

فالخابيا فالمالية

الإلى المقالية



عَالِمِهُ عَالِمُ الْحَالِيَّةِ مِنْ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمَالِيِّةِ مِنْ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ



# بسمالله الرحمن الرحيم:

| ٣            | ويباچه                           |
|--------------|----------------------------------|
| ۴            | فمرست                            |
| ؿ            | ۷ است قادیانی مباحثه د کن        |
| 19           | ۸ شهادات مر زا                   |
| ۵۵ ٔ         | ۱۹نکات مرزا                      |
| ۸۳           | ۰ ۲ ہندوستان کے دور یفار مر      |
| 1.4          | ٢١ محمد قادياني                  |
| 114          | ۲۲ قادیانی حلف کی حقیقت          |
| 104          | ۲۳ تعلیمات مرزا                  |
| rrz          | ۲۲فیله مرزا                      |
| ۲۳ <i>۷</i>  | ۲۵ تفسیر نو کی کا چیلنج اور فرار |
| ryr          | ۲۷علم کلام مرزا                  |
| raa          | ۲۷عائبات مر زا                   |
| <b>7</b> 1/2 | ۲۸ نا قابل مصنف مرزا             |
| ror          | ۲۹بهاءالله اور مرزا              |
| ٥١٣          | • ٣٠لباطيل مر زا                 |
| ۵۲۷          | ۳۱ مكالمه احمدييه                |
| ۵۷۵          | ۳۲بطش قد ریر قادیانی تفسیر       |
| Y-0          | ۳ ۲۰۰۰ محود مصلح موعود           |
| 416          | ۳ ۳ تخفه احمريه                  |

#### . يسم أمثد الرحن الرحيم!

#### ويباجيه

نحمده وتصلى على رسوله خاتم النبيين ، امابعد!

محض اللّٰدرب العزت کی عنایت کر دہ تو فیل واحسان ' فضل و کرم ہے احتساب قادیانیت کی جلد منم قار کین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ ب جلد تنم بھی جلد بشتم کی طرح مناظر اسلام مشہور الل حدیث رہنما فاتح قادیان حضرت مولانا تاء الله امر تسري كے رسائل ير مشتل ہے۔ ان دونوں جلدوں ميں مولانا مرحوم كے رسائل جمع موكة بين- فلحمدالله!

جلد دہم کے لئے اعلان کیا تھاکہ وہ مرزا قادیانی کے قصیدہ عربی کے جواب میں امت محریہ کے جن حضرات نے قصائد لکھے تھے وہ جلد دہم میں جح کئے جائیں گے۔ قصیدہ جوابد جو حضرت مولانا قاضى ظفردين صاحب مرحوم نے عربى ميں تحرير كيا تحاس كى كمل قطیں تاحال نہیں مل سکیں۔ یہ قصیرہ ااجنوری ۲۸۲مارچ ۲۹۰۷ء کے اخبار اہل حدیث امر تسر میں شائع ہوا تھا۔ جن حضر ات کے پاس ہوں وہ مربانی فر ماکر تعاون فر مائیں۔ان کو جمع کرنااور تر جمد کرنا خاصہ کام ہے۔ رفقاء تعاون فرمائیں۔ اس کے بغیر جلد دہم کی تیاری مشکل یا التواء میں پڑسکتی ہے۔اس لئے آپ حضرات جاری مشکل کا حساس فرمائیں اور ان قسطول کے حصول وجمع میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔امیدے کہ توجہ کی جائے گی۔

والسلام! فقيرالله وسايا

ك ذي الحمه ٣٢٣ اھ

غادم! عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت حضوري باغ رو ڈملتان مون :514122



### الحديثه والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى! مباحثة مذابر علماء كرام كى رائيس

مولوی ثناء الله صاحب امرتسری اور شیخ عبد الرحن صاحب احدی میں جومناظرہ بتاریخ ۱۳ رجنوری ۱۹۲۳ء سکندر آباد میں ہوا۔ زمرۂ سامعین میں ہم لوگ بھی شریک تھے دونوں فریق کی گفتگو سننے کے بعد ہم لوگ جس نتیجہ تک پہنچ ہیں وہ حسب ذیل ہے۔

بحث اس میں تھی کہ مرز اغلام احمد صاحب قادیاتی اپنے الہامی دعویٰ میں سیچے تھے یا نہیں ۔مولوی ثناءاللہ صاحب نے مرزاصاحب کی حسب ذیل عبارت پیش کی:

" فیل بار بارکہتا ہوں کفس پیشگوئی داماداحد بیک کی تقدیم مرم ہےاس کی نظر مرم مے اس کی نظر مرم مے اس کی نظر کرد۔"

اس کے بعدمرزاصاحب نے اپناآخری فیصلہ ان افظوں میں ورج کیا ہے کہ:

"اُكريس جمونا مول توبي پيشكونى پورى نه موكى اور ميرى موت آجائے كى "(ايشا) مولوى ثناء الله صاحب نے آس كے بعد يہ بيان ويا:

- (۱) داماداحمد بیک (مسمی به سلطان احمد )اس دفت تک زنده ب-
  - (٢) مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کی موت آچی۔

احمدی جماعت نے ان کے اس بیان کوتسلیم کیا۔ اس لئے ہم لوگ نہایت آسانی کے ساتھ اس نتیجہ تک بھی اور بھی مولوی ثناءاللہ ساتھ اس نتیجہ تک بھی اور بھی مولوی ثناءاللہ صاحب کا دعویٰ تھا۔ اگر چہ اس کے بعد احمدی مناظر نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ بجائے مولوی ثناءاللہ صاحب کے خود مرز اصاحب کے اقوال ویقییات کی تر دید میں معروف تھے۔ مثلاً مرز اصاحب بی چینگو ئیول کے متعلق میں یقین رکھتے تھے کہ:

" میری سپائی کے جانبینے کے لئے میری چینگوئی سے بردھ کر اور کوئی محک "
امتحان نہیں ہوسکیا۔" (آئینہ کمالات اسلام م ۱۸۸ فردائن ج م الینا)

مولوی ثناء الله صاحب نے تمہید میں ان کے اس نظریہ کا ذکر بھی کردیا تھالیکن احمدی مناظر نے خداجانے کیوں اس کی تردید کی ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں: '' پیشگوئی اصل چیز نہیں''۔ مرزا صاحب تو پیشگوئی کوسب سے بڑھ کر تک امتحان خیال کرتے تھے لیکن ان کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ پیشگوئی سے کھرے کھوٹے کا احمیاز مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے ان کے الفاظ یہ ہیں:

" پیٹگوئی کا ایساپوراہوناجس سے غیب کا پردہ اٹھ جائے ناممکن ہے۔"

حتی کرسب ہے بردھ کر محک امتحان کو انہوں نے متفاہبات میں داخل کر دیا ہی طرح مرزا صاحب نے اس پیشگھٹی کو ' تقدیر مبرم' قرار دیا تھا۔ لیکن ان کے وکیل نے اسے مشروط خابت کرنے کی کوشش کی قطع نظر اس ہے کہ بیٹو دمرزا صاحب کی تر دیدتھی۔ مولوی ثناء اللہ صاحب نے جب شرا لط کی تشریح ہوتھی تو انہوں نے ایسی عبارتیں پیش کیس جن ہے کی اور شرط کا بالکل پینہیں چلنا اور زبردی وہ مرزا صاحب کی بعض عبارتوں سے شرط پیدا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن عبارت اس سے اباء (انکار) کررہی تھی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر اسے ' نقدیر مبرم' کی میں انہوں نے مجد دالف خانی رحمۃ اللہ علیہ کا مان لیا جائے تب بھی اس کا گمنا مشکل نہیں۔ فبوت میں انہوں نے مجد دالف خانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے مجد دالف خانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے محمد حاب نے یہاں تک کہا کہ اگر یہ عبارت مجد دصاحب نے دیہاں تک کہا کہ اگر یہ عبارت مجد دصاحب کے کلام میں نکل آ و بے تو میں اپنے تمام دعووں سے باز آ جاؤں گا۔ لیکن اس پر بھی ان کو انکار پر اصرار رہا۔ اور داقعہ بھی بھی ہے کہ مجد دصاحب کے کلام میں نم لوگوں کے زد کیے بھی الیہ کو کی اسے خابرت نہیں ہے دعم دصاحب کے کلام میں نم لوگوں کے زد کے بھی الیہ کو کی حابرت نہیں ہے۔ میں اذعبی فعلیہ البیان

علاوہ اس کے گفتگو سے بھی پیات غیر متعلق تھی۔ سوال تو یہ ہے کہ سلطان محمد کی موت
کے ساتھ مرزا صاحب کی صداقت وابستہ تھی۔ جب وہ نہ مرا تو ان کی صداقت بھی قطعی ہوا ہوگئ۔
ہم لوگوں کو اس پر سخت حیرت ہوئی کہ جب سلطان محمد مرزا صاحب کی دھمکیوں سے اعراض کر کے
ان کی منکو حہ آسانی پر قابض رہا اور ان کے الہام کے مقابلہ میں اس نے استقلال کے ساتھ احمد
ہیک کالڑکی کو اپنے نکاح میں رکھا۔ تو بھر اس کے تو بہ کے کیامعنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب خط دیکھا
گیا تو اس میں سلطان محمد نے بچھ بھی نہیں لکھا تھا نہ اس نے مرزا صاحب کو''نی'' کانا ہے، نہ

''مسین'' نه''مہدی'' کچھ بھی نہیں بلکہ اس نے بیہ جملہ لکھ کر کہ'' پہلے بھی جو خیلل کرتا تھا وہی اب تجھتا ہوں ' خط کے الفاظ میں ایک دوسرے معنی پیدا کر دیئے۔مثلاً اس نے مرزا صاحب کو شر ایف انتفس نیک وغیرہ الفاظ ہے یاد کیا ہے اور کہتا ہے ان کو ہمیشہ یہی سمحتار ہاہوں تو ابسوال یہ ہے کہ منکوحہ آسانی ہے نکاح کرنے کے وقت اور مرزاصاحب کی دھمکیوں کے بعد نکاح کو قائم ر کھنے کے وقت کیاو ہ مرزاصا حب کواس معنی میں نیک مجھتا تھا جس معنی ہے مرزائی سمجھتے ہیں؟ کس قدر عجیب ہے کہ ایک مخص کسی کوموت کی بددعا دیتا ہے ادر کہتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی ہے میں نکاح کروں گااوروہ ایسے خف کونیک شریف بھی خیال کرتا ہو۔

مولوی ثناءاللہ صاحب کا یہ بیان کداس خط میں تعریضی چوٹمیں ہیں بالکل صحیح ہےاور ان الفاظ کے وہی معنی ہیں جواس شعر میں ہیں ہے

بڑے یاک باطن بڑے صاف دل ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانے ہیں

بہر حال اگر مرزا صاحب کی پیشگوئی کومبر منہیں بلکہ مشروط بھی مان لیا جائے یا مبرم

کٹل جانے کوبھی بفرض محال تسلیم کرلیا جائے اورا خیر میں پھراس خطا کوبھی سلطان محمد کانتیج خط سجھ لیا جائے اگر چہاس کی صحت کا کوئی ثبوت نہیں چیش کیا گیا ، پھر بھی تو بہ کا ثبوت نہیں ماتااور ہر حالت میں مولوی ثناء الله صاحب كافيصله قبضي الرجل على نفسه (مرزاصاحب اپنافيصله خودكرك دنیاے تشریف لے گئے ہیں) بالکل صحیح ہے۔الہام کا دعویٰ خود مرزاصا حب نے کیا تھا۔ جبت

ا ننی کی بات ہوسکتی ہے دوسروں کواس میں بولنے کا کوئی حتی نہیں ہے۔

ويتخط حكيم مقصودعلى خال\_ وسخط محرعبدالقد برصديقي بروفيسر جامعة عثانييه

دستخط عبدالحئ بروفيسر جامعه عثانيه وتخط محمرعبدالواسع يروفيسر كليه جامعه عثانيه

مناظراحس گيلاني پروفيسر كلية ثنانيه ابوالفد ابورمحمد مدرس مدرسه بينيات سركارعالي .. مولوی محمرین ابراہیم دہلوی۔ سيدمحمر بإدشاه قادري

> مولوي محمدامين پنجالي\_ مولوي الهداد خال ڪيم شخ احمه ـ

مفتى عبداللطيف يروفيسر جامعه عثانيهيه

بسم الله الرحمان الرحيم نحمدهٔ ونصلّی علی النبی و آله الکریم.

عرصه ہے مما لک محروسه سر کارعالی (حیدرآ بادد کن وغیرہ اصلاع) میں قادیانی مذہب ک تحریک بڑے زورہے پھیل رہی تھی جس کی وجہ ہے دیندار طبقہ مسلمانوں میں تخت پریشانی تھی۔ کیونکہ سیٹھاللہ دین مرحوم سودا گرسکندر آیا د کے بڑے میٹے عبداللہ اللہ دین نے قادیانی نہ ہے قبول کر کے اس کی اشاعت شروع کر دی تو خودان کے بھائیوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ ابضرورت محسوس ہوئی کہ قادیانی مذہب کے متعلق فیصلہ کن مقابلہ کیا جائے اس خدمت جلیلہ کے لئے دور دراز ملک پنجاب میںنظریزی تو حضرت مولا نا ابوالوفاء ثناءاللہ صاحب امرتسری شیر پنجاب فاتح قادیان کو تکلیف دی گئی۔ جناب ممدوح مع مولا نامحمرصاحب دہلوی اورمولوی محمرامین صاحب امرتسری کے ۱۷رجنوری ۱۹۲۳ء وارد سکندر آباد دکن ہوئے۔ پہلی تقریر آپ صاحبوں کی ۱۹رجنوری۱۹۲۳ء کوسکندر آباد ہی میں ہوئی۔ جس میں سکندر آباد اور بلدہ حیدر آباد کے لوگ بكثرت شريك تصمولانا فاتح قاديان كى تقرير كاتمام علاقه مين ايك غلغله بلندموا \_حيدرآ باديين کئی جگہ وعظ کے جلیے ہوئے جن میں مولا نامحہ صاحب دہلوی اور مولوی محمد امین صاحب امرتسری کی تقریرعمو ما توحید وسنت پر ہوتی اور مولا نا فاتح قادیان کی تقریر کا اکثر حصہ قادیانی نہ ہب کے متعلق ہوتا۔مولانا موصوف کا طرزییان عجیب دلفریب ہے۔مرزا صاحب قادیانی کی کتابیں تو گویا آ پ کوحفظ ہیں ہر بات میں مرزا صاحب کی کتابوں ہے حوالہ موجود۔ان وعظوں کے اثر ہے قادیانی جماعت بہت گھبرائی تو عبداللہ اللہ دین قادیانی نے قادیان سے مرزائی عالموں کو ہلایا اورمماحثہ کی مابت تحریک ہوئی۔

ا جمن المحديث سكندر آباد سان كى خط وكتابت بور بى تقى بسب ميں مباحث كے بعد مباللہ كاذكر بھى آتا تھا۔ المجمن المحدیث نے لکھا كہ بم شرعی مبابلہ كے لئے بھى تیار ہیں۔ ایک روز الله دین صاحب كے بنگلہ پر چاروں بھا ئيوں نے مع بعض دیگراصحاب كے ایک جمل منعقد كى جس مبابلہ كاذكر بھى آيا تو قاديا فى جماعت نے كہا مواا نا ثناء اللہ بم سے مبابلہ كریں تو سال تک ضدائی فيصلہ بوجائے گا۔ مولانا موصوف نے فرمایا كہ سال كى مت كا جوت قرآن ميں يا حدیث ميں نبيس۔ بلكہ حديث شريف ميں توبيات ہے كہ مبابلہ كنندگان ميں سے جوكاذب بوتا اس پر

فوز ااثر ہوتا اور اس کی ساری قوم ایک سال تک تباہ ہو جاتی۔ قادیانی جماعت نے انکار کیا کہ اس صدیث کے معنی کسی صدیث سے فوراً نزول عذاب کا مجوت نہیں ہوتا۔ مولا نا فائح نے فرمایا کہ اس صدیث کے معنی کسی اس معلوم کیے جائیں۔ بعدر دو کد کے دوسرے روز چار بھائیوں میں سے خان صاحب احمداللہ دین (قادیانی) صاحب نے مولا نا مناظر احسن صاحب پروفیسر عثانیہ کالج پرحسن ظن ظاہر کیا چنانچہ وہ عبارت عثانیہ کالج کے علاء کی خدمت میں پیش کی گئی جومع جواب درج ذیل ہے۔ سوال علاء کی اس مندرجہ ذیل عبارت کا کیا مطلب بیان فرماتے ہیں ؟

قسال والسذى نفسسى بيسده ان السعسداب قد تدلى على اهل نجران و لوبلاعنو المسخوا قردة وخنازير ولا ضطر عليهم الوادى نارا ولا استاصل الله نجران واهله حتى الطير على الشجر ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا.

(معالم التنزيل ج اص ١٢٠)

اس عبارت ہے موجودہ ملاعنین کاذبین پرفوری اثرینچنا چاہتے یا بالتر اخی؟ الجواب ۔ اس عبارت سے واضح طور ہے معلوم ہوتا ہے کہ ملاعنین پراثر مبللہ فور أبلام مہلت ہوتا۔ عبداللطیف پروفیسر محدعبدالواسع پروفیسر مناظراحس گیلانی پروفیسر

خدا کا شکر ہے کہ بجائے ایک عالم کے چارعلاء نے عبارت کے معنی وہی بتائے جو مولانا فاتح کہتے تھے تا ہم فریق ٹائی نے ان معنی کوشلیم نہ کیا۔ گرمباحثہ کرنے پر آ مادگی فاہر کی۔ مولوی ثناء اللہ صاحب اپنے مواعظ کے جلسوں میں بار بار فرماتے رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قادیا نیوں سے ہمارا مناظرہ فیصلہ کن ہوجس کی صورت سے بتائی کہ سرکار عالی ظلد اللہ ملکہ فریقین کی گفتگون کر سرکاری فیصلہ فرمائیں جواسلامی دنیا میں کار آ مدہو۔ اس کے متعلق کارروائی ہوہی رہی تھی کہ ان چار بھائیوں کی خواہش سے ایک مختصر سامباحثدان کے مکان پر تجویز ہوا جس کی روئیداد درج ذیل ہے۔

مجلس مباحثہ میں جو حضرات علاء کرام تشریف فرما تھے ان کے اساء گرامی مع ان کی تصدیقات کے اول درج ہو چکے ہیں۔

مباحثہ شروع ہونے سے پہلے جووا قعات اور اضطرابی حرکات جماعت احمدیہ سے طاہر ہوئیں ان کو بیان کیا جائے تو طول ہوگا۔ اس لئے ہم ان سب کوچھوڑتے ہیں اور اصل بات کوچیش ناظرین کرتے ہیں۔ قرار پایا تھا کہ جلسہ کے انتظام کے لئے سید ہمایوں مرز ابیر سرحیدرآ باد صدر ہوں۔صدرصاحب کے فیصلہ سے مولانا فاتح کو پہلا وقت ۲۰ منٹ تحریر پر چہ کے لئے دیا گیا۔ موصوف نے ۱۵منٹ میں پر چہ پورا کردیا۔ چنانچہ پر چداول سے ہے۔

ير چەاول منجانب مولا ئالبوالوفاء تناءاللەصاحب امرتسرى

جناب مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کادعوی ہے کہ میں خداکی طرف سے الہام پاتا ہوں میری سچائی کے جانچنے کے لئے میری پیٹگوئیوں سے بڑھ کر اور کوئی تحک امتحان نہیں ہو سکتا (آئینہ کمالات م ۲۸۸۔ خزائن ج ۵ص ایسنا) شہادۃ القرآن م ۸۰ پر جناب موصوف نے ایک پیٹر کوئی مسلمانوں کے لئے خاص کی ہے جس کئی ایک جصے ہیں چنانچہ آپ کے الفاظ ہے ہیں۔

''(۱) مرزااحمہ بیک ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندرفوت ہو(۲) اس کا داماد اڑھائی سال کے اندرفوت ہو (۳) مرز ااحمہ بیک تاروز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو (۴) پھریہ کہ اس عاجزے نکاح ہوجائے وغیرہ۔'' (شہادۃ القرآن ص ۸۱ نیز ائن ج۲ص ۳۷۲)

لینی داماد مرزا احمد بیک کی موت کے متعلق اسی حوالہ میں کہا ہے کہ اس کی میعاد ۲۱ رحمبر ۱۸۹۳ء سے قریباً گیارہ مہینہ باقی روگئی ہے۔ (شہادة القرآن ۱۳۵۰ خزائن ۱۳۵۵) گ

جواگست،۹۴ ۱۸ و کوختم ہوتی ہے یعنی مرزاصا حب کے الہام کے مطابق مرز اسلطان محمد واماد مرز ااحمد بیگ اگست،۱۸۹ و کے بعد بقید حیات دنیا میں نہیں رہ سکتا تھاجب وہ اس مدت کے بعد

بھی زندہ رہاتو جناب مرزاصاحب نے آخری انگر بینٹ (اقرارنامہ )ان لفظوں میں شائع کیا۔ روز نہ میں ایک کا میں ایک کا کا ک

''میں بار بارکہتا ہوں کفس پیشگوئی داماداحمد بیکہ کی نقد برمبرم ہےاس کی انتظار کرد ادراگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشین کوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی اوراگر میں سچا ہوں تو خدا تعالی ضروراس کو بھی ایسا ہی پوری کردے گا جیسا کہ احمد بیک اور آتھم کی پیش کوئی پوری ہو گی۔''

(ہمیں ان دونوں کے پوراہونے پر بھی اعتراض ہے)

بیعبارت بآ وازبلند کہ رہی ہے کہ مرزاسلطان محمد یعنی اس لڑکی کا خاوند جس ہے مرزا قادیانی نے الہامی نکاح کا دعویٰ کیا تھا وہ اگر مرزا صاحب کی زندگی میں نہ مرے تو جناب مرزا قادیانی کے دعویٰ الہام ورسالت وغیرہ بقول ان کے جھوٹے ہوں گے اس کا نام جناب مرزا قادیانی نے تقدیر مبرم رکھا ہے یعنی ان ٹل فیصلہ الٰہی حوالہ رسالہ انجام آتھم ص ۳۱ اس کتاب کے ضمیرانجام آنتھم ص۵۴ پراس دعویٰ کودوسر لے لفظوں میں یوں شائع کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ''یا در کھو کہ اس پیش گوئی (متعلقہ مرز ااحمد بیک) کی دوسری جزء پوری نہ ہوئی (یعنی داماد مرز ااحمد بیک مسمی سلطان محمد ناکح محمدی بیگم ساکن پٹی فوت نہ ہوا) تو میں ہرایک بدے بدتر

تفهرون گا۔

(ضميرانجام آعتم ٢٥٠٥ ـ خزائن خااص ٣٣٨) سلطان محمد مذكوره اگست ١٨٩٣ء تك نه مرا بلكه وه آج تك بعد انقال جناب مرزا

قادیانی زندہ ہے حالا کمہ اس اثناء میں وہ جنگ عظیم کے دوران فرانس بھی گیا جہاں اس کی گدی میں وہ بنگ عظیم کے دوران فرانس بھی گیا جہاں اس کی گدی میں گوئی لگ کر سرے نکل گئی مگر زندہ رہا اور آج تک بھی زندہ ہے اور اس کی اولا دبھی ہہ کشرت آج تک بھی زندہ ہے اور اس کی اولا دبھی ہہ کشرت آج تک خدا کے فضل ہے موجود ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم کا مفہوم ہے یہ و حسد السمسر ، بناقو ارد و لیعنی انسان اپنے اقرار پر ماخوذ ہوتا ہے۔ حضرت مرز اصاحب نے اقرار کیا تصرف کیا بلکہ شائع کیا کہ مرز اسلطان محمد کا مرز اسلطان خدکی میں ان ٹل فیصلہ البی ہے یہ می فر مایا اگر وہ میر کی نظر کے میں میں جناب مرز اصاحب کا محمد کے نہ مرنے کی صورت میں ہر بدسے برتر تفہروں گا۔ جس صورت میں جناب مرز اصاحب کا بیاقر ارب کا دورالہا می اعلان ہے اب پلیک فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کہاں تک ہے بیاقر ارب اور الہا می اعلان ہے اب پلیک فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کہاں تک ہے ہے۔ قضی الو جل علی نفسه ، ابوالو فاء ثناء الشدام تسری مناظر محمد کی سکندر آبادد کن

دستخطاسيد بهابول مرزا يصدرجلسه

مؤ لف: - اس پر چدکامضمون بالکل صاف ہے۔حضرت مولانا فاتح قادیان کی تقریر کسی تشریح کی جتاج نہیں مخضر مضمون اس پر چدکا دولفظوں میں ہے کہ خود مرز اصاحب کے اقر اراور اعلان کے مطابق مرز اصاحب جھوٹے ہیں۔اب فریق ٹانی کا جواب ملاحظہ ہو۔

پر چداول منجانب مولوی شخ عبدالرحمان صاحب احمدی مناظر

اشهدان لا اله الا الله وحلة لا شريك له واشهدان محمدا عبلة ورسولة

جناب مولوی ثناء القدصاحب نے حضرت می موجود (مرزاصاحب) کی ایک پیشگوئی پر بیاعتراض کیا ہے کہ دوں پر بیابندی وقت پیشگوئی کے میں اس پیشگوئی کے متعلق جواب دوں ضروری مجمتا ہوں کم مخصر طور پر بہابندی وقت پیشگوئیوں کے مجمتا ہوں کم مخصر طور پر بہابندی وقت پیشگوئیوں کے مجمتا ہوں کہ خصر معلوم ہوئے ہیں عوض کردوں۔ یا در ہے کہ پیشگوئی کوئی اصل چرنہیں ہے اصل چیز انبیا علیم مالسلام کی صدافت ہے اور ان کی اس غرض کا پور اہوتا ہے جس غرض کے لئے وواللہ

تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بیسے جاتے ہیں اور وہ غرض خدائے تعالی اور اس کی تمام صفات پر کامل ایمان پیدا ہونا ہے پیشگوئی یا کوئی اور دلیل سے انبیاء کی صدافت کو ظاہر کرنے والی وہ اس اصل کے خلاف نہیں ہو عتی ۔ اصل چونکہ ایمان ہے اور ایمان کے متعلق شریعت نے قرار دیا ہے کہ وہ ایمان بالغیب ہے اس لئے کوئی دلیل ایک نہیں ہو عتی کہ وہ غیب کے پردہ کو اٹھا دے اور پیشگوئی چونکہ ولکن میں سے ایک دلیل ہے اس لئے اس پیشگوئی کا بورا ہونا جس سے غیب کا پردہ اٹھ جائے دلیل میں میں موجہ ہے کہ دنیا میں تمام انبیاء کی ہم السلام کی پیشگوئیوں کے متعلق لوگوں کو ابتلا آتے بالی کی فی ہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت رسول کریم کی وفات پر بیفر مایا کہ اللہ کو تم کی کہ کے دنیا سے اس کے کوئی میں کو بیات کی اللہ کو تم کی کہ کی میں سوائے اس کے کوئی خیال نہیں گذرتا تھا کہ اللہ تعالی آپ کوشر ور بھیجے گا اور پھر آپ منافقوں کے ہاتھ کا ٹیس گے۔ خیال نہیں گذرتا تھا کہ اللہ تعالی آپ کوشر ور بھیجے گا اور پھر آپ منافقوں کے ہاتھ کا ٹیس گے۔

درمنتور بحواله بخاري ونسائي جلد ٢ص٨١ جس معلوم ہو جہ بے کہ حفرت عمر " یہ سجھتے تھے کہ نبی کریم خود منافقوں کے ہاتھ كالميس كي محرابيا وقوع ميں ندآيا۔ اى طزح جب بى كريم الله كويہ بنايا كيا كه آپ خانه كعبه كا طواف فرمائیں گے آپ نے ای وقت صحابہ کوسفر کا تھم دیا چنانچہ تمام سحابہ کرام میں ہے مکہ کی · طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں مقام حدیب پر کفار مکہ نے آ کررو کا اور ایک معاہدہ فریقین کے درمیان قرار پایاجس کی رو ہے مسلمانوں کومدیند کی طرف لوٹنا پڑا۔اس پرتمام صحاب کوشک پیدا ہوا اور حضرت عمر ﷺ خصرت نی کریم ہے وریافت کیا کہ کیا آپ خدا کے رسول نہیں ہیں؟ آپ ً فے فر مایا کہ بال میں خدا کارسول ہون ، تو حضرت مڑ نے عرض کیا کہ کیا آ ب نے بینیس فر مایا تھا كەخانەكعىد كاطواف كريں گے؟ حضوراً نے فرمايا كە بال كباتھا مگريەنە كہاتھا كەاس مال كريں گے۔ صحابہ " کواس سال حج ند ہونے کی وجہ ہے اس قدر ابتلاء آیا کہ رسول کریم نے ان کوظم دیا كه قربانيال ذبح كردواورسرمنذ والوتو لكهابه ج كذا يك صحابيٌّ مجهى اس حَلَم كي تعيل ميں نها ثهابه بيبان تک کدآ ہے نے تین بارفر مایا۔ فتح الباری جلد ۵ص ۲۵۵، ۲۵۳ گرکسی نے بھیل ندی۔ بیا ہٹاہاس لئے آیا کہ بیسمجھا گیا تھا کہ پیشگو کی ای طور پر پوری ہونی جاہیے جس طرح کہی جائے یاحضور ک جس طرح سمجما ہے۔ پس بیشگوئیوں کے متعلق میدیا در کھنا جا ہے کہ اس میں محکمات بھی ہوتی ہیں اور متشابهات بھی' یعنی بعض ایسی پیشگو ئیال ہوتی ہیں جو کی حصوں پرمشمل ہوتی ہیں بعض او قات نبی ایک معنی سمجھتا ہے لیکن اس کے لحاظ ہے پوری نہیں ہو تیں اس سبب ہے لوگ ٹھو کر کھاتے ہیں حضرت ( مرزاصا حب) کی بیپیش گوئی بھی ای طرح کی پیشگوئیوں میں ہے ہے ۔حضرت شیح

موعود (مرزاصاحب) کی بہت می پیشگو ئیاں ایک بھی ہیں جو بین طور پر پوری ہوئی ہیں اگر مجھے موقع ديا كيانو من انشاء الله ان كويش كرون كافي الحال چونكه مجھے الى بيشگوكى كے متعلق بيان كرنا ہے جو متابہات میں سے ہاورجس کے متعلق فریق ٹانی نے اعتراض کیا ہے۔اس کے متعلق مید بھی یادر کھناضروری ہے کہ پیٹگو ئیوں کی غرض کیا ہوتی ہے۔اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں و ما نوسل بالایات الا تعویفًا - بم شان بین بیجا کرتے بین مرورانے کے لئے۔ پھرفرات بين فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون بمملوكون كودكون اورياريون بکڑتے ہیں تا کہ وہ ہمارے حضور عاجزی وگریہ وزاری کریں۔ان دونوں آتھوں سے البتہ بیہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی کی غرض الی پیشگوئیوں ہے جن میں کسی پرعذاب نازل ہونے کا ڈ کر ہوتا ہے بہیں ہوتا کہ ضروراس کومور وعذاب ہی بنایا جائے بلکہ اصل منشاءاللی خوف پیدا کرہ ہوتا ہےاور توبہ و استعفار کی طرف توجہ ولائی ہوتی ہے اور بیراس کے کہ الله تعالی کی صفت جہاں شديدالعقاب بيعى عذاب دين والاومال غافس الدنسب وقابل التوب بحى يعنى گناہوں کا بخشنے والا اورتوبہ قبول کرنے والا۔اس بات کی تصدیق کہ اللہ تعالی عذاب کوجھوڑ بھی دیتا ہے اس آیت سے بھی ہوتی ہے رحمتی وسعت کل شیء یعنی میری رحمت ہر چزر حادی ہے پس اگر انسان آپ اعمال میں تغیر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو پکڑ لیتی ہے اور صديث شريف من بهي آتا بلا يرد القصاء الا بالدعاء رخداك تضالعي تقدير كونيس الاسكى ہے مگر دعا۔ان چند باتوں کے بعد میں اصل اعتراض کی طرف آتا ہوں۔مرز ااحمد بیک اوران کے داماد کے متعلق پیشگوئی کی جوغرض تھی وہ حضرت مرز اصاحب کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے کهاس پیشگوئی کی به بنیا د نبقمی کهخواه مخواه مرزااحمد بیک کی بیٹی کی درخواست کی گئی تھی بلکه بنیاد پیر تھی کے قریق ٹانی جن میں مرز ااحمد بیک بھی ایک تھااس عاجز کے قریبی رشتہ دارگر دین کے مخالف تھے۔خدا تعالی نے چاہا کہ ان پرائی جمت پوری کرے تواس نے نشان دکھلانے میں وہ پہلوا ختیار. کیا جس کاان تمام بے دین قرابتیوں براڑ پڑتا تھااس اصلی غرض کو مذنظر رکھتے ہوئے حضرت مسح موعود کے مندرجہ ذیل الفاظ کو بھی زیرنظرر کھا جائے۔'' خدائے تعالیٰ نے اپنے الہام یاک سے میرے پر ظاہر کیا ہے کہا گر آ پ اپنی دختر کلاں کا رشتہ میرے ساتھ منظور کریں تو وہ تمام نحوشیں آپ کی اس رشتہ سے دور کرد سے گا اور آپ کو آفات سے محفوظ رکھ کر برکت پر برکت د سے گا۔ " (٣) 💎 اگریہ دشتہ وقوع میں ندآیا تو آپ کے لئے دوسری جگد دشتہ کرنا ہرگز مبارک نہ ہوگااور اس کا انجام در داور تکلیف اورموت ہوگی ہید دونول طرف برکت اورموت کے ایسے بیں کہ جن کو

آزمانے کے بعد میراصدق اور کذب معوم ہوسک ہے۔ آپ جس طرح چ ہوآ زمالو' پر چدنور افغال ۱۰ می ۱۸۸۸ء۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سے موتود کو اپناصدق و کذب بنانا منظور تھا۔ فریق مخالف نے حضور کے صدق و کذب کو پر کھنے کے لئے دوسراطریقہ اختیار کیا۔
یعنی لڑک کی شادی نہ کی۔ اگر اس کے نتیجہ میں ان پر تکالیف اور موت نہ آتی تو اب تک پیشگوئی جو ٹی تکانی ہی شادی دوسری جگہ ہوئی تھی کہ مرز ااحمد بیک یعنی لڑک کا والد حسب پیشگوئی چار ماہ کے اندر ہلاک ہوگیا۔ اور اس کے ساتھ اس کی دو بہنیں اور اس کی ساس جواس پیشگوئی عیں روک بیدا کرنے والی تعیی فوت ہو گئیں اور احمد بیک کا ایک لڑکا بھی ہلاک ہوا۔
والد حسب پیشگوئی عیں روک بیدا کرنے والی تعیی فوت ہو گئیں اور احمد بیک کا ایک لڑکا بھی ہلاک ہوا۔
والد حسب پیشگوئی میں روک بیدا کرنے والی تعیی فوت ہو گئیں اور اس بھیا تک اور فوناک اس قدر زیر دست تباہی نے اس خاندان پر ایک سخت ہیت وارد کی اور اس بھیا تک اور فوناک کے ماتھ تالی بیدا ہوا۔ اور قر آن شریف کی آ بیت کے ماتھ تال نو فرف کو و کی کر اللہ تعالیٰ جو گئاہ بخشنے والا تو بہ قبول کرنے والا اور بڑی وسیع رحمت والا ہاس نے ان پر تم کیا۔
جو گانہ بخشنے والا تو بہ قبول کرنے والا اور بڑی وسیع رحمت والا ہاس نے ان پر تم کیا۔
(یا پی منٹ اور دیا ہے اس نے ان پر تم کیا۔

السلام عليكم! نوازش نامه آپ كا پهنچا ياد آوري كامشكور بور \_ ميں جناب مرزاجي

صاحب مرحوم کونیک بزرگ شریف النفس اسلام کا خدمت گزار خدایاد پہلے بھی اوراب بھی خیال کرر ہا ہوں۔ جھے ان کے مریدوں سے کسی قتم کی مخالفت نہیں ہے۔ بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چند ایک امورات کی وجہ سے ان کی زندگی میں ان کا شرف حاصل نہ کر سکا نیاز مند سلطان محمد۔ بی خط حضرت مرزا صاحب کی زندگی کے بعد لکھا گیا ہے۔

د شخط عبدالرحمٰن احمدی مناظر به و شخط سید بهایون مرزایریذیدُنث جلسه . ۲۳ - ۱۱ ختم ۱۰ بجکر ۵منت پر

نوٹ: نظرین! اس سارے مضمون میں احمدی مناظر نے ایک لفظ کا جواب بھی دیا؟ مولانا فاقح قادیان مناظر اسلام کی تقریر کا سارا مدار مرزا صاحب کی بتائی ہوئی تقدیر مبرم پرتھا تقدیر مبرم کے معنی صاف ہیں۔ قضاء اُن ٹل یعنی نہ ملنے والا تھم الہی۔ پھر جس کو خود ملہم اور صاحب الہام اُن ٹل کے وہ کیونکرٹل جائے؟ اس کا جواب کچھ نیس آیا بہر حال مولانا کا پرچۂ دوم ملاحظہ کریں۔

#### بسم الثدازحن الرحيم

منجانب مولا نامولوی ثناءالله صاحب فات کو قادیان امرتسری (۱۰ بحر ۱۰ مند پرشرد عهوا)

صاحب کا صلی عربی الفاظ اس کے متعلق یہ ہیں .....فالمهمنی دہی و قال سادھیم آیة من انفسہم و اخبرنی و قال اننی ساجعل بنتا من بناتھم آیة لھم. فسماھا و قال انها سیجعل لیبة ویموت بعلها و ابو ھا الی ثلث سنة من یوم النکاح ٹیم نو دھا الیک سیجعل ٹیبة ویموت بعلها و ابو ھا الی ثلث سنة من یوم النکاح ٹیم نو دھا الیک بعد موتھما و الا یکون احداھما من العاصمین (کرامات الساد قین ہروت صفی انجر نزائن جی ایمان المان گاری تیرے لئے نشان بناؤل گا۔ جس کا نام بھی لیا فرمایا کہ دہ الرک یوہ کی جائے گی اور اس کا فاوند اور باپ تکاح کون سے تین سال تک مرجا کیں فرمایا کہ دہ الرک یوہ کی جائے گی اور اس کا فاوند اور باپ تکاح کون سے تین سال تک مرجا کیں آخر مایا کہ گان اصل المقصود الا ھلاک (انجام آ تھم ص ۲۱۲ رائی جا اص الیف ایمان تین کے بار اس کے المان المقد و کریاں ذری کی جا کیں گی کری سے مراوم زااحمد بیک ہوشیار پوری ہے (جوآ سائی متکود کا باپ قا) دومری کری سے اس کا داماد ہے۔ فرماتے ہیں دو کریوں کے ذری ہونے کی پیشگوئی اس کے باپ اور اس کے داماد کی طرف اشارہ ہے جوآ ج سے مرد سال پیشتر براہین احمد یہ بیل کا کریاں آتھ میں سائٹ ہو چکی ہے (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۵۔ خزائن جا اس سرہ سال پیشتر براہین احمد یہ بیل شائع ہو چکی ہے (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۵۔ خزائن جا اس سرہ سال پیشتر براہین احمد یہ بیل شائع ہو چکی ہے (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۵۔ خزائن جا اس سرہ سال پیشتر براہین احمد یہ بیل شائع ہو پکی ہے (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۵۔ خزائن جا اس سرہ سال پیشتر براہین احمد یہ بیل شائع ہو پکی ہے۔

سنجل کے رکھیو قدم دشت خار میں مجنول کہ اس نواح میں سودا برہند یا بھی ہے

میر اس جواب میں بہت سے حوالے موجود اور غیر موجود دیئے گئے جن کو جواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا مدار دلیل ایک ہی لفظ ہے بینی ' تقدیر مبرم' ، جس کے معنی نہ ملنے والا تکم النہی ۔ غیر مشروط نا قابل اپیل' نا قابل استبرداد' مبرم اسم مفعول کا صیغہ ہے ابرام سے ، ابرام کے معنی مضبوط کر نا قرآن شریف میں ہے ام اب رموا اموا فافنا مبر مون ۔ اگر مبرم تقدیر بھی کی ایک آ دھ چھی لکھنے سے لل جا سے تو وہ مبرم کیا ہوئی ؟ مرز اسلطان محمد کا خط جو پیش کیا گیا ہے وہ خود غیر مصدقہ ہے اس کے باریک کلتہ کو احمد یہ جماعت نہیں پنجی ۔ وہ کس بلاغت سے احمد یہ فریق پر چوٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے جمعے مرز اصاحب کی تقدیر مبرم کا شکار ہونا چا ہے تھا گرنہ ہوا۔

البذا ضروری ہے کہ میں اس خط کی تشریح کر دول۔ اس خط میں جو یہ کہا ہے کہ چند امورات کی وجہ ہے شرف حاصل نہ کرسکا۔ اس کے ان امور سے مراد وہی براامر ہے جس کا مرزا صاحب کو ساری عمر صدمہ رہا۔ میں اس صدمہ کا ذکر نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ پیشگوئی دوسری ہے۔ بہر حال میں اپی تقریر کا خاتمہ اس پر کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے سلطان محمد کا مرنا اپنی زندگی میں تقدیر مبرم یعنی آن ٹل قرار دیا اور اس کے نہ مرنے کو اپنے جھوٹے ہونے کی علامت قرار دیا۔ حالانکہ آج تک وہ مع ایک درجن بچوں اور بیوی موصوفہ کے زندہ موجود ہے میں اس شعر پر اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں۔

ہوا ہے مگل کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کنعال کا

میں اخیر میں مرزا صاحب کے ابتدائی اشتہار سے ایک فقرہ ساتا ہوں جو جو الکہ ۱۸۸۸ء کا ہے۔ مرزاصاحب اس میں فرماتے ہیں کہ وہ لڑی جس کی دوسر مے خص سے بیابی جائے گی وہ رو نے نکاح سے اڑھائی سال تک اوراییا بی والداس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا' نکاح لڑی کا کے داپر بل ۱۹۳ ماء کو ہوا ( کتاب دافع الوساوس ۴۸۰۔ خزائن ج ۵ص ایسنا) جھے بھی حضرت مرزا صاحب کے اس نازک موقع پر بسا اوقات رقم آیا اوراحمدی جماعت کے اضطراب پر تو میں رات دن پر بیٹان رہتا ہوں کہ اللی تیرے نام سے ایک اللہ کا بندہ اظہار کرتا ہے اوراسے تقدیر مرم قرار دیتا ہے۔ تیرے ہاں کیا کی تھی جہال تیرے تھم سے رات دن بڑاروں لاکھوں انسان مرتے رہتے ہیں سلطان محمد کو بھی مارڈ النا' جمعے ضداکی طرف سے القائی جواب ماتا

ہانسی اعلم ما لا تعلمون میں اپنی طب کواورد مگر حضرات (حاضرین) کوعلم اورخشیت الی کاواسطدد کے تقدیم مرم کے لفظ پر توجہ دلاتا ہوں۔ فقط

شخط رشت

ابوالوفاء ثناءالله امرتسری مناظراز جانب فریق محمدیه سید جایون مرزا پریذیدنت جلسه (ختم ۱۰ از محمدید)

مؤ لف: \_اس پر چکامضمون ہمارے نوٹ کامختاج نہیں صاف ہے کہ تقدیم مرم کے ماتحت مرزا سلطان محرکوم زاصاحب سے پہلے مرجانا جا ہے تھا گرمرانہیں۔

جواب منجانب يشخ عبدالرحمن صاحب مناظر جماعت احمد بدير چددوم (ونت النج كروامنك)

قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

بھے افسوں ہے کہ مولوی ثاء اللہ صاحب نے میری تقریر بھے کی کوشش نہ کی اور باوجود

اس کے جھے پر بیالزام لگایا ہے کہ میرے کلام میں تاقض ہے۔ مولوی صاحب جھے کہتے ہیں کہ یہ خیال رکھ کرتقریر کرتا ساسنے کون بیٹھا ہے سو جناب! مولوی صاحب کو یادر ہے کہ میں اپنے ساسنے

اپنا شکار بھتا ہوں (جوم زاصاحب کا شکاری ہووہ آپ کا شکار کسے ہوسکتا ہے؟ مؤلف) مولوی

صاحب کا بڑا زوراس بات پر ہے کہ سلطان محمہ کیوں فوت نہ ہوا۔ میں نے قرآن شریف کی آیات

کے حوالوں سے اس بات کو قابت کیا تھا کہ وہ عذاب کی پیشگو کیاں تضرع اور رجوع سے ٹل جایا

کرتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس شخص کو معاف کر کے عذاب کو ہٹا لیتا ہے اور ان

پیشگو کیوں کی صرف آئی ہی غرض ہوتی ہے۔ ان آیات کا قطعاً مولوی صاحب نے کوئی جواب نہیں

دیا اور ان کے ماتحت میں نے قابت کیا تھا کہ مرز اسلطان محمہ نے شیۃ اللہ کوا ہے دل میں دافل کیا

اور وہ حضرت مرز اصاحب کو بجائے کا ذب اور مگار خیال کرنے کے خدا پرست اور نیک اور

بزرگ یقین کرنے لگ پڑا۔ جس کے جوت میں میں نے اس کا ایک خط پیش کیا تھا۔ مولوی

صاحب کہتے ہیں کہ یہ خط غیر مصدقہ ہاتو کیوں مرز اسلطان محمہ سے اس وقت تک اس کی تر دیونہیں

ماحب کہتے ہیں کہ یہ خط غیر مصدقہ تھا تو کیوں مرز اسلطان محمہ سے اس وقت تک اس کی تر دیونہیں

کرائی یا خودا س شخص نے اس کی تر دیونہیں

باتی مولوی صاحب کاید کہنا کہ چندامورات میں تکاح کا امردافل ہے خارج از بحث

آبات ہے جھے اس خط کے پیش کرنے سے صرف یہ بتلا نامقصود ہے کہ وہ مخص پیشکوئی کے وقوع کے بعد ڈرااور حضرت مرزا صاحب کے متعلق اس کو یقین ہوگیا کہ آپ خدا پرست اور بزرگ انسان ہیں اگر کوئی کیے رجوع سے تو بیمراد ہوتی ہے کہ وہخض بیعت میں داخل ہو جائے تو اس كے جواب ش قرآن شريف كى بيآيت منظرر ب الله تعالى فرعون كاذكركر كفرمايا بهما نريهم من آية الاهي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون لييئ بم نہیں دکھاتے ان کوکوئی نشان مگروہ پہلے نشان ہے بڑا ہوتا ہے ادر ہم نے ان کوعذاب سے پکڑلیا تا كروه رجوع كريراس كے بعدرجوع كانقش كينجاكيا ہودان الفاظ مي بوقالوا يابها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذا ھے ینقصون لیخی انہول نے موکی کوکہا کداے جادوگرتو ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر ۔ یہ ہےان کارجوع اس رجوع پر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے اب سے عذاب ہٹا دیا جب اتنے سے رجوع پر بھی عذاب ہٹ سکتا ہے تو مرزا سلطان محمد صاحب کے اس قدر عظیم الثان رجوع پر کیوں عذاب نہیں ہت سکتا۔ جب کداس کے باتی عام رشتہ دار یعی الرکی کی والدہ اوراس کی لڑکیاں اور اس کے داما واس کے اور رشتہ دار احمدی ہو چکے ہیں ک<sup>ی</sup> اور اس خاندان کا سب ہے<sup>۔</sup> برا اسر دار مرز امحود بیک صاحب بھی بیعت میں داخل ہو گئے ہیں اگریہ پیشکو کی جھوٹی ہوتی تو سب ے پہلا اثر اس خاندان پر پڑنا چاہے تھا مگر عجیب ہات ہے کہ وہ سارا خاندان ہو تو احمد ی ہوجا تا باوردوسر باوگ انکار کررہے ہیں میں نے ایام اصلح کے حوالہ سے بتایا تھا کہ یہ پیشگو کی بعض شرائط کے ساتھ معلّق تھی۔اس حوالہ پر جناب مولوی صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر میں نے اس شرط کے متعلق الہام بھی ہتلا یا تھااس کی بھی کوئی تر دید نہیں کی گئی۔مولوی صاحب نے سب سے بوازور''نقذ برمبرم'' کے لفظ پرویا ہے گرافسوس مولوی صاحب نے اس کے بعد کی چند سطریں چھوڑ دی ہیں میںان کو پڑھ دیتا ہوں۔حضرت سیح موعود (مرزاصا حب)فر ماتے ہیں: '' فیصلہ تو آسان ہے۔ احمد بیک کے داماد سلطان محمد کو کہوکہ تکذیب کا اشتہار دے پھر اس کے بعد جو میعاد خدا تعالی مقرر کرے اگر اس سے اس کی موت تجاوز کریے تو میں جھوٹا ہوں

انجام آتھم ص٣٣ ۔ اگريد بات الل تھي تو حضرت مرزاصاحب بيکون فرماتے كه تكذيب كرنے

لے ثبوت د پوطن قائل \_ (مؤلف)

۲ سارے خاندان سے کیا کام ، دیکھنا توبیہ ہے کہ خود مرز اسلطان مجمد کا کیا حال ہے کیا اس نے توبد کی ہے؟ کیا اس نے اپنی بیوی مرز اصاحب کی منکوحہ کوچھوڑ ابھی؟ پھر **خالی خولی خشی**ے سے کیا فائدہ؟ (مؤلف)

پرعذاب، سكتا ب، اگركوئى كے كه محرا تقدير مرم "كيا موئى تو يادر ب كه تقدير مرم نقر آن شریف کی اصطلاح ہے نہ حدیث کی۔ بیصوفیاء کرام کی اصطلاح ہے۔ پس ہمیں صوفیاء کرام ہی کی كتب سے اس كے معنى الاش كرنے روي كے ۔ امام محدد صاحب الف ثانى سر مندى اين محتوبات ۲۷۰ جلداول ۲۲۳ رفر ماتے ہیں کہ تقدیر مبرم کی ایک قتم الی بھی ہے جوٹل جایا کرتی ے اوراس کی تا تیدیس حضرت سیدعبدالقادر جیلانی علیہ الرحمة کا قول لائے ہیں۔اس کے مطابق حفرت میچ موعود (مرزاصاحب) بھی فرماتے ہیں کہ مومن کامل کا خدا تعالیٰ کے نزویک بڑا درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے اور اس کی خاطر سے اور اس کی تضرع و دعاسے بڑے بڑے بچیدہ کام درست کے جاتے ہیں اور بعض ایس تقدرین بھی جو تقدیر مبرم کے مشابہوں بدل جاتی ہیں۔ (آسانی فيعلم ١٠) پس خلاصة كلام بيهوا كه مرز اسلطان محمد صاحب كى وفات شرطى تقى \_ اگروه شية الله كو چھوڑ دیتاتو ضروراس کی موت ہوجاتی گرچونکہ اس نے شیۃ اللہ سے کام لیا جی کہ اس کی یہ نشیۃ الله حضرت مرزا صاحب کی وفات کے بعد بھی دور نہ ہوئی اور اس کوحضرت مرزا صاحب کی تكذيب كى قطعا جرأت نبيس موسكى \_ پس ايك حالت ميس خداتعالى كى طرف سے عذاب كا آنا قانون الی کے بالکل خلاف تھا۔ جناب مولوی صاحب نے میرے بیان پر جواعتراض کے ہیں وقت کے ختم ہونے کے خیال سے مفصل جواب نہیں دے سکتا ۔ مگر اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ جوصا حب بھی میری پہلی تقریر کوغور سے پڑھیں سے ای میں ان کے جواب یا کیں سے۔مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اصل پیشکوئی مانعین کو ہلاک کرنا تھا۔ میں نے پہلے بی ہٹلا دیا ہے کہ تمام مانعین بلاک کر دیے گئے تھے (بڑا مانع نکاح تو مرزا سلطان محد ہے جس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ مؤلف ) مولوی صاحب نے بیمی کہا ہے کہ میں ان کی از کیوں میں سے ایک از کی کونشان بنا دوں گا۔ سویہ پیشکوئی واقع میں بوری ہوگئ۔ان کی لڑکی زبردست نشان بنی اوراس لڑکی کی وجدے مطابق پیشکوئی سخت تبای آئی اور جو باتی بیجان کو ہدایت نصیب ہوئی۔ باتی اس کا ہوہ بن جانا پید میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ مشروط تعاسلطان محمد کی وفات کے ساتھ اور سلطان محمد نے رجوع کیا اس کئے وہ قانون اور قر آن شریف کی تعلیم کے ماتحت ہوہ نہیں ہو یکتی تھی ۔ پس میں اپنی تقریر کو بوجہ ختم ہونے وقت کے ختم کردیتا ہوں۔

د شخطسید ہمایوں مرزا پریڈیڈنٹ جلنہ ۳۱ جنوری ۱۹۲۳ء وستخط عبدالرحمن احمدى

مؤلف: \_ استحريك سانے كودت عجيب نظاره تقارمولانا فاتح قاديان ن اعلان كرديا

کہ آگر مجدد صاحب کی کتاب میں بیمضمون ہوکہ تقدیر مبرم بھی ٹل جاتی ہے تو میں اپناد عویٰ واپس لے لوں گا۔ لایئے کتاب دھائے۔ مگر فریق ٹانی نے کتاب نہ دھائی۔ کیونکہ اس میں بینیں لکھا کہ تقدیر مبرم بدل جاتی ہے۔ بلکہ بیکھا ہے کہ بعض دفعہ اولیاء اللہ اپنے کشفوں میں کسی امر کو تقدیر مبرم جان جاتے ہیں حالا نکہ وہ مبرم نہیں ہوتا اس لئے وہ دعا یا صدقہ نے ٹل جاتا ہے بینیں کہ اصل تقدیر مبرم بھی ٹل جاتی ہے۔ احمدی مناظر کی چالا کی قابل داد ہے کہ آپ خود بھی تقدیر مبرم کے ہیں اللہ اللہ کے مثابہ تقدیر مبرم کہتے ہیں اللہ اللہ کی متابہ تقدیر مبرم کے ہیں اللہ اللہ کی متابہ تقدیر مبرم کے ہیں اللہ اللہ کہ کہ کہ کے کہتے میں اللہ اللہ کہ کہتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں کہ بھو سے پہلے نہ مری تو میں جھوٹا۔ مگر احمدی مناظر کے بہتے ہیں کہ بھو سے پہلے مر با تقدیر مبرم ہونے کئل گئی حالا نکہ قرآن جمید میں خدافر ما تا ہے لا تبدی لے کہتے ہیں کہ بیتھ ہیں کہ بھوٹا۔ کی متابہ کہ بھوٹا۔ کی متابہ کہتے ہیں کہ بھوٹا۔ کی متابہ کی میں ہوئے۔ کہتے ہیں کہ بیتھ میں خدافر ما تا ہے لا تبدی ل

مباحثہ دوروز مخبرا تھا۔ دوسر بروز فریق ثانی نے انکار کردیا۔ خط پر خطاکھا، نہ آئے آخر میلکھا گیا کہ سامنے نہ آؤتو اپنے اپنے مکان میں ہے پر چہلکھ بھیجو۔ اس پر بھی راضی نہ ہوئے تو تیسرا پر چہ بتاریخ ۲۲ فروری ۱۹۲۳ء جب کہ جیج عبداللہ اللہ دین قادیانی کو بھیج کراکھا گیا کہ آج مغرب تک جواب کا انتظار ہوگا۔ وہ پر چہانہوں نے والیس کر کے لکھا کہ شیخ عبدالرحمٰن صاحب کو حیدر آباد (ہیں دہاں) بھیج ویں۔ ان کے اس لکھنے پر پر چہذکور بذریعہ ڈاک مکتوب الیہ کو بھیجا گیا تھا جو یہاں درخ ہے۔

یر چیمبر ۱۳ منجانب مولاتا مولوی ابوالوفاء تناء الله صاحب امرتسری مناظر محدی

جن کی پابندی برایک انسان پرفرض ہے ہیں اس کی پابندی ہیں آپ کے سامنے آپ کے نی،
جس کی پابندی برایک انسان پرفرض ہے ہیں اس کی پابندی ہیں آپ کے سامنے آپ کے نی،
رسول، پیشوائم سے موجود حضرت مرزاصاحب کا کلام مختلف مقابات ہے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو وہی
(انجام آ تھم ص ۳۱ ہے خزائن جا اص الیفا) سے کہ مرزاسلطان محمد کا مرزاصاحب قادبانی ہے پہلے
مرنا تقدیر مرم ہے۔ "دوسراکرامات الصادقین (کے سرورت سفح اخیر نزائن جے کہ ساتھ سے بھی لکھا
جس کا ترجمہ یوں ہے سلطان محمد یوم لکاح سے تین سال میں مرجائے گااس کے ساتھ سے بھی لکھا
ہے لا تبدیل لکھات الله لیعنی فدائے احکام نہیں بدلاکرت" چونکہ آپ نے مرزاسلطان محمد
کی پیشگوئی اور نکاح والی پیشگوئی دونوں کو طادیا ہے کیونکہ ایام اس کے جس مقام کا آپ نے حوالہ

دیا ہے وہاں نکاح کا ذکر ہے اس لئے میں ان دونوں پیشگوئیوں کے الفاظ ایک جاکر کے باانصاف ناظرین کوتوجہ دلاتا ہوں۔

(۱) انجام آئقم ص ۳۱ فرائن ج ۱۱ ص ایغنا .....جس می تکها ب مرزا سلطان محد کا مرزا صاحب قادیانی سے مہلے مرنا تقدیم برم (ان کل) ہے۔

رون اساحب قادیانی) کاس عاجز (مرزاصاحب قادیانی) کاس عاجز (مرزاصاحب قادیانی) کے ایک میں بیٹکوئی بینی اس مورت (محمدی بیٹی کے المام اللی میں بیفترہ موجود ہے" لا تسدیسل لیکمات الله" بینی میری بات ہرگز نہیں شلے گی پس اگر ئل جائے تو خدا تعالی کا کلام باطل ہوتا ہے" (اشتہارہ داکتر بر۱۸۹۷ء جموع اشتہارات جسس سے اللہ کا کلام باطل ہوتا ہے"

یہ ہیں تقدیر مبرم کے معنی اور مراد جو مرزا صاحب نے خود بیان فرما دی ہے ہیں ان ساری عیارتوں کو ملا کرمندر دید ذیل نتیج خور سے سنتے۔

محری بیگم کا نکاح مرزامی آناموتوف ہے مرزاسلطان محری موت پر۔ قاعدہ اصولی ہے "مقدمة المواجب و اجب" نکاح جب اٹل تھمرا توسلطان محری موت بھی مرزاصا حب کی زندگی میں ضرور ہی اٹل تھمری چونکہ محری بیگم کا بعدا تقال اپنے خاوند سلطان محرسلم اللہ کے بیوہ ہو کرنکاح مرزامیں آنا ضروری تھا جونہیں ہوا اِس کئے میں آپ کواس خدائے ملیم کے نام کا واسطہ دے کرحوالہ جات فدکورہ کے بعد (ضمیمہ انجام آئھم ص۵ مے خزائن جااص ۱۳۳۸) پر توجہ دلاتا

ہوں جس میں مرز اسلطان محمد کی موت ندآ نے پر مرز اصاحب قادیانی نے اپنے جن میں تمام مخلوق ے بدترین بننے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ میں جمران ہول کہ الی منصوصات مریحہ کے ہوتے ہوئے آ پانجام آ محمم ۳۲ کی عبارت کول پیش کرتے ہیں جس ش مرزاسلطان محرکی اڑھائی سالہ میعاد گذر جانے کا جواب ہے وہ میری پیش کردہ عبارت تقدیر مبرم سے بے تعلق ہے اصل بات بد ب كرسلطان محركى بابت جناب مرزا صاحب كى پيتكوئى دوصورتوں ميں ہاكيا از هائى سالد جس کی میعاد اگست ۱۸۹۳ء کوختم ہونے پر اعتراضات شروع ہوئے تو آپ نے اس کو اندازی پیشکوئی قرارد بے کرالتوامیں پڑ جانے کا اعلان کیا۔اس التواء کی وجہ سلطان محمر کا خوف بتلایا اوراس پراس کوشم کھانے کا صغیر نہ کور پر ذکر کیا ہے مجھے اس پیشگو کی اوراس کے التواہے اس وقت بحث نہیں ہے دوسری صورت اس پیکوئی کی ہیہ جس کی عبارت میں نے قال کی ہے کہ وہ تقدیر مبرم لیخی مرزا صاحب قادیانی کی زندگی میں اس کا مرنا ضروری ہے جس کی دنوں یامبینوں یا سالوں تے تحدید نمیں کی گئی ہے۔ بلکہ اتناعی بتایا گیا ہے کہ وہ مرزاصاحب قادیانی عی کی زندگی میں مرے گااس كمرنے كے بعداس كى بوه محدى بيكم (خدااس كواس صدمه سے بميشه محفوظ ر كھے )مرزا صاحب كالهام كمطابق فكاح فانى عمرزاصا حبكى منكوحدب كى جوندى اورندسلطان محمد مرزاصا حب قادیانی کی زندگی میں بلکہ آج تک فوت نہ ہوا اِن سیح واقعات ہے چیثم پوشی کر کے جو خص یا جماعت مرزا صاحب کی اس پیشگوئی کوسچا سمجھے میں ان کے حق میں بجواس کے کیا كمدسكما ولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا راوراس شعرك سوام كيا كيەسكتابول:

التی سمجھ کسی کو بھی الی خدا نہ دے دے آدی کو موت پر بیا بد ادا نہ دے

اطلاع:۔ اس پر چہ کا جواب آج ۲۵ رفر وری ۱۹۲۳ء تک نہیں آیا۔ ناظرین پر چوں کو ملاحظہ کر کے حق وباطل میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ آمین

خاکسارمرز انحمود علی بیک سیرنز فی انجمن المحدیث سکندر آبادد کن مرقوم ۲۵ رفر ورگ ۱۹۲۳ء

### قادیانیوں کے ہتھکنڈ ہے اوران کا جواب

ناظرین کرام! منجابی نی مرز اغلام احمد قادیانی آنجهانی اوران کی امت کے دموے اور عقائديه بي كه جو تفسم زاصاحب قادياني كوني ، رسول، يهم موجود، مهدى مسعود، امام الزمان ادر عجد دوغیرہ نبیں مانتاوہ کا فرے اوراس کے چیچے کسی مرزائی کی نماز درست نبیں جا ہے مرزا صاحب کامکرکیبای عالم ، دیدار ، موحداور تمیع سنت مووه کافر کا کافری رے گااور جنم میں جائے گا۔ قادیانی امت نے ونیا بھر کے جالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر بنا رکھا ہے عام مسلمان جب مرزا صاحب قادیانی کے جموٹے دعوے اور الہامات اور غلط پیشگوئیوں کا اٹکار کرتے اور ان بی کی كابول سے ان كا جموث ابت كرتے ہيں تو قادياني لوگ عك آكردو باتس چيش كياكرتے ہیں۔ایک بدکہ مبابلہ کرلوجس میں دونوں فریق (محمدی) ادراحمدی) جموثے پر لعنت کریں۔ پھر دیکموسال تک کیا ہوتا ہے۔اس کا جواب مولانا مولوی تاء الله صاحب شیر پنجاب فاتح قادیان نے بددیا ہے کہ سال بحری مت کسی روایت میں بیس بلکتفیر معالم النزیل سے دکھایا کمبللدی وموت دین والے کا اثر فریق تالی پرفورا موتا جائے چتا نچہ صدیث کے الفاظ بیا ہیں و لو بلاعنو ا لىمسىندوا (الحديث) (معالم جام ١٦٣) يعنى مبللدكرنے والے اگر مبلله كرتے توفورا منخ ك جات كوتك ' كؤ' حرف شرط إورشرط كى جرامتصل موتى بي بب جب بمى قاديانى لوك مبلله کی دعوت دیں تو ہمارے برادران اسلام ان سے تکھوالیں کے مبللہ ہوتے ہی ہم پراثر نہوا تو قادیانی جھوٹے ہوں کے اور مرزائی خرہب سے تائب ہوں گے۔ تائب نہونے کی صورت میں آئی رقم بلور تاوان ادا کریں مے بلکہ اقرار نامہ کے ساتھ بی رقم تاوان کسی امانت دار کے ياس ركمواليس ـ

دوسرا ہتھنڈ اان کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ آؤٹم کھاؤ کہ اگر میں جمونا ہوں تو جھ پرایک سال تک موت یا عذاب آئے اس کا جواب مولا نا فاق نے جودیا ہے وہ مسلمان بھائیوں کے یاد رکھنے کے لئے درج ذیل ہے۔

......

#### قادياني جماعت كوجواب

طخص از اشتهارمولا تا ابوالوفاء تناء الله صاحب امرتسري فاتح قاديان بزمانده رودحيدرآ باددكن (مورند ٦ رفروري ١٩٢٣ء)

برادرانِ اسلام! من جب سے آیا ہوں میری تقریری آپ نے سنیں ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ قادیانی فرہب کے جواب میں میں اپی طرف سے پھینیس بولیا۔ میں تو صرف ان کے نبی رمول قادیان کے الفاظ سنا دیتا ہوں اس پر بھی میرے عنایت فرما قادیانی لوگ خفا یں ۔ چنانچہ جب عبدالله الله وین صاحب احمدی سودا گرسکندر آباد نے ایک اشتہار دیا ہے جس میں موصوف نے لکھا ہے کہ مولوی ثناءاللہ تکذیب مرزا صاحب پر ہماری پیش کردہ عبارت میں حلف اٹھا ئیں تو ہم ان کومبلغ پانسورو پیدانعام دیں گے۔اس عبارت میں سوائے طول فغنول کے کچھ فائده نہیں بات صرف اتن ہے کہ میں حلف اٹھاؤں کہ مرزا صاحب قادیانی دعویٰ مسحیت وغیرہ میں جھوٹے تھے اگر میں اس حلف میں جھوٹا ہوں تو ایک سال کے اندر ہلاک ہوجاؤں وغیرہ۔ میں جلسه۵ رفروری۱۹۲۳ء میں اعلان کر چکا موں که میں عبداللہ اللہ دین ( قادیانی) كے الفاظ میں حلف اٹھانے کو تیاہ ہوں مبلغ یانسور و پیہے پہلے انعام لےلوں گا۔ نمین ایک سال تک میں زندہ سلامت رہا تو بقینا احمد یول کے نزد یک بھی سچا تابت ہول گا۔ پس عبداللہ الله دین صاحب ادرمیان محمود احمد صاحب (خلیفه قادیان) تحریر کر دیں که بعد سال ہم آپ کوسچا جان کر بحكم قرآن شريف" كونوا مع الصادقين " مرزاصاحب قادياني كاندبب جيوز كرمولوى ثناء الله امرتسري كے ساتھ موكر تبلغ كريں كے اور دونوں ياكوئي ايك ايساندكريں كے تو دس بزارروپيد انعای رقم مولوی ثناءاللہ کو میں گے۔اگر خیال ہو کہ عبداللہ اللہ دین صاحب اس عبلہ کے ذمہ دار اس لئے ہوں مے کہانہوں نے اشتہار دیا خلیفہ قادیانی کیوں عبد اکسیں؟اس کا جواب سے ب ای مضمون کا ایک اشتہار منٹی قاسم علی سمدی قادیانی نے دیا تھا تو اس پر لکھا تھا بھکم خلیف صاحب

ہاں گئے دونوں سے عہدلیا جائے گا۔ اطلاع عام:۔ مولانا امرتسری مدظلہ العالی کا ندکورہ بالا جواب س کر قادیانی امت چوکڑی بھول گئی اور ہوش میں آ کر خاموش بیٹھ گئی ادر آ ئندہ بھی امید نہیں کہ مولا تا کے تجویز کردہ شرا لط کو قبول کر کے کوئی قادیانی میدان میں آ سکے ہے

قادیان چونکہ حیدرآ بادی اشتہار کامضمون دراصل وہی مضمون ہے نیز خلیفہ قادیان سب کی جز بنیاد

تھے دو گھڑی سے میٹن جی کیٹنی بھارتے وہ ساری میٹنی جاتی رہی دو گھڑی کے بعد

برادران اسلام سے توقع کی جاتی ہے کہ قادیانی لوگ جب بھی سراٹھا کیں تو ان سے بطریق ندکورہ بالا اقرار نامیکھوالیا کریں گے تا اس جھوٹے نبی ادراس کے فرقد باطلہ کی پوری قلعی

كمل جائے۔

عا سمار سیکرٹری(جماعت المجدیث سکندرآ باد حیدرآ بادد کن)

### قادياني مباحثه دكن كااثر

اخباررہبردکن مورخہ ارجب اس اے بی غلام صدانی خان صاحب ساکن بل قدیم حیدرآ باد نے اپنے اوراپنے و متعلقین کے قادیانی فدہب سے تائب ہونے کی اطلاع درج کرائی ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے مولا تا ثناء اللہ صاحب کے وعظوں اورخصوصاً سکندرآ باد کے مناظر کے اثر سے قادیانی فدہب سے اصول پر قائم ہوا ہوتا تو کوئی وجہ نہی کہ مولوی ثناء اللہ صاحب سے یوگ دب جاتے میں نے دیکھا کہ حضرات احمدی کی مناظر سے کے روز عجب حالت میں کوئی تفظوان کی قرید کی نہیں۔

فرکورہ بالا دی حضرات کے علاوہ شیخ حسین صاحب ضلع میدک اور مزل اللہ صاحب اور محمود علی صاحب حیدر آبادی وغیرہ کے قادیانی فدیب سے تائب ہونے کی اطلاعیں اخبار فدکور میں درج ہوئی ہیں۔المحدللہ۔(مؤلف)

.....☆.....

## ماهنامه لولاك

\_\_\_\_

> رابطه كے لئے: وفتر مركزيه عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت حضور كباغ رود ملتان

# مفنة روزه ختم نبوت كراجي

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ﴿ بفت روزه ختم نبوت ﴾ کراچی گذشته بیس سالول بے تسلسل کے ساتھ شائع ہورہا ہے۔
اندرون ویر ون ملک تمام وینی رسائل میں ایک امیازی شان کا حامل جریده
ہے۔جو مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب مد ظلہ کی زیر گرانی شائع ہو تا ہے۔
زر سالانہ صرف=/250روپ

**را بطه کے لئے:** دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرحمت پرانی نمائش ایم اے جناح روؤ کراچی نمبر 3



بسم الله الرحمان الرحيم. نحمدة ونصلي على رسوله الكريم! وعلى آله واصحابه اجمعين.

پنجاب کے ضلع گورداسپور کے قصبہ قادیان میں ایک صاحب مرزاغلام احمہ پیدا ہوئے
ہیں ؛ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جن احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل قیامت دنیا میں
آنے کا ذکر ہے ان سے مراد میں ہوں یعنی میں علیہ موجود ہوں۔ ان کے اس دعوے کی تر دید میں
خاکسار کی گئی کتا ہیں شائع ہو چکی ہیں ؛ جن میں زیادہ تر توجہ مرزا قادیانی کی ان پیشگو ئیوں پر ہے جو
موصوف نے اپنی صدافت کے اظہار کے لئے وحی ادر الہام کے نام سے کی ہیں۔ اس لئے میر بے
بعض مخلص دوستوں نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ ایسی بھی کوئی کتاب لکھوں جس میں دلائل
حدیثیہ سے بھی گفتگو ہو یعنی ان احاد ہے کا ذکر بھی ہوجن میں حضرت عیسیٰ موجود کا آنا نم کور ہے۔
اس کے علادہ ادر بھی کچھ ہوتو مضا گفتہیں۔ اس لئے اس مختصر سالہ میں مرزا قادیانی کے دعوے کی
تر دید میں تین طرح کی شہادات ناظرین ملاحظہ فرمائیں گے۔

- (۱)امادیث صححہ
- (٢) مرزا قادياني كى (نام نهاد)وى دالهام س

(m)مرزا قادیانی کےاپے معیاراوراقوال ہے۔

امید ہے کہ ناظرین اس رسالہ کواس بحث میں انچھوتا پائیں گے اور مقدور بھراس کی اشاعت کر کے خدمتِ دین بجالا کمیں گے۔

رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنُتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ابوالوفاء ثناءالله ملقب به فاتح قادیان صفر۱۳۱۲ ه مطابق اکتوبر۱۹۲۳ء

## دعوى مرزاصاحب

جناب مرزا قادیانی کا دعوی خود انہی کے الفاظ میں نقل کرنا مناسب ہے گو آپ کا دعویٰ اس قدرمشہور ومعروف ہے کہ کسی کو مجال انکارنہیں گوان کے دعوٰ کی نبوت ورسالت وغیرہ کے متعلق ان کی امت میں اختلاف ہے کیکن ان کے دعویٰ میسیست کی بابت اختلاف نہیں۔ تاہم ہم انہی کے الفاظ میں ان کا دعویٰ سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

"وكنت اظن بعد هذه التسمية ان المسيح الموعود خارج وما كنت اظن انه انا حتى ظهر السر المخفى الذى اخفاه الله على كثير من عباده ابتلاء امن عنده وسمانى ربى عيسى ابن مريم فى الالهام من عنده وقال يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة انا جعلناك عيسى ابن مريم وانت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق وانت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى وانك اليوم الدنيا مكين امين. فهذا هوالدعوى الذى يجادلنى قومى فيه ويحسبوننى من المرتدين."

'' خدانے میرانام متوکل رکھا۔ میں بعداس کے بھی سجھتار ہا کہ سے موجود آئے گا اور میں بہت جھتا ہا کہ سے موجود آئے گا اور میں بیں ہوں گا' بہاں تک کم فئی جد بھی پر کھل گیا' جو بہت سے لوگوں پر نہیں کھلا اور میرے پر دردگارنے اپنے الہام میں میرانام عینی ابن مریم رکھا' اور فر مایا اے عینی ابن مریم رکھا' اور فر میا اور تو بھی سے ایسے مقام میں ہے کہ کلوق اس کو نہیں جا تی اور تو (مرزا) میرے نزدیک میری تو حید اور وحدت کے رہے میں ہے اور تو آج ہمارے نزدیک بڑی عزت والا ہے۔ پس یہی (مسیح موجود ہونے کا) دعویٰ ہے' جس میں مسلمان قوم بھی سے جھڑ تی ہے اور جو کے کہور تر جا ور تی ہے کہور تر جا تی ہے۔''

یے عبارت صاف لفتلوں میں مرزا قادیانی کا دعوی بتاری ہے کہ آپ اسبات کے مدی تھے کہ احادیث میں جن عینی موعود کی بابت جرآئی ہے کہ وہ دنیا میں قریب قیامت کے ظاہر ہوں گئے وہ مئیں ہوں۔

یبی اس عبارت سے صاف ثابت ہے کہ مسلمان مرزا قادیائی سے ای دعوے میں بحث اور زاع کرتے ہیں لیعنی وہ آپ کوعیٹی موجود وغیرہ نہیں مانے ۔ اصلی زاع کہی ہے اس کے سوا باقی کوئی ہے قوفری ۔ یہ ہے مرزا قادیائی کے دعوے کی تقریر جوانمی کے الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔

نوٹ :۔ امت (مرزائیہ) مرزا قادیائی کے دعوے میں حیات موجودہ کے اثبات سے عاجز ہو کر بھی وفات عیٹی پر بحث کرنے لگ جاتی ہے 'بھی دجال اور اس کے گدھے کی بابت اوھراُدھر کی بات شروع کردیتی ہے جس سے اصل مقصد دور ہوجاتا ہے۔ اس لئے فریقین مسلمان اور قادیائی بانساف سے امید ہے کہ مرزا قادیائی کے اس بیان کوغور سے پڑھ کر بس اس (دعوے میسجیت موجودہ) پر مدار بحث رکھا کریں گے۔

ناظرین سے درخواست: اس کتاب کواول سے آخر تک بغور دیکھیں گے قر بہت ی نی معلومات پائیں گے۔ اس لئے مصنف کی درخواست ہے کہ اول سے آخر تک بغور ملاحظہ فرمائیں۔ (مصنف)

باباول متعلق احادیث

چونکہ عیسیٰ موعود کا منصب اور تشریف آوری حدیثوں سے تابت ہے۔اس لئے ہم چند حدیثوں سے شہادت نقل کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو سکے کہ ان حدیثوں کے مطابق جناب مرزا قادیانی مسیح موعود ہیں؟

بہلی شہادت: سب سے پہلے بخاری وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کے الفاظ مع ترجمہ

ىيە بىل:

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل المخنزيس ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة فاقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته . الأية . متفق عليه . (بخارى ج ١ . ص ٩٠ ٣ باب نزول عيسى بن مريم . مسلم ج ١ ص ٨٠ باب نزول عيسى بن مريم . مشكوة شريف ص

ترجمہ: "ابو ہریرہ کہتے ہیں کے فرمایار سول اللہ علیہ وسلم نے جتم ہے اللہ پاک یا بہت جلد ابن مریخ منصف عالم ہو کرتم میں اتریں گئے چروہ عیسائیوں کی صلیب کو (جس کو وہ بوجتے ہیں اسے) توڑدیں گے اور خزیر (جوخلاف تھم شریعت عیسائی کھاتے ہیں اس) کوئل کرائیں گے اور کافروں سے جو جزید لیا جاتا ہے اسے موقوف کر دیں گے اور مال بکٹرت لوگوں کو دیں گے ہماں تک کہ کوئی اسے قبول نہ کر بےگا لوگ ایسے مستعنی اور عابد ہوں گے کہ ایک ایک ہجدہ ان کو ساری دنیا کے مال ومتاع سے اچھا معلوم ہوگا۔ (حدیث کے پیالفاظ من کر) ابو ہریرہ گئے ہتے کہ ساری دنیا کے مال ومتاع سے اچھا معلوم ہوگا۔ (حدیث کے پیالفاظ من کر) ابو ہریرہ گئے ہتے کہ تم اس حدیث کی تھد این قبر آن مجبد میں چاہتے ہوتو ہی آ ہے پڑھاو: "اِنَّ مِسنُ اَهُ لِي الْمُحِمَّاتِ اِسْمِالِی اِسْمِی کے دیورہ کی کہ ایک کتاب ان پر ایمان کے آخرتک (اس کا مطلب بد ہے کہ حضرت عیسی کے اتر نے وقت کل اہل کتاب ان پر ایمان کے آئی ہے۔ آئی سے کہ ۔

یہ حدیث اپنا مطلب بتانے میں کسی شرح کی متاج نہیں۔ صاف لفظوں میں حفزت عیسیٰ موعود کومنصف حاکم بعنی بادشاہ قرار دیا ہے اور مرزاصا حب کویہ وصف حاصل نہ تھا' چنانچہ آگےاس کاذکرآتا ہے۔

<u>دوسری شہادت:</u> دوسری شہادت اِس سے بھی زیادہ صاف اور فیصلہ کن ہے جو بھے مسلم میں مردی ہے:

"عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا او معتمرًا او ليثنينهما. "

(مسلم ج ا ص ۴۰۸ باب جواز النمتع فی الحج والقِران مسلم) ترجمہ: '' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیح موعود فج الروحاء سے (جو مکہ مدینہ کے درمیان جگہ ہے۔نو وی شرح مسلم ) حج کا احرام با ندھیں گے۔''

یہ حدیث حضرت مسیح موعود کی تشریف آوری کے بعدان کے حج کرنے اوران کے احرام باندھنے کے لئے مقام کی بھی تعیین کرتی ہے۔مرزا قادیانی کی بابت توبیہ بلاا ختلاف مسلمہ ہے کہ وہ حج کونہیں گئے۔مقام معین سے احرام باندھنا تو کجا۔

حیرت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی امت نے اور حدیثوں کے جوابات وینے پرتو توجہ کی چاہے کی تتم کی ہو گراس حدیث کا نام بھی ان کی تحریرات میں ہم نے نہیں دیکھا۔ حالا نکہ اخبار المحدیث مور خہ ۵ رشوال ( کیم جون ۱۹۲۳ء) میں بیرحدیث نقل کر کے جواب طلب کیا گہا تھا۔

تیسری شہادت: تیسری شہادت وہ ہے جے مرزا قادیانی نے خود بھی نقل کیا ہے جس کے الفاظ ہے ہیں: الفاظ ہے ہیں:

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسي ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث حمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى فى قبرى فاقوم انا وعيسى ابن مريم فى قبر واحد بين ابى بكر وعمر."

(مشكوة باب نزول عيسي. ص ٣٨٠)

تر جمہ: '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ زمین کی طرف اتریں گئے پھر نکاح کریں گے اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور آپ پینتالیس سال زمین پر رہیں گئے پھر فوت ہوکر میر نے مقبرہ میں میرے ساتھ دفن ہول گے' پھر میں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اور حضرت عیسیٰ ایک ہی مقبرہ سے قیامت کواٹھیں گئے جبکہ ہم ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) کے درمیان ہوں گئے۔''

اس صدیث سے صاف ٹابت ہے کہ حضرت عیسیٰ موعود کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہوگا۔ اس صدیث کومرزا قادیانی نے خودا پنے استدلال میں لیا ہوا ہے۔اس میں جوحضرت عیسیٰ موعود کے تزوج (ٹکاح) کا ذکر ہے'اس کی نسبت مرزا قادیانی نے بہت کوشش کی ہے کہ بیان پر صادق آئے۔

ناظرین کومعلوم ہونا چاہئے کہ جناب موصوف نے ایک نکاح کی بابت الہامی پیشگونی فر مائی تھی، جس کو اعجازی نکاح کہتے تھے۔ جناب معددح لکھتے ہیں کہ یہ نکاح جو حضرت عیسیٰ ابن مریم موعود کا ندکورہ حدیث میں آیا ہے اس سے وہی اعجازی نکاح مراد ہے جس کی بابت میں نے پیشگوئی کی موئی ہے۔ چنانچہ آپ کے اپنالفاظ یہ ہیں:

"انه يستزوج وذالك ايسماء الى اية ينظهر عند تزوجه من يد القدرة وارادة حضرت الوتر وقد ذكرناها مفصلا في كتابنا التبليغ والتحفة واثبتنا فيهما ان هذه الايت ستظهر على يدى . "

(حمامة البشري ص ٢٦. خزائن ج٤ ص ٢٠٨)

ترجمہ: "دوسرت عینی موجود نکاح کریں گئے بداس نشان کی طرف اشارہ ہے جواس کے نکاح کے موقع پر قادر کی قدرت سے ظاہر ہوگا اور ہم نے اس نشان کو مقصل اپنی دو کتابوں بلیت اور تحقہ میں ذکر کیا ہوا ہے اور شاہر ہوگا۔"

یعنی (مرزا قادیانی بیرکہنا چاہتا ہے کہ ) بیزنکاح وہی ہے جومیر اہوگا تھوڑی تی تفصیل کے ساتھ اس کودوسری کتاب ضمیمہ انجام آتھم میں یوں لکھتے ہیں :

" "اس پیشگوئی (یعنی میر کناح) کی تقدیق کے لئے رسول الد صلی الد علیہ وسلم نے بھی پہلے سے ایک پیشگوئی فرمائی ہے کہ "بسزوج ویبولد لیہ" یعنی وہ سے موعود ہوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولا دہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولا دکا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں 'کیونکہ عام طور پر ہرا یک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے اس میں کچھٹو بی نہیں 'بلکہ تزوج سے مرادوہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولا دسے مرادوہ خاص اولا دہ برکی نسبت اس عاجز کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہر رسول الله صلی الله علیہ وسلم أن سیہ دل محکروں کوان کے شہبات کا جواب دے رہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ یہ با تیں ضرور پوری ہول گی۔'

(ضمیمدانجام آتھم حاشیص۵۳ فرزائن ج۱۱ حاشیص۵۳ فرزائن ج۱۱ حاشیص۳۳) بیعبارت بآ واز بلند کهدری ہے که مرزا قادیانی کواس حدیث کی تشکیم سے اٹکارنہیں بلکہ اس کواپنی دلیل میں لایا کرتے تھے۔اس لئے ہم بھی اس حدیث سے استدلال کرنے کاحق رکھتے ہیں جو یوں ہے کہ:

''چونکه مرزا قادیانی مدینه شریف میں فوت ہو کر روضهٔ مقدسه میں دفن نہیں ہوئے'اس لئے و عیسیٰ موعوز نہیں۔''

الحمد للله! كدار روئ احاديث شريفه بم نے نابت كر ديا كه مرزا قاديانى كا دعوىٰ مسجيت موعوده كالتحج نبيں: آنکس که بقرآن و خبر از نری اینست جوابش که جوابش ندی سمفهمون کی مکشرت بن (حضرت مولانا سردمجد افورشاه کشمهری ن

احادیث اس مضمون کی بکثرت ہیں (حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؓ نے "القری بما توال سید محمد انور شاہ کشمیریؓ نے "القری بما توال میں "مطبوعہ مجلس تحفظ فتم نبوت ملتان کے ۱۳ براحادیث و آثار جمع کئے ہیں۔ مرتب) گرنہم نے بہنیت اختصار بطور نموندا نبی نین حدیثوں پر اکتفا کیا کیونکہ مانے والے کے بیمی کافی سے زیادہ ہیں ندمانے والے و بہت بھی کھی تیمیں

اگر صد بابِ عکمت بیشِ نادان بخوانی آیدش بازیچه درگوش

مخضمضمون احاديثِ ثلاثه

تنول حديثو ب كالمختصر صمون تين فقروب ميس ب:

(۱)حضرت عیسی حا کمانہ صورت میں آئیں گے۔

(٢) حفرت عيسى حج كريس كان كاحرام كى جكدكانام في الروحاء بـ

(۳)حفزت عینی موعودعلیہ انسلام نکاح کرکے بینتالیس سال دنیا میں زندہ رہیں گے۔ اِن تینوں مضامین کے لحاظ سے مرزا قادیا نی کے حق میں نتیجہ صاف ہے کہ:۔

''مرزاغلام احمرقادیانی عینی موعود نه تھے۔''

مختصر بات ہو مضمون مطول ہودے

تمد باب اول: شاید کی صاحب کوخیال ہوکہ جوالفاظ حضرت عینی موعود علیہ السلام کی بابت آئے ان سے ان کی حقیقت مراد نہیں بلکہ مجاز مراد ہے۔ مثلاً بقول ان کے عینی سے خاص حضرت عینی مراد نہیں بلکہ مراد ہے یا ''عدل حکم'' سے ظاہری حاکم مراد نہیں بلکہ روحانی مراد ہے۔ غرض یہ کہ ان جملہ اوصاف مسجیہ میں سے جو وصف جناب مرز اصاحب میں نہیں پایا جاتا اس سے مجازی وصف مراد ہے۔

اس کا جواب بالکل آسان ہے علماء بلاغت کا قانون ہے کہ مجاز وہاں مراد لی جاتی ہے جہال حقیقت محال ہو۔ (ملاحقہ موسلول بحث حقیقت مجاز)

اب ہم دکھاتے ہیں کہ ان الفاظ کی حقیقت کی بابت' جوحضرت عیسیٰ موعود علیہ السلام کے حق میں آئے ہیں' مرز اقادیانی کیا فریاتے ہیں؟ کیاان کی حقیقت کومحال جانتے ہیں یاممکن؟ پس مرزا قادیانی کی عبارت مندرجه ذیل کو بخور ملاحظه کریس فرماتے ہیں:

"بالکل ممکن ہے کہ کس زمانہ میں کوئی الیاسی بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں' کیونکہ بیاجاز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آمیا' درویثی اور غربت کے لباس میں آیا ہے اور جبکہ بیال ہے تو پھر علاء کے لئے اشکال ہی کیا ہے۔ ممکن ہے کسی وقت ان کی مراد بھی پوری ہوجائے۔'' علاء کے لئے اشکال ہی کیا ہے۔ ممکن ہے کسی وقت ان کی مراد بھی پوری ہوجائے۔''

(ازالداوبام ص٠٠٠ فيزائن جسم ١٩٨\_١٩٨)

ہواہے مدی کا فیصلہ اچھا مرے حق میں زلیخا نے کیا خود جاک دامن ماہ کنعال کا

گومرزا قادیانی کے اقرار کے بعد کی شہادت کی حاجت نہیں تاہم ایک گواہ ایسا پیش کیاجا تا ہے جس کی توثیق جناب مرزا قادیانی نے خوداعلی درجہ کی کی ہوئی ہے فرماتے ہیں: ''ان( حکیم فورالدین بھیروی) کے مال ہے جس قدر مجھے در پیچی ہے میں کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھیا جواس کے مقابل پر بیان کرسکوں۔ میں نے ان کو طبعی طور پر اور نہایت الجینوارج صدر ہے دبی خدمتوں میں جاں نگاریایا۔''

(ازظداد بام ص ۷۷۷ فرزائن جهام ۵۲۰)

یکی حکیم صاحب ہیں جومرزا قادیانی کے انتقال کے بعد خلیمہ اول قادیاں ہوئے۔ وہی حکیم فورالدین صاحب اصولی طور پر ہماری تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" برجگہ تا ویلات وتمثیلات ئے استعارات و کنایات ہے آگر کام لیا جائے تو ہر ایک طحد منافق بدتی اپنی آراء تا قصداور خیالات باطلہ کے موافق اللی کلمات طیبات کو لاسکتا ہے اس لئے طاہر معانی کے علاوہ اور معانی لینے کے واسطے اسباب قویداور موجبات حقد کا ہونا ضرور ہے۔ " (ازالداد باطبع اول ۸۸ فرزائن جسم ۱۳۳)

پس ثابت ہوا کہ چونکہ عیسیٰ موعود علیہ السلام کا اپنی اصل حقیقت کے ساتھو آٹامکن ہے' لہٰذامرزا قادیانی عیسیٰ موعود نہیں ہیں۔(الحمد لِلّٰہ )

## دوسراباب مرزا قادیانی کےالہامات سے مرزا قادیانی کے برخلاف شہادات

مرزا قادیانی کے الہامات تو بکشرت ہیں ،جن میں امور غیبیکا دعویٰ کر کے انہیں اپنی صدافت کی شہادات بنایا ہے ان سب کود کھنا ہوتو ہمارار سالہ' الہامات مرزا' ، ملاحظہ کریں۔اس مختصر رسالہ میں ہم چندالہامات پیش کرتے ہیں:

پېلاالهام..... چوشىشهادت

مرزا قادیانی نے اپنی صدافت کے لئے ایک پیشگوئی فرمائی تھی 'جودراصل دوحصوں پر منقسم ہوکردو پیشگو ئیاں تھیں۔ان دونوں پیشگو ئیوں کی وجہ رپیش آئی تھی کے مرزا قادیانی نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں ایک نوعمرالو کی سے نکاح کا پیغام دیا' جس کی بابت لکھتے ہیں:

"حديثة السن عذرا وكنت حينئذ جاوزت الخمسين."
"ديعي و ولزك ابهي چهوكري إوريس پچاس سال عدنياده بول."

(آ مَينه كمالات ص ٥٤ فرائن ج٥ ص ايسنا)

اس لڑی کے والد نے رشتہ کرنے ہے انکار کر دیا تو مرزا قادیانی نے اعلان پر اعلان جاری کرنے شروع کردیئے کہ خدانے مجھے بذر بعدالہا مفر مایا ہے کداگر میلڑ کی کسی اور جگہ بیا ہی گئ تو تین سال کے عرصہ میں اس کا خاوند مرجائے گا اور وہ بیوہ ہو کر میر سے ساتھ بیا ہی جائے گی۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ ہید ہیں:

"اس خدائے قادر و تھیم مطلق نے جھے فرمایا کداس شخص کی دختر کلال کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کراوران کو کہدد ہے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے ای شرط سے کیا جائے گا'او

ریدنکاح تمہارے کئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پاؤ کے جواشتہار ۲۰ مفروری ۱۸۸۸ء میں درج بیں لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لائی کا انجام نہایت ہی ٹر اہو گا اور جس کسی دوسر شے خص سے بیابی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والداس دختر کا تین سال میں فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تکی اور درمیانی زبانہ میں بھی اس دختر کے لئے کئی کراہیت اور نم کے امر چیش آئے میں گئی گراہیت اور نم کے امر چیش آئے کئی گراہیت اور نم کے امر چیش آئے کئی گراہیت اور نم کے امر

پھران دونوں میں جوزیادہ تصریح اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی گئی ہے تو معلوم ہوا ہے کہ خدائے تعالی نے جو بیہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ کمتوب الیہ کی دختر کلال کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہرا یک روک دور کرنے کے بعد انجام کارای عاجز کے نکاح میں الله سے ااور کے دینوں کومسلمان بنا دے گا اور گمراہوں میں ہدایت پھیلا دے گا۔ چنانچہ عربی البام اس بارے میں یہ ہے:

"كذبوا باياتنا وكانوا بها يستهزء ون فسيكفيكهم الله و دروها اليك لا تبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد انت معي وانا معك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. "

''یعنی انہوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹا یا ادروہ پہلے نہیں کرر ہے ہے۔ سو صدا تعالی ان سب کے مذارک کے لئے 'جواس کام کوروک رہے ہیں تمزیارا مددہ رہو گا اور اشیام کار کی کو تمہاری طرف والیس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدائی باتوں کو ٹال سئے۔ ہیں ارب و بتا رہ کے کہ جو بچھ چاہے وہ ہوجا تا ہے۔ تو میر سے ساتھ اور میں تیر سے تھ ہوں اور منقریب و و مقام تخفیے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جائے گا یعنی گواول میں امتی و ٹاران لوگ بد باطنی و بدلنی کی راہ سے بدگوئی کرتے ہیں اور ٹا اور تا اوتی باتی مند پر ماتے ہیں گئیں آخر خدائے تعالی کی مدود کھے کر مندہ ہول کے اور سے ان کی کہ دو کھے کہ شرمندہ ہول کے اور سے ان کی کورد اسپور۔ ارجولائی ۱۸۸۸ء ہوئی ہے نمایاں ہے۔ مصنف ) خاکسارغلام احمد قادیان ضلع گورد اسپور۔ ارجولائی ۱۸۸۸ء (میرک کے سے مصنف)

بیعبارت مرزا قادیانی کی ہے۔اس میں مساۃ ندکورہ کونطبۂ نکاح کے بعد دھمکی دی ہےاور دھمکی بھی معمولی نہیں بلکہ بیوہ ہونے کی' پھراس کے بعداصل مقصود کی لینی اپنے نکاح میں آنے کی۔ اس پیشگوئی نے مرزائی امت کو سخت پریشان کر رکھا ہے کوئی پچھ کہتا ہے کوئی پچھ کہتا ہے کوئی پچھ فرما تا ہے۔ ان سب کا جواب دینے سے مرزا قادیائی نے ہم کوسکدوش فرنا دیا ہے کہ است خوداس پیشگوئی کے متعلق ایک اعلان دے بچے ہیں جس کے سامنے غیر کی چل نہیں علق ۔ امت مرزائیداللہ تعالیٰ کو حاضرونا ظرجان کر مرزا قادیانی کا فرمان سنیں ۔ موصوف کہتے ہیں:

"دنفس پیشگوئی یعنی اس عورت (محمدی بیگم) کااس عاجز (مرزا) کے نکاح میں آنائ ید تقدیر مبرم (الل) ہے جو کسی طرح ٹن نہیں علق کیونکہ اس کے لئے البهام اللی میں یہ فقرہ موجود ہے: "لا تبدیسل لیک لمات الله" یعنی میری (اللہ ک) یہ بات نہیں ٹلے گی۔ پس اگرٹل جائے تو خداتعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے۔"

(اشتهار ۲ داکو بر۹۴ ۱۸ ومندرجه کتاب تبلیخ رسالت ج ساص ۱۱۵ بموعهٔ اشتهادات ج ۲ ص ۳۳)

ناظرین!اس سے بڑھ کربھی کوئی صاف گوئی ہوگی؟ جومرزا قادیانی نے اس عبارت میں فرمائی ہے۔ بات بھی سیجے ہے کہ خدا جس امرکی بابت خبردئ پھراس کی تاکید کے لئے "لا تبدیل" فرمائے؟ پھروہ تبدیل ہوجائے تو خدائی کلام کے جھوٹ ہونے میں پچھ شک رہتا ہے؟ خدا جزائے خبر دے مرزا قادیانی کؤ جنہوں نے ایسی صاف گوئی کر کے ہمیں اپنی

امت كى بِ جاتا ويلول سے چيم ايا۔ عاملهم الله بهما هم اهله۔

اب سوال یہ ہے کیا یہ نکاح مرزا قادیانی ہے ہوگیا؟ آہ!اس کا جواب بڑی حسرت اور افسوس کے ساتھ نفی میں دیا جاتا ہے کہ تاحیات مرزا قادیانی کا نکاح نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ۲۲؍ مئی ۱۹۰۸ء کے دن پیچارے اس حسرت کواپنے ساتھ قبر میں لے گئے۔اب ان کی قبرے کویا یہ آواز آتی ہے:

جدا ہوں یار ہے ہم اور نہ ہو رقیب جدا ہے اپنا اپنا مقدر عبدا نصیب جدا اس پیشگوئی کو مفصل دیکھنا ہوتو ہمارا رسالہ''الہامات مرزا''اور'' نکاح مرزا'' ملاحظہ کریں۔(جو کہا حتساب قادیانیت کی اسی جلد میں شامل ہیں۔مرتب)

دوسراالهام ..... يانچوس شهادت

پانچویں شہادت جو دراصل اس پیشگوئی کے بلئے بطورتمہید کے تقی بوں ہے کہ اس اڑک کا خاوند یعنی جس مخص سے وہ الزکی باوجود پیغام مرزا غلام اُحمد قادیانی کے بیابی گئی تھی جس کا نام مرزاسلطان مجمرساکن پی شلع لا ہور ہے۔اس کے حق میں ای پہلی پیشگوئی میں فرما چکے ہیں کہ روز نکاح سے اڑھائی سال میں مرجائے گا۔اس کی بابت بیا مرا ظہار کرنا ضروری ہے کہ نکاح کس تاریخ کوہوا؟اوراس کی آخری مدت حیات کیا تھی؟اوروہ اس مدت میں مرایانہیں؟ لیس واضح ہو کہ نکاح نہ کور حسب اطلاع خود مرزا قادیانی سرایر میں ۱۸۹۱ء کوہوا۔

(آئينه كمالات اسلام ص ٢٨٠ خزائن ج ٥٥ ايضاً)

اس حساب ہے ۲ را کتوبر۱۹۳ ماء کا دن مرز اسلطان محمد کی زندگی کا آخری روز ہوتا گر وہ آج (اکتوبر۱۹۳۳ء) تک زندہ ہے۔ (اور ۱۹۴۸ء میں فوت ہوا۔ مرتب) حالا نکداس عرصہ میں وہ فرانس کی جنگ عظیم میں بھی شریک ہوا'جس میں اُس کے سرمیں گولی بھی گئی مگر وہ زندہ رہا۔ جب اکتوبر۱۹۳ ماء گزرگیا اور مرز اسلطان محمد زندہ رہا اور مخالفوں نے طعن وتشنیع کرنی شروع کی تو مرزا قادیانی نے ان کو تصند اگر نے کے لئے ایک آخری اعلان شائع فرمایا'جس کے الفاظ ہے ہیں : دمیں بار بار کہتا ہوں کھس پیشگوئی داما داحمد میک (مرز اسلطان محمد ناکے منکوحہ) کی

تقدیر مبرم (ائل) بے اس کی انتظار کرواورا گریس جھوٹا ہوں توبیہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔'' (رسالدانجام آتھم حاشیہ ساسے خزائن ج ااحاشیہ سالیفا)

بس یہ آخری فیصلہ تھا جو خدا کے فضل سے ہوا بھی آخری کہ مرزا قادیانی خودتو مکی 19۰۸ء ٹس فوت ہو گئے اور ان کارقیب جس کی موت کی پیٹگوئی تقدیم برم کی صورت میں کرتے ہے۔ ان کی دعائے آج (اکتوبر 19۲۳ء) تک زندہ ہے۔ بچ ہے:

مانگا کریں گے اب سے دعا بجرِ یار کی آخر تو رشنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ

تىسراالہام.....چھٹیشہادت

یوں تو مرزا قادیانی کے الہامات استے ہیں کہ ثار بھی مشکل میلیکن ہم شہادت میں ان کو پیش کرتے ہیں جو بطور تحدی (دعوت) کے انہوں نے پیش کئے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

''خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ میری پیشگوئی سے صرف اس زمانہ کے لوگ ہی فائدہ نداٹھا ئیں بلکہ بعض پیشگوئیاں الی ہوں کہ آئندہ زمانہ کے لوگوں کے لئے ایک عظیم الشان نشان ہوں' جیسا کہ''براہین احمد ہے'' وغیرہ کتابوں کی سے پیشگوئیاں کہ میں تجھے اسّی (۸۰) برس یا چندسال زیاده یا اس سے پچھ محمردوں گا'اور خالفوں کے ہرایک الزام سے تجھے بری کروں گا۔'

(تریاق القلوب ساما شیہ نزائن ج ۱۵ اعلیہ ساما ہے۔ نزائن ج ۱۵ اعلیہ ساما کے اِردگرد ہوگی۔ ای

پیشگوئی کودوسری کتاب میں' جواس کے بعد چھپی ہے' بہت اچھے لفظوں میں آپ نے صاف کردیا'
فریاتے ہیں:

''جوظاہرالفاظ وحی کے وعدے کے متعلق ہیں' وہ تو چوہتر (۷۴)اور چھیای (۸۲)کے اندراندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔''

(ضميمه براين احد ميجلد پنجم ص ٩٤ فرائن ١٦٥س ٢٥٩)

بہت خوب! آخری مدت تو متعین ہوگئ اُب یہ دیکھنا باتی ہے کہ مرزا قادیانی کی پیدائش کب کی ہے؟ شکر ہے کہ اس کے متعلق بھی ہمیں ، ماٹ سوزی کی نفر ورت نہیں بلکہ مرزا قادیانی نے ہم کواس تکلیف سے سبکدوش فر مادیا ہے۔ چنانچ آپ کا کلام ہے کہ ''چود ہویں مددی کے شروع ہوتے وقت میری تمریالیس سال کی تھی۔''

(ترياق القلوب ص ١٨ فيزائن ج١٥ اص ٢٨٣)

چنانچ بیعبارت مرزا قادیانی کی کتاب المذات مزید تفصیل ہے آگے آتی ہے۔ اس کے علاوہ فیصلہ کن شہادت بھی ہمارے پاس ہے جومرزا قادیانی کے خلیفہ ادل حکیم نورالدین نے مرزا قادیانی کی پیدائش سے مرزا قادیانی کی زندگی میں شائع کی تھی۔ حکیم صاحب موصوف نے مرزا قادیانی کی پیدائش سے اکسٹھ سالوں تک کا نقشہ یوں دیا ہے کہ پیدائش ۱۸۰۰ء بتاکر ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ۱۹ سال بتائی ہے۔ (رسالہ 'نورالدین' ص ۱۵۱۵ء مصنف نورالدین)

پیدائش کامعاملہ صاف ہوگیا۔ رہاانقال کاواقعہ سویی توبالکل صاف ہے کہ: ''مرزاصا حب نے ۲۷ رمنی ۱۹۰۸ء کوانقال کیا ہے۔''

(تخفشنراده ویلزیص ۲۲ مصنفه مرزامحمودخلیفهٔ قادیان)

ناظرین! خودمرزا قادیانی اور حکیم نورالدین خلیه اول قادیان کی شهادت سے مرزا قادیانی کی عمر بمشکل ۱۹ سال تک پہنچت ہے عالانکه آپ بوجی اللی فیصله کر چکے ہیں کہ میری عمر چوہتر سے چھیای سال کے درمیان ہوگی۔

مرزائی دوستو! خدا کو حاضر ناظر جان کر بھکم الہی نٹنی وفراد کی ہو کر سوچو کہ ریہ کیا بات ہے؟ جس بات کومرزا قادیانی وحی الٰہی جما کر بطور ثبوت پیش کرتے ہیں' وہی غلط ٹابت ہوتی ہے۔

گويامرزا قادياني بزبان حال كهتيرين:

جو آرزو ہے اس کا متیجہ ہے انفعال اب آرزو یہ ہے کہ بھی آرزو نہ ہو تتمہہ: اس نہ کورہ عبارت میں مرزا قادیانی نے یہ بھی ایک خمنی پیشگوئی فر مادی ہے کہ ''مخالفوں کے ہرایک الزام سے تجھے مُری کروں گا۔''

(ترياق القلوب ص١٦ حاشيه يخزائن ج١٥ حاشيص١٥١)

اورالزام تورہے بجائے خود خود پر بیالزام عمر کا بھی بحال رہا۔ پچ ہے: بیہ عذر امتحانِ جذبِ دل کیسا نکل آیا

یہ عذر المحانِ جذب دل کیما لکل آیا میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

ساتویں شہادت (اقوال مرزائیے)

مززا قادیانی کی تردید کے لئے خوداس کے اپنے اقوال سے اس کی تردید کا معاملہ خدا کے فضل سے اتنا آسان ہے کہ کی ہیرونی شہادت کی حاجت نہیں بلکہ خودان کے اپنے بیانات ہی ایسے ہیں کہ ان کے مخالف کو بہت پھے مفید ہو سکتے ہیں۔عدالتی اور شرعی طریق پر مدعا علیہ کا اپنا ہیں قدر کارآ مدہوتا ہے دوسرے گواہوں کا نہیں۔ اس لئے عدالتی طریق ہے کہ مدعی چا ہے تو اپنے مدعا علیہ سے ترقر رکار جائے تو دوسرے گواہوں کی نبیت بہت مفید ہوتا ہے۔

ٹھیک ای طرح بفضلہ تعالی مرز اقادیانی کے اپنے بیانات اتنے مفید ہیں کہ بیرونی شہادت اتنی مفیز نہیں 'کیونکہ معاملیہ کے بیان کے متعلق بیشل ہے' جو بہت صحیح ہے:

"قضى الرجل على نفسه"

ترجمه:"آ دمى نےخوداسے اوپرڈ گرى كرلى"

ہیں اس اصول کے ماتحت ہم مرز اقادیانی کے اقوال بطور شہادت پیش کرتے ہیں' جن سے ہمارادعویٰ (تکذیب مرزا) بآسانی ثابت ہو سکے۔

ببلا بيان: ..... مرزا قادياني لكص بين:

" تیسری مشابهت حفرت میسی علیدالسلام سے میری یہ ہے کہ وہ طاہر نہیں ہوئے جب کا حضرت ملی اللہ تک معرت مولی کی وفات پر چودھویں صدی کا ظہور نہیں ہوا۔ ایسا ہی میں بھی آ نخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی بجرت سے چودھویں صدی کے سر پرمبعوث مواموں۔"

(رساله تخذ گولزویه حاشید می ایم خزائن ج سماهاشید می ۲۰۹)

اس بیان کی تر دید: مرزا قادیانی اپی دوسری کتاب میں یوں لکھتے ہیں:

"اور مجلد الن علامات كے جواس عاجز (مرزا) كے مسى موجود ہونے كے بارے بيل بائى جاتى ہيں وہ خدمات خاصہ ہيں جواس عاجز (مرزا) كوئے ابن مريم كى خدمات كار مگر پر پرد كى جائى ہيں ' كونكہ ميے اس وقت يہود يوں بيل آيا تھا كہ جب توریت كا مغزاويطن يہود يوں كے دلوں پر سے اٹھايا گيا تھا' اور وہ زمانہ حضرت موئى سے چوداں (بيسلطان القلم كى اردو ہے۔ مصنف) سوبرس بعدتھا كہ جب تے ابن مريم يہود يوں كى اصلاح كے لئے بيجا گيا تھا۔ پس ايے مصنف) سوبرس بعدتھا كہ جب تے ابن مريم يہود يوں كى اصلاح كے لئے بيجا گيا تھا۔ پس ايے ابن زمانہ مي دون انہ تھا۔ پس ايے دلوں پر سے اٹھايا گيا' ادر بيز مانہ بھی حضرت مثيل (يعنی آنخضرت اللے مصنف) موئی كے دفت سے اس زمانہ كر در بيان ميں زمانہ تھا۔ "

(از فد او با طبع اول م ۲۹۳ ۲۹۳ خزائن ج سوس ۲۷۳)

اس بیان میں مرزا قادیانی نے حضرت موی اور حضرت عیلی کے درمیانی زبانہ کو چودہ سو برس سے مچھے زیادہ قرار دیا ہے کیونکہ چودہ سو برس بعد کا لفظ چودہ سو پر زیادتی جا ہتا ہے ؟ عیسائیوں میہود یوں کی شہادت اس بارے میں ۴۵۱ ہے۔ ( دیکھونقتریس اللغات)

تعاكد:

"اے موی ایس تیرے بعد بائیسویں صدی میں ملک عرب میں بنی اسلیل میں سے ایک ہی پیدا کروں گا،جس کا نام محصلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔"

(ازالهاو بإم طبع اول ص ۲۷۸ خزائن ج ۱۳ س ۲۳۱)

اس بیان میں مرزا قادیاتی نے صاف تنگیم کیا ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام کے بعد سرور کا نتات (صلی اللہ علیہ وسلم) پوری اکیس صدیاں گزار کر بائیسویں صدی میں پیدا ہوئے ختہ

مرزائی دوستو! عبارت مرزا کو پجرغور سے پڑھو۔اب دیکھنایہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور سرور کا نئات میں کا درمیانی زمانہ کتا ہے؟ کچھ شک نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عیسوی سن کے حساب سے ۲۲ مرابریل اے 2 موکوہوئی اور بعثت (رسالت) ۲۱ مرفر وری ۲۱۰ موکوہوئی تقی ۔ بیہ چھ سوسال اکیس صدیوں سے نکال دیں تو حضرت موکی اور حضرت عیسیٰ کا درمیانی زمانہ پندرہ سوسال رہتا ہے۔

پس نتیجہ صاف ہے کہ مرزا قادیانی اپنے بی بیان کے مطابق مقررہ وقت پرنہیں آئے بلکہ بہت پہلے تشریف لے آئے ہیں' للمذا آپ عیسیٰ موعود نہیں۔ غالبًا ای لئے قبل از تکمیلِ کار تشریف لے گئے:

ايها جانا تھا تو جانا! تمہيں كيا تھا آنا

آ تھویں شہادت ....ا قبالی بیان مرزا قادیانی

مرزا قادیائی نے اپنا سے موتودہونا ایک اورطریق ہے بھی ٹابت کیا ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ دنیا کی ساری عمر سات ہزار سال ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں:

'' بالا تفاق تمام احادیث کے رویے عمرِ دنیا کل سات ہزار ہرس قرار پایا تھا۔''

( تحفهٔ گولز و بیه حاشیرم ۹۳ خزائن ج ۱۷ حاشیم ۲۴)

اور بقول مرزا قادیانی کے آنخضرت صلی الله علیه دسلم پانچویں ہزار میں پیدا ہوئے ہیں اور سے موعود کا چھٹے ہزار میں پیدا ہونا مقرر تھا۔اپنے اس دعوے کودہ اس آیت سے ثابت کرتے میں جوسور ہ جمعہ میں ہے:

" وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوا بِهِمُ "

پھر فرماتے ہیں کہ بس میں چونکہ چھٹے ہزارسال میں پیدا ہوا ہوں' لہذا میں سیح موعود ہوں۔اب سننے آپ کےاپنے الفاظ جتاب موصوف فرماتے ہیں:

" ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بعث ہیں او راس پر نص قطعی آیت کریمہ ''واحسوين منهم لما يلحقوا بهم" حِئْمَام اكابرمفسرين اس آيت كَلْفير مِس لَكُت بَيْس كُد اس امت کا آخری گروہ لینی مسیح موعود کی جماعت صحابہ کے رنگ میں ہوں **مے ا**ور صحابہ رضی اللہ عنهم کی طرح بغیر کسی فرق کے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے فیض اور ہدایت پانھیں گے ۔ پس جب كديدامرنص صرح قرآن شريف عة ثابت مواكم جيداكة تخضرت صلى الله عليه وسلم كافيض صحابہ پر جاری ہوا'ایہا ہی بغیر کسی امتیاز اور تفریق کے سیح موعود کی جماعت پرفیض ہوگا' تو اس صور ت میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ایک اور اَحدہ مانتا پڑا جوآ خری زیانہ میں مسیح موعود کے وقت میں ہزارششم میں ہوگا اور اس تقریرے یہ بات پایئے ثبوت کو پینچ گئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے دوبعث میں 'یا بہتبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آناد نیامیں دعدہ دیا گیا تھا' جوسیح موعوداورمبدی موعود کے ظہورے بورا ہوا۔غرض جبكة تخضرت صلى الله عليه وسلم كردد أعت موئة جوبعض صديثول ميل سيذكر ب كه الخضرت صلی الله علیہ وسلم ہزار ششم کے آخیر میں مبعوث ہوئے تھے اس سے بعث دوم مراد ہے جونص قطعی آية كريمه "واحرين منهم لما يلحقوا بهم" تحمجاجاتا بـ بيجيب بات بي كمنادان مولوی' جن کے ہاتھ میں صرف پوست ہی پوست ہے حضرت مسیح کے ووہارہ آنے کا انتظار کر ر ہے ہیں مر قرآن شریف ہمارے بی سلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ آنے کی بشارت ویتا ہے کیونکہ افاضہ بغیر بعث غیرممکن ہے اور بعث بغیر زندگی کے غیرممکن ہے اور حاصل اس آبیا کریمد یعنی ''و احوین منهم'' کایم ہے کہ دنیا میں زندہ رسول ایک ہی ہے تعنی محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم'جو ہزار ششم میں بھی مبعوث ہوکر ایہا ہی افاضہ کرے گا جیہا کددہ ہزار پنجم میں افاضہ کرتا تھا' اور مبعوث ہونے کے اس جگہ ہی معنی ہیں کہ جب ہزار ششم آئے گااور مہدی موعوداس کے آخریں ظاہر ہوگا تو گو بظاہر مہدی معہود کے توسط ہے دنیا کو ہدایت ہوگی لیکن دراصل آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كى توت قدى في سر عداصلاح عالم كى طرف الى سركرى سے توجد كرے كى كدكويا آ مخضرت صلی الله علیه در باره مبعوث موکردنیا میں آ گئے بین کیعن معنی اس آیت کے بیں کہ "و احسریس منهم لما یلحقوا بهم" \_پس پنجرجوآ تخضرت سلی الله علیه وسلم کی بعث دوم کے متعلق ہے جس کے ساتھ بیشرط ہے کہ وہ بعث ہزارششم کے اخیر پر ہوگا'ای حدیث ہے اس

بات کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے کہ ضرور ہے کہ مہدی معہوداور سے موعود جومظہر تجلیات جھریہ ہے جس پر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد دوم موقوف ہے وہ چودھویں صدی کے سر پر ظاہر ہو کیونکہ یکی صدی بزار ششم کے آخری حصد میں پر تی ہے۔''

( تحفهٔ گولژ وبیعاشیم ۹۵٬۹۴ پزرائن ج۱۷ واشیم ۲۴۸ تا ۲۵۰)

اس عبارت کا مطلب ناظرین کے فہم عالی ہے قریب کرنے کو اتن آشری کی ضرورت ہے کہ بقول مرزا قادیانی آخری کی ضرورت ہے کہ بقول مرزا قادیانی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا دود فعہ نبی ہو کر ظاہر ہونا مقدرتھا۔ ایک تو اس وقت جب آپ بصورت محمد ملم معظمہ میں ظہور پذیر ہوئے۔ دوم اس وقت جب بشکل مرزا قادیانی میں رونق افروز ہوئے۔ پہلی صورت میں آپ کا نام محمد تھا۔ دوسری میں احمد ہیں۔ محمد کی صورت جلائی تھی یعنی جنگی اور احمد کی صورت جمالی۔ یعنی سلح جو ہے چنانچہ اس کتاب کے دوسرے مقام پر مرزا قادیانی نے اس مضمون کو تجمانہ تقریر میں یول کھا ہے فرماتے ہیں:

"آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم کے بعث اول کا زمانہ ہزار جبم تھا جواسم محم کا مظہر جگی تھا
یعنی یہ بعث اول جلالی نشان ظاہر کرنے کے لئے تھا گر بعث دوم جس کی طرف آیئے کر بیہ
"وَاخْوِیْنَ مِنْهُمُ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ" عیں اشارہ ہے وہ مظہر جگی اسم احمد ہے جواسم جمالی ہے جیسا کہ آیت " وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یَاتِی مِن بَعَدِی اسْمُهُ اَحْمَدُ" ای کی طرف اشارہ کررہی ہے اوراس آیت کے بہم معنی ہیں کہ مہدی معبود جس کا نام آسان پرجازی طور پراتھ ہے جب مبعوث ہوگا تواس وقت وہ نبی کریم جو تقیق طور پراس نام کا مصداق ہے اس بجازی احمد کے بیرایہ میں ہوکر اپنی جمالی جی ظاہر فر مائے گا۔ یہی وہ بات ہے جواس سے پہلے میں نے اپنی کتاب از الداو ہام میں کہ میں تھی ہوگا تواس وقت وہ نبی کریم اسم احمد میں آئے ضرب صلی الله علیہ و کم کا شریک لے ہوں اوراس پرناوان مولویوں نے جیسا کہ ان کی ہمیشہ سے عادت ہے شور بچایا تھا۔ حالا تکہ اگر اس سے اٹکار کیا جائے تو مولویوں نے جیسا کہ ان کی ہمیشہ سے عادت ہے شور بچایا تھا۔ حالا تکہ اگر اس سے اٹکار کیا جائے تو باللہ کفر تک نے دوسرے احکام الہی پر ایمان المنافر ض ہے کہ تو خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بعث ہیں (ا) ایک باللہ کفر تک میں بہ بی تا ہے ہوں اورائی والہ تو رہے ہوں کا ریک میں ہے جو ستارہ مریخ کی تاثیر کے نیچ ہے جس کی نسبت بحوالہ تو رہے بیتے ہے جس کی نسبت بحوالہ تو رہے و تارہ میں یہ تیت ہے "مُم سَحَمَّ لَدُ رَسُولُ اللّٰهِ وَ الّٰذِیُنَ مَعَهُ اَشِدُ آءُ عَلَی الْمُحْقَادِ وَرَا مِنْ اللّٰهِ وَ الّٰذِیُنَ مَعَهُ اَشِدُ آءُ عَلَی الْمُحَمَّ لَدُمْ اللّٰهِ وَ الّٰذِیُنَ مَعَهُ اَشِدُ آءُ عَلَی الْمُحَمَّ لَدُمْ وَ اللّٰهِ وَ الّٰذِیُنَ مَعَهُ اَشِدُ آءً عَلَی الْمُحَمَّ لَدُمْ اللّٰمِ وَ الّٰذِیُنَ مَعَهُ اَشِدُ آءً عَلَی الْمُحَمَّ لَدُمْ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰذِینَ مَعَهُ اَشِدُ آءً عَلَی الْمُحَمَّ لَدُمْ اللّٰمِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالْهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالْهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالْهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰه

ل شريك نبيس بكداصل مصدال تقا\_ ( ديكمواز الطبع اول ص ١٧٣ خرائن ج مص ٣٦٣) مصنف

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ (۲) دوسرابَعث احمدی جوجمالی رنگ میں ہے جوستارہ مشتری کی تاثیر کے پنچے ہے۔ جس کی نسبت بحوالہ انجیل قرآن شریف میں ہے آیت ہے "و مبسوا بسر مسول یہ اتبی من بعدی اسمه احمد "
بعدی اسمه احمد " (تحدُ گواد دیس ۱۹ خزائن ج ۱۵ ۲۵۳ ۲۵۳)

گواس عبارت کا مطلب صاف ہے تا ہم اس کی مزید تشریح کے لئے مرزا قادیانی اس میں

عبارت برحاشيه لكھتے ہيں۔جو يوں ہے:

" یہ باریک بھید یادر کھنے کے لاکن ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہم میں ہوئی اعظم جوا کمل اورائم ہو وہ مرف اسم احمد کی بخل ہے۔ کیونکہ بعث دوم آخر ہزار ششم میں ہے اور ہزار ششم کا تعلق ستارہ مشتری کے ساتھ ہے جو کہ کوکب ششم مجملہ عنس کنس ہاوراس ستارہ کی بیتا ثیر ہے کہ مامورین کو خوزیزی ہے منع کرتا اور عقل اور وانش اور مواد استدلال کو بڑھا تا ہے۔ اس لئے اگر چہیہ بات تن ہے کہ اس بعث دوم میں بھی اسم محمد کی بخل ہے جو جلالی بخل ہے اور محملی بخل ہے دوم میں بھی اسم محمد کی بخل ہے جو جو الی بخل ہے اور جمالی جگل کے ساتھ شامل ہے مگر وہ جلالی بخل بھی روحانی طور پر ہوکر جمالی رنگ کے مشابہ ہوگئ ہے کہ اس وقت جا اس کے دوجہ یہ کہ اس وقت کے متحوث پر کیونکہ اس وقت کے مبعوث پر پر تو ہستارہ مشتری ہے نہ پر تو ہ مرت ہے۔ اس وجہ ہے بار باراس کتاب میں کہا گیا ہے کہ ہزار ششم فقط اسم احمد کا مظہراً تم ہے جو جمالی تجنی کو چا ہتا ہے۔ " رخحنہ کولو و بیعا شیص اور خود دنیا کی عمر سے اسم احمد کا مظہراً تم ہے جو جمالی تجنی کو چا ہتا ہے۔ " رخونہ کولو و بیعا شیص اور خود دنیا کی عمر سے اسم احمد کا مظہراً تم ہے جو جمالی تجنی کو چا ہتا ہے۔ " رخونہ کولو و بیعا شیص اور خود دنیا کی عمر سے اسم احمد کا مظہراً تم ہے جو جمالی تجنی کہ وہوں سان میں آئیں گے۔ اب رید کھنا ہے کہ چھنا ہزار کہاں تک ہے۔ ہم مرزا قادیانی کے حصلے ہزار سال میں آئیں گے۔ اب رید کھنا ہے کہ چھنا ہزار کہاں تک ہے۔ ہم مرزا قادیانی کے حصلے ہزار سال میں آئیں گے۔ اب رید کھنا ہے کہ چھنا ہزار کہاں تک ہے۔ ہم مرزا قادیانی کے

شگرگزار ہیں کہانہوں نے اس عقدہ کاعل بھی خودفر مادیا۔ آپ فرماتے ہیں: ''آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے قمری حساب کی رو سے (۲۷۳۹) چار ہزار سات سوانتالیس برس بعد میں مبعوث ہوئے اور ہمشی حساب کی روسے چار ہزاریانچ سواٹھانوے برس بعد۔''

(تحفهٔ کوار و بیرهاشیم ۹۲ فرائن ج ۱۷هاشیص ۳۴۷)

اب مطلع صاف ہے۔ پس ہجرت سے پہلے تیرہ سال آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رہاں تخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کا معظمہ میں رہاں حساب سے بورے تیرہ سو ہجری ہونے کے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سنہ نبوت ۱۳۱۳ ھوتا ہے۔ بیرے دقمری حساب سے ۳۵ سے میں ملا کیں تو تیرھویں صدی کے اخیر پددنیا کی عمر چھ ہزار باون سال ہوتی ہے۔

اب یدد کھنا ہے کہ جناب مرزا قادیانی کس سندیں مسے موعود کے عہدے پرمبعوث

(فائز) ہوئے۔اس کے متعلق بھی ہمیں کسی بیرونی شہادت کی ضرورت نہیں بلکہ خود مدعا علیہ کا بیان مارے پاس ہے آپ لکھنے ہیں:

" بیغیب انفاق ہوا کہ میری عمر کے چالیس برس پورے ہونے پرصدی کا سربھی آپہنچا۔ تب خدا تعالی نے الہام کے ذریعے سے میرے پر ظاہر کیا کہ تواس صدی کا مجد داور سیلیبی فتنوں کا چارہ گر ہے اور بیاس طرف اشارہ تھا کہ تو بی سیح موعود ہے۔"

(ترياق القلوب س ٦٨ يخزائن ج١٥ ص ٢٨٣)

ریادت صاف بناری ہے کہ مرزا قادیانی چودھویں صدی کے شروع میں جالیس سال کی عمر کو کافئ کرمیسحیت پر مامور ہوئے تھے۔ای مضمون کو دوسری کتاب میں مزید وضاحت ہے لکھتے ہیں:۔

" بجھے کشفی طور پراس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دکھے یہ کہ جو تیر ہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے ہے کہ جو تیر ہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے سے بہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کرر کمی تھی۔ آوروہ بینام ہے غلام احمد قادیانی۔ اس نام کے عدد پورے تیرہ سوجیں اور اس قصبہ قادیان میں بجز اس عاجز کے اور کمی شخص کا غلام احمد نام نہیں بلکہ میرے لے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کانام نہیں۔ "

(ازالهاو بام طبع اول ص ۱۸۵ ۲۸۱ خزائن جسيس ۱۹۰٬۱۸۹)

اس عبارت میں پہلی عبارت کی مزید تشریح ہے کہ کسی غبی سے غبی کو بھی شک نہیں رہتا کہ مرزا قادیانی کی بعثت چھٹا ہزارختم ہو کرسا تویں ہزار میں سے باون سال گزر کر ہوئی لہذا بقول آپ کے آپ سیح موعوز نہیں۔

ایک اور طرح سے: جارے گذشتہ بیان سے (جودر حقیقت مرزا قادیانی کا ذاتی بیان ہے) ساتویں ہزار کے باون سال گزرنے پر مرزا قادیانی مبعوث ہوئے ہیں جوان کے

ا اہل علم اہل انساف اس' بلک' کو طاحظہ کریں۔ نام تو ہے ناام احد۔ چنانچہ تصبہ ہیں ہم نام کی نفی کرتے ہوئے صرف' نظام احد' ہی لکھتے ہیں مگر جب ترقی کر کے دنیا بھر کی نفی کرتے ہیں تو نام کے ساتھ مقامی نبست کو بھی داخل کرے'' غلام احد قادیانی'' پورانام بتاتے ہیں۔ کتا ہے۔ (مصنف)

این کرامت ولی ماچه عجب آ

كربه ثا شيد گفت بادال شد

''لیٹ'' پہنچنے کی وجہ سے موجب''فیل'' کے ہے اب ایک اور حساب سے بھی مرزا قادیانی کالیٹ ہونا تابت کرتے ہیں۔صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ:

"میری بیدائش اس وقت ہوئی جب چھ ہزار میں سے گیارہ برس رہتے تھے۔" (خفہ گلا دیباط شید ۵۵ فرز ائن ج ۱۵ اعاشیہ ۲۵۲)

بہت خوب۔اس عبارت سے صاف ثابت ہے کہ چھٹا ہزار مرزا قادیانی کی گیارہ سال کی عمر پوری ہونے ہوں گے بلکہ سال کی عمر پیس تو مبعوث نہ ہوئے ہوں کے بلکہ بالغ ہوکر۔ بلکہ بحکم "بللے ادب عیس سنة. " چالیس سال کو پینچ کرمسے یت کے درج پرمبعوث (مامور) ہوئے تو بھی ساتو ہی ہزار میں چلے گئے جو خلاف وقت مقرر کے ہے۔

نوٹ: مرزا قادیانی اپی تحریرات میں خود قمری حساب پر بنا کررہے ہیں۔ یہاں تک فرما پیکے ہیں کہ:

''میں چھٹے ہزار میں ہے گیارہ سال رہتے میں بیدا ہوا تھا۔'' (نحفہ گولڑ ویرم ۹۵ حاشید خزائن ج2ا حاشید ۲۵۲0)

اس لئے کسی ان کے حالی موائی کو بیتی نہیں کہ وہ تشی حساب سے چھ ہزار کا شار کرے۔ کیونکہ ان کا ایسا کرتا ہم کونہیں بلکہ ان کو مصر ہوگا اس لئے کہ تشی حساب سے چھ ہزار سال ۲۰۱۲ عیسوی میں پورے ہوں گے۔ اس حساب سے مرزا قادیانی کی پیدائش ۲۰۱۰ء میں ہونی چاہئے حالانکہ وہ ۱۹۰۸ء میں انقال بھی کر گئے۔ (شاید بروزی طور پردوبارہ آئیں)

ناظرين!

یہ ہیں وہ دلاکل جن کی ہاہت مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

''یدہ ثبوت ہیں جومیر مے سے موعود اور مہدی معبود ہونے پر کھلے کھلے دلالت کرتے ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کدایک شخص بشرطیکہ تقی ہوجس وقت ان تمام دلاکل میں غور کرے گا تو اس پر روزِ روشن کی طرح کھل جائے گا کہ میں (مرزا) خدا کی طرف سے ہوں۔''

( تحفَّهُ گُولِرُ و بیص۱۰۱ خِرْ ائن ج ۱۵ص۲۲۲)

کچھ شک نہیں کہ ہم بھی انہی دلائل کی شہادت سے اس مرحلہ پر پہنچے ہیں کہ۔ ناز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں اے ذوق! اس نے ویکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے نویں شہادت ....جرمین شریفین کے درمیان ریل

سلطان عبدالحميد خان مرحوم نے اسلاى دنيا ميں تحريك كي تھى كدخاجيوں كى تكليف دور كرنے كے لئے ججاز ( مكه مدينه ) ميں ريل بنائي جائے چنانچة مسلمانان ونيانے اس تحريك كوتوى کام جان کر بطیب خاطر چندہ بھی دیا۔ چنانچر مل ندکوردمشق سے چل کرمدین طیبہ تک پہنچ گئی۔ آ مدورفت بھی مدینہ منورہ تک شروع ہوگئ ۔ اس وقت کے جوش کود کھ کر قرین قیاس بلکہ یقین تھا کہ چند بی روز میں ریل مکم عظمہ سے گزر کر بندرجد ہ تک آنے والی ہے۔ائے میں مرزا قادیانی نے اعلان کردیا کہ بیریل میری صدافت کی دلیل ہوگی۔ کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے"واذا العشار عطلت "لعنی اونت بیار بوجائیں گے۔اس کے یہی معنی بیں کمسے موجود کے آنے کے وقت مكه مدينه مين ريل بن كراونول كى سوارى بند موجائ كى - چنانچه مديث شريف مين بهي آيا بكد"ليسركن القلاص فلايسعى عليها "يعنى اونت جهور ويئ جائيس كان يرسوارى ند نی جائے گی۔ یہ بھی مسے موعود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے۔ پس حجاز میں ریل بننے سے میرے دعوے كا شوت موتا ب\_اس تشريح كے بعد مرزا قاديانى كاسخ الفاظ سفة آپ فرمات ميں: "آ سان نے بھی میرے لئے گواہی دی اور زمین نے بھی مگر دنیا کے اکثر لوگوں نے مجھے قبول ند کیا۔ میں وہی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بیکار ہو گئے اور پیشگو کی آیت کریمہ ''واذ العشار عطلت'' پوری ہوئی اور پیشگوئی حدیث' ولیترکن القلاص فلایسعی علیہا'' نے اپنی پوری بوری چک وکھلا دی بہال تک کہ عرب وتجم کے اڈیٹران اخبار اور جرائد والے بھی اینے

پوری بوری چیک وکھلا دی یہاں تک کہ عرب وتجم کے اڈیٹران اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پر چوں میں بول اٹھے کہ مدینداور مکہ کے در میان جور مل تیار ہور ہی ہے یہی اس کی پیشگوئی کاظہور ہے جوقر آن وحدیث میں ان لفظوں ہے گائی تھی جوسے موعود کے وقت کا بینشان ہے۔''

(أعجاز احمدي ص٢\_فزائن ج١٩ص ١٠٨)

اس سال۱۹۲۳ء کے حاجی بھی شہادت دیتے ہیں کہ حربین ( مکہ مدینہ) کے درمیان اونٹوں پرسفر کر کے آئے ہیں۔ہم حیران تھے کہ تمام سلمانان دنیا کی ضرورت کے مطابق ربل کا انتظام ہوا۔ بہت ساحصہ اس کا بھی بن گیا گر مین موقع پر

دو چار ہاتھ جب کہ لپ بام رہ گیا مدینہ شریف کی کے کرریل کی تیاری رک گئی۔ نہ بانی تحریک عبدالحمید خان رہے نہ وہاں ترکی سلطنت رہی غرض: آں قدح بشکست وآں ساقی نماند

آ خرمسلمانوں کی ناکامی کی وجه کیا ہوئی ظاہری اسباب تو ورحقیقت باطنی حکمت کی

بحیل کے لئے ہوا کرتے ہیں۔ غور کرنے ہے ہماری سمجھ میں بھی رمز آئی کہ چونکہ مرز آقادیا نی نے اس ریل کواپنے غلط دعوے کی دلیل میں پیش کیا تھا خدائی حکمت نے ریل کو بند کر کے دنیا کو دکھادیا کہ مرز آقادیانی اس بیان کی روہے بھی غلطی پر ہیں۔ اس سے تابت ہوتا ہے کہ مسلمانان دنیا کی ضروریات سفر کے مقابلہ میں مرز آقادیانی کی تکذیب کرانا خدا کے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ بچ کے صواللہ یعلم و انتم لا تعلمون .

، (یادر ہے کہ ریل کے چلنے کے لئے مرزانے تمن سال کی میعاد بتائی تھی۔اس میعاد میں دیل جاری نہ ہوئی۔مرزا کی پیشگوئی غلط ثابت ہوئی۔فقیر )

دسوین شهادت .....قطعی فیصله

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَاتٍ لِّأُولِي النَّهٰي ....

قرآن مجيد ميں ارشادے:۔

"هُوَ الَّذِيْ اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلاى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ."
(الصف: ٩)

'' خدا نے اپنا رسول ہداہیت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو سار ہے خدا ہب پر غالب کرے۔''

اس آیت کی تغییر کے طور پر مرزا قادیانی اپنی مائی ناز کتاب' برا بین احمدیہ' میں لکھتے

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله" يه آيت جسمانى اورسياحت كمكى كور برحفرت من كون من بشكوئى باورجس غلب كالمددين اسلام كاوعده كيا كيا بوه غلب من كرد ريد فلهور من آئكا كادر جب حفرت من عليه السلام اسلام كاوعده كيا كيا بوه فله من كوان كي ما تهد د ين اسلام جميع آفات اورا قطار من بهيل والمارة من المارة من

اس جگہ جناب موصوف نے سیج موعود کے لئے آیتِ موصوفہ سے یہ بات بتائی کہ وہ باست لیک کہ وہ باست بتائی کہ وہ باست لیعنی ظاہری حکومت کے ساتھ آئی کہ وہ ہو ہوں کا دعوی خود کیا تو باو جود سیاست اور حکومت حاصل نہ ہونے کے آپ نے اس آیت پر قبضہ رکھا اور اپنے ہی حق میں اس کو چیپاں کیا۔وہ بیان ایسالطیف ہے کہ ہم ناظرین سے اس کو بعور رکھنے کے لئے سفارش کرتے ہیں۔مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

'' چؤنکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت کا زمانه قیامت تک ممتد ہےاور آپ خاتم الانبياء ہيں اس لئے خدانے بينه چاہا كەوحدت اقواى آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى زندگى ميں ہى کمال تک پینچ جائے کیونکہ بیصورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر دلالت کرتی تھی یعنی شبگز رتا کہ آپ کا زماندو ہیں تک ختم ہو گیا کیونکہ جو آخری کام آپ کا تھاوہ ای زمانہ میں انجام تک پہنچ گیا اس کئے خدانے تھیل اس فعل کی جوتمام قومیں ایک قوم کی طرح بن جائمیں اور ایک ہی نہ ب ہو جا <sup>ک</sup>میں ۔ز مانتہ محمدی کے آخری حصہ میں ڈال دی جو قربِ قیامت کا زمانہ ہےاوراس محمیل کے لئے ای امت میں سے ایک نائب مقرر کیا جوسی موجود کے نام سے موسوم ہے اور ای کا نام خاتم الخلفاء ہے۔ پس زمانہ محمدی کے سریر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس کے آخر میں سیح موعود ہے اور ضرور تھا کہ بیسلسلہ دنیا کامنقطع نہ ہو جب تک کہ وہ پیدا نہ ہو لے کیونکہ وحدت اقوامی کی خدمت ای نائب النوت کے عہد ہے وابستہ کی گئی ہے اور ای کی طرف بیآیت اشارہ کرتی ہے اوروه بيرے "هو اللذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله " یعنی خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کوایک کامل ہدایت اور سیجے دین کے ساتھ بھیجا تا اس کو ہرا یک جتم کے دین پر غالب کر د ہے ۔ یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کوعطا کرے اور چونکہ وہ عالمگیر غلبہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیشگو کی میں کچھ تخلف ہواس لئے اس آیت کی نبت ان سب متقد مین کا افاق ہے جوہم ہے پہلے گزر چکے ہیں كدبية عالمكير غلبه سيح موعود كوقت مي ظهور مين آئے گا۔ "

(چشمه معردت ص۸۳ ۸۳ خرائن ج ۲۰ص ۹۱۹۰)

اس عبارت کی تشریح ہے کہ بقول مرزا قادیانی زمانہ محمدی کی ابتداء رسالت محمد بیائی صاحبا الصلوٰ قاداتیۃ ہے ہوئی پھر وہی زمانہ محمد ہو کرسے موعود کے زمانہ تک ایک ہی رہااس زمانہ کے ایک سرے پر آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو دوسرے سرے پر سے موعود (مرزا قادیانی) ہیں۔ زمانہ محمدی سے اسلام شروع ہو کر زمانہ سے موعود ہیں بھیل کو پہنے جائے گی۔ یعنی دنیا کی کل قویس مسلمان ہو کرایک واحد اسلامی قوم (مسلمان) بن جائے گی۔ چونکہ بیسب کام سے موعود کی معرفت ہوگاس لئے آیت ہوالذی ارسل سے موعود (مرزا) کے تن میں چیاں ہے۔ بہت خوب! اب سوال یہ ہے کہ کہا ہے موعود (مرزا) کے زمانہ میں نی تیجہ پیدا ہو گیا؟ ہتر تیب خور کرنے کے زمانہ میں نی تیجہ پیدا ہو گیا؟ ہتر تیب خور کرنے کے زمانہ میں نی تیجہ پیدا ہو گیا؟ ہتر تیب خور کرنے کے لئے ہم سے موعود (مرزا) کے گھرے جاتے ہیں۔

کیا قادیان کے کل ہندومسلمان ہو گئے؟ کیا قادیان کے ضلع گورداسپور کے کل غیر مسلم اسلام میں آ گئے؟ کیا پنجاب کے کل منکرین اسلام قائل اسلام بن گئے؟ کیا ہندوستان میں مسلم اسلام میں آ گئے؟ کیا پنجاب کے کل منکرین اسلام قائل اسلام بن گئے؟ کیا ہندوستان میں اسلامی وصدت پیداہوگئ؟ ہندوستان سے باہر چلو۔ کیا انگلتان فرانس جرمنی وغیرہ ممالکِ یورپ اسلام قبول کر گئے؟ یا فریقداورامریکہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے؟ اگر سب سوالوں کا جواب ہاں میں ہوتو ہمارایقین ہوتا چا ہے کہ حضرت مرزامیح موعود ہیں اور اگر ان سوالوں کا جواب فی میں ہے تقد سادیا فی وستنو!

بر جب ما مان ہے۔ لِلّٰہ فِی اللّٰه غور کر کے بتا ہ کہ مرزا قادیانی کون ہیں؟ ہمیں افسوس ہے مرزا قادیانی اپنے اس فرض کی ادائیگی میں بہت قاصر رہے اور بغیرادا کئے فرض (اشاعت ) کے جلدی چل دیئے کیا آگ لیٹے آئے تھے کیا آئے کیا چلے؟

فتنة ارتداداور سنگھٹن لے كاذكر لل بندو كسن كے على بن بندوؤل كا تعاد (مصف)

کفراور مخالفت کا زور جیبااب ہے مرزا قادیانی کے زمانہ میں نہ تھا۔خود ہندوستان کو د کیھے کہیں فتنہ ارتداد ہے تو کہیں شکھٹن ۔خطرہ ہے کہ کوئی مرزائی دوست گھبرا کر جلدی میں نہ کہددیں کہ فتنۂ ارتداد میں ہم نے بیرخدمت کی وہ کی'اس لئے ہم خاد مانِ اسلام ہیں اور ہمارا پیشواسچا ہے جواب

بات کو ذراسوج سمجھ کرمنہ سے نکالنا چاہئے۔ سنئے! فتنہ ارتداد کیا ہے؟ اوراس کی تہ میں کیا ہے؟ ہم سے پوچھوتو یہ بھی مرزا قادیاتی کے دعوے کی قدرتی تر دید ہے۔ کیونکہ مرزا قادیاتی تو کہتے تھے میرے زبانہ میں کل کفری تو میں مٹ کرایک اسلامی وصدت پر آ جا ئیں گی گرواقعہ یہ ہوا کہ غیر مسلموں اور اسلام کے دشنوں نے یہاں تک غلبہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ داخل ہوکر کے ایک وصدت اسلامی بیدا کرتے کہ گویوں کو داخل کفر کرکے ہندو تکھٹن بنارہے ہیں۔ جس ہے کہ ایک وصدت اسلامی وصدت پیدا کرنے اور ہو نے مرزا قادیاتی کے دعوے کی بہت کافی تر دید ہوتی ہے کہ آئے تھے اسلامی وصدت پیدا کرنے اور ہو نے

گئی ہندو سنگھٹن ٹوشدارو نے کیا کہا افر سم پیدا ہے خری التماس ناظرین! آپ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم نے مرزا قادیانی کے دعوے کی تکذیب پر

جوشہادات عشرہ پیش کی ہیں۔ایس ہیں کہ ہرا یک مصف مزاج ان کوشکیم کرےگا۔اس کئے امید ہے کہ احمد می درست بھی ان ہے متنفید ہوں گے۔ اعلان عام

اورا گروہ اس کو تبول کرنے کی بجائے جواب دینے کی کوشش کریں تو میں ان کی محنت کی قدر کرنے کو 'ایک ہزاررو پیکا انعام دول گا''۔

قادیانی دوستوا جواب کا ارادہ کرنے سے پہلے سوج لینا کدخاطب کون ہے؟ سَتَعُلَمُ لَیُللی اَی دِیْنِ تَدَایَنَتُ وَاَی عَزِیْمٍ فِی السَّفَاضِی عَزِیْمُهَا (نوٹ: مرزاکا آخری فیصلہ کے نام سے اشتہار سالہ بلذا کا حصدتھا۔ مگرچونکدرسالہ

44



بسم الله الرحمٰن الرحيم. تحمدة وتصلى على رسوله الكريم!وعلى أ آله واصحابه اجمعين.

ناظرین کومعلوم ہوگا کہ پنجابی نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ذمہ بے حساب عبد ے لیے طرح نامین کے پاس دو عبد کے بعض کے بیاس دو مجد کے بعض کی میری میں میں میں میں میں میں میں میں میں کا کہ بیار کے باس دو میں کے دلائل تھے ایک لفظی دوسرے روحانی لفظی دلائل آیات و احادیث سے تھے جن کی حقیقت معلوم ہے ۔ روحانی دلائل دوقعموں پر تھے : (اول) الہامات ربانی متضمن پیشگو ئیاں (دوم) قرآنی معارف اور نکات۔

جس طرح کدمرزا قادیانی پر بحثیت مدی اِن تینون قسموں کے دلائل بیان کرنا فرض تھا' اُسی طرح اُن کے مشکروں کا بھی فرض تھا کدہ متیون قسم کے دلائل شنیں اور خور کر کے جے ہونے کی صورت میں رد کریں۔ چنا نچہ ہم نے ایسابی کیا۔ مرزا قادیانی کے دلائل قر آ نیا اور حدیثیہ کے جواب میں بھی ہماری تحریرات شائع ہوئی ہیں اور الہامات کے متعلق بھی کئی ایک رسائل مطبوع ہیں۔ آج ہم تیسری قسم'' نکات قر آ نیے مرزائیے'' ناظرین کی خدمت میں چیش کرتے ہیں۔

اس کی وجہ کیا ہوئی؟

اس کی وجہ کیا ہوئی؟

جس میں علیاء دیو بند مولوی سید مرتضی حسن صاحب وغیرہ بھی شریک تھے۔ مولوی صاحب موصوف
نے اثناءِ تقریر میں مرزا قادیا نی کے معارف قرآنی یہ بھی چھیٹاڈالا۔ بالفاظ دیگر مرزا قادیا نی کے معارف قرآنی یہ بھی چھیٹاڈالا۔ بالفاظ دیگر مرزا قادیا نی کے معارف قرآنی یہ بھی جھیٹاڈالا۔ بالفاظ دیگر مرزا قادیا نی کے معارف قرآنی یہ بھی جھیٹاڈالا۔ بالفاظ مور نہ الار ہولائی ۱۹۲۵ء میں ظیف صاحب معارف قریشائع ہوئی جس کے دوجھے تھے: ایک مرزا غلام احمد (پنجابی نی) کے بیان کردہ معارف کا دوسرا خود خلیفہ قادیان (میال محمود احمد صاحب) کا چیلنے میلے جھے کے متعلق اُن

كے الفاظ به بیں:

و پو بند پول کا چینی منظور اگروہ (دیوبندی) لوگ اپنی اس بات پر مضبوط اور قائم ہیں اور اس کی صداقت کا معیار قرار دینے کے لئے تیار ہیں تو اِس بات کا میں ذمہ لیتا ہوں کہ حضرت مرزاصاحب کی کتابوں میں سے وہ حقائق اور معارف پیش کروں جو اِن مولوی صاحبان نے بھی بیان نہیں کئے اور نہ پہلی کتابوں ہیں قر آن کریم سے اخذ کر کے بیان کئے ہیں۔ کہد دینے کو تو انہوں نے کہد دیا کہ مرزاصاحب نے کوئی معارف بیان نہیں کئے اور جو کئے وہ سرقہ ہیں بچھلی کتابوں میں موجود ہیں کیکن اگر اس بات پر فاہت قدم رہیں اور اس کو بچائی کا معیار تجھیں تو اس کا میں ذمہ لیتا ہوں کہ حضرت سے موعود (مرزاسے) سے پہلے کی نے ان مولوی صاحبان نے بھی بیان نہیں کئے اور نہ حضرت سے موعود (مرزاسے) سے پہلے کی نے کھے ہیں۔

مگرد یو بندی مولوی صاحبان کو یا در کھنا چاہئے کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم میں وہ معارف ہیں جو پہلی کتب میں نہیں ہیں۔ پس حضرت مرزا صاحب کے دعوے کے برکھنے سے پہلے ہمیں جدت وکثرت کا معیار قائم کرلینا چاہے اوراس کا بہترین ذریعہ یمی ہے کہ غیراحمدی علاءل کرقر آن کے دہ معارف بیان کریں جو پہلی کسی کتاب میں نہیں ملتے اور جن کے بغیر روحانی بھیل ناممکن تھی۔ پھر میں ان کے مقابلہ پر کم ہے کم دو گئے معارف قرآنید بیان کرول گا جوحفرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے لکھے ہي اوران مولو یوں کوتو کیا سوجھنے تھے؟ پہلےمفسرین ومصنفین نے بھی نہیں لکھے۔اگر میں کم ہے کم دو گئے ا يے معارف ندلكھ سكول تو ب شك مولوى صاحبان معارف قرآنيكى ايك كتاب ايك سال تک لکھ کرشائع کریں اوراس کے بعد میں اس پرجرح کروں گا'جس کے لئے مجھے چھ ماہ ( ڈیڑھسال ) کی مدت ملے گی۔اس مدت میں جس قدر با تیں ان کی میر ہے نزد یک پہلی کتب میں پائی جاتی ہیں'ان کو پیش کروں گا۔اگر ثالث فیصلہ دیں کہ وہ باتیں واقع میں پہلی کتب میں یائی جاتی ہیں تواس حصہ کو کاٹ کر صرف وہ حصدان کی کتاب کاتشلیم کیا جائے گا جس میں ایسے معارف قر آنیہوں جو پہلی کتب میں نہیں پائے جاتے اس کے بعد چھے ماہ ( دوسال ) *کے عرصہ* میں ایے معارف قرآنیمسے موعود کی کتب ہے یا آپ کے مقرر کردہ اصول کی بناء پر اکھوں گا'جو پہلے کسی اسلامی مصنف نے نہیں لکھے'اور مولوی صاحبان کو چھ ماہ (اڑ ھائی سال) کی مدت دی جائے گی کہوہ اس پر جرح کرلیں ادر جس قدر حصدان کی جرح کا منصف تسلیم کر لیں اس کوکاٹ کر باقی کتاب کا مقابلہ ان کی کتاب ہے کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ آیا میرے بیان کردہ معارف قرآنی جو حضرت سے موعود کی تحریرات ہے کئے ہوں گے اور جو پہلی کسی کتاب میں موجود نہ ہوں گئے ہیں یا نہیں ؟ جوانہوں نے قرآن کریم ہے ماخوذ کئے ہوں اور وہ پہلی کسی کتاب میں موجود نہ ہوں نہیں ؟ جوانہوں نے حمارف دکھانے ہے فاصر رہوں تو مولوی صاحبان جو چاہیں کہیں 'کیکن اگر میں ایسے دیئے معارف دکھانے ہے قاصر رہوں تو مولوی صاحبان جو چاہیں کہیں 'کیکن اگر مولوی صاحبان جو چاہیں کہیں 'کیکن اگر مولوی صاحبان اس مقابلہ ہے گریز کریں یا شکست کھا کیں تو دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت سے موعود علیہ الصلو قوالسلام کا دعویٰ منجانب اللہ تھا۔''

(الفضل ١٩٢٥ء)

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیاتی کے معارف کا فیصلہ کم سے کم تین سال کے بعد ہوسکے گا۔ چونکہ یہ ایک نفنول طول عمل تھا اس لئے کسی نے اس پرتوجہ نہ کی ۔البتہ خلیفہ قادیان کی تقریر کا دوسرا حصہ قابل التفات ہوسکتا تھا'جس کے الفاظ بیہ ہیں :

"اگرمولوی صاحب (دیوبندی) اس طریق فیصله کوناپند کریں اوراس ہے گرین ورس تو دوسراطریق بیہ کہ بین حضرت سے موجود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا اونیٰ خادم ہوں' میر سے مقابلہ پرمولوی صاحبان آئیں اور قر آن کریم کے تین رکوع کسی جگہ ہے قرعہ ڈال کر اجتخاب کرلیں اور وہ تین دن تک اس کلڑ ہے گی ایسی تغییر کھیں جن بین بین موجود نہ ہوں' اور میں بھی اس کلڑ ہے گی اس عرصہ میں تغییر کھیوں گا اور حضرت سے موجود کی تعلیم کی دوشی میں اس کی تشریح بیان کروں گا' اور کم ہے کم چندا سے معارف بیان کروں گا جواس سے پہلے کسی مفسر یا مصنف نے نہ کھیے ہوں گے' اور پھر دنیا خودد کھے لے گی کہ حضرت سے موجود علیہ السلام نے قرآن کریم کی کیا خدمت کی ہے؟ اور مولوی صاحبان کوتر آن کریم اوراس کے نازل کرنے والے ہے کیا تعلق اور کیارشتہ ہے؟

(خاکسارمرزامحوداحمد طلیهٔ قادیاں)(الفضل ۱۹ اجولائی ۱۹۲۵ء) اس چیلنج کے جواب میں سکیں نے صاف لفظوں میں قبولیت کلھی ( یعنی اس چیلنج کو قبول

کیا)جوبیے:

ہم اس چیلنج کی منظوری دیتے ہیں بلاتکلف ہم کو بیصورت منظور ہے۔ پس آپ ای میدان میں تشریف لے آئیں جس میں مرزا قادیانی نے امرتسر میں مباہلہ کیا تھا۔ میں آپ کی طرف سیتر رِتاریخ ادر جواب باصواب کا منتظر ہوں۔ پس سنئے: ہم وہ نہیں کہ دور سے دعوی کیا کریں ہم وہ نہیں کہ دون کی بیٹھے لیا کریں اپنا تو ہیہ ہے قول آئے ہیں آیے دعوٰی اگر کیا ہے تو کچھ کر دکھائے (میں ہوں مرزاصاحب قادیانی نی کا پرانا باوفاء)

(ابوالوفاء ثناء الله امرتسری) (ہفت روزہ اخبار المحدیث مورجہ ۱۲ راگست ۱۹۲۳ء) اس صاف منظوری کے جواب ہیں روز نامہ الفضل مورجہ ۲۷ راکتو بر۱۹۲۳ء میں لکھا گیا کہ:

''ہماراچیلنج علماء دیو بند کو ہے ہم ( ثناء اللہ )ان سے وکالت نامہ حاصل کرو، سیسیں،

پھرمقابلہ پرآؤ۔''

اس کے جواب میں 'مئیں نے اخبارا المحدیث مورخہ ۱۳ ارنومبر ۱۹۲۵ء میں لکھا کہ مجھے دیو بندیوں سے وکالت نامہ حاصل کرنے کی ضروت نہیں آپ (خلیفہ ُ قادیاں )امرتسر میں نہیں آتے توسنئے:

"آپ بتراضی فریقین کوئی تاریخ مقرر کرکے بٹالہ (مشرقی ینجاب بندوستان) کی جامع مسجد میں آ جا نیں جہاں آٹھ ۸ بجے میچ سے بارہ ۱۱ بج تک مجلس ہوگئ جس میں مئیں (ثناء اللہ) اور آپ (خلیفہ قادیاں) تفییر القرآن تکھیں گئاس طرح سے کہ مجھ سے اور آپ سے قریب دس دس گر تک کوئی آ دی نہ بیٹھے گا۔ ہمارے ہاتھ میں صرف سادہ بے ترجمہ قرآن اور سادہ کا غذاور آزاد تلم (انٹریپنڈنٹ) ہوگا۔"
کا غذاور آزاد تلم (انٹریپنڈنٹ) ہوگا۔"

اتنی واضح اورصاف قبولیت (چینج) پربھی خلیفہ صاحب معارف نمائی کونہ نکلے بلکہ اخبار الفضل ۲۵ ردیمبر ۱۹۲۵ء میں جیلے حوالے بناتے رہے۔ لہذا ضرورت ہوئی کہ مرزا قادیانی کے نکات اور معارف قرآن یہ کانمونہ پبلک کودکھایا جائے تاکہ اپنے پرائے کو پورایقین حاصل ہوجائے کہ واقعی مرزا قادیانی قرآن اور شریعت کے نکات جدید ، کسے بیان کیا کرتے تھے؟

تعرف الاشیاء باضدادها بهت سیح به که چیزوں کی پرکھان کے مقابلہ ہے ہوتی ہے اس لئے مرزا قادیانی صاحب کے مدمقابل مولوی عبداللہ چکڑ الوی بانی فرقہ چکڑ الویہ (اہل قرآن) کے چندمعارف جدیدہ بھی ہم آبتادیں گئے جوواقعی اس قابل ہو نگے کہ پہلی کی کتاب میل نہلیں گے تا کہ مرزاصا حب کونخاطب کر کے ہمیں یہ کہنے کاموقع حاصل ہو مشکل بہت پڑے گی برابر کی چوٹ ہے

آئینہ و کیکئے گا ذرہ و کیے بھال کر

یوں قوم زا قادیانی کی کل تصنیفات'' نکات' ہے پڑ ہیں گرہم بطور نموندوس نکات نذر

ناظرین کریں گےتا کہ ناظرین کو'' نکات مرزا'' کا نمونہ لن جائے اور وقت بھی کم خرج ہو

مختصر بات ہو مضمون مطول ہوئے

دبن و زلف کا فہ کور مسلسل ہوئے

## نكات ِمرزا

نکتہ نمبرا: ...... مرزا قادیانی نے ایک کتاب تغییر سورہ فاتحہ کی کھی ہے جس کا نام ہے ''اعجاز میے' بعنی (بڑعم خود) میے موجود (مرزاصا حب) نے وہ تغییر معجز سے کھی ہے۔اس لئے ای میں کے بہت سے نکات عجیبہ قامل دیدوشنیہ ہوں گے۔لہذا ہم سب سے پہلے ای سے شروع کرتے ہیں۔

موصوف نے اعوذ باللہ ہے نکتہ سجی شروع کی ہے ۔ فرماتے ہیں ''شیطان رجیم'' ہے مراد'' د جال'' ہے۔ چنانچہ آپ کے الفاظ ریہ ہیں :

"فحاصل الكلام ان الذي يقال له الشيطان الرجيم هو الدجال اللئيم." (اعارَبَ صُم ٨ مُرَانُ نَ ١٨ مُرَانُ نَ ١٨ مُر

''لعنی جس کوشیطان رجیم کہتے ہیں وہ د جال تعین ہے۔''

ناظرین! اس د جال ہے مراومرزاجی کی اصطلاح میں عیسائیوں کے پاوری لوگ ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب' از الداوہام' میں اس د جال کی بابت مفصل فر ماتے ہیں:

"اب اس تحقیق سے ظاہر ہوگیا کہ جیسے مثیل کی گوتے ابن مریم کہا گیا۔اس امرکو نظر میں رکھ کر کہاس نے سے ابن مریم کی روحانیت کولیا اور سے کے وجود کو باطنی طور پر قائم کیا۔ایسا ہی وہ و جال جوآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فوت ہو چکا ہے اس کی ظل اور مثال نے ای آخری زمانہ میں اس کی جگہ لی۔اورگر جاسے نکل کرمشارق ومغارب (ازالهاو بام ص ۴۸۵ فرزائن جهص ۳۲۱/۳۲۰)

مِن سِيل گيا۔''

'' پادر کوں کی و جالیت کی نظیر ہرگز ہم کوئیں ملے گی۔انہوں نے ایک موہوی اور فرضی مسیح اپنی نظر کے سامنے رکھا ہوا ہے جو بقول ان کے زندہ ہے اور خدائی کا دعوی کر رہا ہے۔ سو حضرت سے این مریم نے خدائی دعویٰ ہرگز نہیں کیا۔ بیلوگ اس کی طرف سے وکیل بن کر خدائی کا دعوی کر رہے ہیں۔اوراس دعوی کے سرسز کرنے کے لئے کیا کچھانہوں نے تریفیں نہیں کیس اور کیا کچھ تاہوں نے تریفیں نہیں کیس اور کیا کچھ تاہوں نے تریفیں نہیں کیس لوگ نہیں ہینچے۔کیا کوئی طریقہ ایسا بھی لوگ نہیں ہینچے۔کیا کوئی طریقہ ایسا بھی ہواں سے ظہور میں نہیں آیا؟ کیا ہم ہے نہیں ہے کہ بیلوگ اپنے و جالانہ منصوبوں کی وجہ سے جوان سے ظہور میں نہیں آیا؟ کیا ہم ہے نہیں ہے کہ بیلوگ اپنے و جالانہ منصوبوں کی وجہ سے ایک عالم پردائرہ کی طرح محیط ہوگئے؟'' (ازالدادہام سے ۱۳۸۵ نظری تالیات کے پھیلانے کے ایک عالم پردائرہ کی طرح محیط ہوگئے؟''

کے سات کروڑ سے کچھزیادہ کتابیں مفت تقیم کی ہیں تا کہ کی طرح لوگ اسلام سے دست بردار ہوجا کیں اور حضرت کی کو خدا مان لیا جائے۔اللہ اگراب بھی ہماری قوم کی نظریس بیلوگ اول درجہ کے د جال نہیں اور ان کے الزام کے لئے ایک سیچ مسیح کی ضرورت نہیں تو پھراس قوم کا کیا حال ہوگا؟''

''لہذااس بات برقطع اور یقین کرنا جا ہے کہ وہ سیح ود جال جوگر جا سے نکلنے والا ہے' یمی لوگ ہیں جن سے سحر کے مقابل برمجمزہ کی ضرورت تھی اورا گرا نکار ہے تو بھرز مانہ گزشتہ کے د جالین میں ہےان کی نظیر پیش کرؤ'۔ (ازالہ اوہام ۲۹۵ خزائن جسم ۳۲۷)

ای دجال کے قتل کرنے کو مسیح موعود (مرزا قادیانی خود بدولت ) تشریف لائے۔ چنانچیفرماتے ہیں (عربی اور فاری دونوں مرزا قادیانی کی ہیں )

"ولايقتل الدجال الابالحربة السماوية اى بفضل من الله لابالطاقة البشرية فلا حرب ولاضرب ولكن امرنازل من الحضرة الاحدية وكان هذا المدجال يبعث بعض ذراريه في كل مائة من مئين ليضل المومنين والموحدين والصالحين والقائمين على الحق والطالبين ويهد مبانى الدين ويجعل صحف المله عضيين. وكان وعد من الله انه يقتل في آخر الزمان ويغلب الصلاح على الطلاح والطغيان، وتبدل الارض ويتوب اكثر الناس الى الرحمان وتشرق الارض بنور ربها وتخرج القلوب من ظلمات الشيطان فهذا هو موت الباطل

وموت الدجال وقتل هذا الثعبان الم يقولون انه رجل يقتل في وقت من الاوقات كلابل هو شيطان رجيم ابو السّيّنات يرجم في آخر الزمان بازالة المجهلات واستيصال الخزعبيلات وعد حق من الله الرحيم كما أشير في قوله الشيطان الرحيم فقد تمت كلمة ربنا صدقا وعدلا في هذه الايام ونظر الله الى الاسلام بعد ما عنت به البلايا والألام فانزل مسيحه لقتل المحناس وقطع هذا الخصام وما سُمّى الشيطان رجيما الاعلى طريق انباء الغيب فإن الرجم هو القتل من غير الريب ولما كان القدر قد جرى في قتل الغيب فإن الرجم هو القتل من غير الريب ولما كان القدر قد جرى في قتل هذا الدجال عند نزول مسيح الله ذي الجلال اخبر الله من قبل هذه الواقعة تسلية وتبشيرا لقوم يخافون ايام الضلال "

'' دود جال را کیے نتواند کشت گربحر به ساوی۔ اے بفضل الٰہی غلبہ ہر وخواہد شد نہ بطاقت بشری پس نه جنگ خوابدشد نه ز دوکوب یگمرامر ہےاست از خدا تعالی و بودایں د جال کہ بعض ذریّا ت خودرا در ہرصدی مامور ہے کرد۔ تا مومناں وموحداں وصالحاں واہل حق وطالبانِ حق را گمراه كند و تاكه بنياد بإئ دين رابشكند و كتاب اليي را ياره ياره كند و وعده خدا تعالى این بود که دجال درآخرز مانهٔ قبل کرده خوامد شد ـ و نیکی برفساد و گمرایی غالب خوامد گردید ـ و زمین دیگر خوابد شد\_ومردم سُوئے خدار جوع خواہند کرد\_وزین بنور پروردگار خودروش کردہ خوابد شد\_ ودل ہااز تاریکی ہابروں خواہندآ کہ لیس ہمیں است موت باطل ۔وموت د جال قبل ایں اڑ د ہائے بزرگ آیام دم این ہے گویند کہ د جال است کہ دروقعے از اوقات قبل کر دہ خواہد شد ۔ ہرگز نیست بل اوشیطان نشتنی است پدر بدیها که در آخرز مان بدور کردن امور باطله عشته خوابدشد وعد تق است از خدا تعالیٰ \_ چنانچه در کلمه شیطان رجیم سوئے اُواشار ہ شدہ \_ پس کلمه رب مااز روئے راستی و عدل دریں روز بظہور رسید۔ونظر کردسوئے اسلام۔ بعدز انکہ نازل شد برو بلایا و درد ہا۔ پس مسح خودرا برائے قلّ اہلیس نازل کرد۔ تاقطع خصومت کند۔ ونام شیطان از بہرہمیں رجیم داشتہ شد کہ وعده قلّ او بودچرا كمعنى رجم قلّ است بے شك وشبه وچونكه تقدیر چنیں رفتہ بود كه د جال درز مانم سيح ۔ قتل خوابدشد۔(بیاض)خبر داد خدا تعالیٰ ازیں واقعہ برائے بشارت قومے کہاز روز ہائے صلالت مے ترسند'' (اعازاميح ازص ٨٥٤٨ فيزائن ج٨١٥ ١٨٥٨) خلاصه السمارت كااردومين خلاصه بيرے كه د جال موعود جس كانام شيطان رجيم ہے اس

قل کرڈالےگا۔خدا کی تقدیر میں یونمی تکھا تھا کہ اس دجال کاقل مسے موعود کے نازل ہونے سے ہوگا وغیرہ مگرافسوں کہ حضرت مسے موعود (مرزا قادیانی) تشریف لائے اور لے بھی گئے' مگر دجال ہنوزا بینے کام میں مشغول بلکہ پہلے سے زیادہ مستعد ہے۔

تكته تمبر ٢: ..... سوره فاتحد كي بيلي آيت الحمد لله كي تفيير مين مرزا قادياني فرماتي بين:

"واليمه اشار في قوله تعالى وله الحمد في الاولى والاحرة. فاومى فيه

الى احمدين وجعلهما من نعمائه الكاثر ه. فالاول منهما احمد ن المصطفر و رسولنا المجتبى . والثاني احمد آخر الزمان الذي سمّى مسيحا ومهديا من الله المنان. وقد استنبطت هذه النكتة من قوله الحمدلله رب العالمين فليتدبر من كان من المتدبرين. "

''ومُوئ این اشاره کرده است در قولِ او تعالی که اور احمد است در اول و آخر پس اشارت کردسوئے دواحمہ ۔وگردانید آس ہردورا از جملهٔ تعمیمائے ۔پس اول از وشان احمد مصطفیٰ ونبی بابرگزیدہ است ودوم احمد آخر الزبان است آنکہ نام اوسیح ومہدی است از خدائے منان ۔ومستبط مے شوداین نکته از قول اوالحمد لللہ رب العالمین پس باید کہ تد بر کند ہر چبقہ برکنندہ باشد۔'' (انجاز السیح مسلم ۱۳۵۔ تاتی دائر مسلم ۱۳۵۔ ترائن ج۱۵ مسلم ۱۳۵۔ اس ۱۳۵۔ اس ۱۳۵۔ ۱۳۵۔

مطلب اس عبارت كابھى يہ ہے كہ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ كَعلاده لَهُ الْحَمُدُ فِي اَلاَ وُلَى وَاللَّهِ عَلاده لَهُ الْحَمُدُ فِي اَلاَ وُلَى وَاللَّهِ عَلَى الله عليه وَلَمُ الله عليه وَلَمُ الله عليه وَلَمُ عَلَى الله عليه وَلَمُ وَسِرَفَ احدره كَيا تَهَا ) كاطرف اشاره به ادريكت مرا قاديانى نے المحمد لله سے استنباط كيا ہے (جل جلاله) سي ہے:

غلامی چھوڑ کر احمہ بنا ٹو رئولِ حق باشخکامِ مرزا!

علائے کرام کی کیا مجال ہے جو بینکتہ کس سابق تغییر میں دکھا سکیں۔ ککتہ نمبر ۳: ...... مرزا قادیا نی اپنی اُسی کتاب''اعجاز آئسے ''میں مَسالِکِ یَـوُمِ الدِّبُینِ کی تغییر میں فرماتے ہیں:

اراك أن "وسمى زمان المسيح الموعود يوم الدين لانه زمان يحيى فيه الدين ويحشر الناس ليقبلوا باليقين."

. ''ونام زمانمنے بیم الدین نہادہ شد جرا کہاوز مانے است کہ ورودین زندہ خواہد

ثد\_''

مطلب اس کابھی صرف اپنی مسیحت کا استناط ہے کینی سے موعود (مرزا) کے زمانے

کانام بَوْمُ الدِّیْن ہے کیونکہ اس زمانہ میں دین اسلام زندہ ہوجائے گا۔ ناظرین! مسیح موجود (مرز اقادیانی) آئے اور تشریف لے گئے گردین اسلام کی

حالت جو ہے وہ کسی سے تفی نہیں کہ نداس کی ظاہری شان وشوکت رہی نیمل رہا۔ ظاہری شوکت کا انداز ہو تو ہے وہ کسی سے بوسکتا ہے کہ (مرزا قادیانی) سے پہلے جتنے ممالک پراسلامی حکومت تھی وہ آج نہیں۔ بصرہ سے لے کر خداکی مقدس سرز مین بیت المقدس تک ہزاروں میل طرابلس ،

عرب کا بہت ساحصہ افریقہ کا سارااسلامی حصہ اسلامی جمنڈے سے باہر ہو گیا۔ عملی حالت کی سے خفی نہیں ہندوستان کی مجموعی اسلامی آبادی میں فی ہزار بھی ایک نہ ہوگا جودین کی باتیں جانتااور

پابندی کرتا ہو۔ ہمارابیان تو مخالفانہ کہا جائے گا'اس کئے ہم قادیانی اخبارات کا بیان درج کرتے میں جو سرزا قادیانی کے اس دعویٰ کی کافی تر دید ہے:

یاالی رم کر اب حال پر اسلام کے رہ گئے مومن زمانہ میں فقط اک نام کے تارك صوم و صلوة و برده و قرآن ميل نا خلف کیے ہوئے اس دور میں اسلام کے حامیانِ دین نے ملم کو کافر کردیا کافرستان بن گئے جو ملک تھے اسلام کے میں مسلماں نام کے لیکن یہودی کام کے آشنائے کفر ہیں نا آشنا اسلام کے مصطفیٰ کامل سا کیڈر جب ملے احرار کو مل کے باہم کیوں نہا چیں مردوز ن اسلام کے تُو ہوا ہم سے خفاء جب ہم ہوئے تجھ سے جدا ہے یمی اس کی جزا دن آ گئے آلام کے یاالی! پھر وہی بادِ بہاری چل پڑے جن ہے ہوں پھر ہے ہرے سو کھے تجراسلام کے (اخبار فاروق۲۰ دیمبر۱۹۲۵ پس اول)

تكت فمبرى: .... مرزا قادياني إيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ عَلَتْ تَحْلَمُ مِنْ اللَّهِ مِن

"لم حث الناس على العبادة بقوله إيّاكَ نَعُبُدُ وَإِيّاكَ نَسُتَعِينُ ففى هذه اشارة الى ان العابد فى الحقيقة هو الذى يحمده حق الحمد. فحاصل هذا الدعاء والمسئلة ان يجعل الله احمد كل من تصدى للعبادة . وعلى هذاكان من الواجبات ان يكون احمد فى آخر هذه الامة على قدم احمد الاول الذى هو سيد الكائنات ليفهم ان الدعاء استجيب من حضرة مستجيب الدعوات."

"بازترغیب دادمردم را برعبادت بقول او ایا ک نعبد و ایا ک ستعین پس دری اشاره است که عابد در حقیقت بها شخص است که تحریف خدا تعالی کند چنا نکه حق است پس حاصل ایس دعا و درخواست این ست که خدا عبادت کننده را احمد بگر داند و بناء علیه دا جب بود که در آثر امت احمد که بیدا شود برقدم آل احمد که اوسید کا نئات است تا فیمیده شود که این دعا که در سوره فاتحکرده شد در حضرت احدیت قبول شده است " (اعجاز است م ۱۲۳ این ۱۲ ماس ۱۲۵ ۱۲۸ این این این این این این به جوکوئی عبادت دل لگا کرکرتا یخ خدا اُس کواحمد بنادیتا یخ اس کیم طریق برآخری زیانه مین احمد یعنی غلام احمد کند مین این این این علیم احمد مین این این مین احمد احمد و احمد این برآخری زیانه مین احمد یعنی غلام احمد یه بیدا بوتا تا که معلوم بوکه دعا قبول بوگئی -

لطیفہ: ..... دعاتو ماتکس حضرت صدیق اکبڑے لے کرعلاء دیو بند تک ساری امت اور احمد بنیں اکیلے مرزا قادیا نی۔ باتی دعا کو کیول محروم رہیں؟ آہ! کیا بچ ہے:

> جدا ہوں یار سے ہم اور نہ ہوں رقیب جدا ہے اپنا اپنا مقدر جدا نصیب جدا

تکته نمبر۵:.... قرآن مجید میں ارشادے:

" لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُرٍ وَّٱنْتُمُ اَذِلَّةً "

''خدانے تم مسلمانوں کی ہدر میں مدد کی جب تم بہت کزور تھے۔''

یہ آیت مبارکہ اپنامطلب صاف بتارہی ہے کہ جنگ بدر کے متعلق ہے۔ مسلمان اس جنگ میں کل ۱۳۱۳ نفر تھے جن کے پاس اسلحہ جنگ بھی کافی نہ تھا' کفار کی بکٹر ت مسلح فوج تھی۔ اُس وقت خدانے مسلمانوں کوفتے دی۔

مرزا قادياني صاحب اس آيت سے نکتهُ لطيفه اپنے متعلق نکالتے ہيں:

"وقد أشارا ليه القرآن في قوله لقدنصركم الله ببدروانتم اذلة. وان

القرآن ذوالوجوه كما لا يخفى على العلماء الاجله فالمعنى الثانى لهذه الاية في هذا السقام. أن الله ينصر المومنين بظهور المسيح الى مئين تشابه عدتها ايام البدر التام. والسمومنون اذلة في تلك الايام. فانظر الى هذه الاية كيف تشير الى ضعف الاسلام. ثم تشير الى كون هلاله بدرا في اجل مسمى من الله العلام. كما هو مفهوم من لفظ البدر فالحمد لله على هذا الافضال والانعام."

" داشارت کرد قرآن سوئے ایں معنے درقول ادکہ خدا بددشار کرد در بدر دشا ذلیل بود ید۔ وقرآن ذوالوجوہ است چنانچہ برعلاء بزرگ پوشیدہ نیست پس معنی ثانی ایں آیت دریں مقام کہ خدا بددمومناں بظہور سے تا آں صدی ہاخوابد کر کہ شارآں بدرتام را مشابہت دارد و مومناں دران زمانہ ذلیل خواہند بود۔ پس بنگرسوئے ایں آیت چگونہ اشارت سے کندسوئے ضعف اسلام۔ باز اشارت سے کندسوئے اینکہ آں ہلال درآخر بدرخوابد شد د باز اشارت میکندسوئے وفت ظہور مہدی۔ چنانچہ از لفظ بدر منہوم سے شود پس حمد خدارا برین فضل وقعت دادن۔ "

(اعباد سی ۱۸۱۷ مرافز ائن ج۸اص ۱۸۸۷ ۱۸۸۷)

مطلب: اس عبارت کا بیہ ہے کہ بدر کے چودہ سوعدد ہیں۔چودہویں صدی میں خدا سے موجود (مرزا) کے ذریعیہ سلمانوں کی مدد کرے گا۔ چنانچہ میرے (مرزاکے) آنے ہے اسلام کا ہلال بدر ہو گیا''جل جلالہ''

ِ اگر کسی کواسلام کی ترقی معلوم نه ہوتو وہ قادیان میں جا کردیکھ لے۔ کیوں؟ \_ بیا در بزم رندال تا بہ بنی عالم دیگر بہشتِ دیگر و ابلیس دیگر آدمِ دیگر نکتہ نم سر ۲: .....سورہ فاتحہ کی تغییر کے خاتمہ پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

وحـاصـل مـا قـلـنا في هذا الباب ان الفاتحة تبشر بكون المسيح من هذه الامة فصلا من رب الارباب

دوریں باب ہر چرگفتیم حاصل آل ایں است کہ سورۃ فاتحہ بشارت ہے دہد بہت از ہمیں امت (انجاز آسنے ص۱۸۴ے خزائن ج ۱۸۵ س۱۵۸) حضرات ناظرین کرام! گزشته مفسرین کرام میں امام سلم اور امام رازی بڑے نکتہ تے ہوئے ہیں۔ امام محدوج نے سورہ فاتحہ کی تغییر لکھی ہے جومطبوعہ مصر (۱۵۸) صفحات پرختم ہے۔ امام سلم دہ نکتہ نے ہیں کہ امام رازی مرحم جیسے عکیم امت ان کے حق میں فریاتے ہیں: "هو حسن المحلام في التفسيس كثيبر المغوص على اللطائف و المدقائق." (تغير كبير جلدام ٢٦٥ زير آيت: آيتك الاتكم الناس) گرجمارے پنجا في ني اور سيح موعود (مرزا) كى تكته نجى كوو نہيں پہنچ سكے: كياعلاء ديو بندايسے تكتے كى سابقه تغيير ميں دكھا سكتے ہيں؟ ہر گرنہيں۔ بلكه ان كے منہ سے بھى مجود أرد نكل جائے گا:

نہ پہنچا ہے نہ پہنچ کا تمہاری دافری کو بہت سے ہو چکے ہیں اگر چہتم سے دربا پہلے

لطیفہ: عرصہ ہوا مولوی ڈپٹی نذیر احمد صاحب مترجم قرآن دہلوی انجمن حمائت اسلام لا ہور کے جلسہ میں تقریر کررہے تھے اثناء تقریر میں بیذ کر کیا گیا کہ ہرفرقہ قرآن بی سے دلیل لیتا ہے۔ ذرہ مرز اصاحب قادیانی کوتو پوچھے وہ کہیں گے آوہا قرآن میرے ہیں حق میں اُترا

اُس وقت توہم سامعین نے ڈپٹی صاحب موصوف کے اِس مقولہ کوبذلہ بنی پرمحمول کیا مگر بعد کے واقعات اور مرزا قادیانی کی تصنیفات نے اس کوچیج ٹابت کردیا بلکہ مرزاصا حب نے آ دھے قرآن بی پر قبضنہیں رکھا۔وہ یہاں تک ترتی کر گئے فرماتے ہیں:۔ '' قرآن شریف خداکی کتاب اور میرے منہ کی ہاتیں ہیں''

(هيقة الوي ١٤٠٥ مردائن ج٢٢ ص ٨٨)

نكته تمبرك:.... قرآن مجيد مي ارشاد ب:

"اذا الشمس كورت واذا النجوم انكلرت واذا الجال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموء فية سئلت باى ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السيماء كشطت واذا المجعيم سعرت واذا المجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت " (سورة كويراتا ١٢) السورة عن خداوا لي تريم من المرات ا

کہ جب بیدواقعات ہوں جائیں گے تواس وقت ہرتفس کواپنے کئے اعمال معلوم ہو جائیں گے چنانچیان آیتوں کا ترجمہ حسب ذیل ہے:۔

"جب كسورج كى روشى ليكيف دى جائے گى اور جب كەتارول كى روشى جاتى رىسےگى

اور جب کہ بہاڑ چلائے جائیں گے اور جب کہ گیا بھن او نٹیال بے کار ہوجا کیں گی اور جب کہ جانور جمع کئے جائیں گے اور جب کہ دریاؤں میں آگ لگائی جائے گی اور جب کہ (نیک وبد) نفوں کے جوڑے ملائے جائیں گے اور جب کہ زندہ دفن کی ہوئی (لڑک) ہے سوال کیا جائے گا کہ دہ کس گناہ میں ماری گی اور جب کہ تامہ اعمال پھیلائے جائیں گے اور جب کہ آسان (اپنے مقام ہے) کھنچ لیا جائے گیا اور جب کہ دوزخ ہجڑکائی جائے گی اور جب کہ جنت قریب کردی جائے گئا تو برنس جان کے گئا کہ دوزخ ہجڑکائی جائے گی اور جب کہ جنت قریب کردی جائے گئا تو برنس جان کے گئا کہ دو (کیا) کیا لے کرتم یا ہے۔''

آن آیات کا ترجمہ بی صاف بتار ہا ہے کہ مقصود اِن سے یہ بتانا ہے کہ جب یہ واقعات طاہر ہوں گے اس روز یوم الجزا (روز قیامت) ہوگا۔ان آیات میں جو لفظ اِذَا الْسِعِشَارُ عُطِلَتُ ہےاس کی تغییر میں مرزا قادیانی نکتہ شخی فریاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے الفاظ یہ ہیں:۔

''اور یا در ہے کہ ای زبانہ کی نسبت سیح موعود کے همن بیان میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وَكُمْ نِي يَعِي خَرِدى جَرِيح مسلم مِن ورج ب اورفر ما يا وَيُسُوكَ فَ الْبِقَلاصُ فَلا يُسْعَى عَلَيْهَا لیعنی سیج موعود کے زمانہ میں اونٹنی کی سواری موقوف ہوجائے گی۔پس کوئی اُن پر سوار ہو کر اُن کوئیس ووڑائے گااور بیر مل کی طرف اشارہ تھا۔ کہاس کے نگلنے سے اونٹوں کے دوڑانے کی حاجت نہیں ر ہے گی اور اونٹ کو اِس لئے ذکر کیا کہ عرب کی سوار بول میں سے بڑی سواری اونٹ تی ہے جس پروہ اپنے مخضر گھر کا تمام اسباب ر کھ کر پھر سوار بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے کے ذکر میں چھوٹا خود ضمناً آجاتا ہے۔ پس حاصل مطلب بیتھا کہ اُس زبانہ میں ایس سواری نکلے گی کہ اونٹ پر بھی غالب آ جائے گی جیسا کدد کھتے ہو کدریل کے نگلنے سے قریباوہ تمام کام جواونٹ کرتے تھے اب ریلیں کر ری ہیں۔ پس اِس سے زیادہ تر صاف اور منکشف اور کیا پیشگوئی ہوگی۔ چنانچہ اس زمانہ کی قر آ ن شريف ن بھى خردى ب جيما كفر ماتاب وَإِذَا الْعِنْسارُ عُطِّلَتُ يعِيٰ آخرى زماندوه بىك جب اوٹٹی بیکار ہو جائے گی۔ یہ بھی صرح ریل کی طرف اشارہ ہے اور وہ حدیث اوریہ آیت ایک بی خبرد سے دی ہیں اور چونکہ حدیث میں صریح معود کے بارے میں سے بیان ہے اس سے بقینا بیاستدلال کرنا چاہیے کہ بیآبیت بھی سے موعود کے زمانہ کا حال بتلار ہی ہے اورا جمالاً میچ موعود کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ چرلوگ باوجود اِن آیات بینات کے جوآ فاب کی طرح چک رہی ہیں اِن پیشگوئیوں کی نسبت شک کرتے ہیں۔اب مصفین سوچ لیں کہایی پیشگوئیوں کی نسبت جن کی نیبی یا تیں یوری ہوتی آ کھے۔ دیکھی گئیں شک کرنا اگر حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟

(شبادة القرآن ص٢٦ ١٣٠١ نزائن ج٢ص ٨٠٩\_٣٠٩)

ناظرین! یعبارت صاف بتاری بی کداونوں کی جگدریل کابن جانا خاص عرب میں مراد ہاں گئی جانا خاص عرب میں مراد ہاں گئی خرید توضیح میں مردا تادیائی نے ملک عرب کانام بھی لیا ہے۔ اِس کی مزید توضیح دوسری کتاب میں موصوف نے فرمادی ہے۔ جس کے الفاظ یہ بیں:

''آسان نے بھی میرے لئے گواہی دی اورز مین نے بھی۔ گر دُنیا کے اکثر لوگوں نے جھے قبول نہ کیا۔ میں وہی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بیکار ہو گئے۔ اور پیشگوئی آیت کریمہ وَ إِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ پوری ہوئی۔ اور پیشگوئی حدیث وَلَیْتُورَ کُنَّ الْفَلاصُ فَلا یُسْعٰی عَلَیْهَا نے اپنی پوری چک دکھادی۔ یہاں تک کہ عرب اور عجم کے اویٹر ان اخبار اور جرا کہ والے بھی اپنے پرچوں میں بول اُسطے کہ مدینہ اور مکتہ کے درمیان جوریل طیار جوری ہے بھی اس پیشگوئی کاظہور ہے جو قرآن وحدیث میں ان لفظوں سے کی گئی جو سے موجود کے وقت کا بینشان پیشگوئی کاظہور ہے جو قرآن وحدیث میں ان لفظوں سے کی گئی جو سے موجود کے وقت کا بینشان ہے۔''

قادیانی دوستو! مرزا قادیانی کی اِس کت یخی کوادر کوئی مانے یاندمانے ہم تو اِس کے قائل ہیں کہ یہ کنت خدانے اُن سے کسوایا ہے۔ کیوں؟ تا کہ آپ لوگ مرزا قادیانی کی میسیت موجودہ کو اِس کت سے جانچیں کہ سے موجود کی علامت میہ ہے کہ ملک عرب خاص کر جاز میں ریل جاری ہو کر اونٹ بے کار ہوجا کیں گے۔ پس جب تک عرب اور جاز میں اونٹ چلتے ہیں آپ لوگوں کاحت نہیں کہ مرزا قادیانی کوسے موجود سمجھیں۔ورنہ خودم زا قادیانی کوسے کارشاد کے خلاف ہوگا۔ کیا خوب

اُلجما ہے پاول یار کا زلعب دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا

ککته تمبر ۸:.....قرآن شریف میں آیک بدرین قوم کا ذکرآیا ہے جس کا نام''یا جوج ماجوج'' ہے جن کے حق میں فرمایا:۔

إِنَّ يَاجُوُجَ وَمَاجُوجَ مُفُسِلُونَ فِي الْاَرُضِ. (كهف: ٩٣) يعني إِجوجَ اجوجَ مَك شياء كل المن المرف والعامين .

مرزا قادیانی کی نکته یخ نگاه میں بید دنوں قومیں زوں اور انگریز ہیں چنانچہ مرزا قادیانی

كالفاظرية بين \_

"فانّ ياجوج و ماجوج هم النصارى من الروس و الاقوام البرطانية" "ليني ياجوج ماجوج عيسائي توشس روس اورانكرين يسين"

(حامة البشري حاشيص ١٨ خزائن ج عراشيص ٢٠٠١)

چونکہ بید کنتہ انگریزوں اور انگریزی حکومت کو بدترین قوم بناتا ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی نے اپنی معمولی دُوراندیش نگاہ سے اس کا انتظام بیکیا کدفورائے پیشتر انگریزی حکومت کی وفاداری کا علائ فرمادیا۔ ملاحظہ ہو

"ایدای بیاجوج ماجوج کا حال بھی بجھ کیجے۔ یہ دونوں پرانی قویس بیں جو پہلے زمانوں میں دوسروں پر کھلے طور پر غالب نہیں ہوسکیں اوران کی حالت میں ضعف رہا۔ لیکن خدا تعالی فرماتا ہے کہ آخری زمانہ میں یہ دونوں قویش خروج کریں گی لینی اپنی جلالی قوت کے ساتھ ظاہر ہوں گی جیسا کہ سورة کہف میں فرماتا ہے۔ وَ تَسَرَ کُنَا بَعْضَهُمُ مَا وَمَعْلِدُ مَنْمُونَ مُح فِی بَعْضِ لیعنی یہ دونوں قویش دوسروں کومغلوب کر کے پھراکیک دوسرے پر حملہ کریں گی اور جس کو خدا کے تعالی جا ہے گافتے دے گا۔

چونکدان دونوں قوموں ہے مرادانگریز اور رُوس ہیں اس لئے ہرا کیے سعاد تمند مسلمان کو عاکر نی چاہئے کہ اُس وقت لے اگریزوں کی فتح ہو کیونکہ بیاد محت ہیں اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے مر پر بہت احسان ہیں۔ (ازالداد ہام ۵۰۸-۹۰۵ فزائن جسم ۳۷۳) کی معنی ہیں۔۔۔۔۔

حلف عدو سے شم مجھ سے کھائی جاتی ہے الگ ہر ایک سے چاہت بتائی جاتی ہے

نکته تمبر ۹: .....گذشته نکات تو قرآنی معارف اور نکات کانمونه بین مناسب ہے کہ ایک نکته نکات حدیثید کانمونه بھی بتا کیں۔ تا کہ ناظرین مرزا قادیانی کومکر حدیث نقر اردیں بلکہ وہ قابل حدیث تھے۔ اِس لئے اُن کی عارفانہ نگاہ نے حدیثی نکته آفرینی بیں بھی کی نہیں کی۔ چنانچے مندرجہ زیل حدیث میں بے شل نکته آفرینی کا ثبوت دیا۔

ترندى ملى حفرت كي موقودعايه السلام كنزول كى بابت صديث يول آئى ہے: ـ
" فبيسنما هو كذالك اذهبط عيسى بن مريم بشرقى دهشق عند المنارة البيضاء بين مهرو دتين واضعا يده على اجنحة ملكين. "

(تومذی باب ما جاء فی فتنة الدجال ص۳۷ ج ۲) اس حدیث میں سے موعود کا شروشق کے سفید منارہ کے قریب اُترنے کا ذکر ہے اور مرزا قاویانی خود سے موعود بننے کے مرکی تقے حالا نکہ آپ قادیاں میں اُترے۔ اوروشش کو خواب

لے تعنی روی انگریزی جنگ میں۔

میں بھی نہ دیکھا تھا اِس لئے اپنی معمولی تکتہ بھی ہے دمفق کے لفظ سے تکتہ استنباط کرتے ہیں چنانچیفر ماتے ہیں

'' خدا تعالی نے میچ کے اُڑنے کی جگہ جو دھٹی کو بیان کیا۔ تو یہ اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سے سے مراد وہ اصلی سیے نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی ایبالمخص مراد ہے جوابی رُوحانی حالت کی رُو ہے مسیح ہے۔ اور نیز امام حسین ہے بھی مشابہت رکھتا ہے۔ کیونکہ دمشق یایہ تخت بزید ہو چکا ہے۔ اور بزید یوں کا منصوبہ گاہ جس سے ہزار ہاطرح کے ظالمانداحکام نافذ ہوئے۔ وہ دمشق عی ہے اور یزیدیوں کو إن يبوديوں سے بہت مشابہت ہے۔ جوحفرت سیح کے وفت میں تھی ۔ابیا بی حضرت امام حسین کو بھی اپنی مظلو مانہ زندگی کی رُو سے حضرت میچ سے غائت درجہ کی مماثلت ہے۔ پس میچ کا دمثق میں اُتر نا صاف دلالت كرتا ہے كدكوئى مشیل مسى جو حسين سے بھى بوجه مشابہت ان دونوں بزرگوں كى مماثلت إ ر کھتا ہے۔ یزید بول کی عبیداور ملوم کرنے کے لئے جومٹیل یبود میں اترے گا اور ظاہر ہے کہ یزیدی الطبع لوگ یبود ایول سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہنیں کہ دراصل یبودی ہیں۔اس لئے دمث كالفظ صاف طور يربيان كرر باب كمسح جواً ترف والاب وه بحى دراصل مسى نبين بربلك جیما کہ بزیدی لوگ معیل مبود ہیں ایمائ سے جوائز نے والا ہے وہ بھی معیل سے ہے۔ اور حینی الفطرت ہے۔ بیزئنۃ ایک نہایت لطیف نکتہ ہے جس پرغور کرنے سے صاف طور پر کھل جاتا ہے کہ دمثق كالفظ محض استعاره كے طور پراستعال كيا كيا ہے چونكدا مام حسين كامظلو ماندوا قعہ خدائے تعالیٰ کی نظر میں بہت عظمت اور وقعت رکھتا ہے اور میروا قعہ حضرت سے کے داقعہ سے ایہ اہمرنگ ہے کہ عیسا ئیوں کو بھی اِس میں کلام نہیں ہوگی۔اس لئے خدائے تعالیٰ نے حیا ہا کہ آنے والے زمانہ کو بھی اس کی عظمت سے اور سیحی مشابہت سے متنب کرے۔اس وجہ سے دمشق کالفظ بطور استعاره لیا گیا۔ تاكدير صن والول كى آئكھول كے سامنے وہ زماند آ جائے جس ميں لخت جگر رسول الله صلى الله عليه

لے بیمرز اقادیانی کی ابتدائی حالت ہے کہ اِن دونوں بزرگوں ہے مماثلت برکفایت کی ہے۔ چندروز بعد جوزتی کی تھی تو نسیلت کے مدلی ہو گئے تھے۔ چنا نچے فرماتے ہیں۔

<sup>&#</sup>x27;'اے قوم شیعہ!اں پراصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منی ہے۔ کو نکہ بی کی کہتا ہوں کہ آج تم بیں ایک (مرزا) ہے کہ اُس حسین سے بڑھ کرہے۔

اں امت کا تی مودو (مرزا) پہلے تی سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ (جل جلالا) (دافع البلاء ص ۱۲ فزائن ج ۱۸ ص ۲۳)

وللم حفزت مسيح كى طرح كمال درجه كظلم اور جورو جفاكى راه سے دمشقى اشقيا كے محاصره ميں آكر قتل کیے گئے۔ سوخدائے تعالیٰ نے اس دھت کوجس سے ایسے پُرظلم احکام فکلے می**ے** اور جس میں ا پے سنگ دل اور سیاہ درون لوگ بیدا ہو گئے تھے اِس غرض سے نشانہ بنا کر لکھا کہ اب مثل میح دمثق عدل ادرایمان پھیلانے کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ کیونکہ اکثر نبی طالموں کی ستی میں بی آتے رہے میں اور خدائے تعالی لعنت کی جگہوں کو برکت کے مکانات بناتارہ ہے۔اس استعارہ کوخدائے تعالیٰ نے اِس لئے اختیار کیا کہ تا کہ پڑھنے والے دو فائدے اس سے حاصل کریں۔ایک بیر کہ ا مام مظلوم حسین رضی الله عنه کا درد ناک واقعهٔ شهادت جس کی دمشق کے لفظ میں بطور پیشگونگ اشارہ کی طرز پر حدیث نبوی میں خبر دی گئی ہے اس کی عظمت اور وقعت دلوں پر کھل جائے۔ دوسرے بیک تابیقی طور پرمعلوم کر جاویں کہ جیے دشتی میں رہنے والے دراصل یہودی نہیں تھے مگر يبوديوں كے كام أنہوں نے كئے۔ايباى جوسى أترنے والا بدرامل مي نہيں بركرسى كى روحانی حالت کامٹیل ہے اور اس جگہ بغیر اُس محض کے کہ جس کے دل میں واقعہ حسین کی وہ عظمت نہ ہو جو ہونی چاہئے۔ ہرا کی مخص اِس دمشقی خصوصیت کو جو ہم نے بیان کی ہے بکمال انشراح ضرور قبول كر لے كا۔ اور ندصرف قبول بلكه اس مضمون پرنظر امعان كرنے سے كوياحق الیقین تک بھنج جائے گا۔اور حضرت مسیح کوجوامام حسین رضی اللہ عنہ ہے تشبید دی گئی ہے۔ یہ ممی استعاره دراستعاره ب\_ جس کوہم آ مے چل کربیان کریں مے۔اب پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہجے ہیں کہ خدائے تعالی نے مجھ پر بیرظا ہرفر ما دیا ہے کہ بیقصبہ قادیاں بوجہ اس کے کہ اکثریز بدی الطبع لوگ اِس میں سکونت رکھتے ہیں۔ومثق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے اور یہ فاہر ہے کہ تشبيهات ميں بوري پوري تطبق كي ضرورت نہيں ہوتى \_ بلكه بسااد قات ايك ادنيٰ مماثلت كي وجه ے بلکصرف ایک جزومی مشارکت کے باعث سے ایک چیز کانام دوسری چیز پراطلاق کردیتے یں۔مثلاً ایک بہادرانسان کو کہدسیتے ہیں کہ یہ شیر ہے۔اور شیر نام رکھتے ہیں۔ بیضروری نہیں سمجها جاتا کہ شیر کی طرح اس کے پنجے ہول اور ایس بی بدن پر پشم ہو۔اور ایک دُم بھی ہو۔ بلکہ صرف صفت شجاعت کے لحاظ سے ایسا اطلاق ہوجا تا ہے۔ اور عام طور پرجمیع انواع استعارات لمیں کی قاعدہ ہے۔ سوخدائے تعالی نے ای عام قاعدہ کے موافق اِس قصبہ قادیان کو ومثل سے مثاببت دى اوراس بارے من قاديا لى كنبت جھے يكھى الہام ہواكه أخسر ج من الميزيديون ليتى اس ميں يزيدى لوگ ل بيدا كيے كئے ہيں -اب اگر چە بيرايدومو كي تونييس اور ند

إبرزائي فاضلو إترجم سجح بيد (مسنف)

الی کام تصریح نے خدائے تعالی نے میر بر کھول دیا ہے کہ دشق میں کوئی مثیل سے پیدائیں ہو گا بلکہ میر بنز دیک مکن ہے کہ کی آئندہ زبانہ من خاص کردشق میں بھی کوئی مثیل سے پیدا ہو جائے۔ گر خدائے تعالی خوب جانتا ہا اور وہ اِس بات کا شاہد حال ہے گیا س نے قادیان کو دشق ہیں بینی اکثر وہ لوگ جو سے مشابہت دی ہا اور ان لوگوں کی نبعت بی فر مایا ہے کہ یہ یزیدی الطبع ہیں اور یہ می مدت سے اس جگہ رہے ہیں وہ اپنی فطرت میں یزیدی لوگوں کی فطرت سے مشابہ ہیں اور یہ می مدت سے الہام ہو چکا ہے۔" اِنّا انسز المناه قویبًا من القادیان وَ بالحق آئز کُناهُ وَ بالحق نِولُ وَ کَانَ الهام ہو چکا ہے۔" اِنّا انسز المناه قویبًا من القادیان وَ بالحق آئز کُناهُ وَ بالحق اَنو کُن کَراسی الهام ہو چکا ہے۔" اِنّا انسز المناه قویبًا من القادیان وَ بالحق آئز کُناهُ وَ بالحق اَنو کُن کَراسی الهام ہو چکا ہے۔" اِنّا المنام ہو جکا ہے۔ اس وہ کہ اس می خدا تعالی کی طرف سے اِس عاج کا طاہر ہونا الها می نوشتوں میں بطور ہوتا ہو کہ کہ اس میں خدا تعالی کی طرف سے اِس عاج کا طاہر ہونا الها می نوشتوں میں بطور بین گوئی کے پہلے سے کھا گیا تھا۔" (از الداد ہام حاشیان صور کا حالہ کی سابقہ تغیر یا شرح حدیث یا ظرین کرام! کہاں وہ تعالی کہاں وہ کہاں وہ یاں۔ کہاں یہودی' کہاں یزیدی اور کہاں ہے چارے میں کان قادیاں کیا تھی ہے۔

چه خوش گفت ست سعدی در زلیخا الا یا ایها الساتی ادرکاسًا ونادلها نکتهٔمبره ا:..... (الحاد کی بنیاد) حافظ شیرازی مرحوم کاشعر ہے بہتے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغال گوئد کہ سالک بے خبر نبود زراہ و رسم منزلها

اس شعر کے غلامعنے کی سند پر لمحد فقیرائے مریدوں کو خلاف شرع باتیں بتا کر گراہ کیا کرتے تھے۔ مرزا قادیانی نے باوجود سے موعود۔مہدی مسعودادر مصلح اعظم اسلام ہونے کے اِن گراہ کنندوں کی تائید کی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

''شری دالہای امورالگ الگ رہتے ہیں۔اس لئے کشفی یاالہای امورکوشریت کے تابع نہیں رکھنا چاہئے۔ وحی اللی کا معاملہ اور ہی رنگ کا ہوتا ہے۔ اِس کی ایک و دفظیرین نہیں بلکہ ہزاروں نظائر موجود ہیں۔ بعض وقت ملبم کوالہام کی رُوے ایسے احکام بتلائے جاتے ہیں کہ شریعت کی رُوے اُن کی بجا آ ورمی درست نہیں ہوتی۔ گرملبم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان کی بجا آ ورمی درست نہیں ہوتی۔ گرملبم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان کی بجا آ ورمی درست نہیں ہوتی۔ گرملبم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان کی بجا آ ورمی

ي قريب أتر الوقاد ماني كون بوا؟ (معنف)

ہیں ہمتن معروف رہے۔ورنہ گنا ہگار ہوگا۔ حالانلہ تربیت اے گنہگار نہیں تھہراتی۔ یہ تمام ہاتیں من لدنا علاکے ماتحت ہوتی ہیں۔ایک جاتل بے بصیرت بے شک اِسے خلاف شریعت تربیت قرار دے گا۔ گھریہ اُس کی اپنی جہالت وکور ہاطنی ہے۔ کہ اِن ہاتوں کوخلاف شریعت سمجھے۔ورامٹل اٹل باطن کے لئے وہ بھی ایک شریعت ہوتی ہے جس کی بجا آوری اُن پر فرض ہوتی ہے۔ابتداء دنیا سے یہ باتیں دوش بدوش چلی آتی ہیں۔''

(منہوم ملفوظات ج۲ص۱۱-۱۲ اخبارا کلم۲۴ جون۱۹۰۳ مندرجه نزیمة العرفان ص۵۸۲) نا ظرین! کیا اچھاعار فاند نکتہ ہے جس کو ہرا یک طحد زندیق سامنے د کھ کرخلاف شرع امور کورواج دے سکتا ہے۔

حضرات ایہ بین سیح موعوداوراسلام کے صلح اعظم۔اوران کے معارف اور نکات آہ! دوست ہی دھمنِ جال ہو گیا اپنا حافظ نوش داڑو نے کیا ' کیا افر سم پیدا نکته نمبراا:..... (ایجادِمرید) پنجابی میں ایک کہاوت ہے:۔ "گروجہاندے میریں چیلے جائز شروب"

لینی جن کے پیر تیز زوہوں اُن کے سریداُن سے بھی تیز چلنے دالے ہوتے ہیں۔ ریک میں میں اُن کے سریداُن کے سریداُن سے بھی تیز چلنے دالے ہوتے ہیں۔

مرزا قادیانی نے نکتہ آفرینی میں اپنے سریدوں کو بھی نکتہ آفرین بنادیا۔ بید نکتہ نمبراا اُن کے مریدوں کی نکتہ آفرینی کی مثال ہے۔ ماظرین بغور پڑھیں۔

مرزا قادیانی کے ایک مرید مولوی عبداللہ تبا کوری دئی ہیں۔ آپ نے بھی سور ہُ فاتحہ
کی الہائ تغییر لکھی ہے۔ ہم نے ساری تغییر کو پڑھا اُس کے دیکھنے سے ہمیں تو کہ بھی تھی ہیں آیا کہ
پیضا حب لاہُوت کی کہتے ہیں یا ٹاسُوت کی۔ گرایک مقام سے ان کا عکمتہ ناظرین کی ضیافیہ طبع
کے لئے ملا جونقل کرتے ہیں۔ لیکن پہلے اُس نکتہ کے مصنف کی عقیدت بحق مرزا قادیانی اور
مصنف کا اعلیٰ درجہ اُنہی کے الفاظ ہیں بتاتے ہیں۔ مصنف صاحب شروع ہی ہیں لکھتے ہیں۔

'' ناظرین! یہ وہی تغییر کبیر لی ہے جس کو حضرت الدس سیح موغود علیہ السلام مرزا غلام احمد سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک رؤیا (خواب) میں دیکھا ہے۔ آپ کے ملفوظات کے سنہری چوندکو شیطان لوگوں کی نظروں سے عائب کرنے کے لئے لیے بھا گا تھا۔ بیٹا کسار شیطان سے چھین کرواپس لایا ہے۔ اس کی تعبیر خود حضرت صاحب نے یہ کی ہے کہ وہ تغییر ہمارے لئے

العنى تاۇرى كى تىنىف-

44

موجب عزت و زینت ہوگ۔ الحمد لِلْه اِس تحکیر حبارک سے حضور کی رؤیائے صاوقہ روحانی و جسمانی طریق میں جسم بن کر پوری ہوئی۔ بیغا کیائے غلامانِ رسول الله آپ بی کے اتباع کی برکت سے مردگی سے زندہ ہوکرایک قاش عرفانِ اللی دعثق نبوت محمدی کی آپ بی کے ہاتھوں سے کھایا ہے۔ جس کی خوشخری براہین کے حاشید درحاشید س ۲۲۸ میں دی گئی ہے اور اِس عابر کی زندگی کے ساتھ دین اسلام کی تر وتازگی وترقی منظور اللی ہے۔ میرے وربید سے معزت سے موجود (مرزا) کی صدائت زور آ ورحملوں کے ساتھ دوبارہ فلا ہم ہوگی۔''

(تغیرآ سانی سبعا من الشانی مؤلفه عبدالله تا بودی الف) اس کے بعدمصنف موصوف تغییر سورہ فاتحہ کے الفاظ اَک و مُصلٰنِ السوَّ حِیْم سے مکتہ نکالتے ہیں جومرز ا قادیانی کے مکتہ ہے کم نہیں بلکہ بر انقطہ ہے۔ فرماتے ہیں:۔

"رحمان ورجم ۔ یا باسم محمد واحمد یدا یک خم کی دو بھا تک ہیں ۔ ید دنوں شقول کے درمیان ہے نوراللہ کا موڑ بذریع عشق لکا۔ پھر نیاز کی زمین سے ناز کا درخت بلند ہوا۔ اُس کی شاخیں آ سان میں جا گئیں۔ اُس کی ایک شاخ و ڈالی میں تو حید کے خوشما پھول گئے۔ یوں دوست کثرت میں آ کراپنا جلوہ دکھائی اورا متداوز مانہ کی وجہ سے دوست الوہیت کا تاج کثرت کے مر پردکھا جاتا ہے تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ دہ ڈات اپنی الوہیت میں شرکت کو پند نہیں کرتی ۔ لہذا اس کی اصلاح کے لئے مامور من اللہ آ یا کرتے ہیں۔ چنا نچہ فی زمانہ حصرت کو نیند ماماری کو فدا کے نادان بندول نے اُس کی فدائی میں شرکی گردانا۔ ہمیشہ کے لئے سے کو زندہ مانا حقیق پرندول کے پیدا کرنے والے بھین کرلیا۔ ای مشرکانہ عقیدہ کو منانے کے لئے این اور کا نہ اُس کی فدائی میں شرکی گردانا۔ ہمیشہ کے لئے سے کوزندہ منانے کے لئے ایس کو منانے کے لئے این کوزندہ منانے کے لئے این این کے اس کی خدا کی جا کہ کورندی کرتے ہیں۔ پھر دنیا نے اس کو منانے اس کو منانے کے لئے اس کی خدا ہے اس کی خدا ہے اس کو کہ کی این کو کا ہر کرے اور اس کے ذریعہ سے بذریعہ البام ایک فور جن کے آنے کی پیشکوئی بھی کی سے پائی کو ظاہر کرے اور اس کے ذریعہ سے بذریعہ البام ایک فور جن کے آنے کی پیشکوئی بھی سائی۔ چواس عابر کے وورے پوری ہوئی۔ دور یور بھی ہے۔ کو اس کا کر دور آ در حورے پوری ہوئی۔ دور یور سے اور اس کے ذریعہ سے بذریعہ البام ایک فور جن کے آنے کی پیشکوئی بھی سائی۔ جو اِس عابر کے وورے پوری ہوئی۔ دور یور سے کور کی ہوئی کو کھی کے دور کے دور سے پوری ہوئی ۔ دور سے بدر یور البام ایک فور جن کے آنے کی پیشکوئی بھی سے مان کے دور سے بوری ہوئی ۔ دور سے بدر یور البام ایک فور جن کے آنے کی پیشکوئی بھی سے سائی۔ جو اِس عام بر کے وور سے پوری ہوئی ۔ دور سے بدر یور البام کی دور سے بوری ہوئی ۔ دور سے بدر یور البام کی دور تو سے بوری ہوئی ۔ دور سے بور کی ہوئی کے دور سے دور سے بور کی ہوئی کے دور سے دور سے دور سے بور کی ہوئی دور سے دور سے دور سے بور کی ہوئی دور سے دور سے دور سے بور کی ہوئی دور سے دور سے

" وَجَاءَ كَ النُّورُ وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْكَ \_ اوراس نورى بررگ بي بطوراستعاره بي الهام نازل بوا ب حكافً الله مؤل مِن السَّمآء بيم تبدفاتم ولائت محمدي كى طرف اشاره بيداور الهام " بائة محمديال برمنار بلندتر محكم افناذ " بيس ظاهر بون والي داز كو كولا به به غرض ايك وجد سه مرحبه احمديت مرحبه محمديت مرحبه الحمديت مرحبه المحمديت مرحبه المحمد الم

"البذاآپ (مرزا) خاتم ولائت احمد فی ہوئے۔ اور إس عاجز کے وجود سے بیکشف مرتبہ ناز روحانی میں ظل رحمانی کے درجہ پر یوں پورا ہوا کہ حضرت اقد س سے احمد از روے تولد رُوحانی مظیر جمال تھے۔ آپ کے وجود میں جمال کا غلبہ زیادہ تھا۔ اور جلال اُن میں پوشیدہ تھا۔ اِس معنے کو جمالی رنگ میں آپ کا تولد ہوا۔ اور بیاجز آپ کے پیچھے اور ساتھ میں مرتبہ جلال و جمال پرتولد پاکے خاتم ولایت محمدی ہوا ہے۔ اوّل با خرنست دارد کا دَورہ پورا ہو کرقدرت فانی کا در سرادَ ور۔ دَورمحمدی کا آغاز ہوا۔ بینمر شبطل رحمانی ہونے والا ہے۔ خدائی جانے کیا ہونے والا ہے۔ اور کیا میں یا گلوں کا علاج ہونے والا ہے)

(تغيرة ساني سبعامن الثاني حصداول مغير٢٠ ١٩٠١)

تاظرین! یه بین وه نِکات جدیده جن کی بنا پر مرزا قادیانی مجدداور می موعود بنتے تھے جن کی جدت سے کی مسلمان کوا نکار نہ ہونا چاہے بلکه صاف لفظول بین کهددینا چاہئے کہ:

نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا تمہاری ظلم کیٹی کو بہت سے ہو چکے ہیں گرچہتم سے فتدگر پہلے

حضرات کرام! ان سارے نکات کاخلاصداور نتیجہ بیہے کہ قر آن کی سورہ فاتحہ بلکہ دیگر مقامات قر آن ہے بھی مرزا قادیانی کی بابت پیشگوئی اور نبوۃ (پروزمحمہ) کی طرف اشارہ ہے۔ کیاخوب: خیال زاغ کو بلبل کی ہمسری کا ہے غلام زادی کو دعویٰ پیمبری کا ہے

#### تصوبر كا دوسرا رُخْ

مرزا قادیانی اور مرزائیوں کو مرزا قادیانی کی نکتر آفری پر بہت فخر ہے کہ وہ قر آن مجید سے ایسے نیکات نکالتے تھے کہ پہلی کہ ابول میں ان کا نشان نہیں ملا۔ ہم اصوانا ایسے نیکات جدیدہ کے مانے کے لئے تیار ہیں جو قر آن شریف سے استنباط ہوں خواہ پہلے کی نے نہ لکھے ہوں گر ایسے نکات ہوں کر بی عبارت قر آنی بقاعدہ زبان عربی اُن کی متحل ہو۔ نہ کہ بالکل اجنی محض بلکہ متضاد ہوں۔ گرمرزا قادیانی اپن جدت طرازی میں کی اصول کے پابند نہ تھے۔ بلکہ اُن کو محض بیم منظور تھا کہ جس طرح ہوکوئی نئی بات بنائی جائے۔ جس کی مثالیس گذشتہ صفحات پر ہم دکھا آئے ہیں چونکہ ایسی بی تی تھا تھے۔ بینی میں جوزکہ ایسی کیا ہے تھے۔ بینی میں جوزکہ ایسی کیا ہے تھے۔ بینی میں جوزکہ ایسی کیا ہے تھے۔ بینی میں دور کیا نہیں کیا کہتے تھے۔ بینی مرادی عبداللہ جس کی مثالی کیا تھے۔ اس کے اس محنوان مولوی عبداللہ چی کھی اور کیا نہیں کیا کہتے تھے۔ بینی مولوی عبداللہ چی کی مشاری کیا تھے اور صرف قرآن

مجید کو ومی النبی جانتے تھے۔ حالانکہ ان کے نِکات اور معارف اپنی جدّت میں مرزا قادیانی کے نِکات ہے کم نہیں۔ چنانچہ وہ بھی عشر و کا ملہ کی صورت میں درج ذیل ہیں۔ س

چکر الوید نکت نمبرا: ....قرآن شریف می آنخضرت ملی الله علیه و کم وارشاد ب: "اے نی! تو کهددے که اگرتم الله سے پیار کرتے ہوتو میری تابعداری کرو۔ خداتم سے بار کرےگا۔"

اس آیت میں خاص صیغ قل امر خاطب کا ہے۔جس کے خاطب خاص آنخصرت صلی الله علیه وسلم بیں مگر مولوی چکڑ الوی نے اِس میں عجیب جدّت کی ہے لکھتے ہیں:۔

قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي .....

کہدوے تو (اے صاحب قرآن) اگرتم رضامندی چاہتے ہواللہ تعالی کی تو میرے موافق صرف قرآن مجیدی پڑیل درآ مدر کھو۔

حاشید ..... پاس اس آیت میں برایک ملمان (قیامت تک قُل کا مخاطب و مکلف ہے۔ اور برایک مؤمن مسلمان کو بعدرا بی قدرت وطاقت کے قیامت تک یہ کہنا فرض ہے کہ اے عباد الرحن میری موافقت کرو۔ یہاں کوئی قرید حالی یا مقالی ماقبل یا مابعد اشار و یا کنایی و جم و خیال تک میں بھی نہیں آ سکتا کہ ایس آ ست کے خاطب و مکلف خاص محمد رسول الله سلام علیہ ہی ہوں۔''

(پ۳ قرآن معتمر چکژالوی ۱۳۲)

ناظرين! كياية كمة جديده نبيس؟

چکر الوید مکته تمبر ۲ ...... حضرت عیسی علیه السلام که در میں الله تعالی فرماتا ہے:

"اے عیسی تو مٹی سے جانور بناتا تھا۔ پھر اُن میں پھونکتا تھا۔ پھر وہ اُڑنے والے

جانور بن جاتے تھے۔'اِس آیت کا ترجمہ چکڑ الوی صاحب کرتے ہیں:۔

" وَإِذْ تَنْحُلُقُ مِنَ الطِّيُنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُونُ

طیر ا بیادیی ...

''اور حقیق اصلاح و درست کرتا تھا تو اچھی طرح عبادالر من کی فطرت و خلقت کوشل

درست کرنے چار مخصوص شکاری پرندوں (باز۔ باشد۔ شاہین۔ چرخ) کے مطابق ارشاد میری

کتاب کے یعنی تو ایمانی روح (کتاب اللہ) کاعلم پہنچا تا تھا رجوع کرنے والی فطرت میں پس

وہ فر مانبردار ہوجاتی تھی کتاب اللہ کی شل فرمانبردار ہونے ان جاروں مخصوص شکاری پرندوں کے وہ فرمانبردار ہوجاتی تھی کتاب اللہ کی شل فرمانبردار ہونے ان جاروں مخصوص شکاری پرندوں کے

(رتعه قرآن چکژالوی پ عص۱۱)

اورتوبیسب کچه کرتا تهامطابق ارشاد کتاب میر می کین مرزانی دوستو! داددو.....

چکڑ الومیڈ مکتہ نمبر ۳: ..... قرآن مجید میں ارشادے:

'' ہم نے مویٰ کو عکم دیا کہ تو اپنا عصا دے مار پس وہ فوراً ہی اُن ( جادوگروں ) کے بنائے ہوئے سانے نگل رہاتھا۔''

اِس آیت کاتر جمد مع تغییر چکر الوی صاحب درج ذیل ہے:۔

" وَ اَوْ حَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنُ اَلْقِ عَصَاكَ فَاذَا هِي تَلْقُفُ مَا يَافِكُونَ. "
" كَرْبُم نِ عَمْ بِعِجَامِوى كَى طرف يه كهاب توبيان كرا في نذارت كابرايك
" كَرْبُم نِ نَا كَاهُوه بِرايك مسلم لما ياميث كركيا أن كرسار بالل بيان كو."
مسلم بين نا كاهوه برايك مسلم لما ياميث كركيا أن كرسار بالل بيان كو."
(سورة اعراف بي وسفيه)

مرزائی دوستو! کیا کہتے ہو؟ کیایہ کلتہ جدیدہ نہیں؟

چکڑ الویہ نکتہ تمبر ہم ..... قرآن شریف میں ندکورہے:

''جس وفت حضرت موکیٰ پہاڑ پرآئے اُن کے ہاتھ میں عصا تھا۔ خدانے پوچھااے موکیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے جواب عرض کیا۔ یہ میرا عصا ہے۔ حکم ہوا اسے بھینک دے۔ وغیرہ۔''

اس آیت کا ترجمه اور نکته چکر الوی مجدد لکھتے ہیں:۔

"وَمَا تِلُكَ بِيَمِينِكَ يلمُوسَى قَالَ هِي عَصَاىَ اَتَوَكُّوا عَلَيْهَا وَاهُشُّ بِهَا عَلَى عَنَمِى وَلِى فِيْهَا مَارِبُ أُخُرى قَالَ اَلْقِهَا يَمُوسَى فَالْقَهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسُعَى قَالَ خُلُهَا وَلَا تَخَفُ سَنْعِيُلُهَا سِيُرتَهَا الْاوُلَى وَاصُمُمُ يَذَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوّعِ إِيَّةً انْحُرى لِنُويَكَ مِنْ الِيَنَا الْكُبْرَى "

میں بیعالی شان احکام پرے تیری مبارک بجھ میں اے موکی او پھر فر مایا اللہ تعالی نے کہ کسے نظر آئے ہیں بیعالی شان احکام پرے تیری مبارک بچھ میں اے موکی اُس نے عرض کیا کہ بیہ ہرا یک مسئلہ میری نذارت کا ہے میں خود بھی تو رائو راعمل درآ مداور مدار رسالت رکھوں گان پر اور ضرور ہی شائع و جاری کروں گا۔ میں بیکل مسائل اپ تا بعداروں میں بھی کیونکہ ضرور ہی مجھ کو ان کے سبب ہے طرح طرح کے فوائد و در جات جنت الفردوس مرزوق و موہوب ہوں گے ارشاد ہوا کہ ہاں اب جا کروشنا پڑھانے کی نسبت اپنے

دل میں سوچا ہم کمیں کس طرح جا کربیان گرون گائیں ناگاہ اس کو اپنے دل میں موہوم ہوئے وہ مسائل بڑے سانپ کی مانند جو کہ دوڑتا ہوا آر ہا تھا فر ما یاعلیم بذات العدور نے کہ جا مملار آ مد کر انکی اشاعت اجرا میں اور جرگز مت ڈرکس سے ضرور ہی پھر ویویں گے ہم ان کو تیری پہلی اطمینان والی حالت ہی میں۔ پھر جب بشارت کے احکام صادر ہوئے تو ارشاد ہوا کہ پہلے مسائل نذارت کے بعدان مسائل بشارت کو بھی جا کر شنا نا اور پڑھانا کیونکہ تمام حاضرین مجلس کو بیسائل بشارت طاہر باہر طور پر بہت ہی خوش اور روش نظر آئیں گی جرگز ان سے ان کو ذرہ بھر بھی غصہ و جوش نہیں آئے گا۔ کیونکہ یہ بشارت کے مسائل اور ہی ڈھنگ کے بین آئندہ بھی ہمیشہ ہم بڑھات سے سائل اور ہی ڈھنگ کے بین آئندہ بھی ہمیشہ ہم بڑھاتے سکھاتے رہیں گے تھے کواحکام اپنے جو کہ بہت ہی عظیم الشان وجلیل القدر ہوں گے۔''

قادیانی ممبرو! انصاف سے دیکھوتو نہی ایک نکتہ صدی کامجد د بننے کوکانی ہے گرتم ایسے بخیل ہو کہ سوائے اپنے مجد د کے کسی دوسرے کو کب مانے لگے لیکن دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ جن نِکات کی وجہ سے تم مرزا قادیانی کومجد داور سے موقود وغیرہ وغیرہ مان رہے ہوا کی قتم کے نِکات جب دوسرا کوئی محض بھی بتاسکتا ہے تو چروہ کیوں مجدونہ ہو۔ کیا ہے ہج ہے

يَسنحُتَسلِفُ السرِّزُقَسان وَالشَّسَىُءُ وَاحدٌ اِلَسَى اَن يُسرى اِحْسسانُ هذا لِذا ذَنْبُسا

چکڑ الوریہ مکت نمبر ۵:.....مولوی عبداللہ چکڑ الوی الل قر آن چونکہ صدیث نبوی کے جمت شرعی ہونے ہے منکر تھے۔لہذا اُن پراعتراض ہوا کہ نمازوں کی رکعتیں دو۔ تین۔ چار قر آن مجید ہے دکھا وَ تو آپ نے مندرجہ ذیل آیات ہے ہیں وال حل کیا۔ وہ آیات مع ترجمہ یوں ہیں:۔

"اَلْحَمُدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ جَاعِلِ الْمَمَّلِيَّكَةِ رُسُلًا اُولِيِّ اَجُنِحَةٍ مَّشُنْي وَثُلْتَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ هُ مُ مَ قَدَدُ "

" تمام نمازی قرآنی خالص واسطے رضا مندی اللہ تعالیٰ بی کے لئے کیونکہ وہ ہمیشہ پاک فطرت پیدا کرتار ہتا ہے تمام آسانوں والے فرشتوں اور کل رُوے زمین والے جن وانس کی اور بھیجتار ہا ہے اپنے فرشتوں جرائیلوں کو تہاری طرف آپی رسالت کتاب اللہ دیے کرخصوصا و بی لاتے تہاری صلواتوں یعنی رکعاتوں کو ہمیشہ دود و بار پڑھا کرو ہرض جمعہ اور عید ین کواور تین تین پڑھا کرو ہرشام کے وقت اور چار چار بار پڑھا کرو ہرظم عصر عشاکواس کئے کہ جرنقصان کر ویتا ہواں گئے کہ جرنقصان کر ویتا ہواں گئے کہ جرنقصان کر ویتا ہواں تھی نماز پڑھنے ہے تہاری تبدیل شدہ فطرت کا جس قدر کہ ہرایک نمازی خود ہی چاہے

خشوع خضوع کے ساتھ کونکہ اللہ تعالی اپنے ہرایک ارادے پر ہمیشہ برطرح قادر بتاہے۔ (پ۲۲ سورهٔ فاطرصغۍ ۲۷)

مرزائی دوستو! والله غور سے دیکھوتو پھڑک جاؤر تبہارا دل مان جائے کہ تکتہ تو بہ ہے مجدوتو بہ ہے۔ اورتم بساختہ چکرالوی کے میں میشعر پڑھو:

حسیں ہو مہ جبیں ہو دل نشیں ہو لقب جن کے ہیں اتنے وہ حمہیں ہو

چکڑ الوبیز مکته تمبر ۲: ..... قرآن مجید میں حضرت بونس علیه السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم ہے بھاگ کر بھری بیڑی میں جابیٹھے۔وہاں قرعہ اندازی ہوئی۔ آخراُن کودریا میں کودنا پڑا۔ دریا میں ان کو مجھلی نے نگل لیا۔ان آیات کامشرح ترجمہ چکر الوی صاحب فرماتے ہیں:۔

"إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلُكِ الْمَشْحُون فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْثُ وَهُوَ مُلِيْمٌ فَلَوْ كَا آنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِتَ فِي بَطْنِه

محقیق وہ اپنی قوم سے نا راض ہوکر جاسوار ہواا کی بہت ہی بھری ہوئی کشتی پر پس ملا حظہ ومعا ئنطبی کیا کسی سرکا ری تھیم نے کشتی والوں کا تو بہت سے لوگ بسبب کسی مرض وقو اعد حفظانِ صحت وغیرہ کے اِس کشتی ہے اُتارد یئے گئے لیس اُنہیں میں آپ کوبھی اُتاردیا گیا۔ پھر چھالیا اُس کوایک ماہی گیرنے اپنے جھوٹے ہے مچپوے میں در آنحالیکہ وہ اپنے آپ کو للامت كرنے والاتھا اپن قوم سے ناراض ہوكر چلے آنے پر پس اگراس وقت وہ نہ ہوتا خالص قرآنی توبکرنے والوں میں سے تو ضرور عی وہ رہ جاتا وریاعی میں جہاں سے وہ روز قیامت (سورة صافات \_ بإره٢٣م فحد١٩) تك نەككتا\_"

کیا اچھا نکتہ ہے اور کیا اچھا تر جمہ ہے جو کسی عربی یا فاری قاعدہ کامحتاج نہیں . مرزائيو! کيا کہتے ہو؟

چکڑ الویہ نکتہ تمبر 2: .. قرآن مجيد بن ايما ندارون كوارشاد بكالله اوررسول سيآك ند بر هنالعنی الله ورسول جب تک دین می کوئی کام نه بتادیں تم أے دین کا کام نه بجها مولوی چکڑ الوی چونکہ اتباع کے موقع پررسول کے معنے قر آن کے کرتے ہیں اس لئے ان آیات کا ترجمہ بہت ہی عجیب کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:۔

" يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كَا تُقَلِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ سَمِينٌ عَلِيْمٌ."

''اے قرآنی مومنو! ہرگز کبھی بھی پیش نہ کروکسی غیراللہ کی تقریر وتح یرکوتعالی کے بہا ہے یعنی اُس کے بھیجے ہوئے قرآن مجید کے آگے ضرور ہی ہمیشہ بچتے رہواس مخالفت کتاب اللہ ہے۔ کیونکہ تحقیق اللہ تمہاری تمام طاہری وتفی ہاتیں بکسال شننے والا اور تمہارے دلی خیالات کو بھی بہت می اچھی طرح جانے والا ہے۔'' (پ۲۱۔سورہ تجرات۔ ۲۲)

چکڑ الوبیہ کلتہ تمبر ۸ ...... قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قیامت کی فنا کے وقت ملائکہ آسان کے کناروں پر ہوں کے اور عرش کو آٹھ فرشنے اُٹھائیں گے۔اس آیت کا ترجمہ فرمانے ہیں:۔ "وَ الْمَلَکُ عَلَى اَرْجَآئِهَا وَ يَحْمِلُ عَرْضَ رَبِّکَ فَوْفَهُمْ يَوُمَنِذِ فَمَانِيَةً. " "اور آسان کے بھٹ جانے کے وقت تمام فرشنے دوڑ جائیں گے اُس کے

کناروں کی طرف ۔ پھروہ سب کے سب فوراً فنا ہوجائیں گے اور کتاب اللہ پر پُورا پُوراعمل درآ مدکر نے والے سب کے سب عباد الرحمٰن أس روز بلحاظ درجہ ومرتبہ آٹھ گروہ ہوں گے۔'' (پ۲۹۔ سورة الحاقیص ۱۰)

چکڑ الوی نکته نمبر 9: ..... مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ نبوۃ محمد بیعلی صاحبہا الصلوۃ والتحیہ ہے پہلے فارس کی فوج ہاتھیوں پرسوار ہوکر کعبہ شریف کو گرانے آئی تھی خدانے ان پراہا بیل بھیج کران کو تباہ کردیا۔ان کواصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ اِن آیات کا چکڑ الوی ترجمہ لما حظہ ہو:۔

" ٱلَّهُ تَوَ كَيُفَ فَعَلَ وَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ ٱلَّهُ يَجْعَلُ كَيْنَهُمُ فِي تَصْلِيُلٍ وَّٱرْسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا آبَابِيلَ تَرُمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنُ سِجِّيْلٍ فَجَعَلَهُمُ كَعَصْفِ مَّٱكُولُ." (سورة الفيل ب ٣٠. صفحه ٣٣)

" ای ہرایک صاحب قرآن کیانہیں دیکھار ہتاتو ہمیشہ یہ کہ س طرح ذلیل وحقیر کرتا رہتا ہے پروردگار تیرا کتاب اللہ کے بخبر و تادان لوگوں کو جو کہ خود ہی اپنے تعصب نہ ہمی وہث دھری کے باعث بالکل ست عقل وضعیف الرائے خود ہی ہوجاتے ہیں۔ اور کیانہیں کر ڈالٹا اللہ تعالی ان کی بدائد یشی و بدخواہی کو جو کہ قرآنی مومنوں کے حق میں کرتے رہتے ہیں سراسر خسارہ دار مین کا باعث لیعنی غلبد یتا ہے ان پرضعیف و عاجز قرآنی مؤمنوں کو باوجود یکہ وہ ان کی نبست مجھروں و کھیوں کی طرح اور بالکل پریشان حال پراگندہ دوزی پراگندہ دل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ آخر کاروی عاجز مومن ہوگاد ہے ہیں ان ہوسے جاہ وجلال اور شان وشوکت والے کفارو میں عاجز مومن ہوگاد ہے ہیں ان ہوسے جو کہ معمولی ہیکار کیکروں کی طرح ہی

ہوا کرتے ہیں پس کر ڈالتا ہےان بفر مانوں کو اللہ تعالیٰ مویشیوں کے اُس جارہ کی طرح جو کہ بسبب گندہ ہونے کے ان کے کھانے سے پیچھے بالکل بیکارہی رہ جائے۔''

مرزائی دوستو! اب تو مان جاؤکه مولوی چگرالوی دافق نکتهٔ قرینی کی وجه سے محمد دخاہم بینیں کہتے کہ مرزاصا حب کو مجد دادر میح موعود مانتے ہوائی دصف میں اگر کوئی اور بھی شریک ہوتو اس کو بھی اس لقب میں شریک کرنے سے تہمیں کون امر مانع ہے؟ پس اگر مرزاصا حب میح موعود اور مجدد ہیں تو مولوی چکڑالوی کیون نہیں؟

چکڑالو بی مکت نمبر • ا: ....قرآن مجیدی سورهٔ کوژمشهور ہے۔جس کا ترجمہ بھی مشہور ہے۔کہ خدانے آنخضرت صلی اللہ علیہ وکا کو ورد ویا در حکم فرمایا کہ نماز پڑھوا در قربانی کرد محدد چکڑالوی جو اس کا مطلب بتاتے ہیں وہ قابل شنید نہیں بلکہ لائق دید ہے چنانچہ دہ یہ ہے:۔

" إِنَّا أَعُطَيْنِكُ الْكُونُو فَصَلِّ لِوَبِّكُ وَانْحُو الْأَشْائِنَكُ هُوَ الْاَبْتُو."
" إِنَّا أَعُطَيْنِكَ الْكُونُو فَصَلِّ لِوَبِّكَ وَانْحُو الْأَسْائِكَ هُو الْاَبْتُو."
مامع كمالات ورآن مجيد جس ميں سعادت دارين ہے پس تو مميشہ ہرايک فالعن قرآنی نماز بي پڑھا كرفاص اپنے پروردگار بي كي رضا مندي كے لئے فالعن قرآنی نماز بي پڑھا كرفاص اپنے پروردگار بي كي رضا مندي كے لئے

ع س را ان سار می چی سوی این کان کوزخ (دلیل و حقیر یعنی پکڑا) کر ہر تکبیر کے مصوصاً اپنے و جود کے اونٹ (کان) کوزخ (دلیل و حقیر یعنی پکڑا) کر ہر تکبیر کے دفت کیونکہ محقیق ہرایک مخالف تیرا تو اِس قر آنی نماز سے خود بخو د بالکل محروم و ب

نصیب بی رہتا ہے۔'' (کوڑ ۔ پ میں موجہ دعم)

ناظرین کرام! ہم نے آپ کا بہت سادفت بے فائدہ کام میں لیا کیونکہ بلیا ظاعقیدہ نہ تو آپ نکات مرزا کے قائل ہوں گے نہ معارف چکڑ الویہ کے معتقد۔ بلکہ در حقیقت اصل مطلب ہمارے لکھنے اور آپ کے پڑھنے کا صرف اتنا ہے کہ ایسے جدید معیوں کی دہ دلیل دیکھیں جن پر ان کے دعویٰ کی بنیاد ہے یعنی قرآن مجید سے معارف نمائی ۔ سوہم نے دکھایا اور آپ نے دیکھا۔ الحمد للّٰہ اِن سب کو کھوٹا یا یا۔

مرز اکے مریدو! نکاتِ مرز ائیہ کے ساتھ ساتھ نکاتِ چکڑ الویہ بھی پڑھواور ہمارے مندرجہ ذیل شعری تقدیق بھی کروے

ابوالوفاء ثناءاللدامرتسری مصنف تفسیر ثنائی دغیره

آج دعویٰ اُن کی میکائی کا باطل ہو گیا رو برو اُن کے جو آئینہ مقابل ہو گیا

ماه رجب المرجب ١٣٢٥ ه



#### يهلي مجھد كيھئے

بسسم الله الرحيطين الرحيم. نحمدة ونصلّى على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين.

ہرچہ میرد <sup>عِنا</sup>تی عِلَمف شود کفر میرد کالمے مِلَت شود (بینی پیریاگروجوکام کریں۔ <u>حیلے</u>اور مرید بھی اُسے کرتے ہیں۔)

اس مخترے ٹریکٹ (رسالہ) کے شائع کرنے سے ہاری دوغرضیں ہیں۔

(۱) ...... آج کل جوآریوں کی جیز کلامی کاچ چدعام ہے جس کے سلسلہ کی آخری دوکڑیاں کتاب''رگیلا رسول''اور رسالہ''ورتمان'' ہے۔ہمارے اسٹر یکٹ سے معلوم ہوگا کہ آریوں کی سیخت کلامی دراصل فاری شعر مندرجہ بالا کے ماتحت ہے۔ یعنی جوکام ان کے گروسوامی دیا نند کر گئے ہیں۔ وہی بیلوگ کرتے ہیں۔

(۲)..... کہ تیز کلامی کرنے والے لوگوں گو تنبیہ کریں کہ بیطریق پسندیدہ نہیں۔ایران کا تھیم شاعراً ستاد صائب کہتا ہے:

دہن خویش بدشنام میا لا صائب کایں زر قلب بہرکس کہ رہے باز دہد ''اپنے منہ کو بدکلامی سے گندہ نہ کر۔ کیونکہ بیر کھوٹا پیسہ تو جس کودے گاوہ بھجے والیس دے گا۔''

خادم دین الله ابوالوفاء ثناءالله \_ کفاه الله امرتسر \_ ماه صفر ۲ ۱۳۳۷ هاگست ۱۹۲۷ء

## متهكينك

قرآن مجيد كي تعليم پيے:

قُلُ لِعِسَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ إِنَّ الشَّيُطَانَ يَنُزَعُ بَيُنَهُمُ إِنَّ الشَّيُطَانَ يَنُزَعُ بَيُنَهُمُ إِنَّ الشَّيُطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَلُوا مُبِينَا. (بني

امسرائيل : ۵۳)

یعنی اے رسول (علیہ السلام) میرے بندوں کو کہددے کہ بات بہت ہی اچھی کہا کریں یخت کلامی سے شیطان اُن میں عداوت ڈلوائے گا۔ بیٹک شیطان انسان کاصرت کو میمن ہے۔

اخلاقی صورت میں ہرا کی تھیم اور مصلح یمی تعلیم دیتا ہے۔ ہماری کتاب کے دو ہیروؤ میں سے سوای دیا نند کا قول ہے۔

''ہر جگداور ہروفت انسان کو مناسب ہے کہ وہ شیریں کلای کو کام میں لاوے۔کی اندھے کو''اے اندھے'' کہہ کر پکارنا بچ تو ضرور ہے۔لیکن سخت کلای کے باعث اوہرم (بے دین کا کام) ہے۔

یہ تو ہے سوای دیا نند تی کا قول' مگرفعل کیا ہے۔ اس کا ثبوت دوطرح سے ہے۔ (۱) اجمالی (۲) تفصیلی۔ اجمالی بیان سوای تی کی سواخ عمری کلال کے دیباچہ میں لالہنٹی رام جی (بعد سوامی شرو ہانند تی) نے خود ککھا ہے۔ جس کے اصلی الفاظ سے ہیں۔

''ایک روز اثناء ویا کھیان (تقریر) میں شری سوای جی مہاراج پورانوں کی اسمبو (نامکن) باتوں کا کھنڈن (ردّ) کرتے کرتے ان کے اخلاقی تعلیم کا کھنڈن کرنے گلے۔ اُس وقت پادری سکاٹ مسٹرریڈ کھکٹر (ضلع بریلی) اور مسٹرایڈورڈس صاحب کمشز قسمت معہ پندرہ ہیں صاحبان

انگریز کے رونق افروز تھے۔سوای جی نے پورانکوں کی پنج کنوار بوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک ایک کے وصف بیان کرنا شروع کیے۔ اور پورانکوں (ہندوؤں) کی عقل پر افسوس کیا۔ کہ درویدی کو پانچ خصم کرا کے اسے کماری قرار دینا اور ای طرح کی گنتی۔ تارا مندودری وغیرہ کو کماری کہنا پورائلوں کی اخلاتی تعلیم کو تاقص ثابت کرتا ہے۔سوامی جی کا طرز بیان ایسائر نداق تھا کہ سامعین تفكنه كانام نهيس جانة تتصراس برصاحب كلكثر اورصاحب كمشنر وغيره انكريز بنت اورا ظهار خوثى کرتے رہے۔لیکن اس مضمون کوختم کر کے سوامی جی مہاراج بولے''پورانیوں (ہندؤں) کی توبیہ لیلا (حالت) ہے۔اب کرانیوں کی لیلاسنو۔ بدایسے بحرشت (ناپاک) ہیں کہ کماری ( کنواری ) کے بیٹا پیدا ہونا بتلاتے اور پھر دوش (گناہ) سروگیہ شدہ سوروپ پر ماتما (بعیب خدا) پر لگاتے اوراییا گھوریاپ کرتے ہوئے تنک بھی لچت ( ذرہ بھی شرمندہ ) نہیں ہوتے۔اتنا کہنا ہی تھا کہ صاحب کلکٹراورصاحب کمشنر کے چیرے مارے غصے کے سرخ ہو گئے۔لیکن سوامی جی کا دکھیان ای زور شور سے جاری رہا۔ اُس روز عیسائی مت کا ویا کھیان کے خاتمہ تک کھنڈن کرتے رہے۔ دوسر \_روز صبح كوبى خزائجى ل\_ كهشمى ئارائن كى صاحب كمشنر بهادركى كوشى برطلى بوكى صاحب بهادر نے فرمایا کدایے پندت صاحب کو کہدو کہ بہت تخی سے کام ندلیا کریں۔ ہم عیسائی لوگ تو مہذب ہیں۔ہم تو بحث مباحثہ میں بختی ہے نہیں گھبراتے لیکن اگر جالل ہندوادرمسلمان برافروختہ ہوئے تو تمہارے بنڈت سوامی کے ویا کھیان بند ہو جائیں گے۔خزانچی صاحب سے پیغام سوای جی کے پاس پہنچانے کا وعدہ کر کے واپس چلے آئے۔لیکن سوای جی تک پیمضمون پہنچانے والا بہادر کہاں سے ملتا۔ کی ایک ڈیہوڑی برداروں سے خزانچی جی نے استدعا کی لیکن کوئی بھی آ گے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ آخر کارچھی ایک ناستک ( وھرید ) پر پڑی۔اوراس کا ذمه ظهرایا گیا۔ کہ وہ معاملہ پیش کر دیوے۔خزانجی صاحب معداُس ناستک اور چندایک دیگر آ ومیوں کے اندر کمرے کے پہنچے۔جس پر ناستک نے صرف میہ کہر ( کفتر اٹجی صاحب کچھ عرض كرنا جات بير - كيونكدانيين صاحب كمشر في بلايا تها) كناره كيا- اوركل مصيبت كويا خزاني صاحب کے سر پرٹوٹ بڑی۔اب خزانجی صاحب کہیں سر تھجلاتے ہیں۔کہیں گلاصاف کرتے ہیں۔ آخر کار پانچ منٹ تک حیرت ہے و کیھتے ہوئے سوامی جی نے فرمایا۔ بھی تمہارا تو کوئی کام کرنے کاسمہ بی نہیں ہے: اس لئے تم سمہ کی قیت نہیں تمجھ سکتے۔ میراسمہ امولیہ ہے۔ جو پچھ کہنا ہو کہددو''اس برخزانجی صاحب ہولے''مہاراج!اگر مختی نہ کی جائے تو کیا حرج ہے۔اس سے اثر بھی اچھایز تا ہے۔اورانگریز ول کو ناراض کرنا بھی اچھانہیں ہے۔وغیرہ وغیرہ۔'' یہ باتیں اٹک

اٹک کر بڑی مشکل ہے خزانچی صاحب کے منہ سے تکلیں اس پر مہاراج بنے اور فرمایا''ارے بات
کیاتھی۔ جس کے لئے گر گر اتا ہے اور ہمارا اتنا سمہ خراب کیا۔ صاحب نے کہا ہوگا کہ تمہارا
پنڈ ت بخت بولتا ہے۔ ویا کھیان بند ہو جا کیں گے۔ یہ ہوگا۔ وہ ہوگا۔ ارے بھائی میں ہو اتو نہیں
کہ تجھے کھالوں گا۔ اس نے تجھ سے کہا تو مجھ سے سیدھا کہد دیتا۔ ویئر تھا تنا سمہ (بے فائدہ اتنا
وقت) کیوں گنوایا۔
(دیباچی ۲۵)

اس اجمال ہی ہے۔ تا ہم تفصیل کے لئے ناظرین حوالہ جات مندرجہ ذیل ملاحظہ فر مائیں۔

سوای جی کی مخاطب چار تو میں تھیں۔ ہندو۔ سکھ۔ عیسائی۔ اور مسلمان۔ چینی بودھ وغیرہ ہندؤں میں داخل ہیں۔ مندرجہ ذیل حوالجات سے ثابت ہوگا کہ سوای جی نے تیرِ کلام چلانے میں کسی قوم کالحاظ نہیں کیا۔ بلکہ ہرا یک کومساوی حق بخشا جس پر میکہنا بجا ہے۔

تاوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زبانے میں

تر ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

### ہندوؤں کے متعلق سوامی جی کی تیز کلامی

(۱) "دراجہ بھوج کے ڈیڑھ سوبرس بعدویشنومت کا آغاز ہوا۔ ایک سیٹھ کوپ تا ی کنجروال قوم میں پیدا ہوا تھا۔ اس سے بیتھوڑ اسا پھیلا۔ اس کے پیچے منی دائن بھنگی خاندان میں پیدا شدہ۔'' (ستیارتھ پرکاش۔باب انقرہ ۱۳)

(۲) (ہندوؤں کے مہادیو بزرگ کی بابت)''واہ رہے ماں سے شادی نہ کی۔اور ہمشیرہ ہے کر لی۔ کیااس کو جائز سمجھا جائے۔ پھراندروغیرہ کو پیدا کیا۔ برہما۔وشنو۔رودھاوراندران کو یا کئی کے اٹھانے والے کہار بنایا۔اس تسم کے گیوڑے لیے چوڑے طبع زاد لکھے ہیں۔''

(ستيارته بركاش باب اافقره٣٣)

نوٹ: پونکرستیارتھ پرکاٹر کی مرتبہ چھی ہے۔اس کے صفحات باہمی مختلف ہیں۔ کسی ناظر کے پاس کوئی طبع ہوگی کسی کے پاس کوئی۔ہم نے ان کی آسانی کے لئے یمی مناسب سمجھا کرستیارتھ پرکاٹن کے باب اور فقرے کا نمبر بتایا جائے۔مصنف

''جیسے کوئی کسی کو چھلے۔ چڑاوے تو گھنٹہ لے۔اورا گوٹھاد کھادے۔اس کے آگے ہے سب چیزیں لے کرآپ بھو کے۔ویسے ہی لیلا (حالت )ان بجاریوں یعنی بوجا بمعنی نیک اعمال کے دشمنوں کی ہے۔ بیانوگ چنک مٹک جھلک بتوں کو بنا ٹھنا آ پٹھگوں کی مانند بیچارے بیوتو ف غريبوں كامال اڑا كرموج كرتے ہيں۔'' (ستيارته بركاش باب اافقره ۵۲) (بت خانوں کے متعلق)'' پنڈے پوجاری اندر کھڑے دہتے ہیں۔جب ایک طرف شالے نے بروے کو تھینچا حجت بت آ ڑیس آجاتا ہے۔ تب سب پنڈے اور پوجاری پکارتے (ستيارته بركاش باب الفقره ۵۲) ''تم جھینٹ کرو۔تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ابزیارت ہوگی۔جُلڈی کرو۔ وے بیچارے سادہ لوح آ دمی دغا بازوں کے ہاتھ لٹ جاتے ہیں۔'(ستیارتھ پرکاش۔باب الفقرہ۵۸) (ہردوار کے ذکر میں)" پہاڑ کے اوپرے پانی گرتا ہے۔ گؤ کے مند کی شکل مُکہ لینے والول نے بنائی ہوگی۔اور وہی پہاڑ پوپ کا بہشت ہے۔ وہاں اتر کاشی وغیرہ مقامات عابدوں کے لئے اچھے ہیں لیکن وہ دوکا نداروں کے لئے وہاں بھی دوکا نداری ہے۔ دیو پریاگ ہران کے گیوڑوں کی کیلا ہے۔الین گپیں نہ ہانگیں تو وہاں کون جائے۔وہاں مہنت پو جاری ادر پنڈے آ نکھ کے اند ھے گانٹھ کے بوروں ہے مال اڑا کرعیش وعشرت کرتے ہیں دیسے ہی بدری تارائن میں ٹھگ ددیاوالے بہت ہے بیٹھے ہیں۔'' استمارته بركاش ماب اافقره ۲۷) ( بھا گوت کے ذکر میں )'' واہ رہے بھا گوت بنانے والے لال بھجکڑ کہا کہنا۔ تجھ کو

(ستيارتھ بركاش ـ باب اافقره ٢٧)

(2) (پنڈتوں کو خاطب کر کے )''اس تمہارے 'ورگ ہے بہی جہاں اچھا ہے۔ جس میں دھرم شالا جیں لوگ وان دیتے جیں عزیز دوست اور ذات میں خوب دعو تیں ہوتی جیں۔ اجھے اچھے کپڑے ملے جیں۔ تمہارے کہنے کے مطابق مورگ میں کچھنیں ملتا۔ ایسے بےرحم' کنجوں' کنگال سورگ میں پوپ (ہندد پنڈت) جی خراب ہوں۔ دہاں بھلے لوگوں کا کیا کام ہے۔''

اليي جموثي باتيل لكصفي من ذرائجي حيااورشرم ندآ كي محض اندهاي بن گيا۔''

(ستيارته بركاش باب اافقره ۸۱)

(۸) (ہندوؤں کی مقدس کتب پرانوں کی بابت)'' ایک دوسرے نے مخالفت کرائے والی کتا ہیں ہیں ۔جن کا مانتا کسی عالم کا کا مہیں ۔ بلکہ ان کو مانتا جہالت ہے۔''

(ستيارتھ پرکاڻ ـ باب اافقره ۸۷)

(۹) (ہندوسادھوؤں کے ذکر میں)''یہ سب اوصاف غیر مہذب ہے عمل گرو گنڈوں (گیوں) کے ہیں۔سادھوؤں کے ہیں۔'' (ستیارتھ پرکاش۔باب الفرہ ۹۰) (ہیوں) کے ہیں۔سادھوؤں کے ہیں۔'' (ان لوگوں نے اپنے پیٹ بھر نے اور دوسروں کی بھی عمر بربادکر نے کے لئے ایک پا کھنڈ کھڑا کیا ہے۔'' (ستیارتھ پرکاش۔باب الفرہ ۱۰۰) (۱۱) ''وید کے جاننے والے ایشور پر یقین رکھنے اور اس کو جاننے والے گورو کے پاس جاوے۔ان پا کھنڈ یوں (ہندو پنڈتوں) کے دام میں نہ چینے۔'' (ستیارتھ پرکاش۔باب الفرہ ۱۰۰) ہوئے۔ اور علم کے خلاف ہیں۔ جالم کھنے' اور وحثی لوگوں کو بہکا کراپنے جال میں پھنسا کراپی مطلب براری کرتے ہیں۔'' (ستیارتھ پرکاش۔باب الفرہ ۱۰۰) مطلب براری کرتے ہیں۔'' پوپ جی کے زبانی گپوڑوں میں ایودھیا بہشت کو اڑ (۱۳) (ستیارتھ پرکاش۔باب الفرہ ۱۰) (ستیارتھ پرکاش۔باب الفرہ ۱۰) گئے۔ یہ گپوڑ و لفظوں کی صورت میں اڑتا پھرتا ہے۔'' (ستیارتھ پرکاش۔باب الفرہ ۱۵)

#### ئبينوں کے متعلق

(۱۲) ''جینیوں کے سوائے اور کون ہوں گے جوان کے برابر متعصب ہے۔ ہٹ دھرمی ہفدی اور علم سے بہبرہ ہوں۔ ''
اور علم سے بہبرہ ہوں۔ ''
اور علم سے بہبرہ ہوں۔ ''
الکی ''جین ندہب سب کے ساتھ دشمنی کرنے ۔ خالفت رکھنے ۔ ندمت کرنے ۔ حسد وغیرہ رکھنے کے لئے کہ سکاموں کے سمندر میں ڈبانے والا ہے۔'' (ستیارتھ پرکاش باب القرہ ۹۹) (۱۲) ''جینیوں کی ما نند سنگدل ۔ گمراہ ۔ کمینہ ۔ اور ندمت کرنے والا ۔ اور بھولا ہوا کوئی بھی دوسر سے ندہب والا نہ ہوگا۔''
المراب ہوگا۔''
المراب عندر کھنے والا ہے ۔ ایسااور کوئی نہیں۔''
المراب عندر کوئی نہیں۔''
المراب عالقہ والا اسلام کوئی نہیں۔''
المراب عالقہ والا اسلام کوئی نہیں۔''
المراب عندر کوئی نہیں۔''

(عیارھ پرہ ک بہباہ مرہ ۱۹۱۰) (۱۸) ''الغرض بیر جینی)لوگ اپنے مذہب کی کتابوں مقولوں اور سادھوؤں وغیرہ کی ایسی بڑایاں مارتے ہیں کہ گویا میر جینی لوگ بھاٹو ں کے بڑے بھائی ہیں۔''

(ستيارته بركاش باب١١فقره١٠)

(۱۹) "اگرکونی فخص حاسداور کیپندور بھی ہو۔ تاہم بنیزوں ہے بڑھ کروہ بھی نہ ہوگا۔''

(ستيارته بركاش\_باب،افقره١٠٨)

(۲۰) "اگرجینی لوگ طفلانه عقل والے نہ ہوتے ۔ تو ایسی باتیں کیوں مان بیٹھتے جس طرح

بازاری عورت اپنے سوائے اور کسی کی تعریف نہیں کرتی ۔اس طرح یہ بات بھی دکھائی دیتی ہے۔''

(ستیارتھ برکاش۔ باب۲افقرہ۱۰۹)

(۲۱) " "بیہ بات جینیو ں کی ہمٹھ ۔ تعصب ۔ اور نے علمی کا نتیج نہیں ہے تو کیا ہے؟''

(ستيارته بركاش باب٢ افقره١١٠)

(۲۲) (جیدوں کو کاطب کر کے )''واہ جی واہ اعلم کے دشمنوں! تم نے یہی سمجھا ہوگا کہ ہماری سمجوں کو گئی تر دیڈ بیس کر سے گا۔ اس کئے بیٹوف دلانے والے الفاظ لکھے ہیں۔ گریدناممکن ہے۔ اب تم کو کہاں تک سمجھاویں۔ تم تو جھوٹی فدمت اور دوسرے فدا ہب سے کالفت اور وشمنی کرنے پر بی کمر بستہ ہوکرا پی مطلب برآ ری کرنے میں طوا کھانے کی برابر (لذت) سمجھتے ہو۔''

(ستیارتھ پرکاش۔باب افقرہ ۱۱۳)

(۲۳) (جیدوں کے ذکر میں)'' بھلا جاہلوں کو اپنے ند ہب کے پھندے میں پھنسانے کی اس سے بڑھ کر دوسری کون می بات ہوگا۔ایسا بھونڈ و (بے بچھ) ند ہب کون ہوگا۔''

(ستيارتھے برکاش۔باب۲افقرہ۱۱۵)

(۲۴) ''مورتی پوجا کا جتنا جھڑا چلا ہے۔ وہ سب جیدیوں کے گھر سے نکلا ہے۔ اور پا کھنڈوں کی جڑیہی چین ندہب ہے۔'' (ستیارتھ پرکاش۔باب،افقرہ۱۱۹)

#### سکھوں کے متعلق سوامی جی کی تیز کلامی

(۲۵) ''نانک بی کام عاتوا چھاتھا۔ لیکن علیت کچھ بھی نہیں تھی۔ ہاں زبان اس ملک کی جو کہ گاؤں کی ہے۔ اس کوجانتے تھے۔ وید آ دی شاستر اور سنسکرت کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر جانتے: ہوتے تو''نز بھے کو نز بھو''کیوں لکھتے اور اس کی مثال ان کا بنایا سنسکرتی سٹوتر ہے۔ جا ہے تھے کہ میں سنسکرت میں بھی قدم رکھوں لیکن بغیر پڑھے سنسکرت کیونکر کیسے آ سکتی ہے۔ عام گنواروں کھے سامنے جنہوں نے سنسکرت بھی سن بھی نہیں تھی۔ سنسکرتی بنا کر سنسکرت کے بھی بنڈت بن گئے۔ بات اپنی بروائی عزت اوراپنی شهرت کی خواهش کے بغیر بھی ندکرتے۔ان کواپنی شهرت کی خواهش ضرور تھی نہیں تو جیسی زبان جانے تھے کہتے رہتے۔اور بیجمی کہددیتے کہ میں سنسکرت نہیں ی ملد جب کھونود پندی تھی تو عزت اور شہرت کے لئے کھودمھ بھی کیا ہوگا۔ای لئے ان کے گرنتھ میں جابجاویدوں کی مذمت اورتعریف بھی ہے۔ کیونکدا گرابیا ندکرتے تو ان ہے بھی کوئی وید کامعنی بوچھتا۔ جب نہ آتے تب عزت میں فرق آتا۔ اس لئے پہلے بی اپنے چیلوں کے سامنے کہیں کہیں ویدوں کے خلاف کہتے تھے۔ادر کہیں کہیں وید کے بارے میں اچھا بھی کہاہے۔''

(ستيارتھ بركاش ـ باب اافقره ٩٨)

(ستیارتھ پرکاش۔بان۳افقرہ۳۰)

" سکھ بُت رِسی تونہیں کرتے لیکن اس سے بڑھ کر گر نقد ( کتاب) کی رستش کرتے میں۔ کیا یہ بت پرتی نہیں ہے؟ کسی بے جان چیز کے سامنے سر جھکا ٹایا اس کی پرستش کرنی تمام بُت برِسی ہے۔ جیسے بو جاری لوگ بُت کا درش کراتے اور نذریں لیتے۔ ویسے نا تک پینھی لوگ گرنته (کتاب) کی پرستش کراتے کراتے جھیٹ بھی لیتے ہیں لیکن بُت پرتی والے جنتی وید کی عزت كرتے بين اتنى يولوگ كرنھ صاحب والنبيس كرتے ـ''(ستيارتھ بركائن ـ باب اافقره ٩٨)

#### عیسائیوں کے متعلق سوامی جی کی تیز کلامی

(14)

'' خداحجوثااور بہكانے والاڻهر'' (ستیارتھ پرکاش۔باب۳انقرہ۷) "اگرایی باتوں کے کرنے والا انسان فریبی اور مکار ہوتا ہے تو خدا دیما کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اگر کوئی دوسرے ہے مکاری کرے گا تو وہ فریبی مکار کیوں نہ ہوگا؟ اور جن متیوں کو لعنت دی۔ و وہلاقصور تھے۔ تو پھروہ خداغیرمنصف نہ ہوا؟اور سیلعنت خدا پر ہونی چاہئے تھی۔'' (ستیارتھ پرکاش۔باب۳انقرہ۷) "المجلى حاسد خداني سبكي زبان خلط ملط كركستياناس كرديا-اس فيديوا كناه (rg) کیا۔کیایہ شیطان کے کام ہے بھی پُراکام نہیں ہے۔'' (ستيارتھ بركاش۔باب انقره١٦) . '' تعجب ہے کہ کس جھوٹ اور مکر وفریب کی برکت سے اولیا اور پیغمبر بن جاتے ہیں۔ جب ایسے عیسائیوں کے ہادی دین ہول۔ان کے مذہب میں کیول ندگر ہر میے ۔''

(۳۱) "خوب آوی دات کو اور کے اند برتم ہوکرا نیلی خدان لڑکے بالے بوڑ ھے اور چو پایوں تک کو بلاقسور مارڈ الا ۔ اور اُسے ذرا بھی ترس نہ آیا۔" (سیارتھ پرکاش ۔ باب انقر ۱۹۵۳) "خداکا بیلوں کی قربانی لین ۔ اور قربان گاہ پرلہو چھڑ کنا ہیں وحشیان اور ماشا کستہ بات ہے۔" (سیارتھ پرکاش ۔ باب انقر ۱۹۵۹) "خداکا بیلوں کی قربانی لین ۔ اور قربان گاہ پرلہو چھڑ کنا ہے پوڑ ھے اور جانور وغیرہ کی (۳۳) "خوک مورت بچے پوڑ ھے اور جانور وغیرہ کی جان لینے ہے بھی باز نہیں رہتا ۔ اس سے صاف خلا ہر ہوتا ہے کہ موئی زیا کار (معاذ اللہ) تھا۔ کیونکہ اگر زیا کار نہوتا تو باکرہ لیمن کواری لڑکوں کو اپنے لئے کیوں منگوا تا ۔ اور ایس برجی اور زیا کاری کا کاری کا کاری کاری ہوتا ہے کہ موئی زیا کار (معاذ اللہ) تھا۔ کیونکہ اگر زیا کار نہوتا تو باکرہ لیمن کواری لڑکوں کو اپنے لئے کیوں منگوا تا ۔ اور ایسی برجی اور زیا کاری کا کار ہوتا ہے کہ موئی عالم نہیں مان سکتا ۔ ان باتوں کو کوئی عالم نہیں مان سکتا ۔ ان باتوں کا کہ نے مرم ہذب آ دمیوں کا کام ہے۔شاکت اور عالموں کا نہیں۔"

(ستيارتھ بركاش باب انقره ٢٠) ''اگریسوع اب آپ خودعلم سےمحروم اور بچوں کی سی عقل والا نہ ہوتا ۔ تو اوروں کو لژکوں کی مانند بننے کی تعلیم کیوں دیتا۔'' (ستيارتھ بركاش ـ باب٣انقره٤٥) (٣٦) · ''اس بات کود کیچ کرمعلوم ہوتا ہے کیمیسیٰ غصہ در تھا۔ادرا سے موسموں کاعلم نہ تھا۔ادر اس کی بے علم آ دمیوں کی می خصلت تھی۔" (ستيارتھ بركاش ـ باب ١٣ افقره ٧٨) (۳۷) ''واہلیٹی صاحب آپ نے کس علم سے بتایا کہ ستارے گریزیں گے۔اور آسان کی کونی فوج ہے جوگر جائے گی؟ اگر عیسی تھوڑ ابھی علم پڑھا ہوتا ۔ تو ضرور جان لیتا کہ بیستارے سب دنیا ہیں اور وہ کیونکر کر سکتے ہیں۔ چونکہ عیسیٰ برحی کے گھر کا پیدا ہوا تھا ہمیشہ لکڑی چیرنے حصیلنے كافي اور جوڑنے كاكام كرتار با موگا۔اے اس جنگل ملك ميں جب پيغبر بننے كاشوق بيدا موا۔ تب الی با تیں بنانے لگا۔ کتنی با تیں اس کے منہ ہے اچھی بھی ٹکلیں لیکن بہت ی بری بھی ہیں۔ وہاں کےلوگ جنگلی تھے۔اس کی ہاتوں پریقین کر پیٹھے۔جیسا آج کل یورپ ترتی کررہاہے۔اگر ابیاہی وقت ہوتا تو اس کے معجز ہے کوئی بھی نہ مانتا۔ باو جود کسی قدر علم ہونے کے عیسائی لوگ اب بھی ہٹ دھری اور پیچیدگی کی معاملات کی وجہ سے اس ردی ند ہب سے کنارہ کش ہو کر مکل سچائی ہے بھرے ہوئے وید مارگ کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ یہی ان میں تقص ہے۔''

(سٹیارتھ پرکاش۔باب افھرہ ۹۵) "'بھلاالی بات بجز بے علم اور سادہ لوح کے کوئی بھی شائستہ آ دی کر سکتا ہے؟ عیسیٰ کی اس بات کوآج کل کے عیسائی خداوند کا کھانا کہتے ہیں۔ یہ بات کیسی ٹری ہے۔''

(ستيارته بركاش باب٣ افقره٨٣)

(٣٩) "واهر عيمائول كييشيكوفدا فداك فرشة يزعكى آواز قيامت كاليلا

محض الركون كا كھيل معلوم ہوتا ہے۔" (ستيارتھ بركاش باب انقره ١٠٠٥)

(م) (عیمائوں کے بہشت کے متعلق)''یے گوڑ اپرانوں کے گیوڑ وں کا بھی باپ ہے۔''

(ستیارتھ برکاش. باب ۱۳ افقرہ ۱۲۷)

## مسلمانوں کے متعلق هتیارتھ برکاش

(m) (قرآن کا تعلیم) "کیا پیشیطانی سے بر هر شیطنت کا کامنہیں ہے۔"

(ستيارته يركاش باب افقره ١)

(٣٢) "فدائ تعالى في ليعليم (قرآن) شيطان سي يعنى مول كل و يمي فداك تم على -"

(ستیارتھ پرکاش۔باب افقرہ ۱۱۔۱۱)

(سس) "بيے خود غرض لوگ آج كل بحى جابلوں (بعلموں) كے درميان عالم بن جاتے

ہیں۔ویے بی اُس زمانہ مس بھی (پغیراسلام نے)فریب کیا ہوگا۔ '(سیارتھ رکائی۔باب،انقر،۱۱)

( ۱۳۳ ) " "معجز سے کی باتیس سب فضول ہیں۔اورسادہ لوح آ دمیوں کے واسطے گھڑی گئی ہیں۔"

(ستيارته بركاش ـ باب١١فقره١٩)

(۳۵) '' بھلا خدا کی راہ میں مرنے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیر کیوں نہیں کہتے ہو کہ بات

ا پنامطلب پورا کرنے کے لئے ہے۔ ( یعنی ) پدلا کچ دیں گے۔ تو لوگ خوب لڑیں گے لوٹ مار

کرنے سے عیش وعشرت حاصل ہوگی۔ بعدازاں گلجڑے اڑا کیں گے۔ ( پیٹیبراسلام نے )اپنی

مطلب برآ ری کے لئے اس م کی باتیں گھڑی ہیں۔' سیارتھ پرکاش۔باب،افقرہ اِس

(٣٦) ( لڑائی کے ذکر میں)'' اس سے طاہر ہوتا ہے کہ بیقر آن نہ تو خدا کا بنایا اور نہ کسی

دیندارعالم کا بنایا ہواہے۔'' (سٹیارتھ برکاش۔ باب ۱۰ افقرہ ۴۰۰)

آ تاجاتا ہے۔اس سے تحقیق جانا جاتا ہے کہ قرآن کے مصنف کو کم بیئت اور جغرافیہ بھی نہیں آتا تھا۔'' (ستیارتھ پرکاش۔باب،افقرہ، ۳۰)

(۳۸) '' واہ واہ بی دیکھو بی مسلمانوں کا خداشعبدہ بازوں کی طرح تھیل کررہا ہے۔ عظمند لوگ ایسے خدا کو خیر باد کہدکر کنارہ کشی کریں مے۔اور جالل لوگ پھنسیں مے۔اس سے بھلائی کے عوض برائی اس کے پتے پڑے گی۔'' (ستیارتھ پرکاش۔باب،افترہ۳۳)

(۲۹) (بہشت کے ذکر میں) "بھلایہ بہشت ہے۔ یاطوا کف خاند"

(ستیارتھ برکاش۔باب،افقرہ، ۲)

(۵۰) '' و یکھے محمہ صاحب کی لیلا (کرتوت) کہ اگرتم میری طرف ہو گے تو خدا تہاری طرف ہو گے تو خدا تہاری طرف ہوگے تو خدا تہاری طرف ہوگا ہوتا ہے۔ محمہ طرف ہوگا بات ہوتا ہے۔ محمہ صاحب نے اپنی مطلب براری کے لئے قرآن بنایا ہے۔'' (ستیارتھ پرکاش۔ باب انقرہ ۲۸۸) (۵۱) (فرشتوں کے نزول کے ذکر میں)'' بیصرف جابلوں کو لا کچے دے کر پھنسانے کا دھکوسلا ہے۔'' (ستیارتھ پرکاش۔ باب انقرہ ۱۵)

(۵۲) " ''خدا بھی مسلمانوں کے ساتھ جھونی محبت میں پھنسا ہوانظر آتا ہے۔''

(ستيارتھ بركاش\_باب،انقره٥٢)

(۵۳) "(اسلامی) خدااور شیطان میس کیافرق ربابال اتنافرق کهدیکتے بیس که خدابراراور وه چھوٹا شیطان۔" (ستیارتھ پرکاش۔باب،انقره ۵۷)

(۵۴) (جہاد کے ذکر میں)''الی تعلیم کویں میں ڈالنی جائے'الی کتاب ایسے پغیر'ا پسے خدا اور ایسے ند بب سے سوائے نقصان کے فائدہ کچھ بھی نہیں۔ان کا نہ ہوتا اچھا ہے۔ ایسے جاہلا نہ ند ہوں سے علیحہ ورہ کرویدوکت (ویدک ند بب) کے احکام کوتسلیم کرنا جائے۔''

(ستیارتھ برکاش۔ باب ۱ افقرہ ۵۸)

(۵۵) "اب دیکھے۔خدااور رسول کی تعصب کی باتیں۔ محمصاحب وغیرہ بجھتے تھے اگر ہم خدا کے نام سے الی باتیں دیکھیں گے تو اپنا ند بب تی نہ باوے گا اور مال نہ ملے گا۔ عیش و عشرت نصیب نہ ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی مطلب براری اور دوسروں کے کام بگاڑنے میں کائل اُستاد تھے ای وجہ ہے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جموث کے بانے اور جموث پر چلنے والے ہوں گے۔ نیکو کارعالم ان کی باتوں کو متنونیس مان سکتے۔ "(ستیارتھ پرکاش۔ باب افترہ ۵۹) والے ہوں گے۔ بھی دولت نہیں رہی ہوگی۔ اگر ہوتی تو

قرض کیوں مانگنا۔اس سے طاہر موتا ہے کہ خدا کے نام سے محدصا حب نے اپنا مطلب نکالا ہے۔'' (ستيارته بركاش - باب افقره ۲۴) ''جس طرح شیطان جس کو چاہتا ہے گہگار بناتا ہے۔ ویسے ہی مسلمانوں کا خدا شیطان کا کام کرتا ہے۔اگرا بیا ہے تو بہشت اور دوزخ میں خدا ہی جائے۔'' (ستبارتھ پرکاش۔ ماپ،افقرہ ۲۵) (عصائے مویٰ کے ذکر میں )"اس کے لکھنے ہے واضح ہوتا ہے کہ الی جھوٹی باتو س کو خدااورمحمه صاحب مانتے تھے۔اگراییا ہے تو یہ دونوں عالم نہیں تھے بیشعبدہ ہاز وں کی باتیں ہیں۔'' ( سنیارتھ برکاش۔باب ۱۴فقرہ ۲۱) (فرعون كے عذاب كے ذكر ميں )" و كھتے جيسا كدكوئى يا كھنڈى كى كوڈ رائے \_كہم تھے پرسانپوں کو مارنے کے واسطے چھوڑیں گے۔ولی ہی ہے بات ہے۔ بھلا جوابیا متعصب ہے۔ ا یک قوم کوغرق کرد ہے اور دوسری کو پارا تارے وہ خداادھری (غیر منصف) کیوں نہیں۔'' (ستیارتھ برکاش۔ باب۴افقرہ۲۷) (جہاد کے ذکر میں )'' واہ جی واہ! پیلیمراور خدا خوب رحدل ہیں۔ بیسب فریب (Y+) قر آن کےمصنف کا ہے۔خدا کانہیں۔اگرخدا کا ہوتو ایسا خدا ہم سے دورر ہے۔اورہم اس سے (ستيارتھ پرکاش-باب، افقرہ ۷۷) دورر بن به '' بیقر آن خدا کا بنایا ہوانہیں ہے۔کسی مگا رفریبی کا بنایا ہوا ہوگا۔نہیں تو الی فضول (ستيارته بركاش باب افقره ۷۸) يا تيں کيوں کھي ہوتيں۔'' ''مسلمانوں کےخداےانصافاوررحم دغیرہ نیک ادصاف دور بھا گئے ہیں۔'' (ستیارته برکاش-باب ۱۴ فقره ۸۰) "ایے (اسلام کے بتائے ہوئے) خدا کو ہماری طرف سے ہمیشہ تلا کجلی (ترک) ے نداکیا ہے ایک تماشہ گر ہے۔ واہ جی واہ! محدصاحب آپ نے گو کلئے گوسا بھوں کی ہمسری كرلى واه الله ميان آب نے اچھى سوداگرى جارى كى \_'' (ستیارتھ پرکاش۔باب،افقرہ۸۲) (۱۳) (استویٰ علی العرش کے ذکر میں)"اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کو نہ جاننے والے وحش لوگول نے میہ کتاب بنائی ہوگی۔'' (ستیارتھ برکاش۔ باب ۱۴ انقرہ ۸۸) (۱۵) ﴿ آسان اور بادلوں کے ذکر میں )'' مسلمانوں کا خداعلم طبعی کچھ بھی نہیں جانتا۔اگر

خدا بادلول کاعلم جانتا تو آسان سے پانی اتارا اوراس کے ساتھ یدیموں نہ لکھا کہ زمین سے یانی

اس پر چڑ ھایا۔اس سے تحقیق ہوا کہ قر آن کا مصنف بادلوں کے علم کو بھی نہیں جانتا۔اگر نیک و بد ا عمال کے بغیررنج وراحت دیتا ہے۔وہ طرفدار غیرمنصف اور جاہل مطلق ہے۔'' (ستیارتھ پرکاش۔باپ،اففرہ،۹) '' جب خدا گمراه کرتا ہے۔تو خدا اور شیطان میں کیا فرق ہوا۔ جبکہ شیطان دوسروں کو گمراہ کرنے پر ٹراکہلاتا ہے۔تو خدا ہی ویباہی کام کرنے سے بڑا شیطان کیوں نہیں؟'' (ستيارتھ بركاش - باپ افقره ٩٥) '' جب شیطان کو گمراه کرنے والا خدا ہی ہےتو وہ بھی شیطان کا شیطان بڑا بھائی اور استاد کیون نبیس؟'' ( ستيارتھ بركاش ـ باب ١٩ افقره ٩٨ ) (مهرلگادینے کے ذکر میں)''الی اندھادھند کاروائی خدا کی بھی ہوتی ہے۔البتہ بے عقل چھوکروں کی ہوا کرتی ہے۔'' (ستیارتھ برکاش۔ باب ۱۰ افقرہ ۱۰۱) '' داہ جی واہ! جینے حیرت انگیزنشان ہیں۔ان میں سے ایک اوٹنی بھی خدا کے ہونے (PF) على دليل كاكام ديتي ہے۔ايسے كوخدا كہناصرف كم سجھ آ دميوں كى باتيں ہيں۔'' (ستیارتھ برکاش۔ باب ۱۰۳هر ۱۰۳) " قرآن كے مصنف كوجغرافيه ياعلم بيئت نبيس آتا تھا۔ اگر آتا تو الى خلاف ازعلم با تیں کیوں لکھ دیتا۔اس کتاب کے معتقد بھی بے علم ہیں۔اگرصاحبِ علم ہوتے تو ایسی جھوٹی ہاتوں ، ہے پُر کتاب کو کیوں مانے ؟ ایک کتاب کودشی لوگ ہی مان سکتے ہیں۔عالم نہیں مانے ۔''

(ستیارتھ برکاش۔باب،افقرہ ۱۰۱)

"يكتاب (قرآن) كلام رباني نبيس موسكتي البيتكي كمراه كي بناكي موكي معلوم ديتي ہے۔"

(ستیارتھ برکاش۔ باب،افھرہ،۱۱۲)

''خدااورمسلمان بڑےئت پرست اور پرائی (ہندو )اورجینی جھوٹے بُت پرست ہیں۔''

(ستیارتھ برکاش باب ۱۱۳ه فقره ۱۱۲)

''مسلمانول یکا قرآن امن میں خلل انداز ہو کرغدر جھگڑا کرانے والا ہے۔اس لئے

دیندارعالم لوگ اس کونبیس مانتے'' (ستیارتھ پرکاش۔ باب،افقرہ۱۱۱)

(۳۷) É (حضرت صالح \* کی او نمنی کے ذکر میں )''اونمنی کا نشان دینا صرف وحثی بن کا کام

ہے۔ند کہ خدا کا۔اگریہ کتاب (قرآن) کلام اللی ہوتی توالی انوباتیں اس میں ندہوتیں۔''

(ستیارتھ برکاش۔ پاپسافقرہ ۱۱۸)

(۷۵) (الله کی تعریف کے ذکر میں)'اینے می مندے الله آپ زبروست بنا ہے اینے مند ے اپن تعریف کریا۔ جب شریف آ دمی کا کام نہیں ہوسکتا تو خدا کا کیونکر ہوسکتا ہے۔ شعبدہ بازی کی جھلک جنگا کر جنگلی آ رمیوں کو قابو کر کے آپ جنگلوں کا خدا بن بیٹھا ہے۔الی بات خدا کی کتاب میں ہرگزنہیں ہوسکتی۔'' (ستيارتھ پرکاش۔باب،افقرہ١١٩) (٤٦) (آ مان کی پیدائش کے ذکر میں)''واہ صاحب! حکمت والے کتاب خوب ہے کہ جس میں بالکل علم کےخلاف آ کاش کی پیدائش اور اس میں ستون لگانے اور زمین کو قائم رکھنے کے واسطے پہاڑ رکھنے کا ذکر ہے۔ تھوڑ ہے علم والابھی الی تحریر ہر گزنہیں کرسکتا۔ یہ تو سخت جہالت کی بات ہے۔اس لئے بیقر آن علم کی کتاب نہیں ہوسکتی۔کیا بیخلاف ازعلم بات نہیں ہے کشتی کو آ دمی کلوں ادراوزاروں ہے چلاتے ہیں یا خدا کی مہر بانی ہے۔اگرلو ہے یا پھر کی کشتی بنا کرسمندر میں چلائی جائے تو خدا کا نشان ڈوب تو نہ جائے گا؟ بیر کتاب ندکسی عالم اور نہ خدا کی بنائی ہوئی ہو (ستيارتھ بركاش\_باب،افقره١٢٣) ''واه قرآن کے خدااور پیمبرآپ نے ایسے قرآن کوجس کے روسے دوسرے کونقصان پہنچا کرا بی مطلب براری کی جائے بنایا۔اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محمرصا حب بڑے شہوت پرست تھے۔اگر نہ ہوتے تولے یا لک بیٹے کی جوروکواپی جوروکیوں بناتے ۔طرفد یہ کہ ایسی باتوں کے کرنے والے کا خدابھی طرفدارین گیا۔اور بے انصافی کوبھی انصاف قرار دیا۔انسانوں میں وحثی سے وحثی انسان بھی بیٹے کی جوروکو چھوڑ دیتا ہے۔ ادر میکیا بخت غضب ہے کہ بی کوشہوت رانی میں کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہوتی ۔ بھلا کون عقل کا اندھا ہوگا جواس قر آن کوخدا کا بنایا ہوا اور محمد

(ستيارته بركاش باب ١١٤ فقره ١٢٧)

(۷۸) (دوزخی اپنے گمراہ کنندوں کے تق میں بددعا کریں گے۔ سوامی جی نے سمجھا کہ بددعا پنیمبر کرتے ہیں۔ اس پر کہا)''واہ کیے موذی پنیمبر ہیں کہ خدا ہے دوسروں کودو گناد کھ دینے کی دعا مانگتے ہیں۔ ان سے ان کی طرفداری خودغرضی اورظلم کا ثبوت ماتا ہے۔''

صاحب کو پیمبراور قرآن کے بتلائے ہوئے خدا کو بیا خدامان سکے۔''

ستیارتھ پرکائں۔باب۱۴فقرہ۱۲۸) (ستیارتھ پرکائی۔باب۱۴فقرہ۱۲۸) توسب سے زیادہ عالم اورنیک چلن کیوں نہ ہوتے۔''

(ستيارتھ بركاش باب،افقره،١٣٠)

```
''خدابھی ادھرم (بےانصافی ) کرنے والا اور شیطان کا ساتھی ثابت ہوتا ہے۔''
                                                                               (٨٠)
(ستیارتھ پرکاش۔باب،افقرہ۱۳۳)
'' بیقر آن۔خداادرمسلمان غدر مجانے ۔سب کو تکلیف دینے ادراینا مطلب نکالنے
(ستيارته بركاش باب القروبيه)
'' و کیھے مسلمانوں کے خداکی کارسازی۔ دوسرے ندہب والوں سے لڑنے کے لئے
    پنجبرا درمسلمانوں کو بھڑ کا تا ہے۔ای داسط مسلمان اوگ فساد کرنے میں کمر بستہ رہتے ہیں۔''
(ستیارتھ برکاش۔ باب ۱۳۴۶ھر ۱۳۴۶)
(آ مان کی طرف فرشتوں کے جانے کے ذکریم)'' ایسی ایسی باتوں کوسوائے وحشی
                                                          لوگوں کے دوسرا کون مانے گا۔''
(ستيارتھ پركاش باب ١٤٠٣)
(۸۴) (بہشت کے غلان خادموں کے ذکریر)'' کیا تعجب ہے کہ جو پیسب سے بُرافعل
                       لڑکوں کے ساتھ بدمعاشی کرنا ہے۔اس کی بنیادیبی قر آن کا قول ہو۔''
(ستیارتھ برکاش۔ بابی انقرہ ۱۵۰)
( تکویر شمس سورج سیاہ ہوجانے کے باب میں )" بدیری ناوانی اور جنگل بن کی بات
                                                                               (A4)
                                                                                "-
(ستیارتھ برکاش۔باب،افقرہ۱۵۲)
( آسان بیٹ جانے ہر )''واہ جی قر آن کےمصنف فلاسفرآ کاش آسان کو کیونکرکوئی
                                                                               (YA)
پھاڑ سکے گا۔اور تاروں کو کیونکر جھاڑ سکے گا۔اور وریا کیالکڑی ہے۔ جو چیر ڈالے گا اور قبریں کیا
                    مردے ہیں جوزندہ کر سکے گا۔ بیسب باتیں لڑکوں کی باتوں کی مائٹر ہیں۔''
(ستيارتھ بركاش باب،افقره١٥٣)
''مصنف قر آن نے جغرافیہ وعلم ہیئت کچھ بھی نہیں پڑھاتھا کیا وہ خدا کے پاس سے
           ہے۔اگر بیقر آن اس کا تصنیف شدہ ہے۔ تو خدا بھی علم ودلیل سے خارج لاعلم ہوگا۔''
(ستيارتھ پركاش_باب،افقر،٢٥٠٥)
( مجرموں کو بییثانی ہے پکڑے جانے کے ذکر میں )''اس ذکیل چیڑ اسیوں کے تھیٹنے
                                                                               (\Lambda\Lambda)
                                                             کے کام ہے بھی خدانہ بجا۔''
(ستيارتھ بركاش_باب٩افقره١٥٨)
'' يه كتاب ( قرآن ) نه خدانه عالم كي بنائي موئي نظم كي موعتي ہے۔'' (خاتمہ باب۱۳)
                                                                               (A4)
نمونه شیرین کلامی شری دیا نندسوا ی ختم ہوا۔ ناظرین آئبیں ملاحظہ فر ما کر دوسرے حصہ
```

## مرزاغلام احمه قادياني

ہمارے پنجاب کے ضلع گورداسپور میں بنالہ اسٹیشن سے گیارہ میل خام سڑک پر قصبہ قادیان ہے۔ اس قصبہ میں مرزا قادیانی ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بہت کتا ہیں تصنیف فرما ئیں۔ جن میں سے کئی ایک غیر مسلموں کے متعلق ہیں۔ اور بہت مسلمانوں سے۔ ان کتابوں میں اپنے اپنے مخاطب کیا تو مسلموں اور غیر مسلموں ) کو جب تیز کلای سے خاطب کیا تو مخالفوں کی طرف سے ان پر اعتراض ہوا کہ آپ بخت کلای کیوں کرتے ہیں۔ تو آپ نے بجائے رک جانے کا بی بخت کلای کی فلاس فی اور معقول حکمت اور فائدہ بنانے کوفر مایا۔ اور خوب مفصل فر مایا۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں .

'' خت الفاظ کے استعال کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ خفتہ دل اس سے بیدار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے جو مداہنہ کو پہند کرتے ہیں ایک تحریک ہو جاتی ہے۔ مثلًا ہند دول کی ایک قو م ایسی قوم ہے کہ اکثر ان میں سے ایسی عادت رکھتے ہیں کہ اگر ان کوا پی طرف سے چھیڑا نہ جائے قو وہ مداہنہ کے طور پر تمام عمر دوست بن کرد بنی امور میں ہاں سے ہاں ملاتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات قو ہمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و قوصیف ادراس دین کے اولیاء کی مدح و شاء کرنے گئے ہیں۔ کین دِل اُن کے نہایت درجہ کے سیاہ اور سچائی سے دور ہوتے ہیں۔ اُن کے نہایت درجہ کے سیاہ اور سچائی سے دور ہوتے ہیں۔ اُن کے روبر و جاتا ہے اور بالحجر یعنی واشگاف اور اعلانیہ اپنے کفراور کینہ کو بیان کہ اس وقت ان کا مداہند دور ہو جاتا ہے اور بالحجر یعنی واشگاف اور اعلانیہ اپنے کفراور کینہ کو بیان کہ ناشر و ع کر دیے ہیں۔ گویا ان کی دق کی بیاری محرقہ کی طرف انقال کر جاتی ہے۔ سویتحر کی جو طبیعتوں میں سخت ہوش پیدا کر دیتی ہے۔ اگر چہ ایک نادان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق ہے۔ ہو بہ ہے۔ مگر ایک فہیم آدی بخوبی بجھ سکتا ہے کہ بہی تحر کیک روبحق کرنے کے لئے پہلازینہ ہے جب ہے۔ مگر ایک فہیم آدی بوتر کی مواد کے ظہور کے ہے۔ گئر ایک مواد کے ظہور کے ہو تک کرنے کے لئے پہلازینے ہے جب تک ایک مواد کے ظہور کے تک کئر کی مواد کے ظہور کے تک کئر کو تک کئر کو تک کو تک کے بیات کی مواد کی خواد کی خواد کی بھوں کے دیا کہ مواد کے ظہور کے تک کئر کو تک کئر کو تک کئر کی مواد کے ظہور کے دو تک کئر کی کو تک کئر کو تک کئر کی کو کو کو تک کئر کے تک کئر کو تک کو تک کئر کو تک کئر کو تک کر کر کے تک کئر کو تک کئر کو تک کئر کو تک

وقت ہر نیک طور کی تدبیر ہوسکتی ہے۔ انبیاء نے جو تخت الفاظ استعال کئے حقیقت میں ان کا مطلب تحریک ہی تھا۔ تاخلق اللہ میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور خواب غفلت ہے اس ٹھوکر کے ساتھ بیدار ہو جائیں اور دین کی طرف خوض اور فکر کی نگاجیں دوڑ انا شروع کر دیں اوراس راہ میں حرکت کریں۔ گووہ مخالفانہ حرکت ہی سہی اور اپنے دلوں کا اہل حق کے دلوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرلیں۔ گودہ عد وانہ ی تعلق کیوں نہ ہوای کی طرف اللہ جل شایہ اشارہ فریا تا ہے۔ '' فیسسی قلوبهم مرض فزادهم الله موضا" يقينا مجمنا جائة كددين اسلام كوسيح دل سايك و ہی اوگ قبول کریں گے جو بباعث سخت اور پرازور جگانے والی تحریکوں کے کتب دیدیہ کے ورق گردانی میں لگ گئے ہیں اور جوش کے ساتھ اس راہ کی طرف قدم اٹھار ہے ہیں۔ گووہ قدم مخالفانہ ہی سہی ۔ ہندوؤں کاوہ پہلاطریق ہمیں بہت مایوں کرنے والاتھا۔ جوایے دلوں میں وہ لوگ اس طرز کوزیادہ پیند کے لائق سمجھتے تھے کہ سلمانوں سے کوئی غربی بات چیت نہیں کرنی جا ہے۔اور ہاں میں ہاں ملا کر گزارہ کر لینا چاہے کیکن اب دہ مقابلہ پر آ کر اور میدان میں کھڑے ہو کر ہمارے تیز ہتھیاروں کے نیج آپڑے ہیں۔اوراس صید (شکار) قریب کی طرح ہو گئے ہیں۔ جس کاایک ہی ضرب سے کام تمام ہوسکتا ہے۔ان کی آ ہوانہ سرکشی سے ڈرنانہیں جا ہے۔وشمن نہیں ہیں۔وہ ہمارے شکار ہیں عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے۔ کہ تظر اٹھا کردیکھو کے کہ کوئی ہندود کھائی دے۔ گران پڑھوں کھوں میں ہے آیک ہندو بھی تنہیں دکھائی نہیں دے گا۔ سوتم ان کے جوشوں سے گھبرا کرنومیدمت ہو۔ کیونکہ وہ اندر ہی اندراسلام کے قبول کرنے کے لئے تیاری كرر ہے ہيں اور اسلام كى ذيبور كى كے قريب آپنچ ہيں۔"

(ازالدادہام ۳۲۲۳ فرائنج ۳۳ ما۱۱۱) جناب مرزا قادیانی نے گوا پنامانی الضمیر ظاہر کرنے میں زور بلاغت دکھایا۔ مگر خداکی پاک کتاب (قرآن مجید) نے بخت کلامی ہے منع کیا ہے حکیم اور صلح لوگ بھی یہی کہد گئے ہیں۔ بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سُنے ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کیے ولی سُنے چونکہ مرزا قادیانی اپنی تلخ کلامی کو بڑی حکمت پرمنی جانے تھاس لئے ناظرین ان کی سخ کلامی کو خوش کلامی کی طرح سیں۔ آپ فرماتے ہیں:

## عیسائیوں کے متعلق

"(عيمائيول في) آپ (يوع سيح له ) كربت م مجوات لكه بي - مرحق بات بہے کہآب (بیوع سے) سے کوئی مجز وٹیس ہوا۔اوراس دن سے کہآب (بیوع سے) نے معجزہ ما تکنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرامکار اور حرام کی اولا دھمبرایا۔ اس روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا۔اور نہ جا ہا کہ مجمزہ ما تک کرحرام کاراور حرام کی اولا دبنیں ۔ آپ ( یبوع مسے ) کا پیکہنا کہ میرے میر وز ہر کھا گیں گئے۔اوران کو پچھاٹر نہیں ہوگا۔ یہ بالکل جھوٹ لکا ۔ کیونکہ آج کل زہر کے ذریعے سے پورپ میں بہت خودشی ہور ہی ہے۔ ہزار ہاسرتے ہیں۔ ایک بادری خواہ کیسا بی موٹا ہو۔ تین رتی امٹر کنیا کھانے سے دو گھنے تک آسانی سرسکتا ہے۔ بیہ معجزہ کہاں گیااییا تی آپ (یسوع مسے ) فریاتے ہیں کہ میرے پیر و پہاڑ کو کہیں گے کہ یہاں ہے اُٹھ وہ اٹھ جائے گا۔ بیکس قدر حجموث ہے۔ بھلاایک یا دری صرف بات سے ایک الٹی جوتی کوتو (ضمیمهانجام آنهم حاشیه ۲۰ ۲۵ نیز ائن ج۱اص ۲۹۱٬۲۹۰) سیدھا کر کے دکھلائے۔'' (٢) " "آ پ (يسوع سيح ) كاخاندان بهي نهايت ياك اورمطهر ب\_تنن داديال اور تانيال آپ کی زنا کاراور کسی عورتیل تھیں ۔جن کےخون سے آپ کا دجودظہور پذیر ہوا۔ گرشاید بیجی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی آپ کا مجریوں ہے میلان اور محبت بھی شایدای وجہ ہے ہو جدی مناسبت درمیان ہے۔ورندکوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان تنجری کو میموقعنہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سریراینے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زنا کاریٰ کی کمائی کا بلیدعطراس کے سریر ملے۔ اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے مستمجھ والے سمجھ لیں۔ابیاانسان س چلن کا آ دمی ہوسکتا ہے۔ آپ ( یسوع مسے ) وی حضرت ہیں جنہوں نے یہ پیشگوئی بھی کی تھی کہ ابھی یہ تمام لوگ زندہ ہوں گے تو میں پھرواپس آ جاؤں گا۔ حالا کہ نہ صرف دہ لوگ بلکہ انیس سلیں ان کے بعد بھی انیس صدیوں میں مرچکیں گرآپ اب تک تشریف نہ لائے۔خودتو وفات یا بچکے گراس جھوٹی پیشگوئی کا کلنگ اب تک یادر یوں کی پیشانی پر ہے۔ سوعیسائیوں کی بیصافت ہے کدایی پیشگو ئیوں پر ایمان

اِ نوٹ: اس جگہ مرز اصاحب نے بیوع نام کھا ہے۔ گریبوع سے دراصل ایک ہی بزرگ ہیں۔ چنانچہ خود مرز اصاحب لکھتے ہیں حضرت بیوع سے کی طرف ہے۔ مفیر کی حیثیت میں کھڑ اہوں۔ اس لئے ہم نے اس جگہ دونوں نام بیوع سے لکھتے ہیں۔ مؤلف

(ضیمه انجام آتھم حاشیص ۸۰ فرزائن ج اا حاشیص ۲۹۲٬۲۹۱)

لاویں۔"

(۳) ''میج کی راستبازی اپنے زبانہ میں دوسرے راستبازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یکی نہیں واس (میج) پرایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ اور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آگرا پی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملاتھا۔ یا ہاتھوں اورا پنے سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔'' سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔'' (دافع البلاء حاشیص می خزائن ج ۱۵ حاشیص ۱۸۰)

(۳) "دورپ کے لوگوں کوجس قدر شراب نے نقصان پنجایا ہے اس کا سبب توبیقا کرہیلی علیہ السلام لے شراب پیا کرتے تھے۔شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔'' ملیہ السلام لے شراب پیا کرتے تھے۔شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔'' (کشتی نوح حاشیہ ۲۷ ہے۔ نئر نی ۱۹ ماشیص اے)

(۵) " " ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمن پیشکو ئیاں صاف طور پرجمو ٹی نکلیں اور آج کون زمین پر ہے جواس عقدہ کوحل کرسکے۔''

(اعجازاحمدی می۱۰مافرزائن ج۱۹ ص۱۲۱)

> "ایک منم که حب بثارات آمم هیلی کا ست تا بنهدیا بمنمرمًا

(ازاله او بام ص ۱۵۸ فرزائن ج ۳ ص ۱۸)

ا اس جگر مرزا قادیانی نے صاف اضلول بین بیٹی لکو کرسا تھاس کے علیہ السائم بھی لکھا ہے جس سے صاف اللہ میں تعلقہ ا ابت ہوتا ہے کہ مراد حضرت بیٹی رسول اللہ ہی بین نہ کوئی اور ۔ (ترجمہ: ''میں (مرزا) حسب بثارت آگیا ہوں عینی کہاں ہے کہ میرے منبر پر قدم رکھے۔'') (۹)

> "کربلاۓ ايست بير ہر آنم صد حين است در گريبانم"

(نزول کمسے ص99 فرزائن ج۸اص ۷۷۷)

(ترجمه: "ميرى سير مروقت كربلايس ب\_سو(١٠٠)حسين سيرى جيب مي بين-")

(H)

" طَنَّانَ مَا بَيْنِى وَبَيُنَ حُسَيْنِكُمُ ' فَانِي اُوَيَدُ كُلُّ ان وَ أَنْصَرُ ' وَ اَمَّا حُسَيْنِ كُمُ ' فَانِي اُوَيَدُ كُلُّ ان وَ أَنْصَرُ ' وَ اَمَّا حُسَيْنِ فَا اَدُّكُونَ فَانْظُرُوا ' وَإِنِّى الْحَامِ الْآيَامِ تَنْكُونَ فَانْظُرُوا ' وَإِنِّى بِفَصْلِ اللَّهِ فِي حَجُو حَالِقِي ' أَوَبِّى وَأَعْصَمُ مِنْ لِيَامٍ تَنَمَّرُوا . "

'' اور جھ پیں اور تہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ جھے تو ہرا کیک وقت خدا کی تا تیداور مددل رہی ہے گرحسین کہل تم دشت کر بلاکو یا دکرلواب تک روتے ہو۔
کی تا تیداور مددل رہی ہوں خدا کے نفل سے اس کی کنارِ عاطفت میں ہوں پرورش پارہا ہوں اور ہمیشہ لئے ان مے تملہ سے جو پانگ صورت میں بچایا جا تا ہوں ۔'

(اعبازاحري ١٩ يزائن ج١٩ ص١٨١)

(۱۱) " اے بدذات فرقہ مولویاں تم کب تک تن کو چھپاؤ گئ کب دہ وقت آئ گا گئے ہود یا نہ خصلت چھوڑ و گے۔ا نے ظالم مولویو تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا بیالہ بیا وی عوام کالا نعام کو پلایا۔ " (انجام آتھ ماشیر سالا فرائن جااماشیر سالا) (بیشگوئی متعلقہ موت پا وری عبداللہ آتھ می کے کذب پر)" اصرار کرتا ہے تو وی قسم کھاوے آگر محمد سین بطالوی اس خیال پر زور دے رہا ہے۔ وہی میدان میں آوے ۔اگر مولوی احمداللہ امر تسری یا ثناء اللہ امر تسری ایسا ہی مجھ رہا ہے تو انہیں پر فرض ہے کہ قسم کھانے سے اپنی تقویٰ دکھلا ویں گرکیا ہیا گئے ہم کھالیں گے۔ ہر گر نہیں۔ کہ تکہ بیجھوٹے ہیں اور کتوں کی ظرح جمودے کا مردار کھارہ ہیں۔ (ضیرانجام آتھ ماشیص می ہے اور پہلے سے اپنی بدگو ہری جمودے کا مردار کھارہ ہیں۔ اور نہا ہم کہ انجام کے منتظر رہتے اور پہلے سے اپنی بدگو ہری فلا ہرنہ کرتے ۔ بھلاجس وقت بیسب با تمی (مرز اسلطان محمد دا مادمر زااحمہ بیک کی موت ۔ آسانی منکو دی محمد کی بیگم کا میرے نکاح میں آناو غیرہ) پوری ہوجا میں گی تو کیا اس دن بیاحمتی مخالف جیتے کہ مار دی نکاح میں آناوغیرہ) پوری ہوجا میں گی تو کیا اس دن بیاحمتی مخالف جیتے منکو دی محمد کی تعرب نکاف جیتے کہ میں بیاحتی میں آن ناوغیرہ) پوری ہوجا میں گی تو کیا اس دن بیاحمق مخالف جیتے منکو دی محمد کی بیگم کا میرے نکاح میں آناوغیرہ) پوری ہوجا میں گی تو کیا اس دن بیاحمق مخالف جیتے منکو دی محمد کی بیگم کا میرے نکاح میں آناوغیرہ کوری ہوجا میں گی تو کیا اس دن بیاحمق مخالف جیتے کی موجا میں گی تو کیا اس دن بیاحمق مخالف جیتے

ی رہیں گے اور کیا اس دن میتمام کڑنے والے بچائی کی تلوار سے نکڑے نکڑے نہیں ہو جائیں ؟ گے۔ان بے وقو فوں کو کوئی بھائنے کی جگہ نہیں رہے گی۔اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی۔اور ذلت کےسیاہ داغ ان کے منحوں چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔''

(ضيرانجام آنهم ص٥٣ فرائن جااص ٣٣٧)

(۱۴) (مولوی سعد الله لدهیانوی مرحوم کوئاطب کرکے)''اے اتمین دل کے اندھے وجال تو تُو بی ہے۔ ۔۔۔۔۔ وَجَال تیرابی نام ثابت ہوایا کی اور کا حق سے لڑتا رَو۔ آخرا سے دارد کیمے گا کہ تیراکیا انجام ہوگا۔ اے عدواللہ تو مجھے تنہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے لڑتا ہے۔''

(اشتهارانعامي تين بزارص ۱۱ مجموعهٔ اشتهارات ج ۲س ۸۷ ـ ۹۹)

(10) (پادری آتھم کی پیشینگوئی متعلقہ موت کی میعادختم ہونے کے موقعہ برعلاء اسلام کو خاطب کر کے )''اے بے ایمانو! نیم عیسائیؤد جال کے ہمراہیؤاسلام کے دشنو! کیا پیشگوئی کے دو پہلونہیں تھے۔ تو چرکیا آتھم صاحب نے دوسرے پہلور جوع الی الحق کے احتمال کوا پنا فعال اور اپنا قوال ہے آپ زبان ہے ڈر نے کا قوال ہے آپ زبان ہے ڈر نے کا قوال ہے آپ زبان ہے ڈر نے کا قرار نہیں کیا۔ پھواگر دہ ڈرانسانی تکوار ہے تھا نہ آسانی تکوار سے تو اس شبہ کومٹانے کے لئے کیوں قتم نہیں کھاتے۔ پھر جبکہ اس طرف ہے ہزار ہار و پیدا نعام کا وعدہ نقذ کی طرح پاکر پھر بھی قتم ہے۔''

(اشتهارانعای تین بزارهاشیص۵ مجموعهٔ اشتهارات ۲۶ حاشیص ۲۹-۵)

(۱۲) " (اب جو تحض اس صاف فیصلہ کے برخلاف شرارت اور عزاد کی راہ ہے بکواس کرے گا۔ اور اپنی شرارت ہے بار بار کیے گا کہ (پادری آ تھم کے زندہ رہنے ہے مرزا صاحب کی پیشینگوئی غلط ادر) عیسائیوں کی فتح ہوئی اور پچھ شرم وحیا کوکام میں نہیں لائے گا۔ اور بغیراس کے کہ ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی رو ہے جواب دے سکے انکار اور زبان درازی ہے باز نہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ اور حلالی زادہ نہیں۔ پس حلال زادہ بنے کے لئے واجب بیتھا کہ آگروہ دیجھ جو ٹاجا نتا ہے۔ اور عبال کروہ تحص جو ٹاجا نتا ہے۔ اور عبال کی والے بیت تو میری اس جت کو واقعی طور پر رفع کرے جو میں نے پیش کی ہے۔ ورنہ حرام زادہ کی بہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔ "

(انوارالاسلام ص٠٠٠ فرائن ج٥ص ٣١-٣٢)

(١٤) " تِلْكَ كُتُبُ يَنْظُرُ الَّيْهَا كُلُّ مُسْلِم بِعَيْنِ الْمَحَبَّةِ

وَالْـمَوَدَّةِ وَيَنْتَفِعُ مِنْ مَعَارِفِهَا وَيَقْبَلُنِيُ وَيُصَدِّقُ دَعَوَتِيُ إِلَّا ذُرِّيَّةُ الْبَغَايَا الَّذِيْنَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمُ فَهُمُ لَا يَقْبَلُونَ. "

''(ترجمہ) ان میری کتابوں کو ہرمسلمان مجت کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے اور جھے قبول کرتا ہے۔ اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے۔ گربد کار رغ یوں (زنا کاروں) کی اولا دجن کے دلوں پرخدانے مہرکی ہوہ مجھے قبول نہیں کرتے۔''

(آ مَيْهُ كَمَالًات ص ٥٣٨ ٥٨٨ فرائن ج٥ص ايسنا)

(۱۸) مولاناتمس العلماء سيدنذ برحسين (المعروف ميان صاحب) محدث دبلوى مرحوم ك حق مين لكها-"اس نالائق نذ برحسين اوراس ك ناسعاو تمندشاً گرومج حسين كاير سراسرافتر الب-"
(انجام آختم ص ۲۵ خزائن الس الينا)

(۱۹) تعفرت میاں صاحب مرحوم کی وفات کی تاریخ مرزاصاً حب نے یوں کھی۔ "مَاتَ صال هانماً" لینی نذیر حسین گراہی اور پریشانی میں مرگیا۔"

(موابب الرحمٰن ص ١٢٤ خزائن ج ١٩٥٩ (٣٢٨)

(٢٠) (پادری آئھم کی پیشگوئی کے خاتمہ پرعلاء اسلام کو نخاطب کر کے )''اے ہماری قوم کے اندھو۔ نیم عیسائیو کیاتم نے نہیں سمجھا کہ س کی فتح ہوئی۔''

(اشتهارانعامی ۲ بزارص ۱- مجموعهٔ اشتهارات ج ۲ص ۱۰۵)

(۳) (موعودلاکا پیدا نہ ہونے پر خالفوں کو خاطب کر کے)''واضح ہو کہ بعض خالف ناخدا ترس جن کے دلوں کو زنگ ۔ بخل ۔ تعصب نے سیاہ کر رکھا ہے۔ ہمارے اشتہار کو یہود ہوں کی طرح محرف ومبدل کر کے اور پچھ کے پچھ معنی بنا کرسادہ لوح لوگوں کوستاتے ہیں اور نیز اپنی طرف ہونے کی پیشگوئی تھی اس کا وقت گذر گیا۔ اور وہ غلائ کی ۔ ہم اس کے جواب ہیں صرف' لعنہ اللہ علی الکاذبین' کہنا کافی سجھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہم افسوس بھی کرتے ہیں کہ ان بے عز توں اور دیا توثوں کو بہا عث بحت درجہ کے کینا اور بخل اور تعصب کی اب کی کی لعنت ملامت کا بھی پچھ خوف اور اندیشنیں اور جوشم اور حیا اور خدا تری لازمہ انسانیت ہے وہ سب نیک تصلتیں ایسی ان کی

(تبلغ رسالت جام ۸۳ مجوع اشتبارات جام ۱۲۵) برارلعنت کارسہ بمیشہ کے لئے تمام ان پادر یوں کے ملے میں پڑگیا۔ جوعلم عربی میں (اشتهارات انعام ۴ برارص ۱- مجموعهٔ اشتهارات ۲۴ ۲۵ ۷۷)

دخل رکھنے کا دم مارتے تھے۔''

.....☆.....

یہ بہت تھوڑانمونہ ہے۔ مرزا قادیانی کے کلمات ملفوظہ کا گومرزا قادیانی نے اس سم کی سخت کلامی کے جواز بلکہ استحسان کے لئے بہت زور قلم دکھایا ہے جو کتاب بلدا پر پہلے قتل ہو چکا ہے۔ لیکن حق چونکہ فطرت کی آواز ہے۔ اس لئے بقول م

''حق برز بان جاری گردد''

جناب مرزا قادیانی نے خود ہی اس قتم کی سخت کلامی اور دل آ زاری کی نسبت نہایت متحن رائے ظاہر فرمائی جویہ ہے۔

" تجربہ بھی شہادت دیتا ہے کہ ایسے بدزبان لوگوں کا انجام اچھانہیں ہوتا۔ خدا کی غیرت اس کے پیاروں کے لئے آخرکوئی کام دکھاتی ہے۔بس اپن زبان کی چھری سےکوئی اور بد ترچھری نہیں۔'' (خاتمہ جمہ معرفت ص ۱۵ نیز ائن جسم سرم ۲۸۷۴)

چونکہ مرزاغلام احمد قادیانی کا بیقول بحز لداعتر اف جرم کے ہے اس لئے ہم بھی اُن کے قل میں ایک سفارثی شعر پڑھتے ہیں:

بخفدے اس بُتِ سفاک کو اے داور حشر خون خود مجھ میں نہ تھا خون کا دعویٰ جو کیا

حضرات ناظرین! یه کتاب مناظراندرنگ میں نہیں ہے کہ مصنف اپنی تو قاستدلالیہ ہے نتیجہ پیدا کر کے آپ کے سامنے رکھے۔ بلکہ ایک تاریخی کتاب ہے۔ جس میں مصنف کا اتنا بی فرض ہے کہ واقعات صححہ ناظرین کے سامنے رکھ کر نتیجہ ان کی رائے پر چھوڑ دے۔ سومیں (خاکسار مصنف) ان دونوں ریفار مروں (سوای جی اور مرزاجی) کے ملفوظات پیش کر کے بیہ سوال کہ''ایسے تلخ کوریفار مربو سکتے ہیں'' آپ کے سامنے رکھ کرجواب کا منتظر ہوں۔

ابوالوفاء ثناءاللدامرتسزي مصنف تماب ندا اگست ۱۹۲۷ء



# ملے مجھے دیکھئے

بسسم الله الرحمان الرحيم. نحمدة ونصلّي على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين.

ناظرین کواعتراف ہوگا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی تحریرات سے خاکسار کوخاص شغف ہے۔ اُی شغف کا نتیجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے متعلق میں نے متعدد کتب کھی ہیں۔ جو ملک میں شائع ہوکر قبولیت حاصل کر چکی ہیں۔

وجه تصنیف ندا: تادیانی جماعت مرزائید نے کارجون ۱۹۲۸ء کو ہندوستان کے مختلف مقامات میں جلے کرائے ۔ جن میں آن خضرت اللہ کی سیرت اور حالات زندگی سائے اور سنوائے ۔ لاہوری جماعت مرزائید نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اپتی طرف مائل کرنے کا طریقہ سے بہت اچھا ہے اس کئے انہوں نے بھی اعلان کیا اور دیج الاول ۱۳۲۷ھ کی بارہ وفات (۲۹۔ اگست ۱۹۲۸ء) سے دوزا سے جلے کرنے کا اشتہارا خبارات میں دیا جودرج ذیل ہے۔

#### ''جود ہوی<u>ں صد</u>سالہ سالگرہ''

'' پوم میلا دالنبی علی ہو جو عام طور پر بارہ وفات کے نام سے مشہور ہے بعض مسلمان کیے دلچین لیتے اور اپنے شہروں میں اس موقعہ پر جلسوں کا انتظام کرتے ہیں لیکن افسوس کے کہ مسلم الوں میں جود کی حالت ہے اس موقعہ پر بھی بیشتر شہروں میں بالکل خاموتی رہتی ہے داور علاء اور نیا تعلیم یافتہ طبقہ دونوں اس کی اہمیت سے عافل ہیں۔ ایسے مہارک

دن کو یون ہی گزار دینااس نعمت کی ناشکری ہے۔ جورحمۃ اللعالمین کے وجود ہے دنیا میں ظاہر ہوئی۔ آپ کے احسانات نسلِ انسانی پراس قدر ہیں کے مسلم اور غیر مسلم دونوں کو مسلم ہیں۔ و نیا میں کوئی مسلم ایس نیس ہوا جس نے تمیس سال کی قلیل مدت میں ایک عظیم الثان ملک کے ملک کو نہایت ہی ذکیل حالت ہے اٹھا کر جسمانی علی اور اخلاقی فتو حات کے لحاظ ہے بلند ہے بلند مقام پر پہنچادیا ہو۔ وہ قوم جس کی اصلاح یہود یوں اور عیسائیوں کی صدیوں کی کوشش کچھنہ کرسکی مقام پر پہنچادیا ہو۔ وہ قوم جس کی اصلاح یہود یوں اور عیسائیوں کی صدیوں کی کوشش کچھنہ کرسکی حالانکہ اُن کی پیشت پر حکوشیں اور سلطنتیں تھیں' ایک اکیلا انسان اُٹھا اور ایک صدی کے چوتھائی عرصہ ہے بھی کم میں اس ملک کی ایسی کایا پلے دی کہ دنیا ایسے انقلاب کا کوئی دوسرا نمونہ پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ اس ملک اور قوم کی اپنی حالت ہی تبدیل ہوئی بلکہ ان کے ذریعہ سے حاریک و نے موتر ہوئے۔ اور تو حیدالہی اور وحدت نسل انسانی کا غلغلہ دنیا میں بلند ہوا۔ آپ کی بیکا میابی ایسانہ بروں ہوئے۔ اور تو حیدالہی اور وحدت نسل انسانی کا غلغلہ دنیا میں بلند ہوا۔ آپ کی بیکا میابی ایسانہ بروں تھی خصیت قرار دیا گیا ہے۔ بہت میں بدیاں آپ کے وجودے دنیا کی سب سے زیادہ کامیاب نہ ہی خصیت قرار دیا گیا ہے۔ بہت میں بدیاں آپ کے وجودے دنیا کی سب سے زیادہ کو کس انسانی کا قدم ترتی کی شاہراہ پر تیز رفار کی ہوئی۔ انسانہ کا قدم ترتی کی شاہراہ پر تیز رفار کی ساخل انسانی کا قدم ترتی کی شاہراہ پر تیز رفار کی سے اٹھا۔ 'الے

(سكرثرى احمد بياشاعت اسلام ـ لا بور )

اس اشتہار کو دیکھ کرمیرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ جو کمالات اس اشتہار میں آ تخضرت ﷺ کے دکھائے گئے ہیں بالکل صحیح ہیں۔اس لئے انہی کومعیار صداقت اور تک امتحان مرزا قادیانی بنا کرقادیانی دعوے کا فیصلہ کیا جائے۔

واضح رہے کہ مرزائی دعاوی کی محقیق کرنے کے لئے کی ایک معیار ہیں۔

- (۱) أن كى يشكوئياں
- (٢) أن كى صداتت كلام
- (٣) قرآن اوراحادیث کی تصریحات وغیره۔

آج جومعیارہم پیش کرتے ہیں وہ اچھوت ہے۔اس میں ہم صرف اس معیار پر گفتگو کریں گے کہ مرز اقادیانی چونکدا ہے آپ کو ہروز محمد (علیقیہ) کہا کرتے تھے۔ای لئے وہ محمد ٹانی بنتے اوراپی اتباع کواصحاب محمد اول (علیقہ) میں داخل کرتے تھے۔''

( ملاحظه بوخطبهالهامیص ۲۵۸ ۲۵۹ خزائن ج۱۲ص ایصاً ) د دست د

· البذاد يكناضرورى ب كر مرة ان ( قاديانى معاذ الله ) كومراول (عَلَيْكُ ) كامون

ے کہاں تک مشابہت ہے؟ ای اصطلاح پرہم نے اس رسالہ کانام 'محمد قادیانی'' تجویز کیا ہے۔ اس میں ہم دکھا کیں گے کہ محمد اول (علیہ السلام) نے کیا کام کئے اور اُن کے بروز محمد ثانی قادیانی نے کیا گئے۔ تاکہ اُن کاموں کی مطابقت یا عدم مطابقت سے مرزا قادیانی کے صدق و کذب کا شہوت ہو سکے۔

إِنَّ أُرِيُدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ وَمَا تُوْفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ

ابوالوفاء ثناءالله كفاه الله امرتسر \_نومبر ۱۹۲۸ء

### محمرقادياني كادعوى بروز

مرزاغلام احمرقادياني ايني نسبت لكصة بين

"ف جعلنى الله ادم واعطانى كلما اعطا لابى البشر وجعلنى بروز المحاتم النبيين وسيد الموسلين. (خطبالهامير ٢٥٣ خ الن ١٧٥ البينا) المحقودة سب چزي بخشي جوابوالبشر آدم كودى شيس دادر جه كوفاتم انبيين ادر سيد المرطين كارُ وزيناياً.

ای کتاب کے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

" وانزل الله على فيض هذا الرسول (محمد) فاتمه واكمله وجذب الى لطفه وجوده حتى صار وجودى وجوده فمن دخل فى جماعتى دخل فى صحابة سيدى حير المرسلين وهذا هو معنى وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ"

'' خدانے بچھ (مرزا) پر اس رسول کا فیض آتا را اور اُس کو پورا اور کھمل کیا اور میری طرف اُس رسول کا لطف اور جود پھیرا یہاں تک کدمیرا وجود اُس کا وجود ہو گیا۔ پس اب جو کوئی میری جماعت (احمدیہ) میں داخل ہوگا وہ میرے سردار خیرالرسلین کے اصحاب میں داخل ہوجائے گا۔ یمی معنی میں "و آخسریس منهم" کے۔'' کے۔'' اصحاب میں ۲۵۹ نزائن ج۱اص ایسا)

ان دونوں عبارتوں کا مطلب صاف ہے کہ مرزا قادیانی محدادل (آنخضرت علیہ کہ ) کی بوری تصویر بلکہ ہو بہومحمد ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس مضمون کو ایک اور کتاب میں اس سے زیادہ دضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ جس کے الفاظ قس کرنے سے پہلے ایک تمہیدی نوٹ کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں ارشاد ہے: قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں ارشاد ہے:

" هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْاُمِّيِيْنَ رَسُولًا مِّنَهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْتِهِ وَيُوزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِى ضَلَالٍ مُبِيْنِ. "

''کیعنی اللّه پاک نے اپنارسول (محمقائیہ ) اَن پڑھ محر بوں میں بھیجا۔اللہ کے احکام اُن کو سنا تا ہے اور اپنی صحبت کے اثر ہے اُن کو پاک کرتا ہے اور اُن کو کتاب اور حکمت سکھا تا ہے ۔ کچھ شک نہیں کہ اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے۔'' اس کے بعد فریایا:

" وَالْحَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوا بِهِمُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ." (الجمعة ٣)
"ان عربول كي سوا يجهلوكول مين بهي يهي رسول (حميلية) بهجائي جوابهي
( يجههة في والله بين اور )ان موجوده لوكول سه وه نبيل مل \_ اور خدا بزاعا أب حكمت والاب - "

مرزا قادیانی کہتے ہیں ان آبتوں میں جو آنخضرت کاللے کی بابت فر مایا ہے کہ خدانے آپ کوعر بول میں رسول کر کے بھیجا ہے'اس سے مرادتو حضور کی ذات خاص ہے اور جوفر مایا کہ پچھلے لوگوں میں بھی حضور کو بھیجااس سے میری ذات خاص (مرزاخود بدولت) مراد ہے۔ لیعنی میں بصورت مرزامحمہ ٹانی ہوں۔اب آپ کے الفاظ سنے فر ماتے ہیں:

"اس وقت جب منطوق آیت "و احوین منهم لما یلحقوا بهم" اور نیز حسب منطوق آیت" قبل یا ایهاالناس انسی د سول الله الیکم جمیعا" آنخفرت الله ایک محمیعا" آنخفرت الله ایک دوسر یا بعث (رسالت) کی ضرورت ہوئی اور ان تمام خادموں نے جوریل اور تاراورا گن بوٹ اور مطابع اور احسن انظام ڈاک اور باہمی زبانوں کاعلم اور خاص کر ملک ہندییں اُردو نے جو ہندووں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہوگئ تھی، آنخضرت الله کی خدمت میں بزبان

حال درخواست کی کہ یارسول الشہالیة ہم تمام خدام حاضر ہیں اور فرض اشاعت پورا کرنے کے لئے بدل و جان سرگرم ہیں۔ آپ تھریف لایے اور اس اپنے فرض کو پورا کیجئے۔ کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہیں تمام کا فیمناس کے لئے آیا ہوں۔ اور اب بیدوقت ہے کہ آپ ان تمام قوموں کو جو زمین پر رہتی ہیں قرآنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اتمام جمت کے لئے تمام لوگوں میں دلائل تھائیت قرآن پھیلا سکتے ہیں۔ تب آخضرت مالیک کی دوجانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں کہ وزکے طور پر آتا ہوں۔ گرمیں ملک ہند میں آئاں گا۔ کیونکہ جوش مذاہب واجتماع ہجے اور نیز آدم علی ہیں آئاں کا کہ یونکہ جوش ملک ہن اس کو ایون اور اور اول کا ایک ہی جگہ اجتماع ہوکر دائر ہ پورا ہوجادے۔ اور نیز آدم ملک میں آس کو آتا ہوا ہے ایک ملک میں اس کے مشابہ تھا اور کا ایک ہی جگہ اجتماع ہوکر دائر ہ پورا ہوجادے۔ اور چونکہ تعالی کا حسب آیت ''و آخسری منہ ہو' دوبارہ تشریف لانا بجرصورت کہ وزغیر کمکن مقااس لئے آخضرت تعلیہ کی کروجانیت نے ایک الیے ہی خوس کو اپنے کے خوست کی یوخلق اور خواور ہمدردی خلائق میں اس کے مشابہ تھا اور بجازی طور پر اپنانا م احمد اور تھماں کو عطا کیا۔ تابیہ ہمتا جم اجرا جا ایک اگریا سے کہ گویا س کا ظہور بعینہ آخضرت تعلیہ کے خضرت کا تعلیہ کی خود مرزا قادیانی)

( تحفه گولز دبیرس ۱۰۱ خزائن ج ۱۵ ۲۲۳ ۲۲۳)

ایک مقام پر مرزا قادیانی نهایت لطیف بیرایه میں اپنے آپ کومحل نزول روح محمدی میلاقیہ قرار دیتے ہیں۔

نوٹ: بیتو ناظرین کومعلوم ہے کہ مرزا قادیانی مسیح موعود اور مہدی معبود دونوں عہدوں کے مدگی تھے۔اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ امام مہدی کانام محمد ہوگا۔اور مرزا صاحب کا پیدائش نام غلام احمد تھا۔اس لئے آپ متصوفاندا دّعامیں فرماتے ہیں:

"واما الكلام الكلى في هذا المقام فهو ان للانبياء الذين ارتحلوا الى حظيرة القدس تدليات الى الارض في كل برهة من ازمنة يهيج الله تقاريها فيها فياذا جاء وقت التدلى صرف الله اعينهم الى الدنيا فيجدون فيها فسادا او ظلما ويرون الارض قد ملاء ت شرا وزورا وشركا و كفرا فلما ظهر على احد منهم ان تلك الشرور والمفاسد من بغى امته فتضطر روحه اضطرارا شديدا و يدعو الله ان ينزله على الارض ليهيئي لهم من وعظه رشدا فيخلق له الله نائبا ليشابهه في جوهره وينيزل روحه بتنزيل انعكاسي على وجود ذالك النائب ويرث

المنائب اسمه وعلمه فيعمل على وفق ارادته عملا فهذا هو المراد من نزول ايليا فى كتب الاولين و نزول عيسى عليه السلام و ظهور نبينا محمد المنائلة فى المهدى خلقا وسيرتًا. " (آنينه كمالات اسلام ص ٣٣٠٠٣٣، خزائن ج ٥ ص ايضًا) دريعي قاعده كليه يه به بحرابياء الردنيات و ح كر كم بين أن كركم برزمانه

میں زمین کی طرف تو جہات ہوتی ہیں جن میں خدا اُن کوزمین کے داقعات پر سننبہ کرتا ہے۔ جب اُن کی توجہ کا وقت آتا ہے تو خدا اُن کی آنکھیں دنیا کی طرف چھیرتا ہے تو وہ اُس میں فساد اورظلم

پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمین شرارت مجموث مشرک اور کفر سے بھرگئ ہے۔ جب اُن انبیاء میں سے کسی نبی پرید فعا ہر ہوتا ہے کہ میشر اور فسادا کس کی امت کی بغاوت سے ہے تو اُس نبی کی

روح پھڑئی ہاوراللہ سے دعا ماگئی ہے کہ مجھے زمین پر جھیج تا کہ میں اُن لوگوں کو وعظ ونصیحت کے ذریعہ ہدایت کروں۔ تو خدا تعالیٰ اُس نبی کا نائب پیدا کرتا ہے جو اُس نبی کے اصل جو ہر میں اُس

کر رہید ہوئے کروں فرور کو طور میں ہیں ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہی ہے ہیں ہو ہور کی اس کے مشابہ ہوتا ہے اور اُس کی روح اُس نائب کے وجود پر تکسی طور سے اُتر تی ہے۔ اور وہ نائب اُس نبی کا نام اور علم وراثت میں لیتا ہے۔ اور اُس کے اراد ہے کے موافق عمل کرتا ہے۔ پہلی کتابوں میں

بی دون میں ہود ہوں کے میں میں ہوئیں ہے۔ اور عیسیٰ کے اُتر نے ہے بھی اور ہمارے نی الیقی کے ظہور ایلیا نبی کے اُتر نے سے بہی مراد ہے۔ اور عیسیٰ کے اُتر نے سے بھی اور ہمارے نبی الیقی کے ظہور کرنے سے امام مہدی میں جو خلق اور سیرت میں اُن (محدر سول التعلیق) جیسا ہوگا۔''

اس آخری اقتباس میں لطیف پیرایہ میں بتایا ہے کہ آنخضرت میں اللہ کی روح مبارک مجھ میں نزول عکسی فرما چکی ہے۔حضور کا نام محمہ اور علم معرفت میں نے وراثت میں پایا ہے۔اس اور میں میں مصرف میں میں کا میں میں کا معرفت میں ہے۔ اس

لئے آپ نے اپ حق میں میشعر لکھا ہے۔ مس

منم می زمان و منم کلیم خدا منم محمہ و احمہ کہ مجتبی باشد

(ترياق القلوب صسم في ائن ج ١٥ص١١٣)

# آ تخضرت علی کے کاموں میں سے صرف ایک کام میں مقابلہ

آج ہم نے جس کام کے کرنے کو قلم اٹھایا ہے بچ تو یہ ہے کہ ہمیں ندامت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ کن دوہستیوں کے کاموں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جن کی بابت ریکہنا بالکل بجا ہے۔ شیر قائیں دگرست شیر نیستاں دگرست

تاہم چونکہ ہماری نبیت حق و باطل میں تمیز کرنے کی ہے اس لئے اس بظاہر نا پہندیدہ فعل کے عنداللہ پہندیدہ ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔انہا الاعمال بالنیات۔

آ مخضرت الله کی زندگی کے کل کا موں میں مقابلہ دکھانا تو بہت طویل کام ہے نیز اُن کے ذکر میں ممکن ہے بعض امور پر مرز اقادیانی کے مریدوں کو بحث ہواس لئے ہم ایک ایسا نمایاں کام پیش کرتے ہیں جس میں کسی کوشک وشبہ کی گنجائش نہ ہو۔

تمہی<u>د کار:</u> دنیا میں ہرایک اپناپرایا سبہ تفق ہیں کہ آنخضرت کا گئے گی تشریف آ • ری سے پہلے عرب کا ملک جہالت ' ضلالت ' فسق و فجور کے علادہ سیاسی حیثیت ہے بھی کوئی وقعت نہ کئی تیاں جانے خوار سال مدحمہ نیار است میں میں مار عمر میں مار عمر میں ساتھ ہے۔ کہانتہ شدہ است

رکھتا تھا۔ چنانچیخواجہ حالی مرحوم نے ابیات مندرجہ ذیل میں عرب او اہل عرب کا نقشہ بتایا ہے۔ عرب جس کا جرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ اک جزیرہ نما تھا

زبانہ سے پیوند جس کا جدا تھا نہ کشور کشا تھا

تمدن کا اُس پر پڑا تھا نہ سایا ترقی کا تھا واں قدم تک نے آیا

کہیں آ گ بجتی تھی واں بے محابا کہیں تھا کواکب پرتی کا چرچا بہت سے تھے تٹلیٹ پردل سے شیدا بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا

کرشموں کا راہب کے تھا صید کوئی طلسموں میں کا بن کے تھا قید کوئی

قبیلے قبیلے کا بت اک جدا تھا · کسی کا بُبل تھا کسی کا صفا تھا

یہ عوص پہ وہ ناکلہ پر فدا تھا۔ ای طرح گھر گھر نیا اک خدا تھا۔ نہال ابر ظلمت بیل تھا مہر انور اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر چلن اُن کے جتنے تھے سب وحشیانہ۔ ہر اک لوٹ اور مار بیل تھا یگانہ

نسادوں میں کتا تھا اُن کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ

وہ تقل وغارت میں چالاک ایسے درندے ہوں جنگل میں میاک جیسے

نه للتے تھے ہر گز جو اُز ہیٹھتے تھے ۔ تھے جب جھڑ ہیٹھتے تھے جو دو مخص آپس میں لز ہیٹھتے تھے ۔ تو صد ہا قبیلے بگر ہیٹھتے تھے ۔

بلند ایک ہوتا تھا گر وال شرارا تو اُس ہے بھڑک اُٹھتا تھا ملک سارا

وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی صدی جس میں آدھی اُنہوں نے گنوائی تعلیاں کی کر دی تھی جس نے صفائی تعلیاں کا کی کر

نه جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ کرشمہاک اُن کی جہالت کا تھا وہ

جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف ثانت ہے ہے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اُسکو جا کر

ں جب تھی شوہر کے تیور وہ گودالی نفرت سے کرتی تھی خالی

جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی ا لگائفر میں من کا گھٹا مد میں رخم

ا آن کی دن رات کی دل لگی تھی شراب اُن کی آھٹی میں گویا پڑی تھی تعیش تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی نخشی خرض ہرطرح اُن کی صالت بُری تھی

بہت اس طرح اُن پگزری تھیں صدیاں کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھیں بدیاں

مختمرید که طرب کا ملک برقتم کے تنز لات انسانید کا معدن بنا ہوا تھا۔ خداہے بٹ کر ہر ایک بُرائی اُن میں موجود تھی۔ بڑی بات یہ کہ سیاس دنیا میں اُن کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ آنخضرت اللیقید نے چندایام کی محنت ہے اُن کومٹی ہے سونا بنایا۔ شیطان ہے فرشتہ۔ وحثی ہے

متمد ن ۔سب سے بڑی بات میر کہ تختہ ذلت سے اٹھا کر تختِ عزت پر بٹھا دیا۔کون اس سے انکار كرسكتا ہے كہ آنخصورہ اللہ نے خب دنیا ہے رحلت فر مائی تو عرب دین اور اخلاق كامجسمہ نظر آتا تھا اور سیاسی حیثیت میں عرب کی حیثیت ایک بڑی معزز حکومت کی تھی۔ ہمارے اس دعوے کے دونوں جزؤل كوخواجه حالى مرحوم نے كيا الچھا بتايا ہے۔ فرماتے ہيں \_ جب امت کوسب مل چکی حق کی نعمت ادا کر چکی فرض ابنا رسالت ری حق یہ باقی نہ بندوں کی جبت ہی نے کیا خُلق سے قصدِ رحلت تو اسلام کی دارث اک قوم حچوڑی كەدنيامىر جس كى مثاليس بىل تھوڑى سب اسلام کے علم بردار بندے سب اسلامیوں کے مدوگار بندے خدا اور نی کے دفادار بندے تیموں کے دانڈول کے مخوار بندے رہ کفر و باطل ہے بیزار سارے نشے میں ہے حق کے سرشار سارے جہالت کی رحمیں منا دینے دالے کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے سراحكام وي برجمكا دين والے فدا كيلئے گر أما دين والے ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے فقط ایک اللہ ہے ڈرنے والے بيتو هيان كى خربى اورا خلاقى كيفيت كانقشد اب ديم يحتران كى على اورسياس تصوير \_ گھٹا اِک پہاڑوں سے بطحا کے اُٹھی پڑی چارسو یک بیک دھوم جس کی کڑک اور ذکک دور دوراُس کی پیچی جو ٹیکس پہ گرجی تو گنگا پہ بری رہے اُس سے محروم آبی نہ خاک ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی كيا أمتول نے جہال ميں أجالا اللہ ہوا جس سے اسلام كا بول بالا بتول کو عرب اور عجم سے نکالا ہر اک ڈویتی ناؤ کو جا سنجالا زمانے میں پھیلائی توحید مطلق

ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں یری تھلبلی کفر کی سرحدوں میں

کلی آنے گھر گھر ہے آ واز حق حق

موئى آتش افسرده آتفكدول مين كى فاكسى أثف سب معبول مين ہوا کعبہ آباد سب گھر اُجر کر جے ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر لئے علم وفن اُن سے نفرانیوں نے کیا کب اخلاق روحانیوں نے ادب اُن سے سیکھا صفاماتھوں نے کہا برھ کے لیک بردانھوں نے ہراک دل ہے رشتہ جہالت کا تو ڑا کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک جھوڑا ارسطو کے مردہ فنوں کو جلایا فلاطوں کو پھر زندہ کر کے دکھایا هر اک شهر و قربه کو یونال بنایا مزاعلم و حکمت کا سب کو چکھایا کیا برطرف بردہ چھم جہال سے جگایا زمانہ کو خواب گرال ہے ہر اک میدہ سے بھرا جا کے ساغر ہراک گھاٹ سے آئے سیراب ہوکر گره میں لیا باندھ حکم پیمبر گرے مثل بروانہ ہر روشن بر كه حكمت كواكهم شده لالسمجھو جہاں یاؤ اپنا أے مال سمجھو ہراک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ ہراک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ فلاحت میں بیٹل و یکنا ہوئے وہ ساحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ ہراک ملک میں ان کی پھیلی عمارت ہراک قوم نے اُن سے عصی تجارت کیا جا کے آباد ہر ملک وران مہتا کئے سب کی راحت کے سامال أنهيں كر ديا رشك صحن گلساں خطرناک تھے جو پہاڑ اور بیاباں بہاراب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب بود انہی کی لگائی سول ہے یہ ہموار سرکیں یہ راہیں مصفا 💮 وو طرفہ برابر درختوں کا سایا سر راه کنونمی اور سرانمی مهیآ نثاں ما بحامیل و فرنخ کے بریا

أی قافلہ کے نشاں ہیں بیرسارے

سدا أن كو مرغوب سير و سفر تھا ہمراک براعظم ميں أن كا گذر تھا

تمام أن كالحصانا موا بحرو برتما المحرفة المحرفة

وه مختنتے تھے یکسال وطن اور سفر کو

گھر ایناسجھتے تھے ہر دشت و دَر کو

كەنقش قدم ہيں نمودار اب تك میں سلون میں اُن کے آثار ابتک اُنہیں رو رہا ہے ملیار اب تک

جہاں کو ہے یاد اُن کی رفتار ابتک

ہالہ کو ہیں واقعات اُن کے اُز بر

نثاں اُن کے باتی ہیں جبرالٹریر

مختصریہ ہے کہ آنخضرت اللہ کی اصلاحات نہ ہی اور اخلاقی کا کوئی منکر ہوتو ہو مگراس امر ہے کوئی مشرنہیں اور نہ ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی مخاطب قوم کواپنی زندگی ہی میں تختہُ ذلت ہےا ٹھا کرتخت عزت پر بٹھادیا۔ گویا اس شعر کامضمون سمجھادیا:

> دل کس ادا ہے کتے ہو بتلا دیا کہ یوں آن کو مقناطیس یہ دکھلا دیا کہ یوں

ہم نہیں کہدیکتے کہ اس کامیا بی کو کن لفظوں میں بیان کریں۔ کیونکہ نیاس کا کوئی منکر ہے نہاس کی کوئی مثال ہے۔ یہ ایک کھلی صداقت ہے۔حضور علیہ السلام کے ہرکام سے جتی کہ نبوت ورسالت بلکہ صدافت کلام ہے بھی کوئی دشمن انکار کرسکتا ہے ۔ گرحضور علیہ کے اس کام ے افارنہیں کرسکا کرحضور علی کوسیای حیثیت سے جوکامیانی ہوئی می ونیس ہوئی۔ اَللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْلًا مَّجِيْلًا وَاجْعَلُنَا مِنُ إِتِّبَاعِهِ. آمين

## محمرقاد مانی کے کار ہائے نمایاں

مرزاغلام احمد (محمد قادیانی) نے اپن بعثت کے مقاصد یوں لکھے ہیں:

(۱) " "تمام دنیایی اسلام بی اسلام بو کروحدت قوی بوجائے گ۔"

(چشمه معرفت ص ۷۱\_ خزائن ج ۲۴ ص ۸۴)

(۲) " مسلمانوں کے لئے بیر کہ اصل تقوی اور طہارت پر قائم ہو جائیں وہ ایسے ہے مسلمان ہوں جو سلمانوں کے مفہوم میں اللہ تعالی نے جاہا۔''

(٣) ''غیرمعبود سے وغیرہ کی ہوجاندر ہے گی اور خدائے واحد کی عبادت ہوگی۔اور عیسائیوں کے لئے کسرصلیب ہواور ان کا مصنوعی خدانظر ندآئے واحد کی عبادت ہول جائے خدائے واحد کی عبادت ہو۔''وغیرہ۔' (مقولہ مرزادراخبارا کلم جہ نبر ۲۵۔مور ندے اجولائی ۱۹۰۵ میں ۱۷ لم ۲۳) میں مقاصد کہاں تک پورے ہوئے۔سرِ دست ہمیں اس سے بحث نہیں۔

مرزا قاویانی کادعویٰ تھا کہ' میں تمام دنیا کی اصلاح کے لئے آیا ہوں۔''

(هيقة الوي ص ١٥١\_ نز ابَّن ج٢٢ ص ١٥٥)

اصلاح کہاں تک ہوئی؟ سب کومعلوم ہے کہ اور تو اور مسلمان بھی دن بدن فسق و فجور میں تق کررہے ہیں ۔گر ہماراموضوع اس وقت خاص ہے جو بالکل نمایاں ہے۔ وہ بید کہ چاہئے تو یہ تھا کہ مرزا قادیانی اپنے انقال کرنے سے پہلے دکھے لیتے کہ سلمان یا کم سے کم اُن کے اتباع میں اُن کے مسلمان یا کم سے کم اُن کے اتباع مشل اُ تباع میں اول (گی ) تختہ ذلت سے اٹھ کر تختِ عزت پر متمکن ہو گئے ۔اُسی طرح اُن کی مثل اُ تباع میں اُن کا سکر رواں ہوتا۔ اُن کے نام کے فطبے پڑھے جاتے ۔غرض سیاسی حیثیت میں اُن کا وہی رہ بہ ہوتا جو میراول (گی ) اور اُن کے اُجباع کو بتائید اللی حاصل ہوا تھا۔ گرآ ہ ! ہم میں اُن کا وہی رہ بہ ہوتا جو میراول (گی ) اور اُن کے اُجباع کو بتائید اللی حاصل ہوا تھا۔ گرآ ہ ! ہم و کیسے ہیں کہ مرزا قاویانی اس بارے میں بالکل فیل نظرا آتے ہیں۔ آپ کی سیاسی حیثیت ساری عمراخیر دم تک بیری کہ آپ اُن گریزی حکومت کے ماتحت رہے۔ نہ خرف ماتحت رہے بلکہ اس کی علای اور خدمت گزاری کو بڑ سے فخل کی اور خدمت گزاری کو بڑ سے فخل کی اُن کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

''میری عمر کا اکثر حصہ اس مطانت اگریزی کی تا ئیداور جایت میں گزراہے۔اور میں فی ممانعت جباد اور اگریزی کی تا ئیداور جایت میں گزراہے۔اور میں فی ممانعت جبارے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں اور اشتہار شاکع کے بین کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اکتھی کی جا کیں تو بچاس الماریاں ان سے بھر عتی ہیں۔ میں نے ایس کتابوں کو تمام مما لک عرب اور مصراور شام اور کا بل اور وم تک پینچادیا ہے۔میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیچ خیرخواہ ہو جا کیں اور مہدی خونی اور سیح خونی کی بیاصل روایتیں اور جہادے جوش دلانے والے مسائل جواحمتوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں بے اصل روایتیں اور جہادے جوش دلانے والے مسائل جواحمتوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں

ان کے دلوں معدوم ہوجا کیں۔'' (تریاق القلوب ۱۵ افرائن ۱۵ اس ۱۵ اور اس ۱۵ اور اس ۱۵ اور اس ۱۵ اور اس الا الا اس الا اللہ برسوال ہے کہ آپ نے اللہ اللہ برسوال ہے کہ آپ نے اللہ اللہ برتی حکومت کی خدمت گزاری ہیں اتنی کتا ہیں کوئی کھیں جن سے پچاس الماریاں بھریں۔نہ اس خدمت کے حسن وقع پر بحث ہے۔ بلکہ سوال صرف سے ہے کہ آپ محمد تانی ہو کرمحمد اول (علیہ السلام) کے مشابہ بنتے تھے مگر آپ کا پیکام آپ کے دعوے کی تکذیب کرتا ہے اور بس:
آپ ہی اپنے ذرہ عدم وفا کو دیکھو ہو گلوں کریں گے تو شکایت ہوگی

قرآن مجيد مين مسلمانون كوارشاد ب

" اَطِیُعُوْا اللَّهُ وَاَطِیُعُوْا الرَّسُولُ وَاُولِیُ الْاَمْرِ مِنْکُمُ." (نساء: 89) "الله کی تابعداری کرو۔ رسول کی اطاعت کرواور اپنے میں سے حکومت والوں کی اطاعت کرو۔"

اس آیت میں جولفظ اولمی الامر آیا ہے اس کی بابت مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزی حکومت کی بادشاہت کو اپنے اولی الامرمیں داخل کریں۔'' (ضرورۃ الامام ۲۳۰۔ خزائن ج۱۲م ۲۹۳)

یے عبارت صاف بتاری ہے کہ مرزا قادیانی انگریزوں کی رعیّت تھے اور رعیّت ہونے پرقانع بلکہ خوش تھے۔اورا پنے اُتِباع کوانگریزی رعیّت رہنے کی تاکید کرتے تھے۔

ای کا نتیجہ ہے کہ جنگ عظیم میں جب ترکوں کی اسلای حکومت بغداد ہے أسلی اور انگریزی حکومت عالب آئی تو قادیانی اخبار میں مندرجہ ذیل نوٹ نکلا:

'' میں اپنے احمدی بھائیوں کو جو ہر بات میں غور اور فکر کرنے کے عادی ہیں ایک مزدہ سنا تا ہوں کہ بھرہ اور بغداد کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ہماری محن گور نمنٹ کے لئے فقو صات کا دروازہ کھول دیا ہے' اس ہے ہم احمد بوں کو معمولی خوشی حاصل نہیں ہوئی بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں برسوں کی خوشجریاں جو الہای کتابوں میں پھی ہوئی تھیں آج ۱۳۳۵ھ میں وہ ظاہر ہوکر ہمارے سامنے آگئیں۔ اس بات سے میرے غیر احمدی بھائی ناراض ہوں گے۔لیکن اگر غور کریں تو اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں۔ کیونکہ حضرت سے موجود (مرزا) جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت د جلہ فرات خشک ہو چکے تھے۔ یعنی وہ حقیق اسلام کا پانی جس نے تشریف لائے تو اس وقت د جلہ فرات خشک ہو چکے تھے۔ یعنی وہ حقیق اسلام کا پانی جس نے آب سان ہوائی گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آب سے "

وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِدُونَ " مِن اشاره فرمایا اور حفرت اقدس اس کے متعلق ازالهٔ او مام سسم ترجم رِفُر ماتے ہیں:

"اورآیت" و انّا علی ذهاب به لقادرون "جس کے بحراب جمل ۱۳۷۱عدد بین ۔ اسلامی چاند کے نکلے کی اوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جس میں نے چاند کے نکلے کی اشارت چھی ہوئی ہے۔ جو غلام احمد قادیانی کے عددول میں بحراب جمل پائی جاتی ہے۔ الغرض مدت کی بشگو ئیاں آج پوری ہورہی ہیں۔ ہمارے بھائیوں کوچا ہے کہان پرغور کریں۔ فشکو الله کل الشکو علی ما امننا من کل خوف تحت ظل هذه الدولة البوطانية الممبار کة للمضعفاء و کھف الله للفقراء و الغوبا. وسوط الله علی کل عبد ذی المحبار کة للمضعفاء و کھف الله للفقراء و الغوبا. وسوط الله علی کل عبد ذی المحباد الله علی کل عبد ذی المحباد الله علی کل عبد ذی المحباد کو ادر قدم من نعمائک و اهل قبله المحباد کو ادر قدم من نعمائک و اهل قبله و ذراریه الی دینک دین الاسلام. " (اخبار "افضل" مورده السالام یا کہ المحباد کی خدمات فادمانہ متعلقہ کومت برطانیہ پڑھ کران کا دعوی ایک ناظرین کرام! مرزا قادیانی کی خدمات فادمانہ متعلقہ کومت برطانیہ پڑھ کران کا دعوی ایک نا کر پر پڑھیں جس کے الفاظ بیویں:

"جبکہ بھے (مرزا) کوتمام دنیا کی اصلاح کے لئے آیک خدمت سپردکی گئی ہے اس وجہ ہے کہ ہمارا آقا مخدوم (لیعنی آخضرت) تمام دنیا کے لئے آیا تھا تو اس ظیم الثان خدمت کے لئا طب مجھے وہ قو عمل اور طاقتیں بھی دی گئی ہیں جواس بوجھ (اصلاح دنیا) کے اُٹھانے کے لئے ضروری تھیں۔"
ضروری تھیں۔"

الصاف! اس عبارت اوراس جیسی متحدیّا نه عبارات کود کیه کر انصاف کی ضرورت کار زور می زیر سریری در سری گردون در در از می از می تعدید به میده در این

ہے۔کیامرزا قادیانی ان دعاوی کوتا ہت کر گئے؟انصاف ماظرین پر چھوڑتے ہیں۔ نگل

نا ظرین! کیا ہی وہ سیائی غلبہ ہے جس کی بنا پر محمد قادیانی محمد اول (علیہ وعلیٰ اَ تباعد السلام) سے مشابہت د کھا سکتے ہیں؟

کیااس واقعہ میں کسی اپنے پرائے کوشک ہے؟ کہ مفرت محمد رسول اللہ ﷺ انتقال کے وقت شاہانہ حیثیت رکھتے تھے۔اور مرزا قادیانی (محمد ثانی) غلامی کا طوق زیب گلو کئے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔اور حکومت برطانیہ کو تخاطب کرکے کہدرہے ہیں:

میں دہ نہیں ہوں کہ تھے بت ہے دل مرا پھر جائے پھر دن میں تھے ہے تو مجھ سے مرا خدا پھر حائے قاد یانی دوستو!اینے بڑے دعاوی کامدی یوں بے نیل مرام چلاجائے ۔ تواس کے فق میں پیشعر صادق آئے گایانہیں؟:

> کوئی بھی کام سیحا ترا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

# ضميمه كتاب لإا

مرزاغلام احمد (محمرقادیانی) کے دعاوی

مرزا قادياني لکھتے ہيں:

"جانتا جائے کہ کمالات متفرقہ اس امت میں جمع کرنے کا کیوں وعدہ دیا گیا اس میں جمید سے کہ ہمارے نی تلفی جائے جامع کمالات متفرقہ ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی فرماتا ہے " فَبِهُدَاهُمُ افْقَدِهِ " یعنی تمام جیوں کوجو ہدایتیں کی تصین ان سب کا اقد اء کر پی ظاہر ہے کہ جو تحض ان تمام مقرق ہدایتوں کو اپنا اندر جمع کرے گا اُس کا وجود ایک جامع وجود ہوجائے گا اور تمام جیول ہے وہ افضل ہوگا۔ پس اس دعا کے سکھانے میں جو سورہ فاتحہ میں (صواط السدین ۔الخ) ہے۔ یہی رازے کہ تا کا ملین امت جونی جامع الکمالات کے پیرو ہیں وہ بھی جامع الکمالات ہوجا کیں۔ پس افسوس ہے اُن کو گوں پر جو اس امت کو ایک مردہ امت خیال کرتے ہیں اور خدا تو جامع الکمالات ہونے کے لئے اُس امت کو ایک مردہ امت خیال کرتے ہیں اور خدا تو جامع الکمالات ہونے کے لئے اُن کو دعا سکھا تا ہے مگر وہ محض مردہ رہنا چاہتے ہیں۔ اُن کے نوز کی بیر برے گناہ کی بات اُن کو دعا سکھا تا ہے مگر وہ محض مردہ رہنا چاہتے ہیں۔ اُن کے نوز کی بیر برے گناہ کی بات اُن کو دعا سکھا تا ہے مگر وہ محض مردہ رہنا چاہتے ہیں۔ اُن کے نوز کی باز ل ہوتی ہے۔ "

اس اجمال کی تفصیل مرزاصاحب نے یوں ک:

(۲) '' خدائ تعالی نے مجھے تمام انبیاء علیم السلام کا مظرر ظررایا ہے اور تمام نبول کے نام میری طرف منسوب کے تیں۔ میں آ دم ہول میں شیث ہول میں نوح ہول میں ابراہم

ہوں میں ایکی ہوں میں اسلمبیل ہوں میں یعقوب ہوں میں یوسف ہوں میں موک ہوں ا میں داؤد ہوں میں میں ہوں اور آنخضرت ﷺ کے نام کا میں مظہمِ اُتم ہوں لیمی ظلم طور پر محداوراحمہ ہوں۔'' ''بعیز : ''

۳) "ليعني"

میں جمعی آ دم' مجمعی مویٰ ' مجمعی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار

(برامین احدید حدیثجم ص۰۰ اخزائن ج۱۲ ص۱۳۳)

(۴) آپ کاریجی قول ہے:

'' دنیایس کوئی نی نبیس گزراجس کانام مجھے نبیس دیا گیا۔ سوجیسا کہ برا بین احمد بدیل خدا نے فرمایا ہے میں آ وم ہوں' میں نوح ہوں' میں ایرا ہیم ہوں' میں آخی ہوں' میں لیقوب ہوں' میں اساعیل ہوں' میں موکی ہوں' میں داؤد ہوں' میں عیسیٰی این مریم ہوں' میں محمد (ﷺ) ہوں لیمنی کہ وزی طور پر۔'' ( تنر هیفة الوتی ۵۵۱۸۵۸۔ فرائن ج۲۲ص ۵۲۱)

Į (a)

صد حسین است در گریبانم در برم جلسهٔ بهمه ابرار داد آل جام را مرابتام (نزول کمسی م ۹۹ فرائن ج ۱۸ ص ۷۷۷) کربلائے است سیر ہر آنم آدم نیز احمد مختار آنچہ داد است ہر نبی را جام

(۱) جامع الكلام فرماتے بیں: ع منم مسیح زمان د منم كليم خدا منم منم محمد د احمد كه مجتبل باشد (تریاق القلوب ش سرخرائن ج ۱۵ س۱۳۳۳)

(۷) ''میرے آنے کے دومقصد ہیں۔ مسلمانوں کے لئے بیکہ وہ اصل تقوے اور طہارت پر قائم ہوجا کیں وہ ایسے سے مسلمان ہوں جومسلمان کے منہوم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور عیسا میوں کے لئے کسر صلیب ہوا ور ان کا مصنوی خدا (یسوع مسے) نظر نہ آئے۔ ونیا

ا (ترجمه) میں ہرآن کر بلا میں سیر کرتا ہوں۔ سوامام حسین تو میری جیب میں ہیں۔ میں آدم ہوں حضرت احد ہوں۔ تمام نیکیوں کے لباس میں ہوں۔ خدانے جو بیالیاں ہرنی کودی ہیں۔ اُن پیالیوں کا مجموعہ مجھے دیا ہے۔ ع (ترجمه) میں زمانہ کا سے ہوں میں موکی کلیم القد ہوں۔ میں تحمہ ہوں میں احمہ برگزیدہ ہوں۔ أس كو بھول جائے اور خدائے واحد كى عبادت ہو۔''

(اخبارافكم قاديان ج ٩ تمبر ٢٥ \_ ١٢ جولا كي ٥ • ١٩ م • ١ كالم ٣ )

(۸) "مراکام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں کہی ہے کہ میں عینی پرتی کے ستون کو تو دوں اور بجائے مثلث کو حید کو پھیلا کی اور آنخضرت اللہ کی جالات اور عظمت اور شان دنیا پر ظاہر کردوں ۔ پس اگر مجھ ہے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بید علت عائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں پس دنیا مجھ ہے کیوں دشمنی کرتی ہے وہ میر سے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی ۔ اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کردکھا یا جو سے موعود اور مہدی معہود کو کرنا چا ہے تھا تو پھر میں سیچا ہوں اور اگر پچھ نہ ہوا اور میں مرگیا تو میں مرگیا تو کی میں جھوٹا ہوں۔ "

(اخبار بدرج انمبر ۱۹-۹۹ جولانی ۱۹۰۷ مص میمنقول از "المهدی" نمبراص ۱۳۳ از تکیم محمد حسین قادیا نی لا بهوری) (خیب ص ۱۵۱)

متیجه ..... به دعادی مرزا قادیانی کے اصلی الفاظ میں پیش کر کے ہم اپنے ناظرین ہے مو ما اور احمدی الت میں مدافت احمدی احباب ہے نصوصاً سوال کرتے ہیں کہ کیا مسلمان ایسے متی بن گئے؟ کیا ان میں صدافت ویا نت با کہازی اور راست گوئی وغیرہ صفاتِ حسنہ بیدا ہو گئیں؟ کیا صلیب توڑی گئی؟ کیا عیسی پرسی کا ستون گرگیا؟ کیا عیسائیوں کے معبود ''یوع مسے ''کو دنیا بھول گئی؟ کیا مشرق و مغرب دنیا میں اسلام بھیل گیا؟ کیا مرزا قادیانی مدی ابھی مرینہیں؟

......ان سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ہے جس ہے کسی کوا نکار نہیں کہ''علیہ کی پرتی ادر صلیب برتی دن بدن بڑھ رہی ہے۔''

ہمارادعوی احمد یوں کواگر غلط معلوم ہوتو وہ خود اپنا بیان سنیں ۔ لا ہوری احمدی جماعت کا آرگن اخبار'' پیغا صلح'' لکھتا ہے:

"آج ہے ڈیڑھ سوسال پہلے ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد چند ہزار ہے زیادہ نتھی۔ آج پچاس لا کھ کے قریب ہے۔" (پغام سلے۔۲مارچ ۱۹۲۸ء)

اور سنئے!

'' ۱۹۶۷ء میں عیسائیوں نے ۱۹۷ کھ ۸ ہزار نسخے ہندوستان کی مختلف زبانوں نیں بابل کے شائع کیے میں۔'' ادر مفصل منئے اور دل لگا کر سنئے! آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسلی پرتی کا ستون کہاں تک گرا

ےیا گڑاہ۔"پیام ملک" بتاتا ہے۔ مسیحی انجمنیں

" اس وقت دنیا میں مسیحت کی اشاعت کے لئے جو بڑی بڑی انجمنیں سراً رمی اور مستعدی سے کام کر رہی جیں ان کی تعداد سات سو ہے۔ اور بیصرف انگلیکن اور پراٹسٹنٹ سوسائیلیاں جیں۔ رومن کیتھولک کلیسا کی جعیتیں ان کےعلاوہ جیں۔ ۱۹۲۳ء میں جن ممالک نے اول الذکرانجسنوں کو مالی امداد دی ان کی فہرست حسب ذیل ہے۔

امریکہ:۔۱۹۷ کا ۳۲ برار ۸ بونڈ۔

كينيدار علاكه ٢٢ بزار ٩٣ بوغر

برطاني جماعتين: \_ ١٤ لا كو١٧ نزار٣ سو٥٣ پوند \_

ناروے \_ سویڈن \_ بالینڈ وسوئٹز رلینڈ ، \_ کلاکھ ۸ ہزار ۹ سو۲۰ پونڈ \_

جرمنی:۔۲ ہزار۳ سو۹۵ پونڈ۔

ميزان: ايك كروراال كالماهرام سوام يوند

بداعدادصاف بتارہے ہیں کہ سیحی جماعتوں کی منظم تبلیغی کوشش ایک ایساسٹیم رولر ہے جوان کی ترقی اور کامیا بی کاراستہ تیار کر رہاہے۔'' (پینام ۲۹را کتو ر ۱۹۲۸ مِس)

مرزائی دوستو! ندہب کا تعلق أس خدا كے ساتھ ہے جودلوں كے ففى حالات سے بھى واقف ہے۔جس كے سامنے زبان كى باتيں كام نه آئيں گل بلكه دل كے سچے خيالات كام آئيں كے۔

إلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيْمِ

پستم زبانی باتی کرنے کی بجائے دل میں سوچو کہ محدادل ( اللہ اسے جو دا بجات ا اپن زعد کی میں ہونے کی خبریں دی تھیں دہ صاف صاف طور پر پورے ہوئے و محد ( قادیانی ) کے بتائے ہوئے ہوئے ہے کہ ا

''اللہ تعالیٰ نے میرا ایک ادر نام رکھا ہے جو پہلے بھی سنا بھی نہیں ۔تھوڑی می غنودگی ہوئی ادرالہام ہوا'''مم<sup>ملل</sup>ے''۔''

(ملفوظات جے مص۹۹-اخبارائکم مورنہ ۱۹۰۸جولائی ۱۹۰۵ ہس۳ کالم ۲) مفلح کے معنی نجات یا بندہ اورنجات دہندہ ہیں۔ مرزا قادیانی کے اساء میں محمد اور کے کا مرکب نام ہوناای غرض ہے ہوسکتا ہے کہ آپ بھی محمد اول (علیقہ) کی طرح مسلم قوم کو یا کم سے کم احمد بیدامت کوغیر حکومت کی غلامی ہے آزادی دلاتے ۔ گر آ وانسوں کچھ بھی نہ ہوا۔ جس پر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اپنی قسمت پر رو کیس یا مرز اصاحب کی ناکام تشریف بری پر افسوس کریں۔ اس نامرادی اور ناکامی کا گلہ ہم کن لفظوں میں کریں۔ اس وقت ہمارے دل کو سخت صدمہ ہے۔ اس صدمہ کی حالت میں ہمارے قلم ہے بہی شعر نکلتا ہے:

کوئی مجھی کام مسیحاً ترا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا اس نریکٹ کا خاص موضوع اور اختصار تطویل سے مانع ہے۔ ورنہ با تو ماجراء واشتیم و ما علینا الا البلاغ المبین

خادم دین الله ابوالوفاء ثناءالله کفاه الله امرتسری

00000



# قادياني حلف كى حقيقت

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدهٔ ونصلّی علی رسوله الکريم.

مولانا ابوالوفاء ثناء الله صاحب امرتسری نے اپنے اخبار "المحدیث" امرتسر مورقد افروری ۱۹۳۰ء میں یہ تحریفر مایا ہے که "سیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب نے اپنی کتاب میں اپنے اشتہارات کا ذکرتو کیا ہے گرمیر ہے جوابات کا ذکرتیس کیاس لئے رسالہ قادیانی حلف کی حقیقت کی خوب اشاعت کریں۔ اگرفتم ہوگیا ہوتو اس کو دوبارہ طبع کر اکرتشیم کریں تا کہ پیٹھ عبداللہ صاحب نے اپنی کتاب میں جوافقائے تی سے کام لیا ہماس کے مقابلہ میں اظہار تی ہوجائے۔ "
خابی کتاب میں جوافقائے تی سے کام لیا ہماس کے مقابلہ میں اظہار تی ہوجائے۔ "

اخبار''اہلحدیث'' امرتسر مورخہ ۹ رفروری ۱۹۴۰ء میں ای حلف کی نسبت جو مصمون شائع ہواہے وہ بغرض آگا ہی پبلک ذیل میں درج کیاجا تاہے۔

### چوہدری فتح محمرسیال ایم۔اے قادیانی سیٹھ عبداللہ الہ دین سکندر آبادی کا ذکر خیر

اول الذكر علم كى حيثيت ہے مؤخر الذكر مالى انفاق كى وجہ سے قاديانى جماعت ميں معزز ترين اشخاص ميں سے ہيں۔اس لئے ہم بھى ان كواپنے مخاطبين ميں داخل كرتے ہيں۔ آج ہم ان دونوں صاحبوں كى توجەفر مان خداوندى كى طرف منعطف كراتے ہيں۔ارشاد ہے:

- (١) يَوُمَ لَا يُغْنِيُ مَوْلَى عَنُ مَّوْلَى شَيْئًا لِ
- (٢) . هلذَا يَومُ يَنْفَعُ الصَّلاقِينَ صِدُقُهُمُ ٢

لے جس دن کوئی دوست کی دوست کے کام ندآئے گا۔ ع اس دن چول کھان کا بچ فائدہ دےگا۔

یہ ہردوفر مان خداوندی متلاقی حق انسان کی ہدایت کے لئے کافی ہیں۔ کہنے کوتو ہرا کیف فریق بلکہ ہرا کی خوات ہرا کے فریق بلکہ ہرا کی خوات ارشادات کا پابند ظاہر کرتا ہے کئین صرف کہددینائی کافی نہیں اگر کافی ہوتا تو تیسراارشادخداوندی '' قرآن مجید میں وارد نہیں تیسراارشادخداوندی '' قرآن مجید میں وارد نہیں ہے۔ نہوتا۔ اس آخری آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دعیان حق کا محض دعوی ہی کافی نہیں ہے۔ جب تک عمل اس کے مطابق نہ ہو۔ پس ہم اس ارشاد کے ماتحت ان دونوں صاحبوں کی حق پسندی اور حق گوئی کو جانچنا جا ہے ہیں۔

چوہدری فتح محمد صاحب قادیانی حکومت میں ایک بڑے عہدے (نظارت اعلیٰ) پر ممتاز ہیں ۔ کیا بلحا ظاعلم وفضل اور کیا بلحاظ نظارت اعلیٰ کےان کی نظر بہت وسیع ہونی جا ہے تھی ۔ گر ہم دیکھتے ہیں کدایک برااہم واقعدان کی نظرسے اوجھل رہاہے۔ہم یہ بد گمانی نہیں کرتے کہ آیت "وعـلـی ابصارهم غشاوة" نے اپناجلوہ دکھایا ہے یام مرع" بدوز دھمع دیدہ ہوشمند" نے اپنا اثر ڈالا ہے۔ بہرحال دافعات جو کھ بھی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کامضمون جوآپ نے قادیانی خلافت جو بلی کے جلسہ میں پڑھا تھا اور جو قادیانی اخباروں اور رسالوں میں برى عزت كے ساتھ درج مواہے\_اس كوالج كديث مور خد ٨ رد مبر ٣٩ ء ميں بروائت رساله "ربويو آ ف ریلجیز "نقل کر کے جواب دیا گیا تھا۔اس جواب میں ایک فقرہ جس پرساری گفتگو کا مدار تھا۔ آج اس کی مزیدتشریح اس لئے کی جاتی ہے کہ جو ہدری صاحب کا یہی مضمون''الفضل''مورخہ ۲۱ رجنوری میں جاری نظرے گذرا ہے۔اس بحث کا مرکزی نقط اصل میں بیہ کے مرز اصاحب کا اشتہارة خرى فيصلہ جومير ي متعلق شائع مواہے كس غرض سے تعااوراس كامطلب كياہے۔ان دونول سوالوں کا جواب مرزاصا حب کے اپنے الفاظ میں صاف ماتا ہے۔جس کا خلاصہ بیہ کہ: " ا الله! مولوي شاءالله نے مجھے بہت ستایا ہے وہ میرے قلعے کومنہدم کرنا جا ہتا ہے اور لوگول کومیری طرف آنے سے روکتا ہے۔ اس لئے میں تیری درگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم وونوں میں سچا فیصلہ فرما۔ اس فیصلے کی صورت یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے جوجھوٹا ہے اس کو سیج کی زندگی میں فوت کردے ربنا افتح بیننا

اس آخری فیطے کا بیجہ نمایاں ہے۔عیاں راچہ بیاں کہ مرزا صاحب کوانقال کے

(مجموعهُ اشتهارات جسم ۵۷۹)

۵۱/ايريل ١٩٠٤ء)

وبين قومنا بالحق وانت خيوالفاتحين. (الشتم: ـمرزاغلام احمُسِح موعود\_

ا سب فداب كالمقصود فدارى من عركران من عياض فداب ليره مين

ہوئے آج بیس سال ہونے کو ہیں مگران کا مخاطب آج تک زندہ ہے جو پیسطور لکھ رہاہے۔ چونکہ بیدا تعدیز ااہم اور فیصلہ کن ہے۔ اس لئے جن لوگوں کے قل میں ارشاد خداوندی

إِنْ يَّرَوُا سَبِيْلَ الرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيْلًا. (اعراف: ١٣٦)

واردہوا ہے۔ وہ لوگ بما تحت ارشاد' ببغونها عوجاً 'اس صاف وشفاف فیصلے کو کمدر کرنے کی کوشش میں شروع سے لئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے دوصا حب خصوصا قائل ذکر ہیں۔ ایک مولوی محم علی صاحب ایم ۔ اے لاہوری ہیں۔ دوسرے چوہدری فتح صاحب سیال ایم ۔ اے قادیانی ۔ ان کے علاوہ جو صاحب بھی ہوں وہ دوسرے درجہ پر ہمارے خاطب ہیں۔ مولوی محم علی صاحب نے مرالہ'' آیت اللہ'' میں اور چوہدری فتح محم صاحب نے اپنی تقریر جلسہ سالا نہ میں جو کچھ کہا ہے اس میں ایک امر پر دونوں متفق ہیں۔ وہ امریہ ہے کہ مرزاصاحب نے ۱۸۹۲ء میں جو کتاب انجام میں ایک ایک اس میں چند علاء اور صوفیاء کو مباطبے کی دعوت دی تھی (اس کا انجام کیا ہوا ہے ایک الگ مضمون ہے ) ان مدعوین میں میرانام بھی تھا۔ ناظرین اس واقعہ کو ذہن شین کرکے چوہدری صاحب کے الفاظ سین

#### ''مولوی ثناءاللہ صاحب کی کمبی عمر''

''آخر میں میں ایک اور بات کا بھی ذکر کرنا ضروری سجھتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے
کہ خدا تعالی نے حضرت سیح موعود (مرزا صاحب) کو ہرفتہ میں فتح عطا فرمائی
ہے۔ گویا ابتدا میں بھی وسط میں بھی اور آخرز مانہ میں بھی فتح عظا کی۔ آخر میں جو
اللہ تعالی نے آپ کو فتح بخشی وہ یہ ہے کہ ۱۹۵ء سے لے کر ۱۹۵ء تک بار ہا
حضرت سیح موعود (مرزا صاحب) نے مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کومباہلہ کا
چیلنج دیا۔ گروہ ہر باراس سے بھا گتے اور پہلوتی کرتے رہے اور قطعا ساسنے نہ
جیلنج دیا۔ گر وہ ہر باراس سے بھا گتے اور پہلوتی کرتے رہے اور قطعا ساسنے نہ
ت کے گراب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی وجہ سے
دفات پائی ہے۔'' (افضل قادیان سے۔ ۱۹۲۸ جنوری ۱۹۳۰ء)

ا ہلحدیث:۔ یہی مضمون مولوی محمطی صاحب نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے۔جس کا جواب مال بواقعات صیحہ بار ہاشائع ہو چکا ہے۔ان دونوں صاحبوں کا مطلب بیہ ہے کہ آخری فیصلے کا مضمون دراصل مباسلے کی دعوت تھی جومولوی ثناءاللہ کے نہ ماننے سے منعقد نہ ہوا۔

جواب ۔ جواب دیے سے پہلے ہم ایک عدالتی مثال پیش کرتے ہیں کہ کی مخض (زید) نے

بذر بعد و کیل عمر پرایک صدر و پے کا دعویٰ دائر کیا اور و کیل صاحب نے رقم لینے کی رسید مور تھ کیم.
جنوری پیش کی۔ گرفر این مدعاعلیہ نے چکے سے مدعی کی دخطی رسید مور تھ کیم فروری پیش کر دی۔
جس میں کیم جنوری کے قرضہ کی وصولی کا اقرار مرقوم تھا۔ اس پر دعویٰ خارج ہوگیا۔ و کیل صاحب
بدیں وجہ کہ جھے تقیقت سے آگاہ نہ کیا۔ مدعی کو کوستے ہوئے کمر وُعدالت سے باہر نگل آئے۔
باخرین کرام! بعید ہی مثال ان دونوں و کیلوں کی ہے۔ ہم بھی مدعی کی رسید پیش کرتے
بیل ۔ وہ قانونی و کیل تو شرمندہ ہوگیا تھا۔ دیکھیں کہ بینہ ہی و کیل شرمندہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ اخبار
جیں۔ وہ قانونی و کیل تو شرمندہ ہوگیا تھا۔ دیکھیں کہ بینہ ہی و کیل شرمندہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ اخبار
جیں۔ وہ قانونی و کیل تو شرمندہ ہوگیا تھا۔ دیکھیں کہ بینہ ہی مضمون ہے جس کے الفاظ مع سرخی بیہ
ہیں کہ:

''مبا ملے کے واسطے مولوی ثناء اللہ امرتسری کا چیلنج منظور کیا گیا''
''حفرت اقدس (مرزاصاحب) نے پھر بھی اس (مولوی ثناء اللہ) پررم کر
کے فر مایا ہے کہ بیم بہلہ چندروز کے بعد ہو جبکہ ہماری کتاب ھیقۃ الوجی چیپ کر
شائع ہو جائے۔اس کتاب میں ہرتم کے دلائل سلسلۂ حقہ کے ثبوت میں خلاصۂ
بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب مولوی ثناء اللہ کو بھیج دی جائے گی تا کہ وہ اس کو اول
سے آخر تک بغور پڑھ لے۔اس کتاب کے ساتھ ایک اشتہار بھی ہماری طرف سے
شائع ہوگا۔جس میں ہم می ظاہر کردیں گے کہ ہم نے مولوی ثناء اللہ کے چیلنج کو منظور
کرلیا ہے۔'' (ایکم اسر ماری جورو)

فخرید تصدیق ، مولوی الله دنه جالندهری اس عبارت پرجس فخر کے ساتھ حاشیہ آ رائی کرتا ہے۔ دہ بھی قابل ملاحظہ ہے۔ لکھتا ہے کہ:

''گویا حضرت مسیح موعود (مرزاصاحب) اس صید لاغر الرثناء الله ) کو چند روز کی مہلت دینا چاہتے تھے اور حقیقة الوحی کی طباعت کے بعد پر اسے ملتوی کرنا چاہتے تھے۔جیسا کہ عبارت بالاسے طاہر ہے۔'' (رسالی عبمات ربادی ۱۳۸ باردوم) ناظرین اس پُر افتخار عبارت کوذہن میں رکھ کرچو ہدری فتح محمد صاحب کی حق بوشی کا اندازہ کیجے۔

ل جانتے ہوشخ سعدیٰ کیا کہتے ہیں۔

اسپ لاغر میاں بکار آیہ روز میدال نہ گادِ پرداری

مرزاصاحب کے داسخ مرید وا میں بماتحت آیت آن تَقُوْمُواْ لِلَهِ مَفَیٰی وَهُوَادی خدائے علیم وخیر کی جلالت کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ عبارت آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے واس کا مطلب کیا تمجھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بچچھتا ہوں کہ کتاب ' تھیقة الوی 'اقری فیصلہ 10 اراپریل 20 و اوکوشائع ہوئی تھی اور دعائے آخری فیصلہ 10 اراپریل 20 و اوکوشی اور دعائے آخری فیصلہ 10 ارپیل 20 و اوکوشی تا ہے۔ کونکہ مباہلہ کتاب ھیقة الوی کی اشاعت (ماہ می 20 و اوکوشی 11 ہے۔ یہ اشاعت (ماہ می 20 و جھاپا تھا۔ بیات بحث کا مرکزی نقطہ جے قادیانی مناظر اس شریف قوم کی طرح چھپاتے رہتے ہیں جس نے در بارسالت میں عمر جم کو چھپایا تھا۔

احمدی دوستو!

قریب ہے یار!روزِ محشر چھے گاکشتوں کا خون کیونکر جو پُپ رہے گی زبانِ خفرلہو پکارے گا آستیں کا

خلاصة كلام : چوہدری فتح محمد كايد كهنا كەسلىلة مبابله ١٩٥٤ = ١٩٠٤ و تك جارى د ہااور آخرى فيصلے والا اشتہاراى سليلے كى ايك كرى تى بالكل غلط اور دفع الوقتى پر بنى ہے بلك مرزاصا حب كى تصريحات كے بھی خلاف ہے۔ اب ہم چوہدرى صاحب سے پوچسے ہيں كه آپ كو ياكہيں يا مرزاصا حب كوج مرزاصا حب كوجموٹا كہيں يا آپ كو؟ اس كا جواب دينا آپ كا كام ہے۔ (نوث) ہم نے قاديانى اور لا ہورى اُتباع مرزاكو بار ہا تنبيہ كى ہے كدوہ "المحدیث" كوجواب ديتے ہوئے ذراسوچ لياكريں كہ سامنے كوئ ہے۔ يادر كھيں ان كے سامنے وى ہے۔ جس كا قول ہے ۔ براور کی بار خلول سے كام نہيں جلا كے خاك نہ كر دول تو داغ نام نہيں

سیٹھ عبداللہ الہ وین سکندر آبادی ۔ چوہدی فتح محر کے بعد ہم سیٹھ صاحب کا ذکر کرتے ہیں۔ جنہوں نے ایک کتاب (بشارات رحمانیہ) لکھ کریا لکھوا کرشائع کی ہے۔ جس کا ایک نسخ ہمیں بھی بھیجا ہے (شکریہ) آپ مرزاصاحب کے بچے مرید ہیں۔ آپ نے اپنی حسن نیت اورا خلاص کا ذکر اس کتاب میں کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے قادیا نی ند ہب کی خدمت کے لئے تین لاکھ روپیے خرج کیا ہے گا۔ گرکا ہے کو؟ مرزا صاحب کا حلقہ میسے وسیج کرنے کوسواس کے معلق آیت قرآنی سُن رکھیں۔ جواس قسم کے اخراجات کے لئے بدیں الفاظ وارد ہے۔

فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغُلِبُونَ (الانفال) لِ

ہاں آپ نے بھی باتباع سنت مرزاا نفائے حق سے کام لیا ہے۔ ۱۹۲۳ء کا واقعہ ہے کہ احباب دکن کی دعوت پرمیں اور مولوی محمد صاحب دہلوی سکندر آباد (حیدر آباد دکن) پنچے اور وہاں مجالس وعظ میں قادیانی تر دید کے مضامین بیان ہوتے رہے۔ ہر در ہے کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ جس سے مرزائی کمپ میں ایک تحلیل مج گئی۔ ایک تحریری مباحثہ بھی ہوا۔ جس کی روئیداد بھورت رسالہ مباحثہ دکن مطبوع مل سکتی ہے۔ اسی اثناء میں سیٹھ عبداللہ الدرین نے ایک انعای اشتہار دیا۔ جس میں مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اپنے عقائد اور مرزا صاحب کے کذب پر حکف اٹھا کی استہار ویا۔ جس میں مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اپنے عقائد اور مرزا صاحب کے کذب پر حلف اٹھا وی ۔ آگراس حلف کے بعد میں ایک سال تک زندہ رہوں تو وہ مجھے دس ہزار روپیانعام ویں گئے۔ میں بے رہیں بذریعہ اشتہاران کو اطلاع دی۔ اور اشتہار کا مسودہ ہزاروں کے مجمع میں پڑھ کر سنایا۔ جس کی صحت سب نے تشکیم کی۔ اس کا مضمون سے تھا کہ:

میں سیٹھ عبداللہ الددین کا مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہوں۔ بشر طیکہ وہ مجھے دس ہزار روپیہ وینے کی بجائے بمنظور کی خلیفہ صاحب قادیان صرف بیاقر ارشائع کردیں کو میں اگر صلف کے بعدایک سال تک زندہ رہاتو سیٹھ صاحب مع خلیفہ صاحب مرزاصا حب کو چھوڑ کرمیر ہے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ بات اس لئے کمی گئی کہ ایک سال کے اندر مرجانے کی صورت میں اگر میں جھوٹا سمجھاجا وی تو کوئی وجہنیں کہ سال کے بعدزندہ رہنے کی حالت میں بچانے تھم وں۔

اس کے جواب میں زبانی پیغام آتے رہے کہ ہم طف خوری کا صله دس ہزار روپیے ویتے ہیں۔ مئیں جوابا کہتا رہا کہ میں دس ہزار پر لات مارتا ہوں صرف آپ کوچاہتا ہوں۔ عالبًا اُس وقت میرے ذہن میں بیعار فانٹ معرتھا۔

دیوانہ کی ہر دو جہائش بخش دیوانہ تو ہر دوجہاں را چہ کند

سین عبداللہ الددین نے اپنی کتاب میں اپنے اشتہارات کا ذکرتو کیا ہے گرمیر کے جوابات کا ذکرتو کیا ہے گرمیر کے جوابات کا ذکر نہیں کیا۔ یہ عادت اس شریف گا ارشاد ہے۔' تُنُه دُونَهَ اوَتُه خُوُنَ کَلِیْہُوا'' (الانعام: ۹۱) حالانکہ یہ سارے اشتہارات مع میرے جوابات کے انجمن اہل حدیث سکندر آباد دکن کی طرف سے بصورت رسالہ شائع ہو چکے جیں۔ ب

لے منکرین حق اشاعب باطل میں نوب خرج کریں گے۔آخر کاریخرج ان پرحسرت وافسوس کا موجب ہوگا اور وہ مغلوب ہوجا نمیں گے۔

جس كانام بي "قادياني حلف كي حقيقت" ـ

سیٹھ عبد اللہ صاحب! میں آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کی وعظ کے الفاظ ساتا ہوں جو انہوں نے اپنے بیٹے کونصیحت کرتے ہوئے فرمائے تھے:

يَا بُنَى إِنَّهَا إِنُ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَرُدَلِ فَتَكُنُ فِى صَخْرَةٍ اَوُ فِى السَّمْوَاتِ اَوُ فِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ طَانَ الْلَهَ لَوَاتُ الْمُلْفَ خَبِيْرٌ. (لقمان: ١١)

(ائے بیٹے اگر رائی کے دانہ برابر کوئی چیز ہو جو کسی پھر میں یا کہیں آسان میں یا زمین میں جھپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کوظا ہر کر دےگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بیں اور خبر دارہے۔

سيثهصاحب!

عب مزا ہو کہ محشر میں ہم کریں شکوہ وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لئے

## قادياني حلف كى حقيقت

بجواب

اشتهارعبدالله اليدين صاحب "صداقتِ احمريّت"

ایک اشتهار بنام صدافت احمدیت عبدالله الددین صاحب کی جانب سے شائع ہوا ہے جس میں مولا نا ابوالو فاشاء الله صاحب شیر پنجاب فاتح قادیان کے حلف مباہلہ وغیرہ پر دروغ بیانی سے کام لیا گیا ہے علاوہ اس کے اشتہار میں بیہ مطالبات کئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق صحح بخاری میں لفظ (من السماء) آسان سے اتر نے کا دکھا وَ تو ہزار روپیا نعام یا وَروم بھم حدیث ہرصدی میں مجدد کا ہونا ضروری ہے اس صدی کا مجدد کون ہے بتا وَ؟

یہ وہی پُرانا اشتہار ہے جوقا دیانی جماعت کی جانب سے شائع ہوا تھااور جس کا جواب انجمن اہل صدیث سکندر آباد کی طرف ہے۔۱۹۲۳ء میں دے دیا گیا مگر پھر بھی ای کا اعادہ کیا ہے اب ہم بغرض آگائی پلک اصل واقعات کا ظہار کرتے ہیں جس سے بخو بی واقف ہوگا کہ قادیانی جماعت اپنے بیان اور اپنے وعدول میں کہال تک کچی ہے۔

#### قادياني جماعت كى بدديانتى

انجمن الل حدیث سکندر آبادد کن کی جانب سے جواشتہار'' قادیانی ندہب کی حقیقت'' شائع جوا ہے اس میں چھزت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے اُتر نے کی حدیث کا حوالہ (صحیح بخاری اور کتاب الاساء پہلی سے ) درج ہے گرعبد القدالہ دین صاحب نے اپنے اشتہار میں صرف (صحیح بخاری) لِکھ کرائی دیانت کا ثبوت اور کلوق خدا کودھو کہ دیا ہے۔

#### حضرت عيسى عليه السلام كاآسان سے اتر نا اور حديث من السماء كى بحث

سیح بخاری میں ایک صدیت یوں آئی ہے ' کیف انسم اذا نول ابن مویم فیکم و امسام کے بخاری میں ایک جیرای (جام ۴۹۰ بابنزول میں ابن مریم ) کے بیں ای صدیت کو امام بیمی " نے کتاب الاساء والصفات (ص ۴۰۱) میں اپنی سند سے روایت کیا ہے "کیف انسم اذا نول فیکم ابن مویم من السماء و امام کم منکم " یعنی جب سیح موجود آسان سے اُتریں گے اور تمہار سے امام امیر المونین تم میں سے بول گے اس دفت تم کیے ہوگ اس روایت میں (من السماء) کالفظ آیا ہے جس کی نے روایت ندکورہ لکھ کرمی بخاری کا حوالہ دیا ہوگا اس کی مراد وی ہوگ جو محدثین کی ہوتی ہے جہاں وہ کی روایت کو مختلف کتا ہو آئ سے نش کرتے بیں تو کہا کرتے بیں کہ اصلہ بناری میں ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حرف بخاری میں ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حرف بخاری میں ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حرف بخاری میں ہے۔

ہم اس زراع کی صورت آسان بتاتے ہیں مرزا صاحب قادیانی نے زول سے کی روایت اپنی کتاب جمامة البشری (ص ۸۹۸۸ فرزائن ج ۲ س ۳۱۲ ۳۱۲) میں دوجگہ کھی ہے اوراس میں لفظ من السما نہیں کھالیکن اصل روایت اصل کتاب میں دیکھیں قومطلع صاف ہوسکتا ہے وہ دوایت یول ہے "قبال سسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ینزل احسابی ابن مر یسم علی جبل" (کنزالعمال ج ۱۳ سام ۱۹۲ مدیث نمبر احسابی این آئخضرت الله علیہ فرماتے ہیں کرمیزے بھائی علیہ السلام بہاڑیراتریں گے۔

بیروایت مختفر کنز العمال سے مرزاصا حب نے لی ہے مختفر کنز العمال ٔ مندامام احمد کے حاشیہ برمصر میں چھپی ہے اس کی چھٹی جلد صغہ ۱۵ پر بیرے دیے موجود ہے جس میں لفظ من السماء موجود ہے۔ گر مرزا صاحب کی دیانت اور امانت نے ان کو اجازت نہیں دی کہ حدیث کے سارے الفاظ نقل کرتے بیکون نہیں جانتا کہ کسی بات کو دریافت کرنے یا کسی عقید کے ودل میں جگد دینے کے لئے صحیح بخاری کی روایت پر حصر نہیں ہوتا بلکہ جہال کہیں ہے بھی کوئی صحیح روایت ملے وہ روایت قابل حاجب نے اس کو معرض استدلال میں خود لیا ہے بس بھر مسئلہ زول سے من السماء تو صاف ہوگیا۔ صحیح بخاری کا جو حوالہ کھا گیا ہے وہ اسی نیے سے کھھا گیا ہے جو او پر ہم نے بیان کیا۔

#### مجدد کے لئے دس ہزاررو پیدکا کاغذی اعلان

بے شک ایک غیر صحیح حدیث میں ہر صدی میں مجددین بیدا ہونے کا ذکر ہے مگر مجدد کے معنی کیا ہیں اصل سنت نبویہ کو رواج دینے والا اور زمانہ کی بدعات جدیدہ کا مقابلہ کرنے والا۔ مجدد میں کوئی فوق العادت وصف نہیں ہوتا۔ صرف اصولِ اسلام اور سنت نبی علیہ السلام کی تا ئیداور ترویج ان کا کام ہوتا ہے یعنی وہ خادم سنت نبویہ صحیحہ ہوتا ہے اور بس۔ لے

ان معنی سے کیا عجب ہے کہ صوبہ بنگال میں مولا نا ابوالکلام آزاد صوبہ بہار میں مولا نا ابوالکلام آزاد صوبہ بہار میں مولا نا ابوالوفاء شاء الله صاحب کو مجد و جانتے ہیں۔ لوگ فرقہ جدیدہ بدعیہ قادیانیہ کے حق میں مولا نا ابوالوفاء شاء الله صاحب کو مجد و جانتے ہیں۔ چنانچہ مولا نا مجد ابراہیم صاحب سیالکوئی وغیرہ نے بہت دفعہ جلسوں میں اس امر کا اظہار بھی کیا ہے آپ کی کیا ہے جا بھی وہ ہم نے مشاہیر کاذکر کیا ہے جن کا تعلق ملک سے ہا بھی وہ مجدد ین ( فاد مان سنت ) باقی ہیں جن کا تعلق ملک سے ہا بھی وہ مجدد ین ( فاد مان سنت ) باقی ہیں جن کا تعلق خاص مقامات (شہر ہوں یا قصبے یا دیہات ) مجدد کے لفظ میں وحدت شخصی نہیں بلکہ وحدت نوعی ہوں گے جن کا اثر ایک ہی گاؤں میں ہوگا۔ مجدد کے لفظ میں وحدت شخصی نہیں بلکہ وحدت نوعی ہاں میں تعدد ہوسکتا ہے فور سے پڑھو" میں بہدد کہ لھا دیستہ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں سینکڑوں بلکہ من یہدد کہدد لھا دیستہ کی خدمت اور ہزاد کیا ہوگا کہان لوگوں نے دعوی مجدد یہ کا نہیں اشاعت کرتے ہیں ( کے باشد ) ہاں آپ کا یہ خیال ہوگا کہان لوگوں نے دعوی مجدد یہ کا نہیں کیا ہوا کیا ہوگا کہان لوگوں نے دعوی مجدد یہ کا تھیں کرتے ہیں ( کے باشد ) ہاں آپ کا یہ خیال ہوگا کہان لوگوں نے دعوی مجدد یہ مرزا اشاعت کرتے ہیں ( سے باعت احمد ہیہ کی وہ احاد یث کے الفاظ پر نظر نہیں کرتے بلکہ مرزا کیا ہوئی کیا ہوئیا کہان کیا ہوگا کہان کو کا کہان کو کیا ہوئی ہیں جو المد میں کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کا کہان کو کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کا کہانے خیال ہوگا کہان کو کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کوئی کیا ہوئیں کیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کوئی کیا ہوئی کیا کوئی کیا ہوئی کوئی کیا ہوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کوئی کیا ہوئی کیا کی

صاحب قادياني كالفاظ كوحديث كاجزو بناليت بين الصاحب!

صدیث شریف میں دعویٰ کرنے کا ذکر نہیں آیا بلکہ ضدمتِ اسلام کرنے کا ذکر آیا ہے۔ دعویٰ اگر شرط ہے تو سب سے پہلے جس بزرگ کومجد دکہا گیا ہے یعنی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو ان کا دعویٰ دکھا وَبعدازاں دوسری صدی میں امام شافع کی کوکہا گیا ہے ان کا دعویٰ سنا وَاس طرح اور وں کا دعویٰ دکھا وَ پھر ہم سے دعویٰ کا سوال کرو۔

سنو!مجدد کے لئے بیاصول ہے جو پینخ مرحوم نے لکھا ہے ۔ ہنر ہنما اگر داری نہ جو ہر گل از خارست و ابراہیم از آ ذر

مولا نا ابوالوفا ثناء الله صاحب كا جلسه عام بين مرزاصاحب قادياني ك كذب برحلف الما نا ابوالوفا ثناء الله صاحب كم مجوزه حلف نامه بردستخط كرنا: اه جنوري ١٩٢٣ء بين مولا نا ابوالوفاء ثناء الله صاحب فاتح قاديان سكندر آباد دكن تشريف لائة شخاور مرزائيول كى ترديد بين بمقام سكندر آباد وحيدر آباد دكن دهوال دهار تقريري فرمان ليكأس وقت قاديانيول في اشتبار شائع كياكة قادياني كذب برمولا ناصاحب حلف المعاوي المجمن المجديث سكندر آباد دكن كى درخواست برمولا ناصاحب في مندرجه ذيل جواب ديا اميد بيكما ظرين كرام برسي توجيس ك-

#### قادیانی کذب برحلف اٹھانے کو تیار ہوں

برادران وکن! آپ حفرات نے میری کی تقریری قادیانی مثن پرسیس جن میں بزاروں کی تعداد میں شرکت کا ہونا ان تقریروں کی پندیدگی کی دلیل ہے۔اس لئے آپ جان چکے ہوں گے کہ میں بن تقریر میں نہ کوئی بات اپی طرف سے بناوٹ کی کہنا ہوں نہ کوئی کلمہ ہتک آ میز دل آ زار بولنا ہوں۔ بفضلہ تعالی ان تقریروں کا اثر سامعین پر بہت اچھا ہوا۔اس اثر سے رنجیدہ خاطر ہوکر جماعت احمد بید حیور آ باووسکندر آ بادوغیرہ نے بتوسط سیٹھ عبداللہ الدرین صاحب ایک اشتہار کا مختصر صفحون ہے کہ ' مولوی ایک اشتہار کا مختصر صفحون ہے کہ ' مولوی شاء اللہ مرز آ قادیا نی کے کہ باور حضرت عیسی علیہ السلام کی حیا قریش کھائے مت ایک سال میں این کے خوارہ و پانسورو پی ہم مولوی ثناء اللہ کودیں گے۔''

برادران!اس سے پہلے سیٹھ عبداللہ الددین صاحب ف دس براررو بیکا اشتہار دیا تھا

جھے وہ اشتہار امرتسر میں ملاتو میں نے فورا اپنے اخبار المحدیث امرتسر میں لکھا کہ بلغ دی ہزار
انعامی رقم پہلے مہار اجہ کشن پرشاد صاحب کے پاس جمع کراد واور جواب نے نیصلے کے لئے منصف
مقرد کرواس کے جواب میں سیٹھ صاحب کی طرف ہے ہم کو کوئی جواب ند ملا بلکہ ایک اور اشتہار
زردر نگ کا ملاجس میں بجائے ہماری چیش کردہ تجویز منظور کرنے کے نئے سرے سے پھروس ہزار
کا انعام کلھا گیااس کا جواب بھی المل حدیث میں دیا گیا جس کو انجمن المجمد ہے سکندر آباد نے بطور
اشتہار حیدر آباد اور سکندر آباد وغیرہ میں شائع کیا۔ بیتو ہے ان کی انعامی رقبول کی جقیقت کہ
لدھیا نہ کے واقعہ سے ڈرکردس ہزار سے ایک دم پانچ سو پر آگئے خدامعلوم دیتے ہوئے کہاں تک
نیچاتر آ کمیں گے۔ چونکہ رو پید لے کر طف اٹھانے میں ان لوگوں سے ایک خطرہ بھی ہے وہ یہ کہ
نیچاتر آ کمی گے۔ جونکہ رو پید لے کر طف اٹھانے میں ان لوگوں سے ایک خطرہ بھی ہے وہ یہ کہ
نیچاتر آ کمی گے۔ دولوں صاحب نے رو پیدی لالج میں جھوٹی قسم کھائی ہے۔ اس لئے میں بغیر
رو پیدیے قسم کھانے کو تیار ہوں جس کی صورت ہیہ ہے:

برادران دکن! جن صاحبول نے ۱۱راسفندار۱۳۳۱ف ۱۹ جنوری ۱۹۲۴ء مطابق سرجادی الثانی ۱۳۳۱ه کومیری پہلی تقریر سکندرآ باد جن شنی ہوگی ان کو یاد ہوگا کہ جن نے اس تقریر جس مرزاصاحب قادیانی کے کذب پرصاف لفظوں میں حلف اٹھائی تھی جوایک بھلے آدی ایما ندار کی تسلیم کے لئے کافی ہوسکتی ہے۔ مگر قادیانی جماعت نے اپنے اشتہار جن ایک اور قتم کھانے کی تحریک کی جس کی سرزا کی مدت ایک سال تک رکھی ہے لیکن بنہیں بتایا کہ اگرایک سال تک میں زندہ سلامت رہوں تو ان پر کیا اثر ہوگا اس لئے جن واضح الفاظ میں لکھتا ہوں کہ چونکہ حلف پرانہوں نے سال تک میری زندگی کی حدلگائی ہے جوقر آن وحدیث میں تو ثابت نہیں مگران کی مسلمہ ہاس لئے میں سال کے بعد تک اگر زندہ رہا تو مکر قطعی طور پر ثابت ہوجائے گا کہ میں کی مسلمہ ہاس لئے میں سال کے بعد تک اگر زندہ رہا تو مکر قطعی طور پر ثابت ہوجائے گا کہ میں وقت قادیانی ند ہب چھوڑ کر میری طرح تکذیب مرزا میں کمر بستہ ہو جا کیں چونکہ میرا مقابلہ وقت قادیانی ند ہب چھوڑ کر میری طرح تکذیب مرزا میں کمر بستہ ہو جا کیں چونکہ میرا مقابلہ دراصل مرزا صاحب آنجمانی سے تھا ان کے بعد بحیثیت قائم مقام ان کے خلیفہ سے ہاں گئے میں حق رکھتا ہوں کہ میشر طلاگاؤں کہ فلیفہ قادیان معدا پی انجمن احمد یہ میمبروں کے اس مضمون میں تو تعلی تو کہ میشر طلاگاؤں کہ فلیفہ قادیان معدا پی انجمن احمد یہ میمبروں کے اس مضمون کی دخطی تحریر مجھے دیں کہ:

"مولوی ثناء الله صاحب امرتسری مرزا صاحب قادیانی کی تکذیب اور حضرت عیسیٰ علیه السلام کی حیات برفتم کھا کرسال تک قدرتی موت سے جس میں انسانی ہاتھوں کا دخل ندہون کی رہیں تومیس (میاں مجمود خلیفہ ثانی قادیان) اور ممبران صدرانجمن

احدید مرزا صاحب قادیانی کا ند بب چھوڑ کر جمہور مسلمانوں میں ال کر مرزا صاحب قادیانی کی تکذیب کیا کریں گے اورا پنے کل مبلغوں کو بھی یہی تھم دیں گے۔''

اس تخطی تحریف اپنی پہلی قسموں (جویس قادیان اور سکندر آباد وغیرہ میں کھا چکا ہون ان کے ) علاوہ نے سرے سے گذب مرز ااور حیات عیسیٰ علیہ السلام پر بحولہ وقوبہ قسم کھا وُن گا انشاء اللہ تعالیٰ مسلمان حیدر آباد بمقام مشیر آباد ۲۵ رجنوری ۱۹۲۳ء کو جو جلہ وعظ ہوا تھا اُس میں ہزار ہا مسلمانوں کے مشورے سے یہ مضمون پاس ہو کرشائع کیا جاتا ہے ورنہ میں تو احمہ یوں کی حرکات اور حرکات کے مقصودات کو بھی جانتا ہوں۔ مرز اصاحب قادیا نی نے دعا کی تھی کہ ثناء اللہ اور مجھ میں سے جو جھوٹا ہے خداوندا اُس کو سیج کی زندگی میں موت دے چونکہ وہ بڑے میاں سے اُن کی بید دعاء قبول ہوگئی جس کا اثر وُور وُور تک پہنچا۔ باوجوداس الٰہی فیصلہ کے ان لوگوں کا نے سرے سے جمعے حلف دینا اس غرض سے ہے کہ سابق کے الٰہی فیصلہ سے اسلامی پبلک کو غفلت ہو جائے جس سے ان کی شرمندگی اور ندامت میں کی واقع ہو۔

من اندازِ قدت را می شناسم

اس لئے اشتہار میں مجھ سے جدید حلف چاہتے ہیں اورایک سال تک عماب کی دھمکی دیتے ہیں تو میں بھی حق رکھتا ہوں کہ ان کی رقم پانسوتو ان کووا پس کروں گرییشر طالکھالوں کہ سال تک میری سلامتی کے بعد ان کا خلیفہ مع اپنی ساری جماعت قادیانی ند ہب غلط جان کر جمکم "کونوا مع المصادفین ".....میرے ساتھ اشاعتِ اسلام کریں گے۔

تا ظرین کرام! بس اب حلف کا دلوانا جو قادیانیوں نے تبویز کیا ہے خودان کی منظوری پر موقوف ہے ہم این ہے آر ارکو پورا کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔

فليشهد الثقلان إنى صادق

نوٹ:۔ میری طرف ہے یہی جواب ہوگا جا ہے فریق ٹانی ہزار ہابار بولیں میری طرف ہے اس بارے میں میں معقول شرط ہمیشہ پیش رہے گی انشاء اللہ تعالی جس کے انکار ہے فریق ٹانی کی حق پہندی اہلِ دکن پر بار بارروش ہوجائے گی جیسی اہل پنجاب پروش ہے۔

اطلاع ۔ گومیرے ذریعہ سے خدانے اسلای عقائد کو قادیانی نبوت پر ہمیشہ غالب رکھا ہے تاہم دکن کے مسلمانوں میں قادیانی ندہب کی وجہ سے جو تفرقہ عظیم ہورہا ہے میں اس کے رفع دفع کرنے کو ہرونت تیار ہوں جس کی صورت یہی ہے کہ بتقر رمنصف ایک ہا قاعدہ تجریری مباحثہ جومع فیصلہ مسلمہ منصف شائع کیا جائے تا کہ ہم مسلمانوں سے میتفرف دورہو۔ خدا کر ہے

ایبای ہو۔

مرقوم ۸رجمادی الثانی ۱۳۳۱ هد۲۲رجنوری ۱۹۲۳ء

عبداللہ الہ دین صاحب اپنے بھائیوں کو کہتے تھے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب صرف پلک کو دھوکا دینے اورا پی عزت قائم کرنے کے لئے بظاہر مرزاصاحب قادیانی کی تر دید کرتے ہیں کی دل میں ایس کی دل میں ایس کی دل میں ہیں اگر وہ مرزاصاحب کو دل سے جھوٹا مانتے ہیں قو مرزاصاحب کے گذب پر قسم کھائیں چر دیکھئے سال کے اندر مرجائیں گے گر میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ مرزا صاحب کے گذب پر ہرگز حلف ندا تھائیں گے عبداللہ اللہ دین صاحب نے ایک معاہدہ باہمی کا مسودہ جو پہلے محصانہوں نے کردکھا تھا کارجنوری ۱۹۲۳ء کو تینوں بھائیوں کے دوبرو پیش کیا فریقین میں جو معاہدہ ہوااس کا مضمون معدنا مفریقین درج ذیل

فریق احمدی (مرزائی)\_(۱)عبدالله اله دین صاحب(۲)اله دین ابراهیم صاحب (۳) جی ایم ابراهیم صاحب

فریق مخمری (۱) خانصا حب احمدالیه دین صاحب (۲) غلام حسین الیه ین صاحب (۳) قاسم علی الیه دین صاحب

### معامده منجانب احمرتى فريق

- (۱) جناب مرزاغلام احمه صاحب اس چود دوی صدی کے مجة دیں ادر سیح موعود اور مهدی بیں اور نبی ہیں۔
- (۲) یعقیدہ احمدیوں کا ہے اور اس بارہ میں احمدیوں کے بڑے جناب مرزامحمود احمد صاحب (خلیفہ قادیان) ہیں ان کومرزا صاحب کی صداقت کے بارہ میں مسلکہ حلف نامہ کے موافق قتم کے ساتھ دعاءکرنا جاہئے۔
- (۳) اگر پی خلیفہ قادیان اس موافق متم کے ساتھ دعاء کرنے کے لئے راضی نہ ہوت تو مرزا صاحب کے دعوے مجھوسٹے سمجھ جائیں گے اور احمہ یوں کی طرف سے عبداللہ الدرین صاحب

۔ ابی ایم ابراہیم صاحب اور الدوین ابراہیم صاحب احمدیت ہے تو بہ کر کے غیر احمد کی ہوجائے کے لئے قتم کے ساتھ اقرار کرتے ہیں۔

(۳) اگریے طیفہ قادیان اس طرح قتم کے ساتھ دعا کرنے کے لئے راضی ہوجا کیں اور ان کے کا نظار کریں اگر مرزامحود کے خالف مولوی ثناء اللہ صاحب بھی قبول کریں تو ایک سال تک بھیے کا انظار کریں اگر مرزامحود احمد صاحب طیفہ قادیان وفات پا کیں اور مولوی ثناء اللہ صاحب حیات رہیں تو مرزا صاحب کو جھوٹا سمجھ کر تینوں احمد کی صاحب جن کے نام اوپر درج ہوئے ہیں احمد بت سے تو بہ کر کے غیر احمد کی ہونے میں احمد بیت سے تو بہ کر کے غیر احمد کی ہونے میں احمد بیت سے تو بہ کر کے غیر احمد کی ہونے اللہ تو م کا ارجنور کی احمد کی ہوئے جیں۔ المرقوم کا ارجنور کی اجماعی شرح دستخط عبد اللہ اللہ دین ابراہیم شرح دستخط عبد اللہ اللہ دین ابراہیم شرح دستخط عبد اللہ اللہ دین ابراہیم شرح دستخط عبد اللہ اللہ دین ابراہیم

#### معامده منجانب محمدى فريق

- (1) جناب مرزاغلام احمر صاحب چود ہویں صدی کے مجدد ہیں نہ سیج موغو داور نہ مہدی بیں اور نہ نبی ہیں
- (۲) سیعقیدہ غیراحمد یوں کا ہے اوراس بارہ میں غیراحمد یوں کے بڑے (جماعت المحدیث کے ) جناب مولانا ثناء اللہ صاحب ہیں اوران کومرزا صاحب کے جھوٹے ہونے کے بارہ میں مسلکہ حلف نامہ کے موافق قتم کے ساتھ دعا کرنا جا ہئے۔
- (۳) اگریمولانا ثناءاللہ صاحب اس موافّی فتم کے ساتھ دعا کرنے کوراضی نہ ہوئے تو مرزا صاحب کے دعوے سے سمجھے جائیں گے اورغیراحمہ یوں کی طرف سے خان صاحب احمدالہ دین۔ غلام حسین اللہ دین اور قاسم علی اللہ دین غیراحمہ یت سے تو بہ کر سے احمدی ہوجانے کے لئے قتم کے ساتھ اقرار کرتے ہیں۔
- (۴) اگریہ(مولوی ثناءاللہ صاحب)اس طرح قسم کے ساتھ دعا کرنے پر داضی ہوں اور ان کے مخالف مرزامحود احمرصاحب (خلیفہ قادیان) بھی راضی ہو جائیں تو ایک سال تک بتیجہ گا انظار کریں اگر مولوی ثناء اللہ صاحب وفات پائیں اور مرزامحود احمر صاحب حیات رہیں تو مرزاصاحب کو سچے سمجھ کرہم تینوں غیراحمدی بھائی جن کے نام اوپر درج ہوئے ہیں غیراحمہ بت سے تو بہ کرکے احمدی ہو جانے کے لئے خداکی قسم کے ساتھ اقرار کرتے ہیں۔
- (۵) اگرمولوی ثناءاللہ صاحب ایم قتم نہ کھا ئیں تو نتیوں بھائی ایک سال میں جتنے چاہیں استے عالموں کومرز امحمود احمرصاحب کے مقابلہ میں کھڑ اکردیں گے اور اگر

ہم تینوں بھائی کی کوکھڑانہ کرسکیں تو خدا کو تتم کے ساتھ احمدی ہوجانے کا اقرار کرتے ہیں۔ المرقوم کے ارجنوری ۱۹۲۳ء

شرح دستخط خانصا حب احمد الددین شرح دستخط غلام حسین الددین شرح دستخط قام علی الددین عبد الله الددین عبد الله الددین عبد الله الددین صاحب کا مجوزه تحریری حلفنا مه جس پر خلیفه قادیان نے دستخط کرنے سے گریز کیا ۔ عبد الله الدوین صاحب نے اپنے تحریری معاہدہ کے ساتھ حلفنا مرعبارت خلیفه قادیان مرزامحود احمد صاحب کے لئے چش کی تھی بجنسہ درج ذیل ہے آئندہ ناظرین کو معلوم ہوگا کہ ان کے خلیفہ قادیان نے اس عبارت کے موافق حلف نامہ لکھنے سے گریز کیا اور اپنے الفاظیس دوسرے ہی تھی احمد کی اور اس میں بھی مدت اور عذاب کے قیمن (یعنی مجھ پر ایک سال کے اندرموت وارد کر) کواڑادیا ہی تعین ہی حاف نامہ کی جان تھی۔

#### حلف نامهاحمری کی عبارت

بسم الله الرحمان الرحيم . نحمده ونصلى على رسوله الكريم!

علفیہ عبارت حسب ذیل ہے۔
میں مرزا بشرالدین محمود الجمد خلفۃ اسے تانی خدا تعالیٰ کو حاضر تاظر جان کراس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں مرزا بشرالدین محمود الجمد خلفۃ اسے تانی خدا تعالیٰ کو بغور دیکھا اور سنااور سمجھا اور اکثر تصانیف ان کی میں نے مطالعہ کیس اور عبداللہ الدین صاحب کا چیننے انعامی دس بزار رو بیدوالا بھی بغور پڑھا میں نہایت وثوق اور کامل ایمان اور یقین سے یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے تمام دعاوی ودلائل جو چود ہویں صدی کے مجد دامام وقت سے موعود وامتی نبی ہونے کے ہیں وہ سب درست اور سے جیں اور حضر ت عینیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور وہ بجسد عضری زندہ آسان پر اٹھائے نہیں اور حضر ت عینیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور وہ بجسد عضری زندہ آسان پر اٹھائے نہیں اور ندوہ آخری زمانہ میں آسان نہیں گئے ہیں اور ندوہ آخری زمانہ میں آسان میں اور ان کے سب دعاوی و دلائل کتاب اللہ وصبح احادیث کے ماتحت ہیں اگر میرے بیعقائد خداونہ تعالیٰ کے نزد کی جھوٹے ہیں آگر میرے بیعقائد خداونہ تعالیٰ کے نزد کی جھوٹے ہیں آو میں دُعاکر تا ہوں کہ غلام احمد صاحب ہی جھوٹے ہیں آو میں دُعاکر تا ہوں کہ غلام احمد صاحب ہی جھوٹے ہیں آو میں دُعاکر تا ہوں کہ غلام احمد صاحب ہی ہی تو علی مواد اور مہدی مواد تو ہیں تو تہام دوئے زمین کا مالک واحد اور ہر چیز کے ظاہر و باطن کا مجھے علم ہوئی تھی جھوٹے ہیں تو میں دیا گریں اس اسے اس مقدر تیں تجھی کو حاصل ہیں تو تہاں دوغالب و منتق حقیق ہے تو علیم و سیج و بصیر ہے آگر میں اسے اس تمام قدر تیں تجھی کو حاصل ہیں تو تہاں دوغالب و منتق حقیق ہے تو علیم و سیج و بصیر ہے آگر میں اسے اس

حلف نامہ میں محص ضد ۔ تعصب ۔ ہٹ دھری یا تاہمی ہے کام لے دہاہوں مجھے ایک سال کے اندر موت دیتا کہ لوگوں پرصاف ظاہر ہوجائے کہ ہیں ناحق پر تھااور حق وراسی کا مقابلہ کر دہا تھا جس کی پاداش میں خدائے تعالی کی طرف سے بیسزا مجھے ملے ۔ آئین آئین آئین آئین میں خدائے تعالی کی طرف سے بیسزا مجھے ملے ۔ آئین آئین آئین میں مولا تا ابوالوفاء تناء اللہ صاحب امرتسری نے دستخط کر دیئے : ۔ نہ کورہ بالا صلف نامہ کی عبارت میں مرز اغلام احمد قادیانی کی تقعد بین اورت کیم کے متعلق جوالفاظ موجود ہیں بخلاف اس کے مولا نا ثناء اللہ حسین الد دین صاحب اعلام حسین الد دین صاحب قال کی گئتی میں مرز اصاحب اور قاسم علی الد دین کی جانب سے جو حلف نامہ کی عبارت پیش کی گئتی میں مرز اصاحب قادیانی کی بختہ مولا تا ثناء اللہ جس میں مرز اصاحب قادیانی کی بختہ ہولا تا ثناء اللہ حس میں مرز اصاحب قادیانی کی بختہ مولا تا ثناء اللہ حس میں مرز اصاحب قادیانی کی بختہ مولا تا ثناء اللہ حس میں مرز اصاحب قادیان تا کہ دوہ اپنے فلیفہ قادیان مرز ابشیرالدین مجمود احمد صاحب سے وہی صلف ما حب کے حوالہ کیا گیا تا کہ دوہ اپنے فلیفہ قادیان مرز ابشیرالدین مجمود احمد صاحب سے وہی صلف نامہ کہ کھوادیں ۔

#### حلف نامة تحرير كرده مولا ناابوالوفا ثناءالله صاحب امرتسري

بسم الله الرحمان الرحيم. نحمده و مصلی علی دسوله الکريم!

علی شاء الله الرحمان الرحيم. فدائے تعالی کو عاضر ناظر جان کراس بات کا اظہار کرتا

ہوں کہ میں نے مرزا غلام احمہ قادیانی کے تمام دعاوی و دلائل کو بغور دیکھا اور سُنا اور سمجھا اور اکثر

تصانیف ان کی عیں نے مطالعہ کیس اور عبداللہ الددین کا چیلنج انعامی دس بزار روپیہ والا بھی بغور

پڑھا گرنہایت و توق اور کامل ایمان و یقین سے یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی تمام دعاوی و دلائل

جو چود ہویں صدی کے مجد دوامام وقت سے موعود وامتی نی ہونے کے بیں وہ سراسر جھوٹ اور افتر او

دھوکہ و فریب اور غلط تاویلات کی بنا پر ہیں بر ظلاف اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں

پائے بلکہ وہ بحد عضری زندہ آسان پر اٹھا لئے گئے ہیں اور ہنوز اس فائی جسم کے ساتھ آسان پر
موجود ہیں اور وہی آخری زمانہ عیں آسان سے احریں گے اور وہی سے موعود ہیں اور مہدی علیہ

السلام کا ابھی ظہور نہیں ہوا۔ جب ہوگاتو وہ امام مہدی حسب ضرورت تکوار اور جہاد سے کام لیس

گرزا صاحب شری دوقت ہیں نہ مہدی ہیں نہ سے موعود ہیں نہ آمتی نبی ہیں بلکہ ان غلط دعاوی

کے سبب میں ان کو مفتری اور دجال سجھتا ہوں آگر میر سے بیمقا کہ خداتعالی کے نزدیک جھوٹے اور قالی قرآن نا اور سے حیا امادیث کے خلاف ہیں اور مرزا غلام احمد صاحب اسے تمام دعوی میں خداتعالی تو اور کی میں خداتعالی میں خداتعالی ترد کی جھوٹے اور تان اور سے حیا امادیث کے خلاف ہیں اور مرزا غلام احمد صاحب اسے تمام دعوی میں خداتعالی میں خداتعالی میں خداتعالی میں خداتعالی ہیں خداتعالی میں خداتعالی ہیں خداتعالی میں خدات تعالی خداتعالی ہیں خداتعالی میں خداتعالی ہو تو اس خداتعالی میں خداتھا گی

کنزدیک سے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اے قادر ذوالجلال خدا جوتمام روئے زیمن کا مالک واحد ہے اور ہر چیز کے ظاہر و باطن کا تجھے علم ہے تمام قدر قبل تجھی کو حاصل ہیں تو قبار و غالب منتقم حقیق ہے تو علیم وقد روستی وبصیر ہے آگر میں اپنے اس حلف میں محض ضد و تعصب یا ہٹ دھری یا ناہمی ہے کام لے رہا ہوں تو تو مجھ پرایک سال کے اندر موت وار دکر جس میں انسانی ہاتھ کا دعل نہ ہوتا لوگوں پر صاف ظاہر ہوجائے کہ میں ناحق پر تھا اور حق درائی کا مقابلہ کر رہا تھا جس کی یا داش میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بیمز المجھے ملے ۔ آمین ۔ آمین ۔ آمین ۔ آمین

سال لی تمام ہوکر بھی میں زندہ رہاتو سچاسمجھا جاؤں گا خلیفہ قادیان اس کا اقرار کر ہے کہ بعد سال قادیانی ند ہب سے تا ئب ہو کر بھکم خداوندی کسونسو اصع الصادقین میرے ساتھ قادیانی ند ہب کی تر دید کیا کریں مفصل ہے بات میں پیلک جلسے میں اور اشتہار مور خد ۲ رفروری ۱۹۲۳ء میں ظاہر کرچکا ہوں ۔فقط

ابوالوفا ثناءاللدامرتسري

مولانا ثناءاللہ صاحب امرتسری کے مذکورہ بالاتح ریر کردہ حلف نامہ کے علاوہ دکن کے علاقہ کی اللہ کا دیا ہے۔ علمائے کرام نے بھی حسب خشاہ محمد می فریق ۲ رمارچ ۱۹۲۳ء کو حلف نامہ لکھید یا جوورج ذیل ہے۔

### حلف نامتح بركرده علمائ كرام حيدرآ باددكن

بسم الله الرحمان الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم!

ہم مقران خداتعالی کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا بالا تفاق اظہار کرتے ہیں کہ احاد ہے صحیحہ میں جس عیسی ابن مریم علیم الصلوٰ ۃ والسلام اور حفزت مہدی موعود کے آنے کا تذکرہ ہاس کے لحاظ ہے ہم حلفیہ لکھتے ہیں کہوہ مرزاغلام احمر قادیانی نہیں ہے اس بارہ میں مرزاغلام احمد قادیانی نہیں ہے اس بارہ میں مرزاغلام احمد قادیانی کے جتنے دعوے ہیں وہ سراسر جھوٹ اور افتر اء دحو کا اور فریب اور غلط تاویلات کی بنا پر ہیں اوروہ سے موعود اور مہدی موعود اور چود ہویں صدی کے مجدد اور امام وفت امتی نبی ہر گز ہر گز نہیں ہیں بر خلاف اس کے حضرت عیسی علیہ السلام وفات نہیں پائے بلکہ وہ آسان پر اٹھا گئے گئے ہیں اور وہ تو جود ہیں اور وہی قبل قیامت آسان سے اتریں گے اگر مرز اغلام احمد قادیانی در حقیقت اپنے تمام دعووں میں خدا تعالی کے نزدیک سے ہیں تو اے قادر ذو الجلال خدا جو تمام درحقیقت اپنے تمام دعووں میں خدا تعالی کے نزدیک سے ہیں تو اے قادر ذو الجلال خدا جو تمام

ل بیمبارت مولانانے اپی جانب سے برحائی ہے کیااس کے مطابق ظیفه صاحب اقرار کر سکتے ہیں؟ ہال کر سکتے ہیں اللہ کا ک میں بشرطیکہ قادیانی ند بہ سچاہو۔

ز مین و آسان کا واحد ما لک ہے اور ہر چیز کی ظاہر و باطن کا تجھے علم ہے اور تمام قدر تیں تجھ ہی کو حاصل ہیں تو ہی قہار و جبار اور غالب اور ختم حقیق ہے اور تو ہی علیم وجیر اور سمیج وبصیر ہے ہی ہم سب بر مرز اغلام احمد قادیانی کی تکذیب اور ناحق مقابلہ کی وجہ سے ایک سال کے اندر بی الی موت وارد کر کہ جس میں کسی انسانی ہا تھ کا وخل نہ ہواور رید کہ م میں سے کوئی ایک بھی باتی و محفوظ ندر ہے۔ تاکہ لوگوں پر صاف ظاہر ہو جائے کہ ہم ناحق پر سے اور کر وراستی کا مقابلہ کر رہے ہے جس کی پا دائش میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو بیسز المی ہے ور راستی کا مقابلہ کر رہے ہے جس کی پا دائش میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو بیسز المی ہے اور اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی باتی رہا تو ہم سب تیرے پاس سیچا ور مرز اغلام احمد قادیانی ادر ان کے خلیف تائی مرز امیان مجمود جو ہماری قسم کے مد مقابل ہیں جیسا کہ ہماراد ہوئی ہے جمو نے مفتر ی کا فر' و جال و خارج از اسلام ہیں ۔ آمین ۔ آمین ۔ آمین

عبداللہ الدوین صاحب اوران کے تیوں بھائی صاحبان کے مابین بید معاہدہ ہواہے کہ اگر علمائے غیر احمدی بیں سے چند علماء مندرجہ بالا حلف نامہ پر دستخط کر دیں گے تو اس کے مقابل مرز ابشیرالدین محمود احمد صاحب خلیفہ قادیان دوسر سے حلف نامہ پر جس کا مسودہ علیحہ ہے دستخط کر دیں گے اس حلف نامہ کا بیجہ بیشلیم کیا گیا ہے کہ اگر غیر احمدی دستخط کنندہ کل علماء میعاد کے اندر فوت ہوجا ویں گے تو عبداللہ الدوین صاحب کے تیوں بھائی احمدی ہوجا کیں گے اورا گر کل فوت نہوں یا مرز احمود احمد صاحب میعاد کے اندر فوت ہوجا کیں تو عبداللہ الدوین صاحب اوران کے دونوں ماموں احمدیت سے تو ہہ کریں گے اورا گر دونوں فریق بیں سے کوئی ایک بھی فوت نہ ہویا فریق غیر احمدی بیس سے کل فوت ہوجا کیں گے۔ وزوں ماموں احمدیت سے تائب ہوجا کیں گے۔

اس معاہدہ کی بنا پرہم سب اس معاہدہ کے شرا کط کے تحت اس حلف نامہ پر بخوشی دستخط کرتے ہیں لیکن اس حلف نامہ کے دستخط کا نفاذ اس تاریخ سے سمجھا جائے گا جس روز مرز امحمود احمد صاحب کا دستخط شدہ حلف نامہ غلام حسین الددین صاحب کے قبضہ میں آجائے گا اور جس کی میعاد تاریخ لہذا سے زائد ایک ماہ ہوگی ۔ مرقوم ۲ رمارچ ۱۹۲۳ء

وستغط

مولوی عبدالحی واعظ حیدرآ بادی مولوی حکیم مقصودعلی خان صاحب مهتم شفاخاند یونانی مولوی خدا دادخان صاحب مولوی مناظر احسن گیلانی پردفیسر جامعه عثانیه مولوی ابوالفد انورمحمرصا حب صدر مدرس مدرسه دبینیات سرکار عالی مولوی تاج الدین شاه قادری مولوی سیدعبدالروَف د بلوی ٔ مولوی محمر عبدالنفور صاحب حیدر آبادی مولوی محمر عبدالقد برصاحب قادری صدیق پروفیسر کلیه جامعه عثانیه شعبه دینیات مولوی محمد عبدالرخمن حیدر آبادی مولوی محمد عمر حیدر آبادی مولوی سید محمد بادشاه الحسینی القادری واعظ مکم محبد حیدر آباد مولوی سید حسین رائ بریلوی مولوی سید ابرا بیم مددگار پروفیسر جامعه عثانیه مولوی سید شاه مصطفی قادری مولوی نظام الدین قادری مولوی عبداللطیف پروفیسر جامعه عثانیه حیدر آباددکن ب

عبدالله الدرين صاحب كااپنے پیش كرده خليفه قاديان سے دستخط حاصل كرنے ميں نا كاميا بي

ندکورہ بالا حلف ناموں کے مقابل عبداللہ الددین صاحب احمدی سکندر آبادی نے قادیان پہنچ کر مرز ابشیرالدین محمود احمد صاحب خلیفہ قادیان سے جو حلف نامد کھوا کے اپنے محمدی بھائیوں کے پاس ۱۹۲۸ پر بل ۱۹۲۳ء کو پیش کیااس کی نقل درج ذیل ہے۔ اس کے ملاحظہ سے ناظرین اندازہ فر بالیس کے کہاس میں کس قدر کمزوری ہے اور لطف یہ کہ عبداللہ الددین صاحب احمدی اپنے اقرار و معاہدہ کے مطابق آئی خود پیش کردہ عبارت میں خلیفہ قادیان کا حلف نامہ عاصل نہ کر سکے ان کو اور اُن کے خلیفہ قادیان کا حلف نامہ عاصل نہ کر سکے ان کو اور اُن کے خلیفہ قادیان کو کیا مجبوری پیش آئی کہ عبداللہ الددین صاحب کی حاصل نہ کر سکے ان کو اور اُن کے خلیفہ قادیان کو کیا مجبوری پیش آئی کہ عبداللہ الددین صاحب کی حرب دی ہوئی عبارت حلف نامہ بالکل لا پنہ ہوگئی اس سے قادیان کا فرار ثابت ہے۔

# حلف نامة تحرير كرده خليفهُ قاديان

بسسم المله السرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطن الرجيم. نحمدهٔ
و نصلی علی رسوله الکريم! خدا کفشل وکرم کے ساتھ۔ هو الناصر
خليف قاديان کا عبدالله الله دين کے مرتب شدہ حلفنامه پر و شخط کرنے کے بجائے
دوسراحلفنامه لکھنا جومعامدہ کے خلاف ہے:۔ میں مرز ابشیرالدین محود احمد ام جماعت
احمد بیاللہ تعالی کو حاضرہ ناظر جان کر اور بیلیتین رکھتے ہوئے کہ تمام مخلوق کا نیک اور بداس کے
اختیار میں ہاور وہ جس کو چاہتر تی دے اور جے چاہدندہ کرے اور جے چاہ مارے مؤکد اور استابوں
بینذاب تم کھا کر کہتا ہوں کہ میں حضرت مرز اغلام احمد صاحب کو سے موجود اور مہدی مسعود کہتا ہوں
اور اس پر مجھے کامل یقین ہے میرے نزد یک وہ اپنے دعویٰ میں سیچ اور در استباز تھے اور خدا تعالیٰ
کی وتی کے مہد شیے اور اس کے مامور اور مرسل تھے۔ اگر میں اپنے اس بیان میں جھوٹا ہوں یا

اخفاء سے کام لیتا ہوں تو اللہ تعالی کا غضب مجھ پر تازل ہواور وہ کوئی عبرت تاک سزا مجھے دے اے خدا توا سے بندوں پر حم فر مااوران پر حق کھول دے اور سچائی کے قبول کرنے کے لئے ان کے دلوں کوفراخ کردے۔
دلوں کوفراخ کردے۔
شرح دستخط خاکسار مرز امجمود احمد۔ امام جماعت احمد سے

ناظرین! انساف فرمائیس کہ محمدی فریق نے معاہدہ کی پوری پابندی کی محراحمدی فریق عبداللہ اللہ دین صاحب کواس میں کامیابی نہ ہوئی (اول) ایک تو حلفنا مہ کی تبدیلی کر دی (دوم) اس میں سال کی مدت کاذکر چھوڑ دیا (سوم) موت کانام تک نہیں لیا۔ ہائے افسوس! موت دوسروں کے حق میں کیسی آسان چیز ہے مگر اپنے لئے کیسی خوفناک ہے کہ ذراکوئی مخالف بولا تو ایسے مبلہلہ کانوٹس دے دیا کہ آؤمبالہ کرلوبی بھی دھم کی ساتھ بی ساتھ سنادی کہ مبلہلہ کے بعد سال تک ضرور مرو کے مگر جب اپنے پروارد ہوئی تو موت کانام تک نہیں لیا۔ سی فرمایا اللہ تعالیٰ نے تک ضرور مرو کے مگر جب اپنے پروارد ہوئی تو موت کانام تک نہیں لیا۔ سی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ''ولن یتموہ والم ایمان محد اللہ اللہ تعالیٰ نے بسی خط کے ساتھ عبداللہ الدوین صاحب سکندر آبادی کے حوالہ کیا اس خط کی نقل بجنبہ ذیل میں درج کی جاتی ہوئی کہ لفظ مبلہلہ قادیا نی امت کا تکیہ کلام درج کی جاتی ہے جس سے ہارے بیان کی تقدر تی ہوگی کہ لفظ مبلہلہ قادیا نی امت کا تکیہ کلام

كري سينه صاحب دالسلام يليم

بیطف لکھ کر میں بھیجا ہوں طف ہے صرف اس امر کا پید لگ سکتا ہے کہ کوئی فخض لوگوں کو دھوکا نہیں ویتا اور جو پکھ کہدر ہا ہے بچ کہدر ہا ہے اصل حقیقت کے اعتشاف کے لئے مبللہ ہوتا ہے پس آ پ بیر میری حلف ان لوگوں کے سامنے رکھ دیں اور ان سے کہد یں کہ اگر وہ پورا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مبللہ کریں اور اس کے لئے ہم یہاں سے بھی آ دمی بھیج سکتے ہیں اور وہاں کے لئے ہم یہاں سے بھی آ دمی بھیج سکتے ہیں اور آگر وہ بلی میں آ کرمبللہ کرنا چاہیں تو میں خود وہاں جا کر ان لوگوں سے بشر طیکہ وہ اس حیثیت کے ہوں کہ ان کی ہاکت حید را آباد پر عام اثر بیدا کرنے والی ہواور وہ المحد ہے اور حنی سب جماعتوں ہیں سے ہوں مبللہ کرسکتا ہوں۔ شرح دستوں شرح دولا کے اسار مرز المحمود احمد

ناظرین کرام! قادیانی امت کے داؤی کو بھنا ہر کس و ناکس کا کامنیں۔ان کے لئے فاتح قادیان مولا کا منیں۔ان کے لئے فاتح قادیان مولا کا مولوی ثناء اللہ صاحب فاضل امرتسری جیسا استاد چاہئے۔ فلیفہ قادیان کے تحریر کردہ طف نامہ سے ناظرین پر واضح ہوگا کہ عبداللہ اللہ دین صاحب نے اپنے معاہدہ کی پابندی نہیں کی جبکہ ان کے خلیفہ نے چیش کردہ عبارت میں صلف نامہیں لکھا اور پھر الفاظ' بھی پر

ا یک سال کے اندرموت وارد کر'' بھی حذف کر دیئے جس کی وجہ سے ان کا حلف نامہ بالکل مہمل اورنا قابل قبول ہوگیا تو حسب اقرار عبداللہ الہ دین ابراہیم الیدین اور جی ۔ایم ابراہیم صاحبان کو چاہے کہ قادیانی ند ہب کورک کردیں اور مرزائیت سے تائب ہو کر سیے محمدی بن جاکیں عبداللہ ، الددين صاحب وغيره احمدي عرصة ورازتك اس بات پرز وردية رئے كدي وباطل كے اعشاف کے لئے فریقین مجوز ہ عبارت میں حلف نامہ لکھودیں جس میں ایک سال کے اندرموت وار دہونے کا ذکر ہو۔اس کے مطابق محمدی فریق نے تو ایسے حلف نامہ کی تھیل کرا دی مگر مرز ائی فریق کواس میں کا میابی نصیب نہ ہوئی ۔خلیفہ قادیان نے اپنے حلف نامہ میں ایک سال کے اندرموت وار دہونے کی عبارت لکھنے سے صاف گریز کیا جبکہ مرزائیوں نے اپناوعدہ پوراند کیا تو انہیں جا ہے تھا کہ احمدیت (مرزائیت) ہے تو بہ کرتے بخلاف اس کے مبللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔اگر اب بھی عبداللہ الدرین صاحب وغیرہ اپنے اقرار کے مطابق خلیفہ قادیان سے اپنی اپنی پیش کردہ عبارت میں حلف نامہ ککھوا دیں تو وہ سپے شمجھے جائیں گےان کے قول وقعل پراعتبار ہو سکے گا البتہ اس کے بعدعلائے حیدرآ بادمبللہ بربھی آ مادہ ہوں گے کیونکہ جب مرزائیوں نے حلف نامہ کے متعلق معاہدہ کی پابندی نہیں کی تو آئندہ کیے یقین ہوسکتا ہے کہوہ مبللہ کے شرائط پر قائم رہیں گ\_ تجربے ثابت ہو چکا ہے کہ پیلوگ ہمیشہ پہلوبدلا کرتے ہیں۔ آخر میں ہم بی بھی عرض کے ویتے ہیں کہ خلیفہ قادیان کے مندرجہ بالا خط کے مطابق نہ صرف حیدر آباد بلکہ دنیا بھر کے مشہور و معروف علاء بھی جمع ہو کر خلیفہ قادیان یا مرزائی علاء کے مقابلہ میں مباہلہ کرلیں اور مدت معینہ میں کوئی اثر ظاہر ندہوا۔ یعنی کسی کی موت ندآ ئے تو قادیانی امت اپنی خفت مٹانے کوفور أبد كہنے لگے گی که بیلوگ دل میں ڈر گئے توبداور رجوع کیا اور خشیة الله کواینے دل میں داخل کیا اور در باطن مرزا صاحب پرایمان لائے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کہ مرزا صاحب قادیانی آنجہانی نے اپنی منکوحہ آسانی کے حقیقی شو ہر مرز اسلطان محمر صاحب سلمہ الله اور یا در آتھم کے نسبت باتیں بنائی تھیں۔ کوئی بھی بات مسیا تری پوری نہ ہوئی یمی بس ہے تری پیچان رسول قدنی

قاديانى مباحثة دكن

بسم الثدالرحمن الرحيم

ماه جوري ١٩٢٣ء مين مولانا ابوالوفا ثناء الله صاحب فاتح قاديان سكندر آباد دكن

"بسم الله الرحمان الرحيم. الحمد لله والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى.

مباحثه بازا پرعلاء کرام کی رائیں

مولوی ثناءاللہ صاحب امرتسری اور شیخ عبد الرحمٰن صاحب احمدی میں جو مناظرہ بتاریخ ۱۳ رجنوری ۱۹۲۳ء سکندر آباد میں ہوا۔ زمرہ سامعین میں ہم لوگ بھی شریک تھے۔ دونوں فریق کی گفتگو سننے کے بعد ہم لوگ جس نتیجہ تک پہنچ ہیں وہ حسب ذیل ہے۔

بحث اس میں تھی کہ مرزاغلام احمد صاحب قادیانی اپنے الہای دعویٰ میں سیجے تھے یا نہیں؟ مولوی ثناءاللہ صاحب نے مرزاصاحب کی حسب ذیل عبارت پیش کی۔

"میں بار بارکہتا ہوں کنفس پیشگوئی داماداحمہ بیک کی نقد برمبرم ہےاس کا انتظار کرؤ"

(انجام آئمم حاشيص ٣١ خزائن ج١١ حاشيص ٣١)

اس کے بعد مرزاصاحب نے اپناآخری فیصلہ ان لفظوں میں درج کیا ہے کہ: ''اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشکو کی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گ'' (ایصاً) مولوی ثناءاللہ صاحب نے اس کے بعد ریہ بیان دیا:

(۱) داما داحر بیک (مستی به سلطان احمه )اس و نت زنده بـ

(۲) مرزاغلام احمرصاحب قادیانی کوموت آ چکی ہے۔

احمدی جماعت نے اُن کے اس بیان کوتسلیم کیا۔ اس لئے ہم لوگ نہا ہے آ سانی کے ساتھ اس نتیجہ تک پہنچ گئے کہ مرزاصاحب اپنے قول کے موافق جموٹے ہیں اور یہی مولوی ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ تھا۔ اگر چداس کے بعد احمدی مناظر نے جواب دینے کی کوشش کی کین واقعہ یہ ہے کہ وہ بجائے مولوی ثناء اللہ صاحب کے تو دمرزاصاحب کے اقوال ویقینیات کی تردید میں معروف تھے ۔ مثلا مرزاصاحب بی پیشگوئی کے متعلق یہ یقین رکھتے تھے کہ

"مری سپائی کے جانبی کے لئے میری پیٹگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان بیں ہوسکتا" (آئیکالات اسلام ص ۱۸۸ خرائن ج مص الینا)

مولوی ثناء الله صاحب نے تمہید میں ان کے اس نظریہ کا ذکر بھی کر دیا تھالیکن احمدی مناظر نے خدا جانے کیوں اس کی تر دیدگی ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

" پيشگوني اصل چيزمين

مرزاصا حب تو پیشگوئی کوسب سے بڑھ کر محک امتحان خیال کرتے تھے لیکن ان کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ پیشگوئی سے کھر سے کھوٹے کا امتیاز مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ان کے الفاظ میہ ہیں:

'' پیشگوئی کاابیابوراہوناجس سے غیب کاپردہ اُٹھ جائے ناممکن ہے۔''

حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر محک امتحان کو انہوں نے متشابہات میں داخل کر دیا۔ ای
طرح مرزاصا حب نے اس پیشگوئی کو 'تقدیم مرم' قرار دیا تھائیکن ان کے وکیل نے اسے مشروط
ثابت کرنے کی کوشش کی قطع نظر اس سے کہ یہ خود مرزا صاحب کی تر دیدتھی ۔ مولوی ثناء اللہ
صاحب نے جب شرا لکا کی تشریح ہوچھی تو انہوں نے ایسی عبارتوں سے شرط پیدا کرنا چاہتے تھے لیکن
بالکل پیتنہیں چلا اور زبردی وہ مرزا صاحب کی بعض عبارتوں سے شرط پیدا کرنا چاہتے تھے لیکن
عبارت اس سے اباء کررہی تھی آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر اسے 'تقدیم برم' 'مجھی مان لیا جائے ۔
شب بھی اس کا مُلنا مشکل نہیں ﴿ ثبوت میں انہوں نے مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ
انہوں نے لکھا ہے کہ ' تقدیم مرم' کی قسم مُل کتی ہے عبارت میدوصاحب کے کلام میں نکل
رئیا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہاں تک کہا کہ اگر ایہ عبارت مجد دصاحب کے کلام میں نکل

آ و بنوش اپنی تمام دعووں سے باز آ جاؤں گا۔ کیکن اس پر بھی ان کواٹکار پراصر ارر ہا۔ اور واقعہ بھی یمی ہے کہ مجد دصاحب کے کلاموں میں ہم لوگوں کے نزد کیے بھی ایک کوئی عبارت نہیں ہے۔ من ادعی فعلیه البیان.

علاوہ اس کے تفتگو ہے بھی ہے بات غیر متعلق تھی۔ سوال تو ہے کہ سلطان محمد کی موت

کے ساتھ مرزاصا حب کی صداقت وابستے تھی جب وہ نہ مرا تو ان کی صدافت بھی تعلقی ہوا ہوگئی۔ ہم

لوگوں کو اس پر بخت چیرت ہوئی کہ جب سلطان محمہ مرزاصا حب کی دھمکیوں ہے اعراض کر کے ان

کی متکو حدا آسانی پر قابض رہا اور ان کے الہام کے مقابلہ میں اس نے استقلال کے ساتھ احمہ بیک

گرائی کو اپنے نکاح میں رکھا۔ تو پھر اس کے تو بہ کے کیا معنی ہو سے ہیں۔ لیکن جب خط دیکھا گیا

تو اس میں سلطان محمہ نے بچھ بھی نہیں لکھا تھا نہ اس نے مرزاصا حب کو ''نی مانا ہے''''نہ میں نہ مہدی'' کچھ بھی نہیں بلکہ اس نے ہے جملہ لکھ کر کہ ''پہلے بھی جو خیال کرتا تھاوی اب بجھتا ہوں' خط

کے الفاظ میں ایک دوسرے معنی پیدا کر دیئے ۔مثل اس نے مرزاصا حب کو شریف انفس نیک

وغیرہ الفاظ میں ایک دوسرے معنی پیدا کر دیئے ۔مثل اس نے مرزاصا حب کو شریف انفس نیک

آسانی سے نکاح کرنے کے وقت اور مرزاصا حب کی دھمکیوں کے بعد نکاح کو قائم رکھنے کے وقت

کیا وہ مرزاصا حب کو اس معنی میں نیک بجھتا تھا۔ جس معنی سے مرزائی بجھتے ہیں؟ کس قدر بجیب

گیاوہ مرزا صا حب کو اس معنی میں نیک بجھتا تھا۔ جس معنی سے مرزائی بجھتے ہیں؟ کس قدر بجیب

کیا وہ مرزا صا حب کو اس معنی میں نیک بجھتا تھا۔ جس معنی سے مرزائی بجھتے ہیں؟ کس قدر بجیب

کیا وہ مرزا صا حب کو اس معنی میں نیک بجھتا تھا۔ جس معنی سے مرزائی بجھتے ہیں؟ کس قدر بجیب

میں نکاح کروں گا اور ایسے خص کو یک بدو عادیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیر سے مرزائی بجھتے ہیں؟ کس قدر بجیب
میں نکاح کروں گا اور ایسے خص کو یک بدوعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیر سے مرزائی بعد تیری ہوں وی سے کہ ایک خص

مولوی شاءالله صاحب کابیربیان کماس خط می تعریقی چوٹیس میں بالکل صحیح ہے۔اور

ان الفاظ کے وی معنی ہیں جواس شعر میں ہیں۔

بڑے پاک باطن بڑے صاف دل ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں

بہر حال اگر مرزا صاحب کی پیشگوئی کو مبر م نہیں بلکہ مشروط بھی مان لیا جائے یا مبر م کے ٹل جانے کو بھی بفرض محال تسلیم کرلیا جائے اور اخیر میں پھر اس خط کو بھی سلطان محمد کا صحیح سمجھ لیا جائے۔ اگر چہ اس کی صحت کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا۔ پھر بھی تو بہ کا ثبوت نہیں ملا۔ اور ہر حالت میں مولوی ثناء اللہ صاحب کا فیصلہ "فیصنے المبو جل علمی نفسه" (مرزا صاحب اپنا فیصلہ خود کر کے دنیا ہے تشریف لے گئے ہیں ) بالکل صحیح ہے۔ الہام کا دعو کی خود مرزا صاحب نے ' کیا تھا۔ جب انہی کی بات ہو عتی ہے دومروں کو اس میں بولئے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دستخط هم مقصود علی خان - دستخط محمد عبدالقد برصدیقی پروفیسر جامعه عثانیه - دستخط محمد عبدالواسع پروفیسر کلیه جامعه عثانیه - دستخط عبدالواسع پروفیسر کلیه جامعه عثانیه - دستخط عبدالواسع پروفیسر کلیه عثانیه - ابوالفد انور محمد مدرس مدرسه دینیات سرکار عالی - سیدمحمد بادشاه قادری - مولوی محمد بن ابراجیم دبلوی - مولوی الدداد خان - مفتی عبداللطیف پروفیسر جامعه عثانیه - حکیم شیخ احمد -

.....☆.....

# خدا کیشم

میں مرزاصا حب قادیانی کوالہامی دعویٰ میں سچانہیں مانتا

حسب تعلیم مرزا صاحب قادیانی جماعت کادعویٰ ہے کہ مرزا صاحب کی نبوت آنخضرت کی نبوت کا بروز ہے۔ بلکہ بشکل ٹانی ہو بہوخود آنخضرت میں۔

(تخذ گولز و بیص ۱۰ اطبع اول نزائن ج ۱۵ ۳ ۲۳)

اس لئے چاہے تو یہ تھا کہ نبوت قادیان کے خدد خال بعینہ وہی ہوتے جو نبوت محمد یہ کے تقے طریہ جماعت یور پین ڈپلومیسی (عیاری) کی کچھالی خوگر ہوگئی ہے کہ کی اصول پر نہیں کفہرتی۔ آج ہم ان کی ایک خاص کارستانی کو ذرہ کھول کر بیان کرنا چاہجے ہیں جے بیلوگ ۱۹۲۳ء ہے سیٹھ عبداللہ الدوین سکندر آبادی کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔ اس کی ابتدا اس زمانہ ہوئی ہے جب میں حیدر آبادوکن گیا تھا۔ جہاں انہوں نے جمعہ سے مرزا صاحب کے کذب پر حوثی ہے جب میں حیدر آبادوکن گیا تھا۔ جہاں انہوں نے جمعہ سے مرزا صاحب کے کذب پر حلف اٹھانے کا شدید تقاضا کیا۔ چنا نچہان کے مطالبہ صلف پر میں نے تحریری اور تقریری دونوں طرح سے حیدر آبادی میں دے دیا تھا۔ گر تا ویانی اور خاموثی ؟

#### ضدان مفترقان ای تفرق

آج کل انہوں نے مجراس سلسلہ کو جاری کر رکھا ہے اس لئے میں بھی آج ذرہ تعسیل ہے اس کے میں بھی آج ذرہ تعسیل ہے اس کا ذکر کرتا ہا ہتا ہوں امید ہے کہ قادیانی اہل قلم اپنے علم ودیانت سے کام لے کر ہارے مضمون کا جواب شری دلائل کی روثنی میں ویں ہے۔ اس وہ غورسے سنیں:

(۱) مرزاصاً حب مرق تبوت بین اور مین ان کامکر سلسله انبیاه مین ہے کئی نی خصوصاً سیدالانبیا علیم السلام نے اپنے کسی منکر رسالت کو صلف نہیں دیا منکرین رسالت کے الفاظ سادہ الفاظ مِن قرآن مِن منقول بين جيها كدارشاد ب(۱)" وَ يَسفُ وَلُ الَّسَدِيُنَ كَفَوُوُا لَسْتَ مُوْمَلًا" (الرعد ٣٣) مُحَركة بين كمّ رسول نبين بور (۲)" قَسالُوُا مَسَ ٱنْتُمُ إِلَّا بَشَسِرٌ مِّفُلُنا" (پ١١ع) ١٨٤) (منكرون نے پیغمرون سے كہا كمّ بمارے جيسے آ دى بو)

اس مضمون کی بہت ی آیات ہیں جومنکرین کا انکارسادہ الفاظ میں بتار ہی ہیں۔ایسے منکرین سے انبیاءادران کے اُتباع نے بھی قتم کامطالبہ نہیں کیا۔

پھرتم کون؟ منگرنبوت سے مطالبہ طف کرنے والے کوئی دلیل تو پیش کرو۔ تاہم بطورار خائے عنان (احساناً) ہم نے مرزاصاحب کی تکذیب پر ٹی بار صلف اٹھایا۔ سب سے پہلے قادیان میں بموقع جلسہ اسلامیہ ۱۹۲۱ء میں صلف اٹھایا۔ چنانچہ اخبار الفضل سم راپریل ۱۹۲۱ء میں اس کا ذکر موجود ہے کہ:

''مولوی ثناءاللہ نے تشم کھا کرکہا کہ مرزاصا حب اپنے دعویٰ البام میں جنو نے ہیں''

اس کے بعد میں نے اخبار المحدیث ۲۸ راپریل ۱۹۲۱ء میں ایک حلفیہ مضمون لکھا۔
جس کو بھورت اشتبار بھی شائع کیا گیا۔ جس کی سرخی بھی تھی جو آج کے مضمون کی ہے۔ چونکہ
قادیانی جماعت اپنے اندر کا پول خوب جانتی ہے اس لئے وہ بھتی ہے کہ ہر ایک سچا مومن مرزا
صاحب کے کذب پر حلف اٹھا لے گااس لئے وہ اِس کمزوری کو مضبوطی ہے بدلنے کے لئے یہ پخ
لگاتی ہے کہ حلف کے ساتھ ایک سال مدت کی شرط بھی لگاؤیعنی میں (حلف اٹھانے والا) یہ بھی
کہوں کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو ایک سال کے اندر مرجاؤں۔

سیٹھ عبدالقدالہ دین سکندر آبادی نے مجھ سے ای قتم کے صف کا مطالبہ کیا تھا۔ چونکہ اس شرط کا ثبوت بھی شرع میں نہیں بلکہ میمض لغواور دفع الوقتی ہے ای لئے میں نے اس شرط کی محیل کے طور برمزیدیہ شرط لگائی کہ:

''میں تہار کے نظوں میں حلف اٹھائے کو تیار ہوں بشرطیکہ تم (عبداللہ) اور خلیفہ قادیان پہلکے دو کہ حلف اٹھانے کے ایک سال بعدا گر میں (ثناءاللہ) زندہ رہاتی تم دونوں مرزاصا حب قادیانی کوجمونا سمجموعے'' اس شرط کوانہوں نے منظور نہیں کیا۔

ماظرین کرام! اس مبذب جماعت (حواریان میج) نے کوئی پؤچھے کہ تہیں کس آسائی کتاب یاز منی عدالت اعلیٰ (ہائیکورٹ) سے ساختیارات ل کے بین کتم تو جوشرطیں جا ہولگاتے جاؤگر فریق نانی کی کوئی بات بھی نسنو۔ جا ہے وہ کتنی ہی معقول ہو۔

و محصے منكررسالت كو حلف وسيخ كا ثبوت ألر چيقر آن صديث مين بين مانا مرتمباري

خاطرہم نے اس کو بھی مان لیا بلکہ پورا کردیا۔ اب جوتم لوگ ایک سال تک زندہ رہنے کی قید لگاتے ہو حالا تکہ اس کا بھی مان لیا بلکہ پورا کردیا۔ اب جوتم لوگ ایک سال سے بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن ایک ساتھ جونہایت معقول اور سخسن ہوہ یہ ہے کہ اگر میری زندگی ایک سال سے تجاوز کر جائے تو تم لوگ اپنی جانب کو جھوٹا سمجھو گے۔ آؤیس تم کو اس کے بوت میں مسلح حدیث سے ایک واقعہ سناؤں اگر راست کوئی اور راست پندی کوئم لوگ اچھا سمجھتے ہوتو اس حدیث پرغور کرو۔ پس سنواور دل کے کا نوں سے پردہ اٹھا کر سنواور اس دن کے خوف کودل میں جگہ دے کر سنوجس کا نششہ قرآن مجیدان الفاظ میں بتاتا ہے۔

"يَوُمَ لَا يُغْنِى مَوُلَى عَنُ مَوْلَى شَهْنًا" (جس دن كولى دوست دوست كام ندآ تكاً-) واقد فدكوره سورة روم كى آيت اول بل ب\_توجه سي يزهوجس كالفاظ يه إلى: المَّمَ غُلِبَتِ الرُّومُ فِي اَذْنَى الْآرُضِ وَهُمْ مِنْ بَعُدِ غَلَبِهِمْ سَيَغُلِبُونَ فِي بضُع سِنِيْنَ . (الروم: اتا م)

مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ردی مغلوب ہونے کے بعد بضع سالوں میں غالب آ جائیں گے۔بضع کالفظ نوتک بولا جاتا ہے۔

ابو برصد بی رضی الله عند کو قریش نے کہا کہ بضع کی مدت کو متعین کر کے ہمارے ساتھ شرط ناگر اس مدت میں رومی غالب آ گئے تو تو سچا تھم ہرے گا ور ندشر طہار کر جھوٹا قرار پائے گا۔ صدیق اکبرٹ نے اپنے فہم سے چھسال کی مدت مقرر کردی جب رسول الله الله فیلے نے پیز جھسال کی مدت مقرد کردی جب رسول الله فیلے نے پیر چھسال کی کہ صدیق! تو جانتا ہے کہ تیری زبان میں لفظ بضع کا اطلاق نو (۹) تک ہوتا ہے پیر چھسال کی مدت کیوں تھر ان بی بوا کہ رومی لوگ چھسال کے عرصہ میں غالب شرآئے۔ تب مدت کیوں تھر ان بی شرط پوری کردی یعنی جو کچھ دینا مقرد کیا تھاد سے دیا۔

اس صدیث سے ہمارااستدلال یوں ہے کہ میعاد مقررہ گزر نے پرصد بق اکبڑنے اپنی ہار مان لی اور جوشرط لگائی تھی وہ پوری کر دی۔گوآپ کے اس فعل سے قرآن مجیدی پیشگوئی پر اعتراض نہیں ہوسکتا۔

قادیانی ممبرو! آؤاپنے معاملے واس حدیث پر پر کھوتم میری موت کے لئے ایک سال مدت کی قید مالی مدت کی قید لگاتے ہوئی اس میعاد کومنظور کرتا ہوں گرا تنا کہتا ہوں کہ ایک سال گذرنے کے بعدا گرمیں ا یک دن بھی زیادہ زندہ رہاتو تم لوگ بھی مرز اصاحب کے دعوے کا کذب تسلیم کرلینا ورنداس حدیث کا جواب دوجوعمایا موقوف ہے اور ملما مرفوع ہے۔ یادر کھو! المحدیث تمہاری بھول مجلوں میں نہیں تھنے کا۔ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خطیفہ قادیان کواس میں کیوں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بمیں تمہارے طرزِ عمل کا فی تجربہے۔ کافی تجربہے۔

چنانچ اپر بل ۱۹۱۲ء میں تم نے لدھیانہ میں ہمارے ساتھ انعامی مباحثہ کیا اور مسلّمہ ٹالٹوں کے فیصلہ کے مطابق ہم نے تم ہے انعام جیت لیا۔ گرتم تو یہ کہہ کر پھر کھڑ ہے ہو گئے کہ بیہ کام مثنی قاسم علی کا ذاتی فضل تھا جس کے متعلق اس نے خلیفہ صاحب سے اجازت حاصل نہیں کی تھی اس لئے بیساری جماعت پر جمت نہیں ہوسکتا۔ ٹھیک اس طرح اس حلف کے متعلق بھی تم یہی کہو گے کہ یہ فعل سیٹھ عبداللہ اللہ دین کا ذاتی ہے ساری جماعت پر جمت کیونکر ہوسکتا ہے؟

ہماری دریا دلی:۔ ملاحظہ ہو کہ سیٹھ عبداللہ اللہ دین اس حلف پرہم کوساڑھے دس ہزار روپیا نعام دین کا ویٹ کی دین اس حلف پرہم کوساڑھے دس ہزار روپیا نعام دینے کا وعدہ دیتے ہیں جس کی صورت ہیں ہے کہ اگر ہم ان کے تبحد پر کردہ الفاظ میں حلف اٹھالیس تو وہ پانسور و پید ہم کوائی وقت اور سال بھر تک زندہ رہنے کی صورت میں مزید دس ہزار رہا ہے لئے اس معمول دیں گے گر ہم اس دس ہزار بلکہ ہیں ہزار پر بھی لات مارتے ہیں کیونکہ بیلوگ آئی حسب معمول درشت کلامی و تحت گوئی کے ماتحت یہی کہیں گے کہ علماء کا کیا ہے بیلوگ تو پینے کے مرید ہیں ان کو درشت کلامی و تب کے اس مطلب ؟

اس لئے ہم محض اظہارت کے لئے ان کے پیش کردہ الفاظ میں بھی حلف اٹھانے کو تیار ہیں بشر طیکہ سیٹھ عبداللہ اللہ وین بسیل کھودیں کہ حلف اٹھا کرمولوی ثناء اللہ ایک سال کے بعد زندہ رہے تو میں قادیانی ند ہب چھوڑ دوں گا اور خلیفہ قادیانی بحثیت خلیفہ کم سے کم اجازتی و سخط کردیں کہ میں سیٹھ صاحب کے اس معاہرے کی اجازت دیتا ہوں اور اس کو جائز رکھتا ہوں۔

قا دیانی ممبرو! انصاف ہے بتاؤ کہ کیا شرط کی ہر دو جانب (نفی اور اثبات) ایک ہی اثر پیدا کرتی ہیں بین حلف اٹھانے کی صورت میں ایک سال کے اندر مرجاؤں تو بھی جھوٹا تھم وں اور بھکم خدا ایک سال گذار کرزندہ رہوں تو بھی جھوٹا قرار دیا جاؤں \_

اللہ رے ایے حن پر یہ بے نیازیاں بندہ نواز آپ کی کے خدا نہیں

طابی عبداللدصاحب! ندبی معالم من آخری تعلق خداسے ہے جہاں بھول معلیاں کا منہیں آخری تعلق خداسے ہے جہاں بھول معلیاں کا منہیں آخری تعلق کی سیدھی بلت ہے کہ میں مرزاصا حب کی نبوت اور منصب مسیحیت کا مکذب ہوں اور اس تکذیب پراپریل ۱۹۲۱ء سے حلف اٹھا تا چلا آیا ہوں اور آج ای مضمون کی سرخی میں بھی میرا حلف تکذیب پراپریل ۱۹۲۱ء سے حلف اٹھا تا چلا آیا ہوں اور آج ای مضمون کی سرخی میں بھی میرا حلف

موجود ہان سب شرارتوں کی وجہ سے میں بقول آپ کے مور دِ عمّاب الٰہی ہوں گر واقعہ یہ ہے کہ میں بفضلہ تعالیٰ اب تک زندہ ہوں اور میر ہے فاطب قادیانی ہی مرز اصاحب کو باو جود مقابلہ کے طور پر میری موت کی پیشگوئی کرنے کے دنیا ہے کوج کئے ہوئے اکتیں سال سے زیادہ عرصہ گذرگیا ہے پھر کیا آپ لوگوں کو کسی مزید حلف کی ضرورت باقی ہے اگر آپ جواب میں ہاں کہیں گر قرمیری طرف ہے ہی فرمان خداوندی سنادینا کافی ہوگا:۔

خادم دین الله ابوالوفاشاء الله امرتسری (منقول از اخبار المحدیث امرتسر ۲۹ مارچ ۱۹۴۰ء ص۵-۲)

00000



بسم الله الرحم الله المسال عن المسلم المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم المسلم

تعلیمات مرزا بی<sub>ط جمع</sub>ه ب<u>م</u>ځ

ويباچه

ناظرین سے استدعاہے کہ رسالہ ہذا کو پڑھ کر اپنے بیجے ہوئے انسانی برادران (مرزائیوں) کو صراط منتقیم پر لانے کی کوشش کریں۔ وہ ضد کریں توان کے حق میں دعائے خبر کریں کہ خداان کو غلطی سے نکالے۔ نوث : مرزائی اخبار اور مرزائی لیڈر خاکسار کواپنابد ترین و عمن لکھااور کماکرتے ہیں۔ میں اس کے جواب میں کماکر تا ہوں۔ میں و عمن نہیں بلعہ مرزا قادیانی اورا مت مرزائید کا آخریری مبلغ ہوں جو کلام مرزا کوناوا قفوں تک بے شخواہ پنچاتا ہوں۔

ناظرین اس رسالہ کو بغور پڑھ کرامیدہے میرے دعویٰ کی تقیدیق کریں گے۔

"رينا تقبل منا انك انت السميع العليم ."طبعت كيعداس رساله كا

اثر عوام پر جتنا ہواا تنابی ابتاع مر زا کو صدمہ ہوا۔ اس لئے انہوں نے اس کاجواب لکھا۔ جس کا

نام ہے۔" تجلیات رحمانی "مصنف کابنام ہے۔ مولوی اللددية جالند هری مبلغ قاديان۔

طبع ثانی کتاب ہذا میں اس جواب کا جواب الجواب بھی دیا گیاہے۔ ناظرین بغور نم

ملاحظه فرمائيں۔

احباب كرام! يرساله جمله تسانف متعلقه مثن قاديان سے مفيد ترب ا آپ صاحبان بھى اس كو مفيد باكيں تواس كام بيس حصه ليس جس كى صورت يہ ہے كه آپ خود ديكيس اور مرزا قاديانى كے مريدوں كو دكھاكيں - بعدردان اسلام سے بہت كچھ خيركى اميد ہے - والسدلام!

ابوالوفاء ثناءالله امر تسر / محرم ١٥ ١١هـ / مئي ١٩٣٢ء و

## باب اول ..... صفات مرزا

ا........"مراقدم اس مناره پرہے جال تمام بندیاں ختم ہیں۔"

(خطبه الهاميه ص ٢٠ نزائنج ١١ص ٧٠)

۲.........""میراتخت سب منفقوں سے اوپر پھھایا گیا۔"

(حقیقت الوحی ص ۸۹ 'خزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

س ...... "مير ا آنے علول كے سورج ذوب كے۔"

(خطبه الهاميه ص٣٢٠ نزائنج ١٦ص اييناً)

۴۔۔۔۔۔۔۔ "میں خواب میں اللہ ہو گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں واقعی اللہ ہوں پھر میں نے آسان بہااور زمین بہائی وغیر ہ۔" (آئينه كمالات اسلام ص٥٦٨ نزائن ج٥ ص ايينا) (انحام آتھم ص۵۵ 'خزائن ج ااص ابیناً) '' میں خدا کے نز دیک اس کیاو لاد کے رہیہ میں ہوں۔'' (اربعین نمبر ماشیه ص ۹ انتزائنج ۲ اماشیه ص ۵۲) ے ............ "مير - مكر مسلمان حرام زادے ہيں۔" (آئینه کمالات اسلام ص۵۳۸ نخزائن ج۵ ص ایناً) (خطيه الهاميه ص٥٦ مزائنج ١٩ ص ايينا) ا بی خواہش ہے نہیں یولٹا۔" (اربعین نمبر ۳ مس ۳ ۳ نزائن ج ۷ اص ۲۲ ۳) · ا.......... "اعلموا ان فصل الله معى وان روح الله ينطق في نفسسى ، "جان لو كه الله كا فضل ميرب ساتھ ہے اورالله كى روح ميرے لفس ميں يولتي (انجام آئتم م ٢١ انتزائنج اام اليناً)

باد جود ان دعادی کے جن لوگوں نے مرزا قادیانی کے اقوال ملاحظہ کئے ہیں۔وہ قر آنی اصول کی تصدیق کرنے پر مجبور ہیں۔

"لوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً · نساء ٨٢" جوكام غير ضداسے مواس من بهت اختلاف موتے ہيں۔ پس مندرجہ ذیل اقوال مرزا لما حظہ مول:

#### دوسر لباب....اختلا فات مرزا

اسباب کے جواب میں مجیب نے جو علی جو ہر دکھائے ہیں۔وہ اہل علم کے سننے اور دیکھنے کے قابل ہیں۔ مجیب نے اصولی جواب دو طرح دیتے ہیں۔

ایک بید که جس طرح قرآن میں ننخ ہے۔ای طرح اقوال مرزامیں بھی ننخ ہوسکتا (تبلیات رحانیہ ۲۷'۲۷)

فاضل مصنف کو غالباً دھوکہ لگا ہے۔ وہ جملہ خبریہ ادرا نشائیہ میں تمیز نہیں کر سکے۔الل علم جانے ہیں کہ نے احکام یا مناہی میں ہو تاہے جو جمل انشائیہ ہوتے ہیں۔ جمل خبریہ میں اختلاف ہو تو نیخ نہیں کما جا تا بعد دو میں سے ایک کو جھوٹ کما جا تاہے۔ مثلاً کوئی مختص کے کہ کل ٹھیک بارہ عجارش نہیں ہوئی تھی۔ پھر کیے: "کل بارہ عجارش نہیں ہوئی تھی۔ پھر کیے: "کل بارہ عجارش نہیں ہوئی تھی۔" یہ دو جملے خبریہ ہیں۔ یقیناً ان کے اختلاف کا جواب شخص نہیں دیا جاسکا۔ باعد یقیناً مانتا پڑے گاکہ دو کلا موں میں سے ایک جھوٹ ہے۔

تا ظرین کرام! مجیب صاحب الله دید قادیانی یوں تو مولوی فاضل کاامتحان پاس کرده بین محر قادیانی قصر نبوت کی حفاظت کاکام بھی تو بہت مشکل ہے۔اس لئے مجیب صاحب اگر جمل خبریہ اور انشائیہ بیس تمیز کرنا بھول جائیں تو محل تعجب نہیں۔اس لئے وہ مرزا قادیانی کو مخاطب کر کے بدبان حال کہتے ہیں :

ساحری کردد وچشم تووگرنه زیں پیش بود ہشیارتر از تو دل دیوانه ما مجیب نے ایک جواب یہ کھی دیا ہے کہ مرزا قادیانی کے اقوال میں اختلاف ہو تو ہو المامات میں اختلاف نہیں۔ (ص۲۵)

جواب الجواب! ہم جانتے ہیں کہ ملم کے ذاتی اقوال اور المام الگ الگ موتے ہیں۔ ملم کے ذاتی وقت وی اللی ناذل ہوتے ہیں۔ ملم کے ذاتی قول میں غلطی مکن ہے۔ کیونکہ ملم پر ہر وقت وی اللی ناذل

نہیں ہوتی۔ مگر مرزا قادیانی ایسے ملہم ہیں کہ ہر وقت اور ہر لحظہ روح القدس ان کے ساتھ رہتا تھا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

"اس عاجز کواپن ذاتی تجربہ سے میہ معلوم ہے کہ روح القدس کی قد سیت ہرونت اور ہر دم اور ہر لحظہ بلا فصل ملمم کے تمام قوئ میں کام کرتی رہتی ہے .....اور انوار وائی اور استعانت وائی اور محبت وائی اور عصمت دائی اور پر کات وائی کا کی سبب ہو تاہے کہ روح القدس ہمیشہ اور ہر وقت ان کے ساتھ ہو تاہے۔"

(آئية كمالات اسلام حاشيه ص ٩٣،٩٣ خزائنج ٥ حاشيه ص ايضاً)

یہ تو ہوا مرزا قادیانی کابر منائے تجربہ عام قانون۔ جس میں خود بھی داخل ہیں۔ اب ایک اور شموت سنئے۔ مرزا قادیانی تواپے پرروح القدس کواس قدر متولی اور حاوی جانتے ہیں کہ عبارتی غلطی بھی ان سے نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں :

"بیربات بھی اس جگہ بیان کردینے کے لائق ہے کہ میں (مرزا) خاص طور پر خدا تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پر دازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں۔ کیونکہ جب میں عربی یار دومیں کوئی عبارت لکھتا ہوں تومیں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے جھے تعلیم دے رہا ہے۔"جل جلالہ (زدل المیح ص ۵۲ فرائن ج ۱۸ ص ۵۳)

ناظرین کرام! ایبالمهم جو ہر وقت بلا نصل دائم روح القدس کی حفاظت میں ہو۔ جس کی حفاظت میں ہو۔ جس کی حفاظت اقوال اس کی نبیت اقوال اور الهام میں فرق کرنائس ملم کی جنگ کرنائمیں تو کیاہے؟۔ای لئے ہم نے اقوال مرزاکے اختلاف پر آیت قرآنی: "لوجدوا فیہ اختلافاً کلیداً،" لکھی جس پر مجیب نے غور نمیں کیا۔ کیونکہ دُل بربے جامحیت نے فلبہ کرر کھاہے۔

ا ..... حضرت مسيح عليه السلام دوباره خود آئيں گے

"هوالذى ارسل رسوله با الهدئ ودين الحق ليظهره على

اس کے خلاف "پی د نیامیں مسے این مریم ہر گز نہیں آئےگا۔" (ازالہ ادبام ص ۱۱۲ نزائن جسم صص

> حضرت میں علیہ السلام نہیں آئیں گے میں بی میں موعود آگیا ہوں۔ اینک منم که حسب بشیارات آمدم عیسی کجاست تابنہد یا بمنبرم

(ازالهام ص۵۸ افزائن جسم ص۱۸۰)

مجیب نے اس کاجواب دیا کہ ہر اہین احمد یہ میں مرزا قادیانی نے رسمی عقیدہ لکھودیا تھا۔اس کے بعد جو لکھادہ تحقیقی لکھا۔ (ص۳۸٬۳۷)

جواب الجواب! مرزا قادیانی زبانہ تالیف براہین میں بھی مدی مجددیت ہے۔
اس تجدید میں انہوں نے براہین لکھی اور جناب مسے کے متعلق جو کچھ لکھاوہ آیت مر قومہ سے استدلال کر کے لکھانہ کہ رسی اور شنیدی بلحہ تحقیقی اور تنقیدی علی وجہ البھیرت لکھا۔
چنانچہ براہین کے اخیر میں لکھتے ہیں یہ کتاب خدا بچھ سے لکھاتا ہے۔ یہ بھی مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں اس قدر خدا کی حفاظت میں ہوں کہ: "جب میں عربی یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کر تا ہوں کہ کوئی اندرے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔"
عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کر تا ہوں کہ کوئی اندرے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔"

معلوم ہوا کہ برابین کی عبارت بھی ای اندر کی تعلیم کا بتیجہ ہےنہ کہ رسمی عقیدہ۔

مر زائی دوستو! کیایہ دعویٰ مرزا قادیانی کا محض پورے للہ دہیں ؟۔ ۲۔۔۔۔۔ حضر ت داؤد کا تخت محال کرنے آیا ہوں . . . قول مسیح

"بیوع نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ میں داود کے تخت کو قائم کرنے آیا ہوں اور اس طرح پر ببود کو اپنی طرف کھینچا چاہا تھا کہ دیکھو میں تمہاری بادشاہی بھرد نیا میں قائم کرنے آیا ہوں اور دوی گور نمامت نہ ہوئی اور بیوع ہوں اور دوی گور نمانت نہ ہوئی اور بیوع صاحب نے نمایت درجہ ذلت دیکھی۔ منہ پر تھوکا گیا اور آپ کے اس حصہ جم پر کوڑے لگائے جمال مجر مول کو لگائے جاتے ہیں۔ اور حوالات میں کیا گیا۔ پس بیود اور بہت سے لوگوں نے فی سمجھ لیا کہ اس محض کی پیشگوئی صاف جھوٹی نگی اور یہ خدا تعالی کی طرف سے نمیں ہے۔ " دوران تا میں این اس میں اور اوران تا میں این اس ای

اس کے خلاف: "ایمان حضرت عیلی علیہ السلام کو خدانے خبر وی بھی کہ توباد شاہ ہوگا۔ انہوں نے اس وی اللی سے و نیا کی باد شاہی سمجھ لی ادر اس بنا پر حضرت عیسیٰ نے اپنے حوار یوں کو حکم ویا کہ اپنے کیڑے ہے کہ جھیار خرید لو محر آخر معلوم ہوا کہ یہ حضرت اپنے کی طاعر فنمی محقی ادر باد شاہت سے مراد آسانی باد شاہت محقی نہ ذمین کی باد شاہت۔" عیسیٰ کی غلط فنمی محقی ادر باد شاہت سے مراد آسانی باد شاہت محقی نہ ذمین کی باد شاہت سے مراد آسانی باد شاہد ہے ہے کہ اور اس کی دور اس کی خوار کی دور اس کی دور اس کی خوار کی دور اس کی دور

نوث: پہلے میان میں اس پیشگوئی کو بسوع کی مناوثی بتاکر موجب ذات بتائی۔ دوسرے میں خدا کی طرف سے بتاکر بتاویل پوری ہونے کی اطلاع دی۔ کیا خوب! اس اختلاف کا جواب مجیب نے یہ دیا ہے کہ پہلا میان عیسا کیوں کے خیال برہے

اس احسلاف کا ہوا ہے جیب نے یہ دیا ہے کہ پسلامیان عیسا نیوں نے حیاں پر ہے ووسر امیان واقعیت پر۔(م80)

جواب الجواب!اس تاویل سے دونوں کلاموں کا مضمون کیاہوا؟۔ بدکہ عیسائیوں کے جس خیال پر ہنمی اڑائی تھی خود اس کو داقعی جان کر تشکیم کرلیا۔ تعجب نہیں عيسائي آپ كاجواب من كر مرزا قادياني كويه معرعه نذر كرين :

خود غلط بود آنچه دو پنداشتی ممکن ہے ای طرح مجیب بھی آئندہ بھی اپنے عندیہ میں ہارابیان تشکیم کرلیں۔ (خدادہ دن کرے۔)

### ۳.....حضرت مسيح کی سخت کلامی

"حضرت عیلی علیہ السلام نے خوداخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ انجیر کے در خت
کو بغیر مجل کے دیکھ کراس پربد دعاکی اور دوسر وں کودعاکر ناسکھایااور دوسر وں کو یہ بھی عظم دیا
کہ تم کسی کواحق مت کہو مگر خوداس قدربد زبافی میں بردھ گئے کہ یہودی پر گوں کوولد الحرام
تک کمد دیااور ایک و عظ میں یہودی علماء کو سخت سے سخت گالیاں دیں اور برے برے ان کے
نام رکھے۔ اخلاقی معلم کافرض ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے۔"

(چشه مسیحی ص ۱۱ نزائن ج ۲۰ ص ۳۴۷)

قاویا شیو! سنتے ہو: "حضرت عیلی اور علیہ السلام-"اسلام اصطلاح میں بید لقب اس وات کے ہیں جن کوروح الله وجیہاً فی الدنیا والآخرة کما گیا ہے۔ای کے حق میں مرزا قادیانی کویہ کوہرافشانی ہے۔

مزید کے لئے مارار سالہ:"ہندوستان کے دوریفار مر"دیکھئے۔

اس کے خلاف : "بھی معالجہ کے طور پر سخت لفظ بھی استعال کر لیتے ہیں۔
لیکن اس استعال کے وقت ندان کاول جا ہے نہ طیش کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ نہ منہ پر
جماگ آتی ہے۔ ہاں! بھی معاوثی غصہ کر عب و کھلانے کے لئے طاہر کر دیتے ہیں اور دل آرام
وانب اطاور سرور میں ہوتا ہے۔ بی وجہ ہے کہ آگرچہ حضرت عینی علیہ السلام نے اکثر شخت
لفظ اپنے مخاطبین کے حق میں استعال کے ہیں۔ جیسا کہ سور کتے ہے ایمان بدکار وغیرہ
وغیرہ ۔ لیکن ہم جیس کہ کے کہ نعوذ باللہ! آپ اخلاق فاضلہ سے بر ہمرہ شے۔ کو تکہ وہ او

خود اخلاق سکھاتے اور نرمی کی تعلیم کرتے ہیں۔بلعہ یہ لفظ جواکثر آپ کے منہ پر جاری رہے تھے۔ یہ غصہ کے جوش اور مجنونانہ طیش سے نہیں نگلتے تھے۔بلعہ نمایت آرام اور شھنڈے دل سے اپنے محل پر یہ الفاظ چیال کئے جاتے تھے۔"

(ضرورة الامام ص ٤ ' فرائن ج ١٣ اص ٤ ٤ ٢ ٢ ٢ ٢)

نوث : پہلے اقتباس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس قول کی ندمت ہے ۔ دوسر سے میں اس کی تحسین ہے۔

مجیب نے یہاں بھی دور گلی دکھائی ہے۔ کہتے ہیں حضرت مسے کے قول پر اعتراض عیسائی نقطہ نگاہ سے ہواور مسے موعود کی کی عیسائی نقطہ نگاہ سے ہواور مسے موعود کی کی شان ہے کہ اپنا مضمون دربطن رکھے۔ حالا نکہ حضرت مسے کانام بھی اسلامی اصطلاح میں لکھا ہے۔ یعنی حضرت عیسی علیہ السلام۔ اس معززنام کے ساتھ برائی کو طاکر ذکر کرنا مجیب کے جواب کورد کرتا ہے۔ فاقنم!

۴ ..... يسوع مسيح نيك كيول نه كهلايابد حيلن تقا

"بیوع اس لئے اپ تین نیک نہیں کمد سکا کہ لوگ جانے تھے کہ یہ مخص شرالی کبانی ہے اور یہ خراب چال و چلن نہ خدائی کے بعد بائد اہی سے الیا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائی کادعوی شراب خوری کلید نتیجہ ہے۔"

(ست عن ماشيه ص ٢٤ ا مخرائن ج ١ اماشيه ص ٢٩٦)

اس کے خلاف : ''جس کو عیسائیوں نے خداماڑ کھا ہے۔ کسی نے اس کو کہا۔ اے نیک استاد۔ تواس نے جواب دیا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے۔ ٹیک کوئی نہیں مگر خدا۔ یمی تمام ادلیاء کاشعار رہاہے۔ سب نے استغفار کوا پنا شعار قرار دیاہے۔''

(معيمه براين احريد ج٥ص ٤ ١٠ فرائن ج١١ص ٢١)

للينا " حفرت مي تواي خداك مواضع اور عليم اورعاج اورب نفس مدي

تے کہ انہوں نے یہ بھی روانہ رکھا کہ کوئی ان کوئیک آدمی ہے۔"

(مقدمه برامین احمریه حاشیه م۳۰ نزائن ج احاشیه م ۹۳)

نوٹ : پہلے حوالہ میں یہ فقرہ موجب ندمت بتایا۔ دوسرے اور تیسرے میں وہی فقرہ ماعث مرح قرار دیا۔

اس جکہ بھی مجیب نے عیسا ئیوں کی بناہ لی۔

چنانچه لکھا ہے:"اس فقرہ (منقولہ ست گن) پر عیسائی نقطہ خیال سے اعتراض ہے۔دوسرے میں اسلامی نقطہ نگاہ۔"(م ۵۱)

جواب الجواب إليابه جواب بالتليم ؟ -كياابياكرنے پر عيسائى پادرى مرزا قاديانى كانداق ندازاكيں مح كه يھلے آدى جس كلام پر اعتراض كرتے ہو جب اپنى نظر سے ديكھتے ہو تواس كى احسن تاويل كرتے ہو -كيااس سے به طلب نہيں ہو تاكہ تمهادا اعتراض غيريت كى نظر سے بے جوابات اور ديانت كے خلاف ہے۔

۵.... يبوع كاذ كر قرآن مين نهين

"مسلمانوں کو داضح رہے کہ خدا تعالی نے بیوع کی قرآن شریف میں کوئی خبر میں دی کہ دہ کون تھا۔" (میدانجام آتھ ماشید ص ۴ نزائن ج ااعاشید ص ۴۹۳)

اس کے خلاف: "ای وجہ سے خدا تعالی نے بیوع کی پیدائش کی مثال بیان کرنے کے وقت آدم کوئی پیش کیا ہے۔ جیسا کہ وہ فرما تا ہے: "ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب شم قال له کن فیکون ، " لیخ عیلی کی مثال خدا تعالی کے نزد یک آدم کی ہے۔ کیونکہ خدانے آدم کو مٹی سے مبایا پھر کما کہ تو زیدہ پروجا۔ پی وہ زندہ ہو گیا۔ " (چشہ معرفت می ۱۸۲ ترائن ۲۳۲ می ۲۲)

اس کا جواب بھی وی دیا کہ جس نیوع کی طرف عیسا کیوں نے بہت شرامیاں مغبوب کرر تھی میں۔اس کاذکر قرآن میں تمیں اور عیسیٰ کاذکر ہے۔ "بیوع اور عیسیٰ دو ذا تی نہیں۔ ذات ایک ہی ہے۔ مگر ذات کی دو حیثیتیں ہیں۔" (ص ۵ م)

جواب الجواب إمعلوم ہوتا ہے جیب جواب نمیں دیتا۔ بلحہ فرض منعی ادا
کرتا ہے۔ کوئی ہو جھے یہ کسنے کہا ہے کہ بیوع ادر عینی دو ہیں یاایک۔ ہارا مدعا تو یہ ہے
کہ دونوں جگہ بیوع کا نام ہے۔ ایک جگہ کہا ہے کہ بیوع کا ذکر قرآن شریف میں نمیں۔
دوسری جگہ آیت قرآنی بیوع پر لگا کر قرآن شریف میں فہ کور متایا ہے۔ یاللعجب! یہ
اختلاف کیوں ؟۔

#### ۲..... حضرت عیسلی علامت قیامت تھے

نوث: مطلب صاف ہے کہ حفرت عیلی علیہ السلام کی بے باپ پیدائش علامت قیامت ہے۔

اس کے خلاف: " پھر (یہ علاء) کتے ہیں کہ حضرت عینی (علیہ السلام) کی نبت ہے: "وانه لعلم للسماعة ، "جن لوگوں کی یہ قرآن دانی ہے ان سے درنا جا ہے

کہ نیم ملا خطرہ ایمان ...... کیسی بدیو دار نادانی ہے جواس جگہ ساعة سے قیامت سیحتے ہیں۔
اب مجھ سے سمجھو کہ سماعة سے مراد اس جگہ دہ عذاب ہے جو حضرت عیلی کے بعد طبیطو س روی کے ہاتھ سے بہودیوں پر نازل ہوا تھا۔ (ا گازامیری ص ۱۲ گزائن بام ۱۲۹ میں کے لیا کے ..... حضر سے مسیح نے الو ہیت کا دعوی کیا

اس کے خلاف : "انہوں (میم) نے اپنی نبت کوئی ایباد عویٰ نہیں کیا جس
ہوں۔" (یکچر بیالکوٹ ص ۳۳ نزائن ج ۲۰ م ۲۳۷)

میب نے بہاں بھی وہی کہا ہے جو پہلے کمہ آئے ہیں کہ پہلا قول علی زعم
النصداری ہے۔ یعنی عیسا کیوں کا قول ہے کہ میم نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔ مرزا قادیانی کا پنا
خیال نہیں۔ (ص ۲۰) حالا تکہ مجیب نے بطور کلیہ کے یہ لکھاہے:

"لفظ مسے اس حیثیت کی نمائندگی کرتا ہے جو اسلام نے پیش کی ہے اور لفظ بیوع اس حیثیت کا مظر ہے جو عیسائیت پیش کرتی ہے۔ "(ص۳۰) بس اس تشلیم سے صاف معلوم ہو گیا کہ مرزا قادیانی پہلے قول میں بھی اِس مسیح کا

ا-دوستوااسنام (میج) سے تمہارے دوادہام دور ہوگئے ہوتم لوگ کماکرتے ہو کے مرزانے جمال ہمال ہے اور کیوئے اسلام اس درا کے مرزانے جمال ہمال ہمال ہمال کیا ہے دہ لیوٹ کو کیا ہے اور لیوٹ اسلامی نام شیں۔ ذرا اس عبارت کود یکھواور اس کے ساتھ ایک ادر حوالہ بھی طالو جس کے الفاظ یہ ہیں : "حضرت عیلی علیہ السلام شراب بیا کرتے ہے۔" (مشی نوح ص ۲۵ افزائن ۹ اماشیہ ص ا ع) اب بتاؤ کہ تمہارا ایمان ایسے قائل کے حق میں کیا فتوی دیتا ہے۔ ایمان سے کہنا :" ایمان ہے توسب کھی"

ذ كركرتے بيں جو اسلام كى نمائندگى كرنے والا ب\_اس لئے مجيب كا جواب مرزا قادياتى كى تصر تك كے خلاف ہونے كى وجہ سے قابل قبول نہيں۔

#### ۸..... مسیح کی آمد کاوفت تیر ه سوسال بعد

" معیل الن مریم الن مریم سے بردھ کراور وہ میں موعود نہ صرف بدت کے لخاظ سے آخضرت میں الن مریم موسی کے سے آخضرت میں اللہ موسی کے سے آخضرت میں خلاج موسی کے سے آخضرت میں خلاج مواقعا۔ "

بعد چودھویں صدی میں خلاج ہواتھا۔ "

(حقی نوح م سا انوائن ہواتھا۔ "

اس کے خلاف: "اس لحاظ کہ حضرت مسے حضرت موی سے چودہ سویر س بعد آئے میہ بھی مانتاپڑ تاہے کہ مسیح موعود کااس زمانہ میں ظمور کرناضروری ہو۔" (شمادۃ القرآن ص ۲۹ 'خزائن ج ۲ ص ۳۲۵)

نوٹ : پہلے اقتباس میں چود ھویں صدی میں لکھا۔ دوسرے میں چودہ سوسال کے بعد \_ بیغی پندر ہویں صدی لکھا۔ چود ہویں صدی میں ادر ''چودہ صدی کے بعد'' ان دومیں جو فرق نہ جانے وہ بعد میں مسیح موعود لور مہدی مسعود بن جائے۔

اطیفہ : مرزا قادیانی چونکہ چودھویں صدی ہجری کے شردع میں آئے تھے۔ حالا تکدان کو پندرھویں صدی میں آناچاہئے۔اس لئے آپ جلدی تشریف لے گئے۔اب حسب وعدہ پندرھویں میں کرر تشریف لاویں گے۔خداخیر کرے۔

مجیب نے یمال جو پکھ بھی مرزا قادیانی کی تائید میں لکھا ہے وہ تائید نہیں تردید ہے۔ تردید بھی ایسی کہ کوئی مخالف بھی نہ کرے۔ ناظرین! ہمارے دعوی کا جموت سیس :

مجیب نے ہمارے چیش کروہ حوالہ نمبرادل کو یمودی تاریخ نہایا۔ اور حوالہ نمبردو کو عیسائی تاریخ کہ کرمتایا ہے کہ "حضرت میچ موعود (مرزا) نے بحرات ومرات اس بات کی وصویں وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت میچ (طیبہ السلام) حضرت موسی (طیبہ السلام) کی چودھویں صدی میں ظاہر ہوئے تھے۔ (یہ بھی مجیب نے لکھا ہے کہ)" چودہ سویرس بعد ظاہر" ہونے کا

مطلب میہ ہے کہ چود هویں صدی میں ظاہر ہوئے تھے۔ کیونکہ حضرت (مرزا قادیانی) ہی مانتے تھے کہ حضرت مسے چود ہویں صدی میں ظاہر ہوئے۔ "(ص۲۲)

ناظرین! خصوصاً مرزائی دوست اس عبارت کو خوب یاد رکیس که مجیب نے مرزا قادیانی کاعندیہ اور اعتقادیہ ظاہر کیا ہے کہ حضرت عینی میج (علیہ السلام) حضرت موگ (علیہ السلام) کے بعد تیم ہویں صدی کے بعد چود ہویں صدی کے اندر آئے تھے۔ موگ (علیہ السلام) کے بعد تیم ہویں صدی کے بعد چود ہویں صدی ہے۔ السای۔ جناب اب اس کے خلاف سنے۔ خلاف بھی ہمارا استباطی خیس بلعہ السای۔ جناب مرزا قادیانی ابتالهای فیصلہ خود فرماتے ہیں :

"مجھ پر خدا تعالی نے اپنالهام کے ذریعہ کھول دیا کہ حضرت مسے این مریم بھی در حقیقت ایک ایمان کی تعلیم دینے والا تھا۔ جو حضرت موکیٰ سے چودہ سورس بعد پیدا ہوا۔"

مر زائی دوستواایان سے ہتاؤا کوئی مرزائی تم میں ایبا ہے جو حضرت مرزا قادیانی کے المام کے خلاف کوئی بات تبول کرے۔ ہماراتو یقین ہے کہ تم لوگ ایسے مرزائی کو الممتی کمو سے احمدی نہیں کمو سے۔ پھریہ کیا جواب ہے جو تمہارے لائق و کیل اللہ ویہ قادیانی نے دیا ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے المامی فیصلہ کے خلاف ہے یا نہیں۔ ذرہ انصاف سے کہیں خدا گئی۔ کیا ہمی کتاب ہے جس کی تعریف تمہارے اخبار بے حد کرتے ہیں۔ بچ تو یہ کے کہ ایسے بی دوست ہیں جن کی بات حضرت شیخ سعدیؓ نے گویا مرزا قاویانی کو مخاطب

ترا اژدہا گربود یار غار ازاں به که جاہل بود غمگسار

کرکے کماہے

اور سنتے: جیب نے برازور نگا کر ہارے پہلے حوالے کو محض یہودیوں کا خیال متلاہے۔ حالا نکہ مرزا قادیاتی خوداس کو بھی خدائی الهام بتاتے ہیں۔ غورے سنے فرماتے ہیں: "سلسلہ موسویہ کی آخری خلافت کے بارے میں تورات میں لکھا تھا کہ وہ سلسلہ موسویہ کی آخری خلافت کے بارے میں تورات میں لکھا تھا کہ وہ اس سلسلہ کے آخر میں چودہ سور س کی بدت کے سر پر آئےگا۔ " (ایام العظار دوم ۵۲ ، فرائن جسام ۲۸۳) صاف ا قرار ہے کہ بیودیوں کو خدا نے بتادیا تھا کہ میں موعود (حضرت عیلی میں جود ہویں صدی کے سر پر آئےگا۔ یہ مضمون آگر چہ بیودیوں کے حق میں المامی تھا محر مرزا قادیا نی جیے المامی (مدعی المام) مختص نے جب اس کی تصدیق کردی توان کے حق میں ہی ہی المامی ہوگیا۔ حالا تکہ ابنا المام خود لکھ چکے جیں کہ: "حضرت میں بعد موئی کے بندر ہویں صدی میں آئے تھے۔ "اب تواللہ وید قادیانی کو بھی مانتا پڑے گاکہ مرزا قادیانی سے ملمی نہ تھے۔ کیو تکہ میں تعارض اور تحالف نہیں ہوتا۔ (سسم)

پس ہمارا متیجہ ! میح رہاکہ مرزا قادیانی کو حفرت میں کول کی طرح پندر ہویں صدی میں آنا چاہئے تھالور وہ قبل از وقت چود ہویں صدی کے اندر آگئے تھے۔اس لئے وہ جلدی چلے گئے۔ آئندہ ہوں گے۔وہ مشرف بندر ہویں میں تشریف لائیں کے توجو لوگ زندہ ہوں گے۔وہ مشرف بناوت ہوں گے۔سر دست توہمارا قول کی ہے کہ:

روثے گل سر ندیدیم ویہار آخرشد 9.....ا**زماضی کے لئے ہو تاہے** 

"واذ قال الله یا عیسی ابن مریم أنت قلت للناس الله یا عیسی ابن مریم أنت قلت للناس الله یا عیسی ابن مریم أنت قلت للناس الله یا عیسی اور ظاہر ہے کہ قال کا صینہ ماضی کا ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ قالدند زمانہ استقبال کا۔"

(اذالداوام م ۱۰۳ نزائن ج م ۲۵۵)

اس کے خلاف : "ایے مقامت میں جبکہ آنے والاوا تعد متعلم کی نگاہ میں بھتی الوقوع ہونا طاہر ہواور الوقوع ہونا طاہر ہواور

قرآن شريف مين اس كى بهت نظيرين بين بين بيناكه الله تعالى فراتا ب: "ونفخ فى الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ، "اور جيباكه فراتا ب : "واذا قال الله يا عيس ابن مريم أنت قلت للناس اتخذونى وامى الهين من دون الله ، قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم ،"

(ضميمه برابين احديد حصه پنجم مس ٢ فزائن ج ٢١ص ١٥٩)

نوٹ : مباحث مرزائیہ میں وفات میں کامسلہ بھی پیش آیا کرتا ہے اور مرزائی مناظر وفات میں پر عموماً بھی آیت پیش کیا کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے فیصلہ کردیا کہ بیروز قیامت کی تفکی ہے۔ پس اس آیت ہے اس وقت وفات میں تابت نہ ہوئی۔

مجیب اس جکہ بہت پریثان ہواہے۔اس لئے اس نے نہ مرزا قادیانی کا مطلب سمجھانہ ہمارااعتراض جانا۔ چنانچہ لکھاہے کہ:" سمجھانہ ہمارااعتراض جانا۔ چنانچہ لکھاہے کہ:" سسانہ سسانہ ازروئے قواعد نحویہ ماضی ہے اور قرآنی اسلوب سے روز قیامت مرادہے۔"

ہمارامقصدیہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک ہی آیت:" اذ قال الله "کو گزشتہ زمانہ ) سے لگایا ہے۔ یک زمانہ (مستقبل) سے ملایا ہے۔ یک اختلاف محل اعتراض ہے۔ کیا مجد داور مہدی اور مسیح قرآن مجیداسی طرح سمجھا سمجھایا کرتے ہیں جس سے معلوم ہوکہ وہ خود ہی نہیں سمجھے۔

۱۰....ایک شریر میں بیوع کی روح تھی

"ایک شریر مکار نے جس میں سر اسریسوع کی روح تھی لوگوں میں ہے مشہور کیا۔" (ضمیرانجام آتھم حاثیہ ص ۵ نزائن ج ااحاثیہ ص ۸۹)

یسوع کی روح مر زا قادیانی میں تھی

" مجھے بیوع مسے کے رنگ پیدا کیااور توارد طبع کے لحاظ سے بیوع کی روح میرے اندرر کھی تھی۔اس لئے ضرور تھا کہ مم شدہ ریاست میں مجھے بیوع مسے کے ساتھ مشاہبت کا ( تخد قيمريه م ٢٠ نزائن ج١٢م ٢٧٢)

ہوتی۔'

قادیانی ووستو! بیوع کی روح جس انسان میں ہو وہ شریر ہوجاتا ہے تو ا

دوسرے قول کا قائل کون ؟ :

مشکل بہت پڑے گی برابر کی چوٹ ہے آئینہ دیکھنے گا ذرا دیکھ بھال کے مجیبنے اس کے جواب میں لکھاہے کہ:

" پہلی عبارت میں بیوع کی اس حیثیت کاذکرہ جو اسے پادر یوں نے دے رکھی ہے۔ دوسری میں اس عبارت کا تذکرہ ہے جو اسے فی الواقع بلحاظ نبی اور رسول ہونے کے حاصل ہے۔ پہلی صورت قابل نفرت ہے۔ دوسری صورت قابل رشک ہے۔ "(ص ۲۲)

جواب الجواب! ہم تو جانتے تھے مرزا قادیانی ہی کے کلام میں اختلاف ہوتا تھا۔ اب معلوم ہواکہ ہمارے فاضل مخاطب مصنف بھی ان (مرزا قادیانی) سے اس وصف میں فیضیاب ہیں۔ابھی چند صفحات پہلے لکھے بچکے ہیں :

"مسیح اسلامی حیثیت کانما ئندہ ہے۔اور یسوع عیسائیت کامظرر۔"(س۲۰) اس تقسیم سے صاف پایا جاتا ہے کہ یسوع نام بہمہ دجوہ (مرزا قادیانی کے نزدیک) شریر النفس آدمی ہے۔ پھرالیسے نام کواپنے حق میں کہنااعتراف حقیقت ہے یا کیا؟۔ مسید

اا ..... مسیحی چڑیوں کا پرواز قر آن سے ثابت ہے

"حفرت مسے کی چریاں بادجود یکہ معجزے کے طور پر ان کا پرواز قر آن کر یم سے نابت ہے مگر پھر بھی مٹی کی مٹی ہی تھی۔ " (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۰ نزائن ہ م ص ایسنا) اس کے خلاف :"اور یہ بھی یادر کھنا چاہئے کہ ان پر ندوں کا پرواز کرنا قر آن شریف سے ہر گز ثابت نہیں ہوتا۔ " (ازالہ اوبام ص ۲۵ نزائن جسماشیہ ص۲۵ نام ۲۵) مجیب نے اس کا جواب بید دیا ہے کہ جس پرواز کا انکار ہے وہ اصلی زندگی ہے پرواز ہے اور جس کا قرار ہے وہ غیر حقیقی اور عارضی ہے۔ (ص ۷۱)

جواب الجواب إس مكم علم منطق ك قاعده تا قض ك موافق مرزا غلام احمد قاديانى كے الفاظ و كھاتے ہیں۔ پر ندول كا پرداز قر آن شريف سے ثامت بي "ير ندول كا يرواز قر آن شريف سے ثامت نہيں۔"

موضوع ایک محمول ایک نسبت ایک وغیر ہ ایک جو اس کو بھی تا قض نہ کے اس کادماغ صدحدج ہے یا ہوف۔ ناظرین خود فیصلہ کریں۔

۱۲.....حضرت مسیح کی عمر ۲۰ ابرس تھی

"حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سوہیں ہرس کی عمر تھی۔ لیکن تمام یہود و نصاریٰ کے اتفاق سے صلیب کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جبکہ حضرت ممدوح کی عمر تینتیں مرس کی تھی۔ اس دلیل سے غلاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب سے بفضلہ تعالیٰ نجات پاکر باقی عمر سیاحت میں گزاری تھی۔"

(راز حقيقت حاشيه ص ٣٠٠ نزائن ج ١٠ احاشيه ص ١٥٥١٥١)

# ایک سونچپیں پر س تھی

"حفرت میح صلیب نجات پاکر اسیمین کی طرف آئے اور پھرا فغانستان کے ملک میں ہوتے ہوئے کوہ نعمان میں پنچ اور جیسا کہ اس جگہ شنرادہ نبی کا چوترہ اب تک گوائی دے رہاہے وہ ایک مدت تک کوہ نعمان میں رہے اور پھراس کے بعد پنجاب کی طرف آئے۔ آخر سمیر میں گئے اور کوہ سلیمان پر ایک مدت عبادت کرتے رہے۔ اور سکھوں کے زمانے تک ان کی یادگار کا ایک کتبہ موجود تھا۔ آخر سری گر میں ایک سو پچیس پرس کی عمر میں وفات پائی۔"

( تبلغ رسالت جمع میں استجوع اشترارات جمع میں جموع اشترارات جمع میں ا

# ا يك سوتريين سال عمريا كي

"تمام یمودونساریٰ کے انفاق سے صلیب کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا۔ جبکہ حضرت عیمیٰ کی عمر صرف تعیس ہرس کی تھی۔"

(راز حقیقت حاشیه م ۳ نزائن ج ۱۲ حاشیه م ۱۵۵)

الیضاً: "کور احادیث بی آیا ہے کہ اس داقعہ (صلیب) کے بعد عیسیٰ این مریم نے ایک سومیس برس کی عمریا کی اور پھر فوت ہو کر خداہے جاملہ"

(تذكرة الشماد تين ص٢٠ نزائن ج٠٢ ص٩٦)

نوٹ: داقعہ صلیب تک ۳۳ ادر بعد داقعہ صلیب ایک سوہیں جملہ ایک سو ترین ہوئے۔ پس عمر مسے۱۲۵٬۱۲۵٬۱۲۵سال ہوئی۔

اس کا جواب مصنف نے ایبادیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض مفوضہ خلافت اداکر تا ہے۔ورندول میں شاید ایبانہ ہو۔ کہتے ہیں :

" تذکرۃ الشماد تین میں یہ ہتایا ہے کہ صلیب کے بعد بھی میج زندہ رہے۔ اس عبارت کا ہر گزیہ منشاء نہیں کہ حضرت میج نے ۵۳ اسال عمریا کی۔"(ص۲۹)

جواب الجواب! ہم فقرہ مرزائیہ ناظرین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پھر جو بات ان کے فنم عالی میں آئے مانیں۔وہ فقرہ بیہے:

"احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعہ (صلیب) کے بعد عیسیٰ بن مریم نے ایک سو میس برس کی عمریا کی۔" (تذکرة الشماد تین ص ۲ انزائنج ۲۰ ص ۲۹)

حضرات!اس عبارت میں : "بعد" کالفظ : "پائی" کے متعلق ہے۔ بقینا کی ہے۔ پس عبارت بذا کے معنی اس عبارت کی طرح ہیں :

'' حکیم نورالدین (خلیفه قادیان) نے بعد و فات مرزا قادیانی سات سال عمر ہائی۔'' کیااس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ حکیم صاحب کی عمر ساری سات سال تھی۔اگر اس مثال میں یہ نہیں تواس میں بھی نہیں۔ اس میں اگر سات سال بعد و فات کے مرادی تو اس عبارت میں بھی ۱۲۰ سال بعد واقعہ صلیب کے مراد ہے۔ جو پہلی عمر ۳۳ سال ملاکر ۱۵۳ ہوتے ہیں: "هذا ما ادعینا،" اس کے سواتاویل کرنا اس مصرع کا مصداق ہے:"ولن یصلح العطار ما افسندالدهر،"

## ١٣ ..... كتب سابقه سب محرف بين

" جیسا کہ کئی جگہ قر آن شریف میں فرمایا گیاہے کہ وہ کتائیں محرف مبدل ہیں اور اپی اصلیت پر قائم نہیں۔ چنانچہ اس واقعہ پر اس زمانہ میں بڑے بڑے محقق اگریزوں نے بھی شمادت دی ہے۔" (چشہ معرفت ص۲۵۵ نزائن ج۲۲م ۲۷۱۷)

اس کے خلاف: " یہ کہنا کہ وہ کائیں محرف و مبدل ہیں۔ان کامیان قابل اعتبار شیں۔الی بات دی کے گاجو خود قرآن ہے بے خبر ہے۔"

(چشه معرفت ماشیه ص ۷۵ نزائن ج ۲۳ ماشیه ص ۸۳)

اس کے جواب میں بھی مجیب نے کمال دکھایا ہے۔ کتے ہیں:

" تورات الجیل کے محرف ہونے کابایں معنے انکارہے کہ ان میں کوئی بھی صداقت نسیں۔بایں معنی اقرارہے کہ ان میں جھوٹ ملائے گئے تھے۔ "(ص24)

ہم حیر الن بیں کہ: یہ لوگ اپنی جماعت کی آنکھوں میں کئریاں دار مٹی
کول ڈالتے ہیں۔ ایک غیر الهامی کی غلطبات کو سنوار نے کے لئے اتنازور مار ناجو داناؤں کی
نظر میں حالت اضطر اری تک پہنچادے کہاں کی محقمندی ہے۔ کیا کسی کتاب میں الیمی تحریف
کبھی ہوئی بھی ؟۔ جو مجیب کہتا ہے۔ مجیب نے اپنے دعویٰ پر مرزا قادیانی کی جو تحریر نقل کی
ہے دہ خود مجیب کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں یہ فقرہ بھی ہے:

''پچ توبیات ہے کہ وہ کتاتی آنخضرت علی کے زمانہ تک ردی کی طرح ہو پھی تھیں۔''(کتاب چشہ معرفت ص۲۵، نزائنج ۲۳ من ۲۷۱، مندرجہ تجلیات رحمانیہ ص۲۱) بتائے جو مضمون یا کتاب روی کی ٹوکری ش مینک دیا جائے یا ہیں تھے کے لائق ہو اس کو کس سند میں بیش کیا جاسکتا ہے۔ جب وہ الی ردی ہو چکیں تواب ان کی بلت اتن دور از کار تاویل کرنا جو مجیب نے کی ہے۔ کیا مفید ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہم کتے ہیں کہ مجیب مع اپنی پارٹی کے فرض منعمی (خدمت خلافت قادیان) اداکرتے ہیں۔ حقیق حق سے ان کو مطلب نہیں

# نظر اٹی اٹی پند اٹی اپی اپی اسس اسلامون سے فراد کرنامنع ہے

"چو نکہ شرعاً میہ امر ممنوع ہے کہ طاعون زدہ لوگ اپنے دیرات کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں۔اس لئے میں اپنی جماعت کے ان تمام لوگوں کو جو طاعون زدہ علاقوں میں جیں منع کر تاہوں کہ وہ اپنے علاقوں سے قادیان یادوسری جگہ جانے کاہر گز قصد نہ کریں اور دوسروں کو بھی روکیں اور اپنے مقامات سے نہ کمیں۔"

(اشتهار لنكر خانه كالنظام حاشيه مجموعه اشتهاد استج ١٩ص٥ ٢٥٥)

اس کے خلاف: "جمعے معلوم ہوا ہے کہ وائسرائے اس تجویز کو پیند فرماتے
ہیں کہ جب کی گاؤں یاشر کے کی محلّہ میں طاعون پیدا ہو تو یہ بہرین علاج ہے کہ اس گاؤں
یااس شہر کے محلّہ کے لوگ جن کا محلّہ طاعون سے آلودہ ہے فی الفور بلا تو قف اپنے اپنے مقام
کو چھوڑ دیں۔ اور باہر جنگل کی الی زمین میں جو اس تا ثیر سے پاک ہے۔ رہائش اختیار
کریں۔ سومیں دلی یقین سے جانتا ہوں کہ یہ تجویز نمایت عمرہ ہے اور جمعے معلوم ہے کہ
آخضرت علی نے فرمایا کہ جب کی شہر میں وبانازل ہو تواس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ
بلاتو قف اس شہر کو چھوڑ دیں۔ ورنہ خداسے لڑائی کرنے والے ٹھریں گے۔ عذاب کی جگہ
بلاتو قف اس شہر کو چھوڑ دیں۔ ورنہ خداسے لڑائی کرنے والے ٹھریں گے۔ عذاب کی جگہ
دارے کھا گناانیان کی عقمندی میں داخل ہے۔ تمام مریدوں کے لئے عام ہدایت۔"
(مندرجہ ریویو تادیان تا ہو کہ اور میں۔ ۱۹۰۹ء سے ۲۵)

نوٹ : اس عبارت کا مطلب صاف ہے کہ مرزا قادیانی تھم دیتے ہیں کہ مقام طاعون کو چھوڑ دواور کی محفوظ زمین پر جاہسو۔ پہلی عبارت میں کہتے ہیںا پے مقامات سے نہ ملیں۔ دوسرے میں کہتے ہیں شہر چھوڑ دیں۔

مرزائی دوستوایہ حدیث دیکھنے کے ہم بھی مشاق ہیں تلاش کر کے ہتاؤ۔
اس مقام پر مجیب نے بغیر شخیق حق کے محض اپنافر ض منصی (خدمت خلافت)
اداکیا ہے۔ لہذااس نے بوجہ محبت مرزائنہ ہماری منقولہ عبار توں کو دیکھا ہے نہ مرزا قادیائی
کے الفاظ پر غور کیا۔ ای لئے ہم نے خلاف کی عبارت بہ نبست سابق کے زیادہ درج کی ہے
تاکہ سیاق و سباتی نظر آ جائے۔ مجیب کتا ہے کہ طاعون زدہ علاقہ اور شہر میں فرق ہے۔ علاقہ
سے مراد لیتا ہے مع حوالی شہریا ''اراضی دہ ''کہتا ہے۔ جمال منع ہے۔ اس سے مراد ہے کل
علاقہ ہے۔ یعنی آبادی مع اراضی سے مت نکلو۔ اور جمال تھم ہے۔ اس سے مراد ہے فاص
مقام طاعون۔ یعنی آبادی۔ چنانچہ اس کی اپنی عبارت یہ ہے:

" پہلی عبارت میں "طاعون زدہ علاقہ" ہے اور دوسری میں "اس شر کو چھوڑ دیں "ہے۔ نیز پہلی عبارت میں دوسرے علاقہ میں جانے کی ممانعت ہے۔ اور دوسری عکدیہ نہیں کہا کہ دوسرے علاقہ میں جوشر کی دیواروں سے نہیں کہا کہ دوسرے علاقے میں چلے جاؤ۔ باعد میدان اور کھلی فضا میں جوشہر کی دیواروں سے باہر ہوچلے جانے کا تھم ہے۔ "(ص ۲۷)

جواب الجواب! ہم نظرین کوزیادہ تکلیف دینا نہیں چاہے۔ صرف آئی توجہ
دلاتے ہیں کہ پہلی عبارت جہال ختم ہے۔ ان الفاظ پر نظر ڈالیں کہ: ''اپے مقامات سے نہ
ہمیں "ان مقامات سے مرادیقیاوہ می جگہ ہے جن کو آبادی کما جاتا ہے۔ جہال وہ رہتے ہیں۔
دوسر اقول اس کے بر خلاف ہے جس کے الفاظ ہیں: "بلا توقف اس شرکو چھوڑدیں "بتاکیں
اس کا کیاجواب ؟۔

نوٹ : ہارے اس سوال کاجواب مجیب نے نہیں دیا کہ یہ صدیث کمال ہے جس میں آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کی شہر میں طاعون پڑے تواس شہر کو چھوڑ دو۔

قادیانی دوستو! تهارے مدیث کا پہدند دینے کیا ہارا حق ہے کہ آئدہ ہم مرزاغلام احمد قادیانی کو "واصع حدیث" (مدیثیں گرنے والا) کا لقب بھی دیا کریں۔ اس کا فیصلہ تمارے ہاتھ ہے۔ مدیث مطلوبہ کا پہدند دینے سے تماری طرف سے اجازت سمجھی جائے گ۔

تا ظرین کرام! یه چنداختلافات بطور نموند د کھائے ہیں۔ ورند مرزاغلام احمد قادیانی کلیان سراپائے نظام ہوتا تھا۔ دریائے عازی (دریائے سندھ) خال کی طرح جوش مارتا ہوانہ بست میں دیکتا ہے نہ ویرانہ بہتاہی چلاجاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دماغ ایسا الوف تھا کہ اس میں حفظ کی طاقت ندر ہی تھی۔ مزید شیادت کی ضرورت ہو تو ہماراشائع کردہ رسالہ "مراق مرزا" ملاحظہ کریں۔

مجیب ہماری اس رائے پر بھی خفاہے کہ ہم نے مرزا قادیانی کے حق میں ماؤف الدماغ کیوں لکھا۔افسوس ہے کہ یمال بھی مجیب نے ہماری پوزیشن کو نہیں سمجھا۔ سنئے ہم مرزا قادیانی کے اقوال د کھارہے ہیں اور اننی سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ نتیجہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلتے وہی جوالیے کلا مول سے مرزا قادیانی نے نکالا ہواہے۔چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

"صاف فلاہر ہے کہ کی سمجیار البید لفظ قادیانی اردو پس آیا ہے۔ شاید الهام سے آیا ہو۔)اور عقلند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہر گز تنا قض نہیں ہوتا۔ ہاں!اگر کوئی یا گول اور مجنوں یا ایسا منافق ہوکہ خوشامہ کے طور پر ہاں میں ہاں ملادیتا ہواس کا کلام بے شک مناقض ہوجاتا ہے۔"
مناقض ہوجاتا ہے۔"
(اللہ ست جن ص ۳۰ نزائنج ۱۵ مسلما)

نا ظرین کرام! جس صورت میں ہم دیھے ہیں کہ مرزا قادیانی کے کلام میں

تا تف ہے۔ تا قف بھی ایسا کہ ان کی انباع کی ساری کو شش ہے بھی رفع نہ ہو سکا تو پھر ہماری رائے پر کیا ملال ؟۔ہم نہ مرزا قادیانی کے کلام میں اختلاف پیدا کریں نہ ان کو (از خود) پاگل کمیں۔بلتھ جو پچھ ہم کہتے ہیں وہی ہے جو وہ خود فرما گئے۔اننی معنے میں ہم کما کرتے ہیں کہ ہم قادیانی مسیح کے مبلغ ہیں۔ مخالف نہیں۔انماا لاعمال باالنیات!

## تيىرلاب ..... كذبات مرزا

"انعا یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بایات الله ، النحل ۱۰۰" حارے ہیرو( پنجانی میچ) مرزا قادیانی کی اختلاف بیانی توناظرین نے تن۔ اب ان کی غلط بیانیال بھی الماحظہ ہوں۔

# كذب ا... يغمبرول نے ميرے ديكھنے كى خواہش كى

نوٹ: جن پیغیروں نے مرزا قادیانی کی زیارت کا شوق ظاہر کیا ہے۔ان کے اسائے گرامی سننے کے ہم بھی مشاق ہیں۔

مجیب نے اس باب کے تین نمبروں (۱٬۲٬۹) کا مشتر ک جواب دیا ہے مگر جو اب میں با جاع مرزا کمال تدلیس سے کام لیا ہے۔ اس کے الفاظ اس کے دلی ضعف کا حال بتاتے ہیں۔ قرآن مجیدے شمادت دی ہے کہ بہت سے انبیاء کاذکر ہم کو نہیں، تلیا گیا۔

"اس سے ظاہر ہے کہ مولوی صاحب کا آج یہ مطالبہ کرناکہ ان نبیوں کے اساء گرامی متلا سر اسر غلط مطالبہ ہے۔ ہاں! مطلق وعدہ اور عمومی ذکر موجود ہے۔ چنانچہ محاحستہ میں یہ حدیث متعدد مرتبہ آئی ہے کہ وجال کے ذکر پر آنخضرت علی نے فرمایا: "انی لا نذرکموہ مامن نبیا لاوقد اندر قومہ ولقد اندرہ نوح قومہ ، " پی تہیں دجال سے ڈراتا ہول اور کوئی نجی نمیں گزرا کمراس نے اپنی قوم کواس سے ڈرلیا ہے۔ (مسلم جمم ۳۹۹ ترقدی جمم ۲۳ ابواب الفتن)

گویاسارے نبول نےبدر بعدوحی خریا کرائی ابنی قوم کود جال سے ڈرایا ہے کہ اس کا فتنہ بہت برا ہے۔اب یہ کس طرح ممکن تھا کہ انٹد تعالی ان کود جال کی تو خبر دے محرد جال کے قاتل (حضرت مسیح موعود) کی خبرند دے۔ پس لاز آما ننایزے گاکہ تمام نبیوں کو مسیح موعود کی بھی خبر دی گئی تھی۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ نے مسلم شریف کی مشہور مدیث (بروایت نواس بن سمعان) میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کا قاتل قرار دیا ہے۔ ....ان احادیث سے ظاہر ہے کہ وجال کی آمدسے ہرنی ڈراتا آیا ہے اور وجال کا قاتل میج موعود ہے۔اور یہ تودا <del>ضح</del> ہی ہے کہ د جال سے ڈرانے کے معنے بھی ہیں کہ اس کے محرو د جل ہے آگاہ کر کے اس سے بیخے کی ہدایت کر نااور اس کے حشر کا بتانا منظور ہے۔اور اس میان کیلے مسے موعود کاذ کرایک جزولا یفک ہے۔ چنانچہ کتب سابقہ موجودہ میں بھی جمال د جال کا ذكر ہے۔ وہال ير مسيح موعود كا بھى ذكر ساتھ موجود ہے۔ پس ان احاديث سے اشارة النصا- کے طور پر ثامت ہے کہ ہرنی نے مسیح موعود کے متعلق وعدہ کیا تھا۔ اگر مولوی ناء الله تمام نبیول کا نداز عن الد جال نام بهام و کھاوینگ توہم اس جکہ سے نام بهام نبیول کی طرف سے مسے موعود کا بعث کا وعدہ بھی د کھاویں کے۔انشاء اللہ تعالیٰ! (ص ۸۳٬۸۳)

جواب الجواب! ہم اس موقع پر متر دد ہیں کہ مجیب کو دھوکہ خور کمیں یا دھوکہ دہنام رکھیں۔ مناسب ہے کہ اصل حقیقت کھول کراس کا فیصلہ ناظرین اور خود مجیب

ا اشارة النص مل لفظی ترجمه منهوم ہوتا ہے۔ یمال یہ نمیں معلوم ہوتا۔
مجیب نے سے سائے حقیقت سے ناوا تھی میں اشارة النص لکھ دیا۔ جیسے الن کے نبی (مرزا)
سے سائے دلیل اللّٰ اور لمتی لکھ گئے ہیں۔ (چشہ معرفت ص ۵۲ نزائن ج ۲۳ ص ۱۳)

ر چموزدی سنے! آخفرت علیہ کے منہ سے سابقد انبیاء کی تعلیم دو طرح سے ذکر ہوتی تھی۔ ایک بلورد لیل دوم بلور تعلیم اعتقاد اعتقاد متفرع ہوتا ہے ایمان پرالی صورت علی ان سابقد انبیاء کا جا نا ضروری نہیں۔ بلحہ فرمان نبوت محمد علی صماحبہا الصلاة والمتحدية کافی ہے۔ مثلاً امرشاد ہے: "ولقد وصیدنا الذین او تواالکتاب من قبلکم وایاکم ان اتفوا الله النساء ۱۳۱ "...." یعنی ہم (فدا) نے تم سے پہلول کواور تم کو وایا کی بدایت کی ہے کہ تم اللہ سے ڈر تے رہو۔ "

اس قتم کی تعلیم میں سابقہ انبیاء کا یا قوموں کا ذکر وراصل تعلیم اعتقاد ہے۔ کالفوں کے سامنے بطور دلیل ویر ہان نہیں۔اس لئے ایسے مواقع میں ان انبیاء کا جانا کہ کون تھے ضروری نہیں۔لیکن جال کی تی کا قول بطور ولیل نقل ہووہاں ان کا جانا ضروری ہیں۔ حضرت میں کا قول نقل ہے:

"مبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد الصف "

اب یہ معلوم کر ناباقی ہے کہ مر زا قاویانی نے سابقہ انبیاء کرام کاذکر کس پیرائے میں کیاہے۔ آیابطور دلیل کیاہے یابطور تعلیم اعتقاد کہاہے ؟۔اس کے لئے خود مر زا قاویانی ک عبارت کافی ہے۔جوبیہے :

"میرے فدانے عین صدی کے سریر جمعے امور فرملیااور جس قدرد لاکل میرے مائے کے لئے ضروری تھے دور اسان سے لے کر انتخا کے ضروری تھے دور اسان سے لے کر ذمین تک میرے لئے ذمین تک میرے لئے خبریں دی ہیں۔ پس آگریے کاروبار انسان کا ہوتا تواس قدرولا کل اس میں جمعی جمعند ہو کھے۔ "

(تذکر چاشیاد تین مس ۱۲ مورائن یا ۲۰ مسریم)

اس عبارت سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ مرزا قادیاتی مخالفوں کے سامنے بطور دلیل صدافت ساتھ انبیاء کرام کاذکر کرتے ہیں نہ بطور تعلیم عقیدہ۔اس لیئے ضروری ہے کہ مخالفوں کوان انبیاء کرام کالوران کے اس فعل کاعلم ہو تاکہ وہ اس علم کے بعد مرزا قادیاتی پر

ايمان لائيں۔

برخلاف اس کے مجیب نے جتنے حوالے نقل کتے ہیں۔ وہ سب بطور تعلیم اعتقاد ہیں۔ان میں ایبا جا نتاضروری نہیں۔ کیو نکہ وہ ایمان پر متفرع نہیں۔

ناظرین! جوان دو میں فرق ند کرے ده د هو کد خوریاد هو کد ده ہے۔اس کا فیصلہ آپ بی قرماد یجئے۔

## کذب۲… سوسال تک قیامت آئے گی

"ایک اور حدیث بھی میے انن مریم کے فوت ہوجائے پر دلالت کرتی ہے۔ اور وہ یہ کہ آنخضرت ملک ہے۔ اور وہ یہ کہ آن کی ہے۔ اور وہ تاریخ سے کہ آنخضرت ملک تنام بدی آدم پر قیامت آئے گی۔ "
تاریخ سے سویرس تک تمام بدی آدم پر قیامت آئے گی۔ "

(ازاله اوبام ص٢٥٦ ، فزائن جسم ٢٢٧)

توٹ : آنخضرت میالئے کے زمانہ سے سوہرس تک قیامت بتانے والی حدیث کو ہم بھی ویکھنا چاہتے ہیں۔ امت مرزائے اس حدیث کا پنة دے۔ ورند مشہور حدیث : "من کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعدہ فی النار ، "سے خوف کریں۔

جو کوئی مجھ (رسول اللہ علیہ کے) پر جھوٹ لگائے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بہائے۔(حدیث)

اس کے جواب میں مجیب نے تسلیم کیاہے کہ :"بہال قیامت کری مراد نہیں۔ بلعہ قیامت صغری معنی موجودہ قرن (طقه) کی قیامت۔"ص ۸۱)

جواب الجواب! آگر مرزا قادیانی ایدا تھے جو بحیب نے تکھاہے توہم ان پر کذب کالزام کیوں لگاتے۔ مرانہوں نے توج مضب کیا کہ یہ نقرہ لکھ مادا:

"سوبرس تک تمام بدنی آدم پر قیامت آجائے گی۔"

ہمیں تو یہ فکر ہوئی کہ مکرین اسلام مرزا قادیانی جیسے مسیح اور ممدی اور سلطان

المتكلمين كاميربيان من كراسلام اور پيغير اسلام كى تكذيب پراس بيان كوايك زبروست دليل نديمالين اور كط لفظول مين كتته بعرين-

دیکھوجی پیفبراسلام کی پیشگوئی کیسی جھوٹی نگلی کہ جائے سویر س کے آج ساڑھے تیرہ سوسال ہو گئے تیامت نہ آئی۔ پھر اس کے کذب میں کیا شبہ ؟۔ پھر ہم اس کے جواب میں کہتے پھرتے کہ:"اصل بیان میں کذب نہیں۔اس کے ناقل میں کذب ہے۔ فاقع!" کذب سا... مذا خلیفة اللہ

"اگر حدیث کے بیان پراعتباد ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرناچاہئے جو صحت اور و ثوق میں اس حدیث پر کئی در جہ بر حلی ہوئی ہیں۔ مثلاً صحیح خاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نبیت خبر دی گئی ہے۔ خاص کروہ خلیفہ جس کی نبیت خاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ: "هذا خلیفة الله خاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ: "هذا خلیفة الله المهدی ، "اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو الیک کتاب میں درج ہو المصدی ، اس سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو الیک کتاب میں درج ہو اصح الکتب عدد کتاب اللہ ہے۔ "

نوث: بیر حدیث خاری میں نہیں۔ اتباع مرزاد کھائیں توہم مشکور ہول گے۔ اس نمبر کے جواب میں بھی مجیب نے صاف صاف اقرار کیا ہے کہ: ''خاری کے حوالہ کاذکر صرف سبقت قلم ہے۔'' شاباش! یوں چلا کرو۔

نوث: ہمارے پنجاب کے جات کی محض کی تکذیب کرتے ہوئے صاف صاف کہ دیتے ہیں: "تمهاریبات جھوٹی ہے" یا" تم جھوٹ بکتے ہو" کر لکھنوی زاکت پنداور لطافت کو کماکرتے ہیں۔

"والله میں افسوس کر تا ہوں کہ میں جناب کے ارشاد سے متفق نہیں۔"مطلب دونوں کا ایک بی ہے کہ آپ کی بات جموث ہے۔ قادیاً فی مجیب نے قادیان کے نمک کا لحاظ رکھ کر کیالطافت سے کماہے:"مظاری کانام سیقت قلم ہے"

الله اكبر إسبنت بعي دست مرزاي شيس عم مرزاي كي عاشق نے كيا خوب

کماہے:

جھے تمل کرکے دہ محولا سا قاتل لگا کہنے کس کا یہ تازہ لیو ہے کس نے کہا جس کا وہ سر پڑا ہے کہا بحول جانے کی کیا میری خو ہے نوٹ: آگر مرزا قادیانی آنجہانی سے سبتت قلم ہوئی ہے توان کے اتباع اسے درست کردیں۔ محروہ بھی کیسے کریںان کا تواصول بی ہے :

> مامریداں رویسوٹے کعبه چوں آریم چوں رویسوٹے خانه خمار دارد ہیر ما

> > كذب ٣ ... يخرج وجال

"نائى ناه بريرة عومال كى صفت من آخفرت الملكة عديد لكمى عند المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المنان السنعهم احلى من العسل وقلويهم قلوب النياب يقول الله عنوجل ابى يغهون أم على بجوون " من المناس من المناس من المناس المن

نوث: به حدیث (وال) کے ساتھ (و جال کی صورت میں) حدیث شریف کی کاب میں نہیں البتہ (ر) کے ساتھ (ر جال کی صورت میں) آئی ہے۔

اس نمبر میں مجیب نے جس کیفیت سے اپنی دیانت اور امانت کا جنازہ اٹھایا ہے قابل افسوس ہے۔ لکھا ہے:

دگوی (گوی نمیں یقین) صرف و جال اور رجال کے دال اور راء کا اختلاف ہے اور مولوی صاحب کا و عویٰ ہے کہ دال کے ساتھ د جال کی صورت ہیں ہے حدیث شریف کی کتاب کی حیث نمیں۔) ہیں نمیں۔ اس لئے ہم کتاب کا حوالہ لکھ دیے ہیں۔ ملاحظہ ہو (کنز العمال جلد کے مطبوعہ دائرة المعارف نظامیہ حیدر آباد دکن) جلد سائع ص ۸ "یخرج فی آخر الزمان دجال یختلسون بالدین یلبسون للناس جلود الصان سیست الغ ن ن عن اہی ہردیرة "قلمی نخہ میں بھی و جال بالدال صاف طور پر نکھا ہوا ہے۔ مخد وم میگ عفی عنہ مدرس مدرسہ نظامیہ۔" (ص ۹۲) (فداکی شان ہے۔ چو نکہ مجیب نے مرزا قادیانی کے کذب کو صدتی ثامت کرنے کا تہیہ کیا۔ اس لئے فدانے اس کو بھی کذب ہے۔ مؤلف)

جواب الجواب! ہم جانے ہیں ادراعتراض کرنے سے ہی جانے تھے کہ کنزالعمال مطبوعہ حیدر آبادد کن میں یہ روایت "دال" کے ساتھ ہے۔ محریہ گمان ہم نہ کرتے تھے کہ کوئی قادیانی کذب کا اتا حامی ہوگا جو اس دال کی جمایت بھی کرے گا۔ المی الله المشد کی! سنے! جس مطبوعہ کتاب ہے آپ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس کے چھاپنے والوں نے اس کتاب کے خلط ہونے کے حق میں خود اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ والوں نے اس کتاب کے خلط ہونے کے حق میں خود اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں ۔

"حيث ان النسخ المنقولة عنها كثرت فيها التصاحيف والاغلاط ولم نجد نسخة جمع الجوامع ولا الزيادات فلم نقدر على التصحيح التام واملاء البياضات التي تركت في الاصل فالما مول ممن قدر على ذلك ان يكملها ويصحها ولا يجعلنا هذا فلسهام الظعن هذا والسلام!

ہتا ہے؛ جس کتاب کاناشر (پبلشر)اس کی صحت کاؤمہ دار ند بنتا ہو آپ ایس کتاب کو سند میں کیو تکر چیش کرتے ہیں ؟۔اور سنئے! ای کنزالعمال کا فخص" منداحم" کے حاشیہ پر مصر میں چھپاہے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ مصر میں بہ نسبت ہندوستان کے تقیع زیادہ ہوتی ہے۔ اس مخص میں یہ حدیث درج ہے۔اس میں رجال (بالراء) مرقوم ہے۔

(منداحمہج ۲س ۱۱)

كذب ٥... حفرت الوهريرة

" تغییر شاکی میں لکھاہے کہ ابو ہر ہمیہ (رضی اللہ عند) خم قر آن میں نا قص تھا۔ " (ضمید براہی احدید ۴۵ ص ۲۳۳ نزائن ج۱۲ ص ۴۱۰)

نوث: تغیر ثانی سے مراد اگر دہ تغیر ہے جو علم کے لحاظ سے ثانی (مصنفہ خاکسار ابوالو فا ثناء اللہ) ہے تو صر سے جو مصنف خاکسار ابوالو فا ثناء اللہ) ہے تو صر سے جو مصنف کے لحاظ سے ثانی ہے۔ یعنی مصنفہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم موسومہ تغییر مظہری ہے تو بھی جھوٹ ہے۔ اس میں بھی یہ فظرہ ہر گز نہیں۔ قادیانی دکھائیں تو شکریہ لیں۔

اس کے جواب میں مجیب نے کمال باطل کوشی کی ہے۔ بہت سی ادھر ادھر کی گئے ہوئے کھا ہوئے کہ اس کے جواب میں مجیب نے کمال باطل کوشی کی ہے۔ بہت سی ادھر اد تغییر شائی ہوئے لکھا ہے کہ ان حضرت مسیح موعود (مرزا) نے ابو ہر رہے کی طرف نسبت کرنے ہے الفاظ کادعویٰ تو یہ کیا تھا۔ باتھ الی عبار توں میں مفہوم مراد ہوتا ہے۔ تغییر مظہری (شائی) میں حضرت ابو ہر رہے گیا اس تاویل کوان کی ایک خطا قرار دیا گیا ہے۔ "(صمہ)

مطلب یہ ہے کہ چونکہ ایک جگہ قامنی ٹاء اللہ پانی پی مرحوم نے حضرت ابدہر بروؓ کی تفسیر سے اختلاف کیا۔لہذا مرزا قادیانی کو حق حاصل ہو گیا کہ ابدہر بروؓ صحافی کو ناقص الفہم لکھ دیں۔بہت خوب!

## مرزائی دوستوازره ہوش ہے سنا:

مرزا قادیانی نے سورہ مریم کی آیات متعلقہ ولادت حضرت مسے سے یہ سمجھاہے
کہ: "حضرت مسے بباپ پیدا ہوئے تھے۔" (تختہ گولڑویہ ص ۱۸ خزائن ج ۱۵ اص ۲۰۲)
ان کے رائخ الاعتقاد مرید محمد علی لا ہوری اور ڈاکٹر بھارت احمد وغیرہ کتے ہیں۔ یہ خیال غلط
ہے کہ بےباپ پیدا ہوئے تھے۔ بلحہ باپ سے تولد ہوئے تھے۔ اس پر ہمارا حق ہے کہ ہم یہ
لکھ دیں کہ: "محمد علی لا ہوری کتے ہیں مرزا قادیانی قرآن فنی میں نا قص القہم تھے ؟۔"

#### مرزائيو!

آنچه بخود نه پسندی بدیگران ماپسند کذب ۲...سارے نبیول کی زبانی وعره

" ہاں! میں وہی ہوں جس کاسارے نبیوں کی زبان پر وعدہ ہوا۔ اور پھر خدانے ان کی معرفت بردھانے کے لئے منهاج نبوت پر اس قدر نشانات ظاہر کئے کہ لا کھوں انسان ان کے گواہ جیں۔"

توث اسارے نبیول کے وعدہ کو ہم بھی دیکھناچاہتے ہیں۔

#### كذب ٤ . ... ميں خدا كى مانند ہوں

"اوراس جگہ جو میری نسبت کلام اللی میں رسول اور نی کا لفظ اختیار کیا ہے کہ بید رسول اور نی اللہ ہے اطلاق مجاز اور استعارہ کے طور پر ہے۔ کیو فکہ جو مختص خدا ہے براہ راست و حی پاتا ہے اور یقینی طور پر خدااس سے مکالمہ کر تا ہے۔ جیسا کہ نبیوں سے کیا۔ اس پر رسول یا نی کا لفظ ہو لناغیر موزوں نہیں ہے۔ بلحہ یہ نمایت قصیح استعارہ ہے۔ اس وجہ سے صحیح مظاری اور ضیح مسلم اور انجیل اور دانئیل اور دوسر سے نبیوں کی کتابوں میں بھی جمال میر اذکر کیا گیا ہے۔ وہاں میری نسبت نی کا لفظ ہولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کالفظ آگیا ہے اور دائمکل نی نے اپنی کتاب میں میر انام میکا کیل رکھا ہے اور عبر انی میں لفظی معنی میکا کیل کے ہیں۔خدا کی مائند۔"

(ار بعین نبر ۳ ماشیه ص ۲۵ نزائن ۲۵ اماشیه ص ۱۳۳)

اس کے جواب میں مجیب بدا پریشان ہواہے جو کچھ کمانس کا مخص سے ہے : میں میں میں مصابقہ ،

"مديث من أتخفرت عليه فرمات بن : "تخلقوا باخلاق الله "الله تعالى

کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ تو کیااس آیت اور اس حدیث کا یہ منتاء ہے کہ خداین جاؤ۔ نہیں بلحہ علیٰ قدر مراتب مشابہت پیدا کرنا مراد ہے۔اس طرح دانیال کی پیشکوئی میں ہے۔ اس پراعتراض کیسا؟۔(م ۱۰۰)

جواب الجواب المحطقواوالى صديث شريف كے معنى يہ بين كه جس طرح خدا تعالى مخلوق پر حياب المحلقواوالى صديث شريف كے معنى يہ بين كه جس طرح خداتها لله مخلوق پر حيم ہے تم بھى حسب مقدور رحم كياكرو۔ جس طرح خداكى مائندىن جاؤ۔ اچھااگر كوكى حي تم بھى حتى المقدور پرده يو شي كياكرو۔ يہ تو نہيں كه تم خداكى مائندىن جاؤ۔ اچھااگر كوكى حضل كى مرزا قاديانى كے مرزا قاديانى كے مرزا قاديانى كے طرح نى رسول مهدى مسيح كر شن وغيره من جاؤ؟۔ جرگز نہيں كى حداكى مائندىن جاؤبلىد يہ بين كه خداكى صفات ميں ليس تحداكى مائندىن جاؤبلىد يہ بين كه خداكى صفات ميں سے حسب طانت بحر يہ بير هياب ہو۔ نه كه خدائى كے مدعى من بيٹھو۔

كذب ٨ . . . ميں خواب ميں الله ہو گيا

"رائیتنی فی المنام عین الله وتیقنت اننی هو" کمل نے فواب کمل ویکھا کمل (مرزا قادیانی)اللہ ہوں کمل نے یقین کرلیا کہ کمل وی ہوں۔"

(آئينه كمالات اللام ص ٥٦٨ ، فزائن ج٥ ص ايناً)

اس تمبر کے جواب میں مجیب نے ایک حدیث پیش کی ہے جس میں ذکر ہے کہ مومن جب نوافل بہت پڑھتا ہے تو خدااس کے کان 'آنکھ ہوجاتا ہے۔ اس کے ساتھ مولانا اساعیل شید کاقول لکھا ہے کہ عشق اللی کے دریا بیس تیر نے والا بھی انالی کہ افعات ہے کہ افعات ہے کہ افعات ہے کہ سوی الله ، " کتاہے۔ اس سے نتیجہ نکالا ہے : "یا لیک فنام الفنام کامقام ہے۔ جس سے خشک ذاہدوں کو کوئی نبعت نہیں۔ "

جواب الجواب! حدیث شریف کا مطلب تویہ ہے کہ یہ بدہ اپنے کانوں' آنکموں اور ہاتھوں کو میرے کام میں لگادیتا ہے۔ میری سر ضی اس کی سر ضی ہوتی ہے۔ اس سے یہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ وہ خود خدائن جاتا ہے۔ مولانا شمید سر حوم نے بھی دراصل وہی کماہے جو حدیث کا مطلب ہے: "لیس فی جبدی ، "سے سر ادول ہے۔ یہ حضرت جنیدر حمتہ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے سواکوئی چیز نہیں۔ امنا و صد قنا!

اناالحق کنے کی میح تشر تک یہ ہے کہ وراصل حکایت من الواجب ہوتی ہے۔
یعنی : "قال الله اناالحق لاغیری ، "بالکل میح ہے۔ ہم چران ہیں کہ مرزا قادیائی
منماج نبوت پر آنے کے مدعی ہیں۔ لیکن وہ ایسے الفاظ موہم شرک ہولتے ہیں۔ جو کس نبی
کے منہ ہے بھی نہ نکلے ہوں۔ لطف یہ ہے کہ اس حوالے کے قریب ہی یہ بھی لکھا ہے کہ
میں نے اس حالت میں خدائی میں آسان اور زمین ہناوے۔ اور میں نے کمااب ہم آوم کا سلسلہ
پیداکریں گے۔
(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۲۵ نزائنج ۵ میں اینا)

كيابيه فناءالفناء بياد عابقا ؟\_

كذب ٩ ... تمام نبيول نے ميرے آئے كى خبريں ديں

"میرے خدانے عین صدی کے سر پر جھے مامور فرمایااور جس قدر ولاکل میرے سے اسے اسے کے سے مامور فرمایااور جس قدر ولاکل میرے سے اسے لئے ضروری متھے۔وہ سب ولاکل تمہارے لئے مہیا کر دین تک میرے لئے کر ذمین تک میرے لئے خبریں دی ہیں۔"

خبریں دی ہیں۔"

(تذکرة الشماد تین ص ۱۲ نوائن ج ۲۰ ص ۱۲)

كذب ١٠.. خدا قاديان مين

"خداقاديان من نازل موكار" (البشري صدادل ص٤٠ تذكره م ٢٥ سمطيع ١١)

كذب النفداخودار آئے گا

"اور میرے وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے اور خدااس وقت وہ نشان دکھائے گاجواس نے مجھی دکھائے نہیں۔ گویا خداذ مین پر خود اتر آئے گا۔ جیسا کہ فرماتا ہے: "یوم باتی دیك فی طلل من الغمام ، " یعنی اس دن بادلوں میں تیرا خدا آئے گا۔ " گا۔ یعنی انسانی مظہر کے ذریعہ سے اپنا جلال ظاہر کرے گااورا پناچر ود کھلائے گا۔"

(حقیقت الوحی ص۵۳ انتزائن ج۲۲ ص۱۵۸)

يه آيت كون سے پاره كى ہے ؟ ـ

نا ظرین کرام ایه نمونه بدورنه مرزا قادیانی کے کذبات توب حساب ہیں۔ باب دوم اورباب سوم کو خوب یادر کھئے۔ کیونکہ ؟:

> مرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں کر تیلی صراحی دار گرون

نبر • اکاجواب نیس دیا۔ نبر ۱۱ کی بات او هر اد هر کی بتاکر مطلب کی بات اتن کی کمید در تاکی در حت اللی اور انوار آسانی کامید میلا گیا ہے۔ ایسانی نشانات کی کثرت نزدل الرب کی ظاہری علامت ہے۔ "(ص ۱۰۵)

مطلب یہ کہ ظاہر الفاظ مراد شیں بلحہ تادیل ہے۔ ہم سجھتے ہیں کہ مجیب نے ہماری بات نہیں سمجی۔ آپ پھر غور کریں۔ مرزا قادیانی کا قول ہے:

(۱) ..... برا بھاری كذب بير ہے كہ جو الفاظ خداوندی كمه كر نقل كئے ہيں۔

ليني :"يوم يأتى . "يه قرآن مجيد كمي نهيل بير ـ

(۲).....دوسر اکذب ہیہ کہ اس کمذوبہ آیت کو کمذوب مصداق پر لگایا۔ مینی اس کو اپنے حق میں چنیاں کیا ہے۔ حالا نکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہی نہیں کہ خدا بادلوں میں آئے گا۔ مختریہ ہے کہ آیت جھوٹی منائی 'ایک کذب۔ اس کو اپنے حق میں لگایا' دوسر اکذب۔

ندامت : مرزاغلام احمد قادیانی کے کذب کو صدق بنانے کے لئے جیب نے
بوی جرات کی محراس جگہ اس سے بیہ ہمت نہ ہوئی کہ ہماری مطلوبہ آیت قرآن مجید میں
د کھادیتے۔ حالانکہ ہم نے اس صفحہ پر نقاضا کیا تھا۔ جو مجیب نے پڑھا اور (حقیقت الوحی
ص ۱۵۳ خزائن ۲۲۶ ص ۱۵۸) سے عبارت نقل کی۔ محر مکذوبہ آیت کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔
باوجوداس کے کہتے ہیں : "ہم جملہ اعتراضات نے فارغ ہوگئے۔" (ص ۱۰۵)

آپ نے جو جواب دیئے۔استاد غالب ان کی پہلے ہی تصدیق کر گئے ہیں: غالب حمیں کمو کہ ملا ہے جواب کیا مانا کہ تم کما کئے اور وہ سا کئے

نو ف : فاضل مجيب نے خوب لکھا ہے کہ :

"مصنف تعلیمات مرزانے ساری عمر کی کدو کاوش کے باوجو دجو تعداد (کذبات) درج کیوہ گیارہ ہے۔"(م۰۸)

محد مین کے اصول پر کی راوی کا حدیث میں ایک جھوٹ بھی ہمیشہ کے لئے باعث ذلت ہو تاہے۔ آج کل کی عدالتوں میں بھی ایک ہی دفعہ کا جھوٹ باعث رسوائی ہے۔ مگر قادیانی عرف عام میں گیارہ کی تعداد بھی کم ہے۔ کیوں ؟۔

پنجانی کهاکرتے ہیں:"جائ کی پینتالیس پیس ہوتی ہیں۔"

لیتی جان کی پینتالیس عز تیں ہوتی ہیں۔اس لئے ایک دو کے جانے ہے اس کا

كو كى خاص نقصان نهيس ہو تا۔

بے نیازی حد سے گزری ہدہ پرور کب تلک ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے، کیا اطلاع:ناظرین!یقین کیجئے گیارہ کاعد د بطور مثال ہے۔ان میں حصر نہیں۔

## چوتھاباب..... نشانات مرزا

اسباب میں وہ امور ذکر ہوں مے جن کو مرزا قادیاتی نے اپنی صدافت کا معیاریتا کر ملک کی عام زبان (اردو) میں شائع کئے ہیں۔ ہم ان کوبلا تاویل و تحریف اصلی صورت میں پیش کرتے ہیں:

# ا...مسيح موعود كو وقت اسلام سارى د نياميس تجيل جائے گا

"هوالذى ارسل رسوله بالهد ودين الحق ليظهره على الدين كله ،" يه آيت جسانى اور سياست ملى ك طور پر حفرت مين ك حق من بيشگوئى ب اور جس غلب كالمه دين اسلام كاوعده ديا گيا ب وه غلب مين ك ذريعه س ظهور مين آئ كالور بب حفرت مين عليه السلام دوباره اس دنيا مين تشريف لا كين مي توان كم با ته سه دين اسلام جميع آفاق اورا قطار مين كيل جائكا - "

(برابین احربه حالیه ص۹۹٬۳۹۸٬۴۹۹٬۴۹۹) اس نمبر کاجواب الگ نهیں دیا۔ کیونکه اس میں جواب کی مختجائش نہیں۔ عبارت صاف ہے۔

٢... ميرے زمانه ميں تمام اقوام ايك قوم مسلم موجائے گ

"چونکه حضرت علی نوت کازمانه قیامت تک ممتد ہے اور آپ خاتم الا نبیاء میں۔ اس کئے خدانے یہ نہ چاہا کہ وحدت الا قوامی آنخضرت علیلئے کی زندگی میں ہی کمال تک

پہنچ جائے۔ کیونکہ یہ صورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر دلالت کرتی تھی۔ یعنی شبہ گزر تاتھ که آپ کازمانه و ہیں تک ختم ہو گیا۔ کیو نکہ جو آخری کام آپ کا تھادہ اس زمانہ میں انجام تک پہنچ کیا۔اس لئے خدانے بیحیل اس فعل کی جو تمام قومیں ایک قوم کی طرح بن جا کیں اور ایک ہی مذہب پر ہو جائیں۔ زمانہ محمدی کے آثری حصہ پر ڈال دی جو قرب قیامت کازمانہ ہے اور اس تمکیل کے لئے اس امت میں ہے ایک نائب مقرر کیاجو مسیح موعود کے نام ہے موسوم ہے۔ اور اس کانام خاتم الحلفاء ہے۔ پس زمانہ محمدی کے سریر آنخضرت علیہ ہیں اور اس کے آخر میں مسیح موعود ہے اور ضرور تھا کہ بیہ سلسلہ دنیا کامنقطع نہ ہو۔ جب تک وہ پیدا نہ ہولے۔ کیونکہ وحدت اقوامی کی خدمت اس نائب النبوۃ کے عمدے واستہ ک گئے ہے۔ اور اس کی طرف يه آيت اثاره كرتى م ـ اوروه م : "هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين ا الحق ليظهره على الدين كله ، "يعنى فداوه فداح جس في ايز سول كوايك كالل ہدایت اور سیجے دین کے ساتھ بھیجا تااس کو ہرا یک قتم کے دین پر غالب کر دے۔ بینی ایک عالمكير غليداس كوعطاء كرے اور چونكه وہ عالمكير غليد آنخضرت عليك كے زمانہ ميں ظهور ميں نہیں آیاور ممکن نہیں کہ خدا کی پیشگوئی میں کچھ تخلف ہو۔اس لئے اس آیت کی نسبت ان سب متقدین کا افاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں کہ یہ عالمگیر غلبہ مسے موعود کے وقت (چشمه معرفت ص ۸۲ '۸۳ 'خزائن ج ۲۳ص ۹۰'۹۰) میں ظہور میں آئے گا۔"

نوٹ: ناظرین! کیا الیا ہو گیا کہ تمام اقوام دنیااس مدعی مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے وقت میں ایک ہی قوم بن گئیں ؟۔ فیصلہ باانصاف ناظرین کے ہاتھ ہے۔ اس کے جواب میں مجیب نے اتنا تو تشکیم کیا ہے کہ:"مسیح موعود کے زمانہ میں وحدت نہ ہی ہونی مقدر ہے۔"(ص ۲۰۱)

مگر:"مسیح موعود (مرزا) کے زمانہ سے مراد تین سوسال ہے۔"(مس۱۱) جس سے غرض مجیب بلعہ مرزاغلام احمد قادیانی کی بھی ہی ہے کہ موجودہ معتر ضین تین سوسال تک خاموش رہیں۔بعد میں جو ہو گاد کیھے گا۔ ہم جیران ہیں کہ یہ لوگ تحلوق خدا کواتا کم عقل کیوں جانتے ہیں۔ یاخود اتن کم عقلی کا ثبوت دیتے ہیں۔ کیا کوئی پرائمری کالڑ کا بھی اس عبارت کا مطلب میہ سمجھ سکتاہے کہ مسیح موعود کے وقت سے مراد نمین سوسال بعد کا زمانہ ہے۔ (جل جلالہ)

نا ظرین کرام! ماری منقوله عبارت کا آخری فقره طاحظه کریں۔جوبیہ: "بیامگیر غلبہ مسیم موعود کے وقت میں ظهور میں آئےگا۔"

نوٹ : ناظرین! مزید توضیے کے لئے اس باب کا نمبر ۱۲ ملا کر پڑھیں تو مضمون بالک واضح ہو جائے گا۔انشاءاللہ!

٣...مسيح موعود کے زمانہ میں اونٹ چھوڑ دیئے جائیں گے

" یاد رہے کہ اس زمانہ کی نسبت مسیح موعود کے ضمن ہیان میں آنخضرت علیکھ نے یہ بھی خبروی ہے جو صحیح مسلم میں درج ہے اور فرمایا :''لینترکن القلاص فلا یسیمی علیها ، "یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں او نٹنی کی سواری موقوف ہوجائے گی۔ پس کوئی ان پر سوار ہو کر ان کو نہیں دوڑائے گااور بیر ریل کی طرف اشارہ بھاکہ اس کے نکلنے سے او نثوں کے دوڑانے کی حاجت نہیں رہے گی اور اونٹ کو اس لئے ذکر کیا کہ عرب کی سوار بول میں سے بوی سواری اونٹ ہے جس پر وہ اینے مختصر گھر کا تمام اسباب رکھ کر پھر سوار بھی ہو کتے ہیں اور بزے کے ذکر میں چھوٹا خود ضمناً آجا تاہے۔ پس! حاصل مطلب میہ تھاکہ اس زمانہ میں الی سواری نکلے گی کہ اونٹ پر بھی غالب آ جائے گی۔ جیسا کہ دیکھتے ہو کہ ریل کے نکلنے سے قریباً تمام کام جواونٹ کرتے تھے اب ریلیں کررہی ہیں۔ پس اس سے زیادہ صاف ادر منکشف ادر کیا پیشگوئی ہو گی۔ چنانجہ اس زمانہ کی قر آن شریف نے بھی خبر دی ہے۔ جیسا كه فرماتا ب: "وإذا العشمار عطلت . "يعني آخرى زمانه وه بجبكه أو نتى بكار جوجات گی۔ یہ بھی صریح ریل کی طرف اشارہ ہے اور وہ حدیث اور یہ آیت ایک ہی خبر دے رہی ہیں۔اور چونکہ حدیث میں صریح مسیح موعود کے بارے میں بید بیان ہے۔اس لئے یقینا بیہ

استدلال کرنا چاہئے کہ یہ آیمد بھی می موجود کے زمانہ کا حال متلار ہی ہے۔اور اجمالاً می موجود کی طرف اشارہ کرتی ہے گھر لوگ باوجود ان آیات بینات کے جو آفماب کی طرح چک رہی ہیں۔ان پیٹیگو ئیوں کی نبیت شک کرتے ہیں۔"

(شادةالقر آن ص۱۳'۱۱' نزائن ج۲ص۳۰۸۰ (۳۰۹'۳۰۸)

#### س...اس کی تائید میں

"آسان نے بھی میرے لئے گواہی دی ہور زمین نے بھی (میرے لئے گواہی دی) گرونیا کے اکثر لوگوں نے بھی جو لئے گواہی دی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بے کار ہوگئے اور پیٹیگوئی آیت کر ہمہ : "واذالعشدار عطلت ، " پوری ہوئی اور پیٹیگوئی مدیث :"ولینترکن القلاص فلا یسمعی علیها ، " نے اپنی پوری پوری چک و کھلادی اور بہال تک کہ عرب و مجم کے ایڈیٹر الن اخبار اور جرا کدوالے اپنے پر چوں میں بول اٹھے کہ مدیث اور مکہ کے در میان جو ریل تیار ہور ہی ہے۔ یی اس پیٹیگوئی کا ظہور ہے۔ جو قر آن اور مدیث موعود کے وقت کا بیا نشان ہے۔ " صدیث میں الن لفظوں سے کی گئی تھی جو مسیح موعود کے وقت کا بیا نشان ہے۔ "

قادیانی دوستو!کیا که مدینه کے در میان مرزا قادیانی کی زعدگی میں یابعد ان کے آج تک ریل جاری ہوئی ؟۔کیارا جو تانه 'بلو چتان' مارداز' سندھ'عرب'مصر اور سوڈان وغیر و ممالک میں اونٹ بے کار ہوگئے ؟۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔

اس نمبر كاجواب مجيب في ديائ كداو تثنيان ترك مون كى بلت:

"احادیث میں کسی ملک کانام نہیں آیا۔عام پیشگوئی ہے۔ مسیح موعود (مرزا) نے بھی اس پیشگوئی ہے۔ مسیح موعود (مرزا) نے بھی اس پیشگوئی کو مطلق ہی قرار دیاہے کسی ملک سے مخصوص نہیں فرمایا.....لہذا مولوی (ثاء اللہ) صاحب کا مخصوص مقامات (مکہ 'مدینہ وغیرہ) کے متعلق استفسار در حقیقت پیشگوئی کی حقیقت اور حضرت مسیح موعود (مرزا) کی عبار سے سے باوا قفیت کی ما پر ہے۔" (ص ۱۱۱ میں ا

اس کے جواب میں :ہم مرزا قادیانی کی ایک طویل عبارت نقل کرتے ہیں جو فیصلہ کن ہے۔ ناظرین اسے بغور ملاحظہ کر کے اس فیصلہ پر بھی قادر ہو جائیں گے کہ مرزا قادیانی کی تقنیفات سے کون ناواقف ہے اور کون محرف۔ بہر حال وہ عبارت یہ ہے۔ مرزا قادیانی اپنے حق میں آسانی نشان کوف و خسوف بیان کر کے لکھتے ہیں :

"زين كانثان وه بے جس كى طرف بير آيت كريمه قر آن شريف كى يعنى: "واذا العشار عطلت " اشاره كرتى ہے جس كى تقديق ميں مسلم ميں يہ حديث موجود ے: "ویترك القلاص فلا يسعى عليها ، "خوف كوف كانثان توكي مال موت جودو مرتبہ ظہور میں آگیا۔اور او تول کے چھوڑے جانے اور نئی سواری کااستعمال اگرچہ بلاد اسلامیہ میں قریباً سویرس سے عمل میں آرہا ہے۔ لیکن بید پیشگوئی اب خاص طور بر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ریل تیار ہونے سے بوری ہو جائے گا۔ کیو نکہ وہ ریل جو و مشق سے شروع ہو کر مدینہ میں آئے گیا وہی مکہ معظمہ میں آئے گی اور امیدے کہ بہت جلد صرف چند سال تک یہ کام تمام ہو جائے گا۔ تب وہ اونٹ جو تیرہ سوبرس سے حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے یک د فعہ بے کار ہو جائیں گے اور ایک انقلاب عظیم عرب اور بلاد شام ك سفرول يس آجائے گا۔ چنانچہ يه كام يوى سرعت سے جور ہاہے۔ اور تعجب نہيں كه تين سال کے آندر اندریہ مکڑامکہ اور مدینہ کی راہ کا تیار ہو جاوے اور حاجی لوگ بجائے بدوول کے پھر کھانے کے طرح طرح کے میوے کھاتے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنیا کریں۔بلحہ غالبًا معلوم ہو تاہے کہ کچھ تھوڑی ہی مدت میں اونٹ کی سواری تمام دنیا میں ہے اٹھ جائے گی اور یہ پیشگوئیا کیے چیکتی ہوئی مجلی کی طرح تمام دنیا کوا بنا نظارہ د کھائے گی ادر تمام دنیااس کو چیشم خود دیکھے گیاور بچ تو یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی ریل کا تیار ہو جانا گویا تمام اسلامی و نیامیں ریل کا پھر جانا ہے۔ کیو نکہ اسلام کامر کز مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہے۔۔۔۔۔۔۔زرااس وقت کو سوچو کہ جب مکد معظمہ سے کی لاکھ آدمی ریل کی سواری میں ایک بنیت مجموعی میں مدینہ ک طرف جائے گایا دینہ سے مکہ کی طرف آئے گا۔ تواس نئی طرز کے قافلہ میں عین اس حالت

مِين جس وقت كوئى الل عرب به آيت پڙھے گاكہ :"واذا العشدار عطلت · "يغني ياد كروه زمانہ جبکہ او نشنیاں بے کار کی جا کمیں گی اور ایک حملد ار او نٹنی کا بھی قدر نہ رہے گاجواہل عرب کے نزدیک بوی قیمتی بھی۔اور یا جب کوئی حاجی ریل پر سوار جو کر مدینہ کی طرف جاتا ہوا یہ مدیث پڑھے گا: "ویورك لقلاص فلا يسعى عليها ، "يعنى مسى موعود ك زمانه مل او نشتیال بے کار کی جائیں گی اور ان پر کوئی سوار نہ ہوگا تو سننے والے اس پیشگوئی کو سن کر کس قدر وجد میں آئیں مے اور نمس قدران کاایمان قوی ہوگا۔ جس فخص کو عرب کی برانی تاریخ ہے کچھ وا قنیت ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اونٹ اہل عرب کابہت برانار فتی اور عرلی زبان میں ہزار کے قریب اونٹ کا نام ہے۔ اور اونٹ سے اس قدر قدیم تعلقات اہل عرب کے پائے جاتے ہیں کہ میرے خیال میں ہیں ہزار کے قریب عربی زبان میں ایباشعر ہوگا جس میں اونٹ کاذکر ہے اور خدا تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ کسی پیشگو کی میں او نٹوں کے ایسے انقلاب عظیم کاذ کر کرنا اور اس سے بوھ کر اہل عرب کے دلوں پر اثر ڈالنے کے لئے اور پیشگوئی کی عظمت ان کے طبیعتوں میں بیٹھانے کے لئے اور کوئی راہ نہیں۔ای وجہ سے یہ عظیم الشان پیشگوئی قرآن شریف میں ذکر کی گئی ہے۔ جس سے ہرایک مومن کوخوشی سے اچھلنا چاہئے کہ خدانے قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت جو مسیح موعود اور پاجوج ماجوج اور د جال کا زمانہ ہے۔ یہ خبر دی ہے کہ اس زمانہ میں بیر رفیق قدیم عرب کا یعنی اونٹ جس پروہ مکہ ہے مدینہ کی طرف جاتے تھے اور بلاد شام کی طرف تجارت کرتے تھے۔ ہمیشہ کے لئے ان سے الگ ہوجائے گا۔ سجان اللہ! کس قدرروش پیشگوئی ہے۔ یہاں تک کہ دل چاہتا ہے کہ خوشی ے نعرے ماریں۔ کیونکہ ہماری بیاری کتاب اللہ قرآن شریف کی سیائی اور منجانب اللہ ہونے کے لئے یہ ایک ایبانشان و نیامیں ظاہر ہو گیاہے کہ نہ توریت میں و کی بزرگ اور تھلی کھلی پیشگوئی یائی جاتی ہے اور ندانجیل میں اور ندونیاک کسی اور کتاب میں۔"

(تخذ گولژويه ص ۲۴ نزائن ج ۷ اص ۱۹۲٬۱۹۷)

قادیانی دوستوانع ہوا تمارے نی مرزا غلام احمد قادیانی نے عرب ک

خصوصیت س طرح فرمائی ہے۔ اور تمہارے قابل مصنف مجیب نے اس خصوصیت کو کیسے و کھایا ہے۔ اس کو کیتے ہیں :

من چه گویم وطنبوره من چه گوند مي موعودبعد و عولي جاليس سال زنده رہے گا

"حدیث سے صرف اس قدر معلوم ہو تا ہے کہ مسے موعود اپنے دعوے کے بعد چالیس پر س تک دنیا میں رہے گا۔ " (تخد گولزدیہ ص ۲۵ انخزائن ج ۷ اص ۳۱۱)

## ۲...مرزا قادیانی نے کب د عولی کیا

لطیفہ: "چندروز کاذکرے کہ اس عاجزنے اس طرف توجہ کی کہ کیااس حدیث کاجوالآیات بعد الما تین ہے۔ ایک یہ بھی مشاہ کہ تیر ھویں صدی کے اوائر میں مسیح موعود کا ظہور ہوگا اور کیااس حدیث کے مفہوم میں بھی یہ عاجز داخل ہے تو جھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل کے نام کے اعداد کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دکھ یکی مسیح ہے کہ جو تیر ھویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے سے بی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر مکی تھی اور وہ یہ نام ہے غلام احمد قادیائی۔ اس نام کے عدد پورے تیرہ سو (۱۳۰۰) ہیں اور اس قصبہ قادیان میں بجز اس عاجز کے اور کی شخص کا غلام احمد نام نہیں۔ بلحہ میرے دل میں ڈالا گیاہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد تادیائی کی کا بھی نام نہیں۔ "

نوث: بفصوائے عبارت ہذاہ ۱۳۰۰ ہجری مرزا قادیانی کی بعثت کا زمانہ ہے۔ انقال آپ کا ربیع الثانی ۱۳۲۷ ہجری مطابق ۲۹مئی ۱۹۰۸ء میں ہوا۔ حساب لگا لیجئے۔ بعد دعویٰ ۲۷سال رہے۔

ان دو نمبروں کے جواب میں مجیب بہت پریشان ہے۔اییا معلوم ہو تاہے کہ اس کے قلم اور دل میں سخت نزاع ہورہی ہے۔ آخر قلم جو نکہ ظاہری آلہ ہے۔اس لئے ظاہری

دباؤے متاثر ہو کرروانی میں مندرجہ ذیل عبارت لکھ گیا:

"حضرت سیح موعود (مرزا) کو ۱۲۹۰ ہے تبل ہی سلسلہ الهامات شروع ہو چکا تھا۔ برا بین احمد سیکی اشاعت سے بھی قریباتھ سات سال پیشتر کشوف رویا اور اللہ تعالیٰ کا کلام بازل ہور ہا تھا اور ۱۲۹۰ ہے آنے پر حضور علیہ السلام (مرزا قادیانی) ماموریت کے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہوئے۔ "جیسا کہ حضور نے خود تحریر فرمایا ہے: " یہ عجیب امر ہے اور اس میں اس کو خدا تعالیٰ کا آیک نشان سمجھتا ہوں کہ ٹھیک بارہ سونوے ہجری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عاجز شرف مکالمہ و مخاطبہ یا چکا تھا۔ "

"اس صاب سے سلسلہ الهام کی عمر چالیس سال ہوتی ہے اور اگر صرف ماموریت کے الهامت سے بی ابتداء مانی جادے تو بھی کے الهامات کے قریب بن جاتے ہیں اور عرفی کے عام دستور کے مطابق کسر دل کو حذف کر کے اسے اربعین (چالیس سال) کہنا بھی درست ہے۔ پس اگر بر ابین احمدیہ کے الهامات سے بی دعویٰ کی ابتداء ہو تو بھر صورت چالیس برس بن جاتے ہیں اور اعتراض کرنا غلطی ہے۔ "(ص ۱۱۵)

جواب الجواب إہم نے ان لوگوں پر احسان کیا تھا کہ اصل مدت نہیں لکھی بلحہ زیادہ لکھی ہے۔ چونکہ یہ لوگ ناسپاس ثابت ہوئے ہیں۔ اس لئے ہم اصل بات لکھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے ادعاء کے مطابق ان کی عمر کے تمن جھے ہیں :

(۱) .....کشف اور روکیا(۲) .....ماموریت الهیه (۳) .....دعوی میسیت موعوده نیمال سوال دعوی میسیت موعوده پر ہے۔ اس کے متعلق حدیث مرقومه آئی ہے۔ چنانچه مرزا قادیانی کے الفاظ بیر ہیں:

"مسیح موعودا پند عوے کے بعد چالیس پر س تک دنیا میں رہے گا۔" اس امر کی شختیق کرنی ہو تو مرزا قادیانی کی بقنیفات دیکھئے۔ براہین احمدیہ جو کے ۱۲۹ھ میں چھپی اور ملک میں شائع ہوئی۔اس میں قسم راقادیانی مسیح موعود حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کومانتے ہیں۔ (ملاحظہ: براہین حمدیہ س ۴۹۹ 'فزائن جاماشہ ۵۹۳) اس کے بعد سب ہے پہلی کتاب جس میں مسیح موعود کا دعویٰ آپ نے کیا ہے
"ختاسلام" ہے۔ جس کے سرورق پر ۴۰ ۱۱ھ لکھا ہے۔ اس رسالہ کی اشاعت پر شور ہوا تو
آپ نے اپنے دعویٰ کے اثبات کے لئے "ازالہ اوہام" طبع کرایا۔ جس پر ۴۰ ۱۱ھ لکھا ہے۔
ان دو کتابوں ہے پہلے کی تحریر مرزا میں دعویٰ مسیحیت موعودہ نہیں ملتا۔ مرزا
قادیانی کا انقال ۲۲ ۱۱ھ میں ہوا۔ اس شخیق انیق سے مرزا آنجمانی بعد دعویٰ مسیحیت
موعودہ صرف اٹھارہ سال دنیا میں رہے۔ حالا نکہ آپ کوچالیس سال تک رہنا چاہئے تھا۔

تادیانی مجیب نے جو حوالے نقل کئے ہیں وہ کشف اور الهام کے متعلق ہیں۔ دعویٰ مینجیت کے متعلق نہیں ہیں۔ دعویٰ مینجیت موعودہ ۱۳۰۸ھ میں کیاہے۔اس سے قبل نہیں۔ ہے تود کھاؤ:

گرز عشقت خبر ے ہست بگولے واعظ ورنه خاموش که این شورو فغان چیزے نیست کے ... میں موعود کی وفات کا وقت ۱۳۳۵ ہجری ہے

" پھر آخری زبانداس مسیح موعود کادانیال تیر ہ سو پنیتیس پر س لکھتا ہے جو خدا تعالیٰ کے اس الہام سے مشلبہ ہے جو میری عمر کی نسبت یمال فرملا ہے۔" (حقیقت الوحی ص۲۰۰ نزائن ج۲۲ ص۲۰۸)

## ۸...اس کی تشریح

"ان ایل نی بتلاتا ہے کہ اس نی آفر الزمان کے ظہور ہے (جو محمہ مصطفیٰ علیہ اللہ بی جب بارہ سونوے پر س گزریں کے تو وہ مسیح موعود ظاہر ہو گااور تیرہ سو پینیتیس ( ۱۳۳۵) ہجری تک اپناکام چلائے گا۔ یعنی چود ھویں صدی ہے پینیتیس پر س پر اپر کام کر تارہ گا۔ اب دیکھواس پیشگوئی میں کس قدر تقریح ہے مسیح موعود کا ذمانہ چود ھویں صدی قرار دی گئے۔ اب بتلاؤ۔ کیااس سے اٹکار کرنا ایماند اری ہے۔"

( تخذ گولزویه جاشیه س ۱۷ مخزائن ج ۷ احاشیه ص ۲۹۲ )

. نوٹ : مرزا قادیانی ۳۲۷ اجری مطابق ۱۹۰۸ء میں انقال کر گئے۔

قادیانی دوستو! چیس اور پنیتس میں نوسالوں کا فرق ہے۔ پھراتی جلدی کیا

تھی کہ مرزا قادیانی تشریف لے گئے۔ تم لو گوں نے عرض نہ کیا؟ :

آتے ہی کہتے ہو جانا جانا ابیا جانا تھا تو جاناں تنہیں کیا تھا آنا

ان نمبروں کے جوآب میں جو مجیب نے اپنا ضعف دکھایا قابل رحم ہے۔ اس کی ساری کوشش سے ہے کہ مرزا قادیانی کے ظہور کوذرہ اوپر کو تھینج کر لے جائے۔ پھر ۱۳۲۹ جری ہیں تا ۳۵ ساھین جائے گا۔ چنانچہ اس کے الفاظ یہ بیں :

"دانیال کی پیشگوئی اور تخد گولزویه کے الفاظ میں اس مدت کی انتانی آخرالزمال کے ظہور سے بتائی گئی ہے اور حضور علیہ السلام کا ظہور تاریخ بجری سے تیرہ سال اور بعض کے نزدیک دس سال قبل ہوا تھا۔ اس لحاظ سے جب ۱۳۲۷ ہجری تھا تو آنخضرت علی ہے۔ نظمور پر ۳ سارس مبر حال گزر چکے تھے۔ اندریں صورت تخد گولزویہ کی عبارت میں لفظ ۔ نظمور پر ۳ سارس مبر حال گزر چکے تھے۔ اندریں صورت تخد گولزویہ کی عبارت میں لفظ ۔ نیجری" عام طریق کے مطابق لکھا گیا ہے۔ وہس۔ اس توجیہ کی صورت میں ابتداء اس کشف سے ہوگی جو حضرت میں موعود (مرزا قادیانی) نے براہین احمدیہ کی تصنیف اور اسلام کے احیاء کے متعلق ۱۸۲۲ء کے قریب دیکھا تھا۔" (ص ۱۱۸۱۲)

جواب الجواب! اس نمبر میں ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ مرزا قادیائی کا ظہور کب ہوا۔ ہمارامطلب تواس عبارت کوغلط ثامت کرناہے جوانہوں نے مسیح موعود کے کام کرتے رہنے کا اثنائی وقت ۳۵ ساہجری لکھاہے۔ ابتداء کی طرف چاہو جتنا تھینے و۔ انتا اس کی ۳۵ ساہجری پر ہونی چاہئے۔ حالانہ ۳۲ ساھ پر ہوئی۔ (یکی جھوٹ ہے)

#### 9...میچ موعود حج کرے گا

" آنخضرت علی این می ایا اور خانه کعبه کاطواف کرتے اس کودیکھا۔" (ازالہ ادہام ص۳۰۹ نزائن ج ۳ م ۳۱۲)

نوٹ: صیح مسلم میں حدیث ہے کہ مسیح موعود جج کرے گا۔ مر زا قادیانی اس کو تشلیم کرتے ہیں۔

#### وا . . مسيح موعود کب حج کرے گا؟

" ہمار الج تواس وقت ہوگا جب د جال ہمی کفر اور د جل سے باز آکر طواف بیت اللہ کر ہے گا۔" کرے گا۔"

(ايام السلح ص ۹ ۱۲ انزائن ج ۱۲ مس ۱۳۱۷ ۱ ۱۳)

بینی مسیح موعود (مرزا) د جال (قوم نصاریٰ) کومسلمان کر کے ان کوساتھ لے کر حج کریں گے۔

نوٹ: مرزا قادیانی نے جج نہیں کیا۔ حالا نکد مسیح موعود کا جج کرنا لازی ہے۔ جیسا کہ ان کوخود مسلم ہے۔ ہم بغرض تغییم ایک الزام کودو نمبروں میں بیان کرتے ہیں تاکہ مرزا قادیانی کی عبارات پر غور کرنے والے خوب غور کریں۔ مگر مجیب اپنے فرض (جواب دہی) کو جانتا ہے۔ حق کا پہچانتا اس کے فرائض میں نہیں ہے۔ اس لئے وہ بے تامل ہارے اعتراضات کو محض باتوں میں ٹال دیتا ہے۔

چنانچه لکھتاہے:

"احادیث میں جہال میے موعود کے طواف خانہ کعبہ کا ذکر ہے۔ اس سے مراد اشاعت دین ہے۔ حضرت میں موعود (مرزا)نے بھی یکی مرادلی ہے۔"(ص۱۲۰) ناظرین! للّٰہ غور کریں احادیث رسول پاک علیہ کے بہتھ صاف کرنا ان کے بررگ نے ان کو سکھایا ہے۔اس کا اثر ہے کہ اس طرح اپنجررگ کے اقوال پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگ گئے۔ کتا ظلم ہے کہ ہم تو مرزا قادیانی کی تصریح و کھاتے ہیں کہ ایام انسلے میں مسیح موعود کا مج کرنا مانتے ہیں۔ ہاں! اس کاوقت وہ بتاتے ہیں جب عیسائی (وجال) مسلمان ہوکر مسیح کے ساتھ مج کوجا کیں گے۔

معلاس فاری عبارت کارجمه کیاہے:

"مارا وقتے حج راست و زیبا آید که دجال از کفر و دجل دست باز داشته ایماناً و اخلاصاً درگرد کعبه گردد · " (ایام اسلح والـ ند کور)

ہتا ہے د جال ( توم نصاریٰ) کے اسلام کے بعد مرزا قادیانی کو جج کرنا مناسب اور موزوں تھا۔ پھراس ( جج ) سے افرا سے اسلام کیے مراد ہوئی۔ اشاعت اسلام کرنے سے تو د جال مسلمان ہو گاور اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد مرزا قادیانی کا جج کرنا تھا۔ کیا یہ نقذم الشنگ علی نفسه ہے یا تقدم المتا خر علے المتقدم نہیں ہے۔

اصل جواب! قادیانی دوستوں ہے یہ توامید نئیں کہ وہ شکر گزار ہوں۔ تاہم ہغیر امید شکریہ ہم اس سوال کامعقول جواب دیتے ہیں۔وہ یہ ہے:

د جال ( قوم نصاریٰ) ایی ضدی اور سڑی ہے کہ مر زا قادیانی کی ساری کو شش پر بھی مسلمان نہ ہوئی تو کیا کرتے۔ آثر کاران کو ای ضد میں چھوڑ کر چلے گئے۔(چیر ؟ز) . ابھی آگر کے بیٹھے تھے۔

ابھی دامن سنبھالا ہے

مجیب صاحب کی جرات دیکھئے۔ مرزا قادیانی کے حج نہ کرنے کاعذر کس خولی سے

کرتے ہیں:

"سیدنا مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر امن راه نه ہونے۔ صحت کی کمزوری کے باعث نیز زادراہ بھورت نفلہ جمع نہ ہونے کی وجہ سے جج فرغن نہ تھا۔ لہذا آپ کا جج نہ کرنا مور د اعتراض نہیں۔"(ص۱۲۲) جواب الجواب! ہم فاضل مخاطب کے شکر گزار میں کہ انہوں نے جوعذر کیا اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا کو منظور تھا کہ مرزا قادیانی تج نہ کرکے عمدہ مسجیت سے محروم رہیں۔

ناظرین! ہم جوباربار لکھتے ہیں کہ مجیب جواب دیے بیں اپنافرض (نوکری) اواکرتا

ہم تحقیق حق ہے اسے مطلب نہیں۔ تحقیق منظور ہوتی تو یہ سوچنا کہ جس صورت بیں علم
اللی بیں مقدر ہے جس کا اظہار زبان رسالت علیہ ہوچکا ہے کہ مسیح موعود جج کریں
گے۔ یہاں تک کہ ان کے احرام کی جگہ (فیج الدو ھاء) بھی بتاوی ہے۔ باوجوداس کے آج
کل کے مدعی مسیحت موعودہ اس سے محروم رہے۔ چاہے یہاری سے رہے یابدامنی سے
کل کے مدعی مسیحت موعودہ اس سے محروم رہے۔ چاہے یہاری سے رہے یابدامنی سے
مرزا قادیانی وہ مسیح نہیں۔ وہ ہوتے تو قدرت خداوندی موانع جج کو خود بی اٹھادیتی اور مرزا قادیانی اس معینہ جگہ سے احرام باندھ کر جج کرتے۔ پس ہماراحق ہے ہم یہ کہیں کہ مجیب نے
مارے دعویٰ کی تردید نہیں کی بعد تا کید کی ہے۔ کیاخوب!

"فع الدوحاءميقات نہيں۔مسيحاس جگہ سے احرام کس طرح باندھے گا۔اس لئے بدا کسکشف ہے۔"(ص۱۲۲)

ور حقیقت وہ ان کے فیم کا قصور ہے۔ مجیب نے لکھاہے کہ:

جواب: ''فرانی ساری میہ ہے کہ یہ لوگ جس قدر مرزا قادیانی کی کماوں پر محنت کرتے ہیں احادیث نبویہ پراتن محنت کریں اور کسی واقف فن استاد سے پڑھیں تو حدیث فئمی میں و تھکے نہ کھائمیں۔'' سننے! میقات جتنے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جوان سے باہر کے لوگ ہیں اور جو
اندر ہوں وہ جمال ہوں وہیں سے احرام باندھ لیں۔ مثلاً اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفه
میقات ہے۔ توکیا جوذوالحلیفه سے اندر کمہ کی جانب رہتے ہیں۔ وہ بھی ذوالحلیفه جا
کر احرام باندھ کر آئیں؟۔ نہیں بلکہ وہ جمال ہوں وہیں احرام باندھ لیں۔ حدیث شریف
کے الفاظ کا مقتضایہ ہے کہ ایام جج میں حضرت مسیح موعود دورہ کرتے ہوئے الروحاء کے
قریب ہوں گے۔ اس لئے وہیں سے احرام باندھ لیں گے۔ یکی شرعی محم ہے۔ فاندفع
قریب ہوں گے۔ اس لئے وہیں سے احرام باندھ لیں گے۔ یکی شرعی محم ہے۔ فاندفع
ماتوھم! یوں تو ہر مخالف حدیث کو کشف بالینااور کشف باکرا پنے منشاء کے موافق تاویل
کرلینا قادیا نوں کو ہر مخالف حدیث کو کشف بالیناور کشف باکرا پنے منشاء کے موافق تاویل
کرلینا قادیا نوں کابا کیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ گر سمجھدار ابھی دنیا میں موجود ہیں۔ الحمد للہ!

"فنس پیشگوئی بینی اس عورت کااس عاجز (مرزا قادیانی) کے نکاح میں آنا بید نقدیر مبرم ہے۔ جو کسی طرح مل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے الهام اللی میں بید فقرہ موجود ہے کہ:"لا تبدیل لکلمات الله،" بین میریبات ہر گز نہیں ملے گ۔ پس اگر مل جائے تو خدا تعالیٰ کا کلامیاطل ہو تاہے۔"

(اشتهار ۱۱ کتوبر مندرجه تبلیغ رسالت ج ۳ ص ۱۱ امجموعه اشتهارات ج ۲ ص ۳۳)

نوٹ : جناب مرزا قادیانی نے مرزااحمد بیک ہوشیار پوری کی لڑکی کی بات کما تھا کہ میرااس سے نکاح آسان پر ہو چکا ہے۔ای کی بات فرماتے ہیں کہ آسانی منکوحہ میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ (انجام آسم مص ۲۱۲ 'خزائنجااص ۲۱۹)

قادیانی دوستو! کیابیہ نشان پورا ہوا۔ ہم تمہاری تحریفات اور تاویلات نہیں سنیں کے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں نکاح ٹل جانے سے خدا کا کلام کو باطل ہو جائے گا۔ خدا کے کلام کو باطل کہنا کفرے۔ تمہاری مرضی!

مجیب نے یمال وہ کمال کیا ہے جو قادیانی جماعت کے زوال کاباعث ہوگا۔ انشاء

الله لکھاہے کہ بیہ نکاح اس لئے نہ ہوا کہ سلطان محمد ( نائح منکوحہ آسانی) نہ مرا۔ جب وہ مر ا نہیں تو نکاح نہ ہونے پر کوئی اعتر اض نہیں۔ چنانچہ مجیب کے اصلی الفاظ بیہ ہیں :

"ب شک حفرت اقد س (مرزا) نے محمدی یکم کا اپنے نکاح میں آنا ضروری میان فرمایا ہے۔ اسے اس قرار دیا ہے گر کس صورت میں ؟۔ جبکہ سلطان محمد کی موت واقع موجائے۔ (دیکھواشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء باردوم کرامات الصاد قین) اگریہ صورت پیدا موجائی اور نکاح نہ ہوتا تو ہے شک خداکا کلام باطل تھر تا۔ گر جب سلطان محمد کی موت ہی واقع نہ ہوئی تویہ اعتراض کرنا خلاف دیانت ہے۔ "(ص۱۲۳)

مطلب اس کا بیہ کہ بیہ ساری روک سلطان محمہ نے ڈالی جو مرا نہیں۔ ہم اس مطحکہ خیز جواب پر کیا تکھیں۔ واللہ! جب ہم اس جماعت کو بحیثیت متکلمین و کھتے ہیں تو ہماری جیرت کی حد نہیں رہتی۔ کیا متکلمین الی کچی باتیں کیا کرتے ہیں کہ سلطان محمہ چونکہ مرا نہیں اس لئے خدائی تکم کوروک ہوگی۔ سنے! ہمار ادعویٰ ہے کہ ہم ہر جواب ہیں مرزا غلام احمہ قادیانی ہی کو پیش کر سختے ہیں۔ پس سنئے مرزا قادیانی نے اس قتم کے طفلانہ جو لبات کو یوں روکیا ہے: "بدد بنت احمد الی بعد اھلاك المانعین "(یعنی) خدااحمد بیگ کی لول روکیا ہے: "بدد بنت احمد الی بعد اھلاك المانعین "(یعنی) خدااحمد بیگ کی لؤک (آسانی منکوحہ) کوبعد بارد بین انعین کے میری طرف لائےگا۔)

(انجام آتھم ص ٢١٦ ، فزائن ج ١١٥)

یہ ہے تمہاری سب باتوں کا جواب کہ مانعین کا مار دیتا بھی خدانے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اور مار کر آسانی دلہن کوالہا می دلہا( مرزا قادیانی) کے پاس لانے کا دعدہ ہے۔

مر زائی دوستو! اللہ ہے ڈر کر کموالیا ہوا کہ سب مانعین ہلاک ہو کر آسانی منکوحہ مرزا قادیانی کے پاس آگئ ہو؟۔ آہ! مرزا قادیانی آخری لمحہ زندگی میں یہ شعر پڑھتے ہوئے رخصت ہوئے:

> پوچھے آگر وہ قاصد کہدیجئیو سے صاف سینے میں دم ہے آگھ ہے در پر گلی ہوئی

### ۱۲. . آسانی منکوحه سے ادلاد ہو گی

"اس پیشگوئی کی تصدیق کے لئے جناب رسول اللہ علیہ نے بھی پہلے ہے ایک پیشگوئی فرمائی ہے:" یعزوج ویولد له" یعنی وہ مسے موعود بیوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولاد کافر کر کرناعام طور پر مقصود سیں۔ کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کر تاہ اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خولی سیں بلحہ تزوج سے مرادوہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا۔ اور اولاد سے مرادوہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویاس جگہ رسول اللہ علیہ ان سیاه دل مشرول کوان نبست اس عاجز کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویاس جگہ رسول اللہ علیہ ان سیاه دل مشرول کوان کے شیمات کا جواب دے دے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ بیبا تیں ضرور پوری ہول گی۔"

نوٹ :ایمان سے کو۔ابیاہوا؟۔

بعض قادیانی مناظر کها کرتے ہیں۔ نکاح تب ہو تاجب منکوحہ کا خاوند مر زاسلطان محمہ ساکن پٹی (سلمہ اللہ) مرتا جب وہی مرزا قادیانی کی زندگی میں نہ مراتو نکاح کیسے ہوتا۔ اس کاجواب بھی مرزا قادیانی کے کلام میں موجود ہے۔

#### ۱۳...مر زاسلطان محد میرے سامنے ضرور مرے گا

" میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشگوئی داماد مر زا (سلطان محمہ) کی نقدیر مبرم ہے۔ اس کی انتظار کرو۔ اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی۔ اور میری موت آجائےگی۔"

نوٹ : مرزا سلطان محمد (سلمه) ابھی تک زند: ہے۔ (۱۹۴۸ میں فوت ہوا۔ فقیراللدوسایا)

نمبر ۳٬۱۲ اکاجواب الجواب اس میں آگیا۔ کیونکہ اس پیٹنگوئی کو پورا ہونے میں جو

مانع ستے جن میں مرزا سلطان محمد بھی سخت مانع ہے۔ ان سب کو ہلاک کر کے مرزا قادیانی کا گوہر مقصود صاصل کرانے کاخدانے وعدہ کیا ہواہے جو پورا ہونا ضروری تفامکرنہ ہوا۔

نتیجہ کیا؟ خاب من افعدی (مفتری نامر ادر ہتا ہے) تھے۔ کوئی بھی کام مسیا ترا پورا نہ ہوا نامر ادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا ۱۲ ... میں تثلیث کی جگہ تو حید پھیلاؤں گاور نہ جھوٹا کہلاؤں گا

"میراکام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑ اہوں ہی ہے کہ میں عیسیٰ پر تی کے ستون کو تو ژدوں اور جائے مثلیث کے توحید کو پھیلاؤں۔ اور آنخضرت علیت کی جلالت اور عظمت وشان دنیا پر طاہر کروں۔ پس آگر جھ سے کروڑ نشان بھی طاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آوے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا جھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ آگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کرد کھایا جو مسیح موعود و مهدی معہود کو کرنا چاہئے تھا تو پھر میں سچا اسلام کی جمایت میں وہ کام کرد کھایا جو میں تو پھر میں سے ہوں اور اگر پچھ نہ ہوا اور میں مرگیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ والسلام! فقط: غلام احمد!"

(اخباربدر ۱۹۰ اجولانی ۱۹۰۷ء ص ۴ منقول از "المهدی" نمبرام ۱۳ ۱۳ از تکیم محمد حسین قادیانی لا موری) 14. . . اس کی تا سکیر

"د مثق کاذکر اس حدیث میں جو مسلم نے بیان کی ہے۔ اس غرض سے ہے کہ تین خداہتائے کی تخم ریزی اول د مثل سے شروع ہوئی ہے اور مسیح موعود کانزول اس غرض سے ہے کہ تا تین کے خیالات کو محوکر کے پھرایک خداکا جلال د نیامیں قائم کرے۔"

(اشتمار چندہ منارۃ المبحص شے مجوجہ اشتمادات جسم ۲۸۸٬۲۸۷)

۱۷... تائيد مزيد

"(آنخضرت علي من من موعود كآنى خردى اور فرماياكه اس كماته

سے عیسانی دین کاخاتمہ ہو گااور فرمایا کہ وہ ان کی صلیب کو توڑے گا۔"

(شادة القرآن ص ١١ نزائن ج٢ ص ٢٠٠)

مرزائی دوستو! مسیح موعود آیاادر چلابھی گیا۔ مثلیث اور عیسائیت بجائے فناہونے کے ترقی پر ترقی کر رہی ہے۔ کیاہم اس پریہ شعر مرزا قادیانی کی نذرنہ کریں:

وفا کیسی کمال کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھمرا
تو بھر اے سنگدل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو

نمبر ۱۴ '۱۵ '۱۳ اان ضروری نمبرول کاجواب مجیب نے ایبادیا کہ نہ دینے سے برا۔ گویا اقرار کیا کہ آج تک تو یہ کام ہوئے نہیں۔ آئندہ تین سوسال تک ہوجائیں گے:
"تاتریاق از عراق آور دہ شود مار گزیدہ مردہ شود" چنانچہ مجیب کی اصلی عبارت ہے:

"اس قتم کے جملہ اعتراضات کا جواب آیہ ہے کہ سنت اللی ای طرح پر واقع ہو کی ہے کہ وہ اپنے بر گزیدہ ہمدوں کو روحانی غلبہ تو فی الفور دے دیتا ہے۔ان کے دعمُن دلائل ور اہین کی روہے عاجز وجہید ست ہوجاتے ہیں۔لیکن طاہر ی غلبہ تدر سجادیا کر تاہے۔ ..... سیدنا حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی کامیانی بھی ای منهاج پر ہے۔ دلائل ومعقولات کاوہ و خیرہ آپ نے پیداکیا ہے کہ غیر احمدی بھی دشمنان اسلام کے مقابلہ میں اس نے کام لیتے ہیں اور ظاہری طور بر بھی احدیت کو جو دن و گنی اور رات چو گنی ترقی حاصل ہور ہی ہے۔ یہ اس کی صداقت کازبر دست شوت ہے۔ عیسیٰ پرستی کاستون ٹوٹ چکاہے اور تثلیث کابت مسیحائے زبال کی ضرب کاری سے ریزہ ریزہ مور ہاہے اور عیسائی ونیا خود ال عقائد کو نفرت سے ترک کررہی ہے اور احرار بورہ بھی تین کے خیالات کو چھوڑ کر توحید کی طرف آرہے ہیں۔ صلیب شکتہ ہوگئی۔ (شخ چلی زندہ ہے) کیونکہ ٹامت ہو گیا کہ حضرت مسیح مصلوب نہ ہوئے تھے۔اور وہ دن دروازے پر کھڑے ہیں۔ جبکہ عیسائی نہ ہب دنیاسے پورے طور پر مٹ جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جوونت کو شاخت کریں اور مسجائے ونت کی آواز پر لبیک کهیں۔"(ص ۱۳۰۰) جواب الجواب الوماري منقوله عبارات ميں يہ نظرات كانى ہيں۔ "ميں اس ميدان ميں كھڑا ہوں كه ميں عيليٰ برتى كے ستون كو توڑ دول اور

عائے تلیث کے توحید کو پھیلاؤں۔وغیر ہ۔"

یہ واحد متکلم کا صیغہ اور مضمون کی اوائیگی بربانہ حال ناظرین کے لئے غور طلب ہے کہ کیا یہ عبارت زمانہ حال کے لئے ہے یا آئندہ کے لئے ؟۔ باوجود اس کے ایک اور عبارت مرزا قادیانی کی ہم د کھاتے ہیں جو تمام عذرات باردہ کامملک جواب ہے۔ مرزا قادیانی اپنی مسیحیت کازبانہ اور کام بتاتے ہیں۔ :

"چونکہ آخضرت علیہ کی نبوت کا ذہانہ قیامت تک ممتد ہے اور آپ خاتم الانہیا ہیں۔ اس لئے خدانے بینہ چاہا کہ وحدت اقوامی آخضرت علیہ کی زندگی ہیں ہی کمال تک پہنچ جائے۔ کیونکہ یہ صورت آپ کے ذہانہ کے خاتمہ پرد لالت کرتی تھی۔ یعنی شبہ گزر تا تھا کہ آپ کا ذہانہ وہیں تک ختم ہو گیا۔ کیونکہ جو آٹری کام آپ کا تھاوہ اس زبانہ ہیں انجام تک پہنچ گیا۔ اس لئے خدانے بحیل اس فعل کی جو حمام قو ہیں ایک قوم کی طرح بن جا کمیں اور ایک ہی نہ بہب پر ہو جا کمی۔ ذہانہ محمدی کے آٹری حصہ ہیں ڈال دی جو قرب قیامت کا ذہانہ ہے۔ اور اس محیل کے لئے اس امت ہیں ایک نائب مقرر کیا جو مسیح موعود کے نام سے موسوم ہے اور اس کانام خاتم الخلفاء ہے۔ " (چشہ معرفت ص ۸۲ میں ان جسم میں اور اس کانام خاتم الخلفاء ہے۔ "

نا ظرین کرام اس فیصله کن عبارت کو بغور دیکھیں که مرزا قادیاتی اس میں اپنی ضدمت خاصه کاذکرائی زندگی میں کیے صاف الفاظ میں فرماتے ہیں که وحدت اقوام مسیح موعود کے وقت میں ہوجائے گی۔ ملاحظہ ہو:

" یہ عالمگیر غلبہ مسے موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔"

اگریہ کام تین سوسال تک ہونا ہوتا تواس کو مسیح موعود کے وقت میں ہونانہ کہا جاتا۔ نیز حاضرین سامعین کواس نے تسلی کیسے ہوتی۔ یقیناًاس کام کا تعلق حیات مرزا قادیانی ے ہے مگر واقعات نے ثابت کر دیا کہ مر را قادیائی کا بیر وعدہ معثو قانہ وعدے سے پچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ جس کیابت کما گیاہے:

حضرت مولانا شاء الله امر تسرى مرحوم نے يمال پر مرزا قاديانى كا اشتمار جو.
مولانا موصوف كے متعلق "آخرى فيصله" كے نام سے مرزائے شائع كيا تھااس رساله ميں
نقل فرملايہ چو تكه وہ فاتح قاديان نامى رساله ميں پہلے درج ہو چكا ہے۔ اس لئے تكرار ك
باعث يمال سے حذف كرديا گيا۔ البتہ اس پر مولانا نے جو تبصرہ كياہے وہ چيش خدمت ہے۔
(فقير امر تب)

یہ مضمون جماعت مرزائیہ کے لئے موت و حیات کا سوال ہے۔ مضمون تثلیث عیسائیوں کے حق میں اتنا مشکل نہیں جتنا ''آخری فیصلہ ''امت مرزائے حق میں مشکل ترین ہے۔ اس مضمون پر جماعت مرزائیہ کے عث کرنے کی مثال بالکل یہ ہے جو کھی شہد میں پھننی وہ نظنے میں کو حشش کرتی ہے اتنی ہی اس میں پھنتی ہے۔ چنانچہ مجیب نے بھی اس میں یوی محنت ہے کام کیا ہے۔ ساری محنت کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ محض وعا نہیں بلعہ وعاء مبابلہ ہے۔ چو مکمہ مولوی ثناء اللہ کے انکار کرنے سے مبابلہ نہیں ہوا۔ اس لئے مولوی ثناء اللہ کی حیات شرعی ججت نہیں۔ مجیب کے الفاظ یہ ہیں :

" میں ثابت کرچکا ہوں کہ حضرت جری اللہ فی حلل الا نبیاء (مرزا قادیانی) کاا شتمار ۱۵ اپریل دعاء مبالمہ تھا بکطر فہ دعانہ تھی۔اس لئے مولوی ثناء اللہ صاحب مبالمہ سے انگلر کر کے جی گئے ہیں۔" (ص ۱۷۰)

اس کا کھل اور جامع جواب یہ کا فی ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی ہی میں قادیان سے اس مضمون کا اعلان ہو چکا تھا کہ: " حضرت اقدس می موعود (مرزا) نے مولوی ثناء الله صاحب کے ساتھ آثری فیصلہ کے عنوان کاایک اشتمار دے دیا جس میں محض دعا کے طور پر خدا سے فیصلہ چاہا گیا ہے۔ نہ کہ مباہلہ کیا ہے۔ " (اخبار بدر ۲۲ اگست ۱۹۰۷ء ص ۸)

چو نکہ دعاء مرزا کا اثر حق جانب ہوا۔ یعنی جو فریق عنداللہ ناحق پر تھاوہی لقمہ موت ہوا تو جماعت مرزائیے نے بیہ ججت نکالی کہ بیہ اشتہار محض دعانہ تھابلیحہ دعاء مباہلہ تھا۔ الیمی حجتوں کے حق میں کما گیاہے:

"مشتے که بعد از جنگ یاد آید برکله خود بایدزد"

## باب پنجم .....اخلاق مرزا

حن خلق ہر محض خاص کر ہر ریفار مر (مصلی ) کے لئے ضروری ہے۔ انبیاء کرام چو نکہ و نیا کے سب لوگوں کے لئے راہنمااور نمونہ ہوتے ہیں۔اس لئے ان کے اخلاق کریمہ بھی اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں۔ نبی اسلام رسول اکرم علیہ کی شان والاشان کی باہت تو صاف ارشاوہے:

"انك لعلى خلق عظيم القلم ٤ "ا رسول آپ غلق عظيم پر ہیں۔ ہماری تصنیف کے ہیرو (مرزا غلام احمد قادیانی) کا دعویٰ ہے کہ میں محمد ٹانی ہوں۔(معاذاللہ)اس لئے لازم تھاکہ آپ کے اخلاق اعلیٰ درجہ کے ہوتے۔ محرافسوس ہے کہ ہم اس خصوص میں مرزا قادیانی کو بہت گراہوا پاتے ہیں۔ حسب روایت ہم خود کچھ کہنا نہیں چاہتے۔بلحہ مرزا قادیانی ہی سے حقیقت تہلوادیتے ہیں۔ناظرین یغور سنیں:

حن خلق کے معیار ہتائے کی اخلاق نویوں کا اختلاف ہے۔ مسلمان مومن بالقرآن کے نزدیک وہی معیار سیجے ہے جو قرآن مجید نے فرمایا ارشاد ہے: "قل لعبادی یقولوا التی هی احسین ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطن کان للانسیان عدوا مبینا، بنی اسرائیل ۵۳ "یعی میرے بعوا الی بات کا کروجوسب

ے اچھی ہو۔ شیطان ہروفت تم میں لڑائی کرانے پر آمادہ ہے۔ کیونکہ وہ انسان کاصر تک دشمن ہے۔ حسن خلق کی تعریف جو معلوم ہو تاہے وہ ظاہر بلعہ اظہر ہے۔ مرزا قادیانی چونکہ قائل اسلام لور پر وزی نبوت محمدیہ کے مدعی تھے۔ ان کا حسن خلق اس معیار پر پر کھناچاہئے۔

نوف: ہر کہ ومہ جانتے ہیں کہ کی انسان کا طال زاد ہیا حرامزادہ ہو نااس وقت سے ہو تا ہے جس وقت اس کے وجود کی بدیاد اس کی مال کے پیٹ بیس بشکل نطفہ رکھی جاتی ہے۔ وہ آگربا جازت شرعی ہے تو حلال زادہ ہے۔ باجازت ہے تو حرام زادہ۔ مگر مرزا قادیانی کا خلق بیہ ہے کہ جوان کو مانے وہ حلال زادہ جونہ مانے وہ حرام زادہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

(۱) سکل مسلم.. یقبلنی ویصدق دعوتی الا دریة البغایا "یتی سب مسلمان مجمع قبول کرتے اور میری دعوت کومانتے ہیں مگر زانیہ عور تول کی اولاد یعن حرام زاوے نہیں مانتے۔ " (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۳۸٬۵۳۵ نوزائن چه ص ایعنا)

متیجمہ : صاف ہے کہ نہ اننے والول کی مائیں زانیہ ہیں اور وہ زیاز اوے ہیں۔

سوال: اس حن خلق سے قطع نظر ہمیں ایک سوال سوجھتا ہے۔ اتباع مرزا قادیانی اس پر غور کریں گے۔ ایک ہخص بہت عرصہ تک مرزاغلام احمد قادیانی کا مخالف رہا۔ اتباعر صدوہ حرامز ادہ رہا محر صحم ''انقلاب''وہ جائے محر کے معتقد ہوگیا۔ تواب وہ حلال زادہ ہوجائے گا؟۔

عکس القصديه: اس كر عکس ایک هخص عرصه تک معتقدر به آخر كاروه تائب بوكر مكر بوگيا جيسابوتار بتاب تواب وه طال زاده سه منقلب بوكر حرام زاده بوجائي اي علائ مرزائي ! بينوا و حدوا!

مجیب نے اس موقعہ پر کمال ہوشیاری سے اخلاق مرزا قادیانی کی حمایت کی ہے۔ حبائے ندامت کے الٹالکھتے ہیں: "نی اہل دنیا کے سامنے نیج کی حیثیت میں پیش ہوتاہے کہ تاریکی کے فرزندوں پر فرد جرم لگانے سے پہلے ان کے جرموں سے ان کو آگاہ کرے۔"(ص ٣٣)

مطلب بید که مرزا قادیانی چونکه نبی تنے اس لئے ان کاحق تعاکد اینے میکروں کو سخت سے سخت الفاظ بولتا ہے۔ ہم مانتے ہیں نبی ہویا مصلح افعال قبیعہ کو فتیج کمہ کر کر نیوالوں کو تنبیہ کر تا ہے۔ مثلاً کافر 'فاسق' فاجر 'اصحاب النار وغیر والفاظ ان کے حق میں کہتا ہے۔ مگر الی طرح که سننے میں نہ مکروہ ہوتے ہیں 'نہ کی خاص محض یا جماعت کے حق میں ول آزار یہ خلاف مرزا قادیانی کے الن کے الفاظ سنتے ہی ہر محض کا تغمیر جوش میں آکرانقام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مثلاً :"اے بدؤات فرقہ مولویاں۔"

نا ظرین ایک طرف به محروه الفاظ رکھے اور دوسری طرف ده رکھے جو مجیب نے تجلیات رحمانیہ کے ص ۱۳۴ پر قرآن مجید کے مختلف مقامات سے نقل کئے ہیں۔ مثلاً قردة (بدر) خنازیر محر'زنیم'ولدالزنا'نجس'ناپاک'شرالبریہ'وغیرہ۔(ص ۱۳۴)

اس لئے ہم مثال کے طور پروہی آیت سامنے رکھتے ہیں جس میں سخت سے سخت کروہ الفاظ مجیب کو نظر آئے ہیں۔ ارشاد ہے: "ولا تطع کل حلاف مہین، همّاز مشمّاء بنمیم، منّاع للخیر معدد اثیم، عثل بعد ذلك زنیم، القم ١٠ تا ١٣"

خدااین نی کواور نی کی د ساطت سے سب بدول کو تھم ویتاہے:

"تم مت كما مانا كرويوب جمول كانت جين ولل خور الغ خير وحد يوسع موت بداها الله متكبر اور نسل بدلنے والے كا۔ "

ہتا ہے اس میں کیا سختی ہے۔ یہ ہے اصل فرد جرم جو نی بحیدیت تے لگایا کرتا ہے۔ یعنیان فاعلوں کی صحبت سے منع کیا۔لیکن دراصل ان افعال سے منع کرنا مقصود ہے د ہے۔ یعنی ان فاعلوں کی صحبت سے منع کیا۔لیکن دراصل ان افعال سے منع کرنا مقصود ہے د ہے۔ یعنی اور کو ہوں۔دہاں کا نیک صالح برد والی اولاد کو سنے ایکن میں چند لوگ بد کاربد معاش آوارہ گرد ہوں۔دہاں کا نیک صالح برد والی اولاد کو

یول نفیحت کرے کہ: "تم ہد کارول آوارہ گردول کی صحبت سے پر ہیز کیا کرد\_"اس میں کیا ا خرا الی اور کیلد اخلاقی ؟ بر خلاف اس کے اہل محلّہ کو مخاطب کر کے بوں کھے:

"اوبد ذا تو 'شریرو' خبیثو' بیسے تم خود خبیث ہو' ویسے میری اولاد کو مانا چاہتے ہو۔'' مرزا قادیانی کا قول ہے:

"ا بد ذات فرقه مولویال تم کب تک حق کوچمپاؤ کے۔کب وہ وقت آئے گاکہ تم بہودیانہ خصلت کوچھوڑو کے۔ فالم مولویو! تم پر افسوس ہے کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیاوہ بی عوام کالانعام کو بھی پلایا۔"

(انجام آئم م ۱۰ نزائنج ۱۱ م ایساً)

نا ظرین کرام! بیہ ہیں وہ ثمیریں الفاظ جن کو قادیانی خلافت کے شخواہ دار جج کا فرد جرم قرار دیے جیں۔ ماشاء اللہ! چشم ہد دور!

کیکن معاف فرمایے کیا ہم بھی ایک لفظ کی زیادتی کر کے کی عبارت کر سکتے ہیں۔ جو ہوں ہے:

"اے قادیانیدوات فرقد مولویاں تم کب تک حق چمپاؤ کے .....الخے۔" مر زائی دوستو ایقیایہ ترمیم تم کو کری معلوم ہوگی پھر کیایہ صیح نس ہے۔ آنچه بخود نه بسندی بدیگراں میسند

(٢) لد حيانه بين ايك هخض صاحب سعادت ازليد مولوى سعد الله نومسلم تنه

جنوں نے تمام گھر بار بر اور ی چھوڑ کر اسلام قبول کر کے علم دین حاصل کیااور تمام عمر توحید وسنت کے شوق اور اشاعت میں گزار دی۔ محر مرزا قادیانی کے مکر تھے۔ مرزا قادیانی اس نہ کور داصول کے ماتحت ان کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں :

اذیتنی خبثا فلست بصادق ان لم تمت بالخزی یاابن بغاء (تم حققت الوقی ۱۵ فراس ۲۲ م ۳۲۸) " تونے مجھے تکلیف دی ہے اے زائیہ کے بیٹے ( یعنی حرام زادے ) اگر تو ذات سے نہ مرا تو میں جھوٹا ہوں۔ " ( جل جلالہ )

اس خبیث لفظ (فدیة البغایا) نے امت مرزائی بمر دوصنف کو ایسا پریشان کرد کھاہے کہ بہت بی بھی بھی ہیں۔

میان! صافبات ہے کہ دومرزا قادیانی نے غصہ کی حالت میں لکھ دیااب جانے دو۔ یہ کیا ہے کہ اس کی تعلق کی حالت میں لکھ دیااب جانے دو۔ یہ کیا ہے کہ اس کی تعلق کرنے ہیں۔ مرکب اضافی مراد نمیں۔ جیسے ابن السمبیل کے معنے ہیں مسافر وغیر و۔ (ص ۲ س)

بال جناب! ہر انقظ اپ معنظ مستقل حقیقت رکھتا ہے۔ الا جس کو الل زبان مجازی شکل میں استعال کریں۔ ابن السبیل کے معنے مسافر کے الل زبان مراد لیتے ہیں۔ محر : " قدریة البغایا ، " کے معنے سوائے "حرام کارول کی اولاد" کے اور مراد نہیں لیتے۔ لیتے ہیں تود کھاؤ۔

مرزائی دوستواہم تہارے ضیرے ایک سوال کرتے ہیں۔ فداے ڈرکر می جواب دیتا جس طرح تم لوگ محرین مرزاکو بوجہ انکار ذریة البغایا سمعے شریبد کار کتے ہیں۔ وی آم کو جہ اقرار مرزاکے ایسا نتے ہیں۔ وی آم لوگ پند کرد کے کہ تمارے مختلف ہوں کیں :

سخل امرہ لایقبل دعوۃ المرزا الا ذریۃ البغایا · "یخی ہر آدی مرزاک دموت کوردکر تاہیے۔ سواسٹندیۃ البغایا کے۔ (وہ تجول کرتے ہیں)"

اگریم اس کو کروه سکھتے ہو تو منکرول کو بھی کروہ سکھنے دو۔ ناحق جواب نو لیک بیں وقت کیوں ضافتے کرتے ہو۔

(س)''اور سنے ٩٥ ١ ١ من بادري آعم كے متعلق مرزا قاديانى كى بيشكوكى ختر مورد كالنول نے مشہور كيا تومرزا قاديانى كائ كائلد كيا۔''

حلال زاده اور حرام زاده من كاكيابي احجعا طريقه بـ

م**ر زائی دوستو**اکس مخالف مر زاکا بھی یہ حق ہے کہ وہ یوں کے مر زائیو حلال زاد ہبناہے تواس رسالہ کوغورہے پڑھو۔ ہماراخیال ہے کہ ایسا کہنے کاحق نہیں۔

اس نمبر میں مجیب نے کمال ولیری سے چراغ داشتہ جواب دیاہے۔ پہلے تو یہ جھوٹ بلکد افتراء علے الرسول کیاہے کہ:

"آنخضرت علی نے دارد نامی ایک محص کوولد الزنا قرار دیا ہے۔"(ص ۱۴۱) ہم اس کذب بلحہ افتراء کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہاں! مطالبہ کرتے ہیں کہ الفاظ نبوی دکھاؤجن میں ولید کوولد الزنا قرم ردیا ہو۔

دوسرے جواب میں اس سے بھی زیادہ دون کی لی ہے۔ لکھاہے:

"سعدالله ہندووں کا لڑ کا تھا۔ ان کو اتقیالور صلحا تو شیں کہا جاسکتا تھا۔ پس مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے جو کچھ فرملیالکل ہجافر ملا۔ "(ص ۱۴۰)

ہائے جانب داری تیر استیاناس! کیا ہندو کے لڑکے کو این بغا (نسل بد کاراں) کہہ سکتے ہیں۔اگر تم ہندووں کو نسل بد کاراں کہ سکتے ہو توان کو تمہارے حق میں ایسالکھنے سے کیا امر مانع ہے۔ پس اللہ سے ڈر داور بے جاحمائت نہ کرو۔ میدان محشر میں یہ پچھے کام نہ آئے گا: عجب مزا ہو کہ محشر میں ہم کریں شکوے وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لئے

( سم) "مرزاغلام احمد قادیانی این مخالفول پر نارا ضکی کا اظهار ان لفظول میں

فرماتے ہیں:

ان العدی صاروا خنازیر الفلا نسائهم من دونهن الاکلب "میرے مخالف جنگلوں کے سور جی اور ان کی عور تیں کتوں سے بوھ کر جیں۔" (رسالہ عجم الهدی ص ۱۰ ترائنج ۱۳ ص ۵۳)

آغا تكوار ميان كن!

(۵)"ایئے منکرین علماء اسلام چھوٹے اور بوے سب کو مخاطب کرکے فرماتے بیں:"اےبدذات فرقد مولویاں۔اے یہودی خصلت مولو ہو۔"

(انجام آتخم ص ٢١ نزائنج ااص اييناً)

مرزا قادیانی کے حسن خلق کا ظہور کی مخالفت یا عدادت پر موقوف نہ تھابات مدد مرزا قادیانی کے حسن خلق کا ظہور کی مخالفت یا عدادت پر موقوف نہ تھابات جد هر نظر عنایت ہوتی ای کو کونے لگ جاتے تھے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کی خاص محض یا اشخاص سے نارا ضگی کی وجہ سے بدگو ہیں محرابیا فرقہ یا محض کوئی نہ ہوگا جو منصوص رسول کے حق میں بدنبان ہو۔ ہاں! مرزا قادیانی اس میں بھی یکنا ہیں۔ چنانچہ آپ کے جواہر ریزے بول ہیں۔

(۲) "مسيح كا جال جان كياتفا - أيك كهاد بيو، شرال نه ذابد نه عابد - نه حق كا پرستار متكبر خود بين فدائي كاوعوى كرنے والا - " (كتوبات احمد يه جسم ٢٣٠٣س) اور سنتے باور خور سے سنتے !

( ٤ ) " يورب ك لوگول كوجس قدر شراب في نقصان پنچايا ہے۔اس كاسب

تویہ تفاکہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پاکرتے تھے۔ شاید کی دیماری کی وجہ سے باپر انی عادت کی وجہ سے۔ " وجہ سے۔ " (کشتی نوح عاشیہ ص ۲۵ انتخابات ج ۱ مس ۱۵)

ناظرین کرام!اس موقد پرہم خاص الل اسلام سے نہیں۔ بعد ہرانسان سے انسان سے انسان سے کا ظرین کرام!اس موقد پرہم خاص الل اسلام سے نہیں کہ کہا انسانیت کی اپیل کرتے ہیں کہ کیا ہے حن اخلاق ہے کہ ایک فخص جس نے ہمیں پھھ کہا نہیں۔ نہ ہماری بد کو کی کا جواب دے سکتا ہے۔ اس کوایے لفظوں سے یاد کیا جائے:

مدہ پر ور منصفی کرنا خدا کو دکھے کر غور ہے سنے!

(۸) "حضرت عليلى عليه السلام كو جناب مرزا قادياني نے فيجوا بتايا ہے۔ كيا متہیں خبر نہیں کی مرد می اور رجولیت انسان کی صفات محمودہ میں ہے ہے ہیجوا ہونا کو ئی اچھی صفت نہیں ہے۔ جیسے بھر ہاور کو نگا ہونا کسی خولی میں داخل نہیں۔ ہاں! یہ اعتراض بہت بردا ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام مردانہ صفت کی اعلیٰ ترین صفت ہے بے نصیب محض ہونے کے باعث ازواج سے تجی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی عملی نمونہ نہ دیے سکے۔اس لئے یورپ کی عور تیں نمایت قابل شرم آزادی ہے فائدہ اٹھاکر اعتدال کے دائرہ ہے ادھر ادھر نکل گئیں اور آخر ناگفتن فسق و فجور تک نومت میٹی ..... امسیح نے ایے نقص تعلیم کی وجہ ہے ا پنے ملفو ظات اور اعمال میں میر کمی رکھ دی ممر چونکہ طبعی نقاضا تھا۔ اس لئے بورپ اور عیسویت نے خود اس کے لئے ضوابط نکالے۔اب تم خود انصاف ہے دیکھ لو کہ گندی سیاہ بد کاری اور ملک کا ملک رنڈیوں کا نایا کہ چکلہ بن جانا ہائیڈیار کوں میں ہز اروں ہز ار کاروز روشن میں کتوں اور کتیوں کی طرح اوپر تلے ہونااور آخر اس ناجائز آزادی سے تھک آکر آہو فغال کرنا اور یر سول دید دید دور اورسیاه رو تیول کے مصائب جھیل کر اخیر میں مسوده طلاق یاس کرانا۔ یہ کس بات کا متیجہ ہے۔ کیااس مقدس مطهر مزکی نبی امی ﷺ کی معاشرت کے اس نمونہ کا جس پر خباشت باطنی کی تحریک سے آپ معترض ہیں۔ یہ تیجہ ہے اور ممالک اسلامیہ میں یہ

تعفن اور زہریلی ہوا پھیلی ہوئی ہے یا ایک سخت نا قص نالا کق کتاب پولو ی انجیل کی مخالفت فطرت اوراد ھوری تعلیم کابیراٹر ہے۔''

نوٹ : ناظرین ملاحظہ کریں کس جرات سے حضرت مسیح علیہ السلام کو ہیجوا اور ناکارہ کما ہے۔ (الی الله المشعند کی)

نمبر۲٬۵٬۸ ان سب نمبروں کو مجیب نے یکجا کر کے مگلے سے اتار دیا ہے۔ سب کے جواب میں ایک ہی لفظ کافی جاناہے کہ:"ہر سہ حوالجات عیسا ئیوں کے مسلمات اور ان کی کتب سے اخذ کر دہ نتائج ہیں۔"(ص ۱۳۸)

ناظرین کرام!اسبیجادگی کی مثال بھی کمیں ملے گی کہ مجیب خود تجلیات رحمایہ کے ص ۳۰ پر کمہ آیا ہے کہ:"بوع اس حیثیت کا مظہر ہے جو عیسائیت پیش کرتی ہے اور مسیح اس حیثیت کی نما کندگی کرتا ہے جو اسلام نے پیش کی ہے۔"(ص ۳۰)

نا ظرین کر ام! پن دیکھ لیجئے کہ مرزا قادیانی نے میے کو میے کے نام سے یاد کیا ہے ایبوع کے نام سے۔ایک دفعہ اس کفریہ عبارت کو پھر پڑھ دیجئے یاس لیجئے :

"مسي كاچال چلن كياتفارايك كھاؤ 'پيو 'شرابي 'نه زاہد 'نه علد .....الخ\_"

علاوہ اس کے ہم پو چھتے ہیں یہ کس عیسائی کامسلمہ ہے کہ: مسیح کھاؤ' ہیو' شرانی' کیانی'نہ زاہد نہ علد تھا۔''

مسيحي ممبرواكيا قادياني مجيب سيح كتاب؟:

متہیں تنقیر اس سے کی جو ہے میری خطا لگتی ارے لوگو! ذرہ انصاف سے کہیں خدا لگتی حقیقت بہہے کہ ایک غلطی کو ثامت کرنے کے لئے آدمی بہت می غلطیاں کرجاتا ہے۔ یمی حال ان لوگوں کا ہے۔ مرزا قادیانی کی بے بس طبیعت سے ایسے عمروہ اور ناشا تستہ الفاظ تکل کے ۔ اب برلوگ ان کی اصلاح کرنے بیٹمی تو یی جواب ملے گا:

"لن يصلح العطار ما انستدالدهر • "

الحمداللدائم جواب الجواب سے فارغ موسے فلله الحمد!

ناظرین کرام! یہ نمونہ ہے مرزا قادیانی کے حسن اخلاق کاجو صاحب مفصل

دیکھناچا ہیں۔وہ ہمارار سالہ "مہندوستان کے دوریفار مر" ملاحظہ کریں۔ جس میں سوامی دیا تند اور مرزا قادیانی کے اخلاق حسنہ مساوی دکھائے گئے ہیں۔

نوث : یہ سے کہ مرزا قادیانی کے مخالفوں نے بھی مرزا قادیانی کے حق میں سخت وست الفاظ کھے مگران کاایبالکھنامرزا قادیانی کے کلفے کو جائز نہیں کر سکا۔اس لئے کہ مرزا قادیانی مغانب اللہ مصلح بن کر آئے تھے اور لوگوں کی یہ حیثیت نہیں۔ یہار کی ریس طبیب کرے تو طبیب نہیں۔ علاوہ اس کے دنیا میں موجودہ لوگوں نے تو جو کہاوہ سار مگر حضرت عیلی علیہ السلام نے مرزا قادیانی کو کھے نہیں کہا تھا۔ان پر کیوں ایسے تیر چھیکے !کیا اس لئے کہ ان کو اپنار قیب جانتے تھے ؟۔

انصاف یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی یاکسی اور صاحب کی ساری عمر کی نیکی ایک پلڑے میں اور حضرت علیلی مسیح علیہ السلام کے حق میں مرقومہ بدگوئی دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی توبید دوسر الپلڑا بھم شریعت بہت جھکنے والا ثابت ہوگا۔

عذر بارو: حسن عقیدت کی ایک چیز ہے۔ بعض او قات حق وباطل میں امتیاز کرنے کا ملکہ چین لیتی ہے۔ مرزا قادیانی کے معتقد کھاکرتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب نے اس عیسیٰ مسیح کوبرا نہیں کہا جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ بلحہ اس کو کھاہے جس کی نبیت عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی الوہیت اور تثلیث کی تعلیم دے گئے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ ہم نے جو حوالے نقل کئے ہیں۔ ان میں تین لفظ خاص قابل غور ہیں۔ عیسیٰ مسیح اور علیہ السلام یہ تینوں اسلامی اصطلاح کے لفظ ہیں۔ انہی ناموں سے براکما گیا۔علاوہ اس کے قرآن مجید میں یہ بھی ایک اخلاقی سبق ہے:

"لا تسبواالذين يدعون من دون الله فيسبوالله عدواً بغير علم · الانعام ١٠٨" يتى جن لوگول كوغير مسلم يكارت بين تم مسلم لوگ ان كويراند كماكرو\_ وړنه ضداور جمالت سے وہ خداكويراكين كے۔"

فرض کرلیں کہ مرزا قادیائی نے عیسیٰ مسیح مسلمہ اسلام رسول کویر انہیں کہاہتے۔ عیسائیوں کے مصنوعی معبود کویر اکہاہے تو بھی پیخم آیت مر قومہ ناجائز فعل ہے۔

نا ظرین کرام! مرزا قادیانی کو مصلح سمجھ کراخلاق بیں ان کی ریس کرنے کا خیال نہ کریں۔ کا خیال رکھیں جواستاد خیال نہ کریں۔ بات کا خیال رکھیں جواستاد صاحب مرحوم نے کہاہے:

بدنہ بولے ذیرگردوں گر کوئی میری سنے ہے یہ گنبہ کی صدا جیسا کے والی سنے

التماس! امید بے ناظرین اس رسالہ کو خود دیکھ کر مرزا قادیانی کے اجاع کو ضرور دیکھ کر مرزا قادیانی کے اجاع کو ضرور دیکھائیں گے۔واللہ المعوفق! ضرور دیکھائیں گے اور ہرایک حوالہ کا جواب ان سے طلب کریں گے۔واللہ المعوفق! ابوالوفاء نناء اللہ امر تسری (ملقب بہ فاتح قادیان)

### چورن كانشتهار . . . قابل ملاحظه اخبار

چورن فروشوں کادستورہے کہ بازاروں میں کھڑے ہو کراپنے چورن کی باہت ایسا
پر زوراعلان کرتے ہیں کہ ساری بیماریوں کی شفاای میں بتاویتے ہیں۔ امت مرزائیہ کی بھی
کی عادت ہے۔ کوئی کیسی بی زٹل تحریر جو ہمارے جواب میں نگلے۔ ہس اس کی تعریف
کرتے ہوئے چورن فروشوں کو مات کرویں گے۔ اس کتاب (تجلیات رحمانیہ) کی باہت جس
کے جواب سے ہم فارغ ہوئے ہیں۔ خلیفہ قازیانی نے ہمی بری تعریف کی (الفضل ہم جنوری

چنانچەان كے الفاظ يەبى :

"مولوی الله دیة قادیانی نے ایسے پختہ اور قوی دلاک دیے ہیں جو مولوی شاء الله کی پھی دبازیوں کو جو ان کی تمام تحریرات میں حضرت میں موعود کے بر خلاف ملتی ہیں۔ اس طرح تار عکبوت کی طرح بھیر کرر کھ دیا ہے جس کا جو اب مولوی شاء اللہ امر تسری سے اللہ تک نہ بنا ہے نہ بنا کے بنے گا۔ اگرچہ ان کے دوسر سے مدد گار روح النجث اور کے رفار بھی کیوں نہ مولوی صاحب کی پیٹے ٹھو تکھیں: "لوکان بعضا لبعضه ظهدراً، "اور باره دلائل مولوی الله دیة قادیانی کی طرف سے ایسے دیئے گئے ہیں جن کی طرف مولوی صاحب نے برخ تک نہیں کیا۔ کیا یہ ان کی عاجری کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر نہیں تو ذرہ ان کا نمبر وار جو اب تود سے کربتا کیں۔ دیدہ بائد!

نہ خنجر اٹھیگا نہ تلوار ان سے یہ بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

(فاردق۲۸ ٔ مارچ۳۳ء ص۸)

جواب : ناظرین! اس چورنی اشتمار کی صدافت کتاب اور جواب کتاب سے ملاحظہ فرما بھے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے۔ قادیانی اور جواب ؟۔

ضد ان مفترقان ای تفرق

(ابوالوفاء)

### كيماتفرف اللي ديكھيّے

چونکہ غرض فاسد کے لئے آیت بے موقع لکھی ہے اس لئے تقرف اللی سے صحیح کھنے کی توفق نہیں گھے۔ کھنے کا کھنے کی توفق نہیں کھنے کی توفق نہیں۔ (مصنف) ہے تیت توکجاعر فی عبارت بھی صحیح نہیں۔ (مصنف)

### خنساب قاديانيت

عالی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اکابرین کے رد قادیانیت پر رسائل کے مجموعہ جات کو شائع کرنے کاکام شروع کیا ہے۔ چنانچہ احتساب قادیانیت جلد اول مولانا لال حسین اختر " احتساب قادیانیت جلد دوم مولانا محمد ادریس کاند هلوی احتساب قادیانیت جلد سوم مولانا حبیب الله امر تسری کے مجموعہ رسائل پر مشتل ہیں۔

## خساب قادیانیت جلد چهارم

مندرجه ذیل اکارین کے رسائل کے مجموعہ پر مشمل ہوگ۔ مولانا محد انور شاہ کشمیریؓ: "دعوت حفظ ایمان حصہ اول ودوم" مولانا محمد اشرف علی تھانویؓ: "الخطاب الملیح فی محقیق الصہدی والمسیح 'رسالہ قائد قادیان"

مولانا شبیراحمد عمّانی " الشهاب لرجم الخاطف المرتاب صدائے ایمان " مولانا بدرعالم میر کھی : ختم نبوت حیات عیلی آواز حق المام مهدی ' د جال انورا یمان الجواب الفصیع لمنکر حیات المسیع " ان تمام اکابرین امت کے فتنہ قادیانیت کے خلاف رشحات قلم کا مطالع آپ کے ایمان کو جلا بخشے گا۔

رابطه کے لئے:

عالمي مجلس تحفظ فتتم نبوت حضوري باغ رود ملتان



## فصله مرزا..... يهلي مجھے ديکھئے

# ديباچه

بسسم اللُّه الرحسَمٰن الرحيمَ. نحمدة ونصلَى على رسوله الكريم وعلَىٰ آله واصحابه اجمعين.

"مرزاغلام احمدقاد یانی ۲۲۱ اهیس پیدا ہوئے"

(ترياق القلوب م ١٨ خزائن ج١٥ ص ١٨٠)

اور ۱۳۲۱ ہجری مطابق ۱۹۰۸ء میں فوت ہوئے۔ جوانی میں آپ کیہری سیالکوٹ میں پندرہ روپے کے محررمقررہوئے تھے۔ (سرت المهدئ حصاول ۳۳ ۳۳ روایت نمبر۴۹) بعد ازاں آپ نے تصنیف پر توجہ کی تواس حالت میں آپ المہام کے مدمی ہوئے۔ بہاں تک کہ ۱۳۰۸ھ میں آپ نے اعلان کیا کہ احادیث شریفہ میں جس مسیح موجود اور مہدی کے آنے کی خمر آئی ہے وہ میں ہول۔

چونکہ سے موعود کے حق میں نبی اور رسول کا لقب بھی آیا ہے تو آپ نے اپنے حق میں نبی کا لقب بھی اختیار کیا۔

آپ نے اپنی مسیحت موعودہ ثابت کرنے کے لئے دوطریق اختیار کئے۔ ایک نقلی دوسراالہای نقلی ہے مرادیہ ہے کہ آیات اوراحادیث سے اس طرح استدلال کیا کہ حضرت عیسی دوسراالہام چونکہ فوت ہو چکے ہیں وہ دوبارہ دنیا میں نہ آئیں گے اس لئے جس سے موعود کے آنے کی خبر ہے وہ مثیل مسیح ہے جوئیں ہوں۔ ادر جوسے موعود کے ظہور کا مقام دمثق آیا ہے اُس سے مرادقادیان ہے۔

مرادقادیان ہے۔

(ازالدادہام حاشیر ۲۵٬۲۷ نزائن ہے حاشیر ۱۳٬۱۳۵)

الہامی طریق ہے میراد ہے کہ آپ نے اپنے دعوے کے اثبات میں کئی ایک الہام شائع کیے جن میں آئندہ زمانہ کے متعلق خبرین تھیں جن کی بابت کہا کہ پینجبریں مجھے خدانے بتائی ہیں جن کا ظہور میری سچائی کا ثبوت ہے۔ (جوافسوس پوری ند بنو میں) ای ضمن ہیں گی ایک سمائل میں علماء اسلام سے اُنہوں نے اختلاف کیا۔علماء اسلام نے ان کے جواب میں بکثرت کتابیں لکھیں۔ خاکسار نے بھی گی ایک کتابیں ان کے جواب میں شائع کیں جن میں اُن کے دونوں طریقوں پر کافی بحث کی گئے۔ کتابوں کے علاوہ اپنے اخبار 'المجمدیث' میں سالہا سال تک اُن کا تعاقب کیا۔ نتیجہ بیہوا کہ اُنہوں نے ایک اعلان شائع کیا جس کا نام ہے:

#### "مولوى ثناءالله صاحب كے ساتھ آخرى فيصله"

اس اشتہار میں اُنہوں نے خدا ہے بڑی عاجزی اور الحاح ہے دعا کی کہم دونوں (مرز ااور ثناءاللہ) میں ہے جوجھوٹا ہےوہ پہلے مرے ۔اس کے بعدوہ جلدی ایک سال ایک ماہ کے بعدا پنی دعا ہے فوت ہوکر سارا فیصلہ کر گئے اس آسانی فیصلہ پربھی اُن کے اتباع ہے ندا کرہ ہوتا رہا۔ آخرانہوں نے اعلان کیا کہ مولوی ثناءاللہ کا دعویٰ اعلان ندکور ہے تابت نہیں ہوسکتا۔ اگر وہ بفیصلہ ٹالث جیت جا کیں تو ہم اُن کو مبلغ تین سورو پیا نعام دیں گے۔

چنانچیمباحثہ بمقام لدھیانہ ہواجس کا انجام میہ ہوا کہ ملغ تین سورو پییغا کسار نے اُن ہے وصول کرلیا۔لہ الحمد۔

ہندوستانی تو مرزا قادیانی کے حالات اور مقالات سے خوب واقف ہیں مگر عرب اور دیگر بلادِ اسلامیہ کے لوگ بوجہ نہ جانے اُردوزبان کے اُن کے حالات اور جوابات سے واقف نہیں ۔ مرزا قادیانی نے یہ گرسمجھا تھا کہ ہیرونِ ہنداُردو جانے والے نہیں ہیں' اُنہوں نے اپنے متعلق عربی میں کتا ہیں شائع کیس جوعربی ممالک میں پہنچیں تو اُن ممالک کے علاء نے حالات دریافت کے۔ موصوف کے مفصل حالات اور مباحثات تو بہت طول چاہتے ہیں اس لئے تھم عربی شائقین کے لئے اُن سب میں ہے آخری فیصلہ کے تعلق یہ رسالہ اُردواور عربی میں شائع کیا گیا۔

اللہ ہے ڈرنے والے منصف مزاج محققین سے امید ہے کداس مختصر رسالہ کو بنظرِ غور و انصاف طاحظہ فر مائیں گے۔

رَبَّنَا تَفَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

خادم: ین الله ابوالوفا ثناءالله کفاه الله مرتسر به بخاب جنوری ۱۹۳۱ء

### دعاوی مرزا

(۲) ایک منم که حسب بثارات آمم . عینی کجاست تا بنبد پاینمرم

(ازالهُ اوبام ص ۱۵۸ فرزائن جساص ۱۸)

(۳) ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

(دافع البلاء ص ٢٠ فرزائن ج١٨ ص ٢٠٠٠)

خدائے مرزاحی کوفر مایا:

(٣) "آسان كى تخت أترب برتيراتخنة ساور بجهايا كيا-"

(هنيقة الوي ص ٨٩ فرزائن ج٢٢ص٩٢)

مرزاصاحب فرماتے ہیں:

(۵) ''خدا کے عظیم الثان نثان بارش کی طرن ہے ہیں اور غیب کی باتیں میں میں میں میں اس ایس کی اس کی اور غیب کی باتیں

میرے پرکھل رہی ہیں۔ ہزار ہادعا ئیں اب تک بون ، و پئی ہیں۔''

(ترماق القلوب ص٦- فزائن ج١٥٥ ص١٣٠)

(٢) ﴿ فَدَائِ مُحْكِمُهِا: "لُولَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ"

(هنيعة الوحي ٩٩\_ خزائن ج٢٢ص١٠)

فدان بجهان: " انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون. "

(هيقة الوقي ص ١٠٥ ـ نمز ائن ج٢٢ص ١٠٨) مرزا قادیاتی فرماتے ہیں:''خدانے بچھے کہاانت اسمی الاعلی۔'' **(**\(\) (اربعين نمبر٣ ص٣٣ فرائن ج ١٥ص٣٣٣) مرزا قادیانی کا قول ہے: " مجھے کی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کی (9) دوسرے کومیرے ساتھ ..... میں مغز ہوں جس کے ساتھ چھلکا نہیں اور روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں اور سور ج ہوں جس کو مثنی اور کینے کا دھواں چھیا نہیں سکتا۔'' (خطبهالهاميص ٥٢ فرائن ج١٢ اص الينا) مرزاصاحب کادعویٰ ہے کہ'' مجھے خدا کی طرف ہے دنیا کوفیا کرنے اور بیدا کرنے کی (I.) طافت دی گئی ہے۔'' ( خطبه الهاميص ٥٦ فرنائن ج١٢ اص ايضاً ) ''میں خاتم الا ولیاء ہوں میر ہے بعد کوئی ولی نہ ہوگا مگروہ جومجھ ہے ہوگا اور میر ہے عہد (11)"\_by. [ (خطبهالهاميص ٤- نزائن ج٢ اص ايضاً) مرزا قادیائی فرماتے ہیں "سیمراقدم ایک ایے مناریرے جواس پر ہرایک بلندی (1r)ختم ہوگیا۔'' (خطبهالهاميص ٤٠ خزائن ج٢١ص ايضاً) (۱۳) 💎 مرزا جی کہتے ہیں:''جوکوئی میری جماعت میں داخل ہوا درحقیقت وہ میر ہے سر دار خيرالمرسلين (علي ) كصحابه مين داخل موكيا . '' ( خطبهالهامييس ۲۵۸٬۲۵۹ خزائن ج۲اص ايضاً ) حدیث شریف می آنخفرت الله نے اپنے حق میں فرمایا ہے کہ قصر نبوت کی میں آخری اینٹ ہوں۔مرزا قادیانی اینے حق میں لکھتے ہیں: ''پساے ناظرین میں وہی آخری اینٹ ہوں۔'' (10)(خطبهالهاميص ٤٨ ينزائن ج٢ اص ايضاً) (14) آنچه داد است بر نبی را جام آل جام دا مرا بخام (نزول کمسے ص99 فرزائن ج۸اص ۷۷۷) یہ دعاوی سب کےسب کواعلیٰ مراتب کے ہیں لیکن ہیں تو انسانی درجہ کے ۔اب ہم مرزا قادیانی کا ایک مقولہ اور پیش کرتے ہیں جس ہان کی شان انسانیت ہے ارفع معلوم ہوتی

(۱۲) "میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہو بہواللہ ہوں اور میں نے یقین کرلیا کہ میں دہی ہوں۔" (آئینہ کالات اسلام ص۵۲۳ فرزائن ج۵س ایسنا)

مرزا قادیانی کے دعو ہے تو اور بھی ہیں۔ ہمیں ان حوالجات سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ مرزا قادیانی نے جو ہمارے ساتھ فیصلہ کے لئے دعاشائع کی تھی اُس کی قبولیت بقینی ہے کیونکہ مرزا قادیانی ایسے دفع الثان ہونے کے مدعی تھے کہ آپ کی دعا بھی معمولی سی مریض یا حاجت مند کے لئے نہیں بلکہ حق اور باطل افل حق اور اہل باطل میں فیصلہ کرانے کے لئے کافی تھی۔ اس کا قبول ہونا ضروری ہے۔

پس ندکورہ بالاحوالجات کو لحوظ رکھ کرمرزا قادیانی کا دعائیہ اشتہار ملاحظہ کریں جو نیجے درج ہے۔۔

# مولوی ثناء الله صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. يستنبئونك أحق هو. قل اي وربي انه لحق.

'' بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب۔ السّلا معلیٰ من التع الہدیٰ۔ مدت ہے آپ کے پر چہ البحد یث میں میری تکذیب اور تقسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ جھے آپ اپنے پر چہ مین مردود' کذاب' د جال' مفسد کے نام ہے منسوب کرتے ہیں اور د نیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ بیخض مفتری اور کذاب اور د جال ہے اور اس فض کا دعویٰ سے موعود ہونے کا سراسرا فتر اء ہے۔ میں نے آپ ہے بہت د کھا تھایا اور صبر کرتا رہا۔ گرچونکہ میں د کھتا ہوں کہ میں تق کے پیلا نے کے لئے مامور ہول اور آپ بہت ہے افتر اء میرے پر کر کے د نیا کو میری طرف آپ نے سے روکتے ہیں اور جھے ان گالیوں ان جمتوں اور اُن الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ بخت نہیں ہوسکتا۔ اگر میں ایسابی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پر چہ میں جھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخروہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد ہوں کو نادگی ہی میں ناکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تا کہ خدا کے دشنوں کی زندگی ہی میں ناکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تا کہ خدا کے بندوں کوئیاہ نہ کر رے اور اگر میں کذاب اور مفتر کی نہیں ہوں اور خدا کے مکا لمہ اور میں کذاب اور مفتر کی نہیں ہوں اور خدا کے مکا لمہ اور مخاطبہ ہے مشرف بندوں کوئیاہ نہ کر رے اور اگر میں کذاب اور مفتر کی نہیں ہوں اور خدا کے مکا لمہ اور مخاطبہ ہے مشرف بندوں کوئیاہ نہ کر کے اور اگر میں کذاب اور مفتر کی نہیں ہوں اور خدا کے مکا لمہ اور مخاطبہ ہے مشرف

ہوں اور میج موعود ہول تو میں خدا کے فضل سے امیدر کھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ بھش خدا کے ہاتھوں ہے ہے جیسے طاعون میضد وغیرہ مہلک بیاریاں آپ پر میری زندگی میں ہی دارد نہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ یکسی الہام یا وحی کی بنا پر پیشین گوئی نہیں بلکہ تھن دعا کے طور پر میں نے خداے فیصلہ جایا ہے اور میں خدا ہے دعا کرتا ہوں کہا ہے میرے مالک بصیر وقد پر جوعلیم وجبیر ہے جومیرے دل کے حالات سے واقف ہے اگرید دعو کا مسیح موعود ہونے کا محض میر نے فنس کا افتراء باوريس تيرى نظريس مفسداور كذاب مول اوردن رات افتراء كرناميرا كام بوا الميري یے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناءاللہ صاحب کی زندگی ً میں مجھے ہلاک کراورمیری موت ہےان کواوران کی جماعت کوخوش کردے ۔ آمین ۔ مگرا ہے میرے کامل اور صاوق خدا اگر مولوی ثناء اللہ ان تہتوں میں جو مجھ پر لگا تا ہے حق پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر گرندانسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون وہیضہ وغیرہ امراغی مہلکہ ہے۔ بجز اس صورت کے کہوہ کھلے طور پر میرے روبرو اورمیری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدز بانیوں سے تو بہ کرے جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے د کھودیتا ہے۔ آمین یارب العالمین ۔ میں ان کے ہاتھوں سے بہت ستایا گیا اورصبر کرتا ر ہا۔ گراب میں دیکھتا ہوں کہان کی بدز بانی حدے گز رگی وہ مجھےان چوروں اور ڈاکو ؤں ہے بھی بدر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لئے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اور انہوں نے ان تہمتوں اور بدز بانیوں میں آیت'' لا تقف مالیس لک بہ علم'' پر بھی عمل نہیں کیا اور تمام دنیا ہے جھے بدر سمجھ لیا اور دور دور ملکوں تک میری نسبت بدیھیلا دیا کہ میخص در حقیقت منسد اور ٹھگ اور دکا ندار اور کذاب اورمفتری اورنہایت درجہ کا بدآ دی ہے۔ سواگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بدائر نہ ڈ التے تو میں ان تہتوں پرصبر کرتا گرمیں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناءاللہ انہی تہتوں کے ذریعہ ہے میرےسلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کومنہ دم کرنا چاہتا ہے جوتو نے میرے آ قا اور میرے سیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔اس لئے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن كير كرتيري جناب ميں بنتجي ہوں كه مجھ ميں اور ثناء الله ميں سچا فيصله فرما اور جو تيري نگاہ ميں در حقیقت کذاب مفسد ہے اس کوصادق کی زندگی میں ہی دنیا ہے اُٹھا لے یا کی اور نہایت سخت آفت میں جوموت کے برابر ہومبتلا کر۔اے میرے بیارے مالک توابیا ہی کر۔ آمین ثم آمین۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. آمين:

بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میر سے اس مضمون کواپنے پر چہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے بیچے لکھ دیں۔اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔'' الراقم عبداللہ الصمد میر زاغلام احمد میچ موعود عافا اللہ واتید مرقومہ کم رہے الاول ۱۳۲۵ ھ مطابق ۱۵را پریل کے ۱۹۰۰ء (مجموعۂ اشتہارات ۲۳۵ م۵۷۸ ۵۷۹۔

.....☆.....

ناظرین! اس اشتهار کو کرر ملاحظه فرمائیس که مرزا قادیانی نے اس میں میرے ذمہ بھی کوئی کام رکھا ہے؟ نہیں مجھن دعا کے ذریعہ خدا سے فیصلہ چاہا ہے۔ چنانچہ آپ کے الفاظ میہ ہیں کہ: ''محض دعا کے طور پرخدا سے فیصلہ چاہا ہے۔''

اس فقرہ کے بعدا خیراشتہار میں آپ نے صاف لکھاہے کہ

"اب فیصله خداکے ہاتھ میں ہے۔"

پس اشتہار کی اندرونی شہادت ہے بھی یہی ثابت ہے کہ اس دعائے متعلق میرا کام کچھنیں' ندمیرے اقرار قبولیت کے لئے شرط ہے ندا نکار باعثِ ردّ۔ بلکہ جو کچھ ہے وہ دعا مرزا قادیانی ہے اور بس۔ بیتو ہے اشتہار کانفس مضمون اب ہم بتاتے ہیں کہ اس دعائے قبول ہونے کا کیا قرینہ ہے۔

يبلاقرينه: يهيكمرزا قادياني كتجين

"مجھے بار ہاخداتعالی مخاطب کر کے فر ماچکا ہے کہ جب تو دعا کر ہے قیس تیری سنوں"

(ضميمه رياق القلوب نمبره ص٧ \_خزائن ج١٥ ص ٥١٥)

نيزفر مايا فداك طرف سع مجهالهام موا

· «مین تیری ساری دعا نمین قبول کرون گا مگر شرکاء (برادری) کے متعلق نہیں۔''

(ترياق القلوب س٣٨ \_ خزائن ج١٥٥ ص٢١٠)

دوسراقریند - جوخاص اس دعات معلق رکھتا ہے۔ مرزا قادیانی کے الفاظین

" فتاء الله كے معلق جولکھا گيا ہے بيد دراصل ہمارى طرف ئے بين بلکہ خداہی كی طرف سے نہيں بلکہ خداہی كی طرف سے اس كى بنيا در تھی گئی ہے۔ ايک دفعہ ہمارى توجه أس كی طرف ہوئی۔ اور رات كو توجه اس كی طرف مقی اور رات كو البہام ہوا۔ "اجيب دعوة الله اع "صوفياء كيز ديك برى كرامت استجابت دعا ہى ہے۔ باتی سب اس كی شاخيں۔ " (كام مرز ادر بدر ١٥٥٥ مار بريل ١٩٠٠ مار كوفات نام سر ١٩٠٨)

پس مرزا قادیانی کی اس دعا میں مرزا قادیانی کی شخصیت ادر مرتبت کے علاوہ مرزا قادیانی کا الہام اجیب دعوۃ الداع ملالیا جائے تو زرہ بھراس میں شکن نبیں رہتا کہ مرزقادیانی کی بیہ دعا اللہ کے نزدیک مقبول تھی چنانچہ وہ اس دعا کے مطابق رئیج الاول ۱۳۲۲ھ موافق ۲۸ممکی ۱۹۰۸ء کومرض ہینہ سے انتقال کر گئے۔

# حضرت نوح عليه السلام اورمرزا قاديان

گوبعد نہ کورہ شہوت (اقرار مرزااور الہام مرزاوغیرہ) کے کسی چیز کی ضرورت نہیں تاہم لطور مثال ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتے ہیں:

حضرات انبیاء کرام میں حضرت نوع کوہم نے اس کئے متخب کیا ہے کہ مرزا قادیانی کا

''براہین احمد میہ کے حصص سابقہ میں خدا تعالیٰ نے میرانام نوح بھی رکھا ہے اور میری نسبت فرمایا ہے۔'' وَ لَا تُخَاطِبُنِی فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُو ُالنَّهُمُ مُغُورَقُونَ.'' لینی میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا اور ظالموں کی شفاعت کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کر کہ میں ان کوغرق کروں گا۔''

(برابین احدید حصر پنجم ص۸۸ خزائن ج۲۱ص۱۱۱)

ایک مقام پرلکھاہے:

" مجھے بار ہا خدا تعالی مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تو وعا کرے میں تیری وعاسنوں گا۔ سومیں نوح نبی کی طرح وونوں ہاتھ پھیلا تا ہوں اور کہتا ہوں "دب انسی مغلوب"
(ضمیرتریاق القلوب نبر ۵سی مخلوب )

چونکہ مرزا قادیانی نے دعا کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام ہے اپنی مشابہت بتائی ہے اس لئے ہم نے بھی عنوان بالا میں مرزا قادیانی کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کو لکھ کر ماخصوصاً پیروانِ مرزا قادیانی کو توجہ دلائی ہے۔ پس وہ سیں

حفرت نوح کی دعا کی طرف کچھتو مرزا قادیانی نے منقولہا قتباس میں اشارہ کیا ہے ادر کچھالفاظ ہم نقل کرتے ہیں ۔حفرت ممدوح کی دعا اوراس کا انجام قر آن مجید میں نہ کور ہے جس کے الفاظ میر ہیں: "قَالَ نُوْحٌ رَّبِ إِنَّهُمُ عَصَوْنِى وَاتَّبَعُوا مَنُ لَمُ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَهُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكُرًا كُبُّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ الِهَتَكُمُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا فَكَرُنَّ الْهَتَكُمُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا فَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُولُ وَيَعُولُ وَوَنَسُرًا وَقَدُ اَصَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الطَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا مِمَّا حَطِيئَتِهِمُ أُغُرِقُوا فَأَدْجِلُوا نَارًا فَلَمُ يَجِدُوا لَكُ الْمَحْدُوا فَادْجِلُوا نَارًا فَلَمُ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا تَذَرُ عَلَى الْاَرُضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.

(نوح: ١٦ تا٢١)

''نوح نے (ہماری جناب) میں عرض کیا کہ اے میرے پر وردگاران لوگوں نے میر اکہانہ مانا اوران (نابکارلوگوں) کے کہنے پر چلے جن کوان کے مال اوران کی اولا دیے (میرے ساتھ) اولا دیے (فائدہ کی جگہ الٹا) اور نقصان ہی پہنچایا اور انہوں نے (میرے ساتھ) بوٹ برٹ یے برٹ فریب کئے اور (ایک دوسرے کو) بہکایا کہ اپنے معبودوں کو ہرگزنہ جھوڑ نا اور نہو قرار ایک ووسرے کو) بہکایا کہ اپنے معبودوں کو ہرگزنہ لوگ الی الی باتیں سمجھاسمجھاکر) بہتیروں کو گمراہ کر چکے ہیں اور الیا کر کہ ان فالموں کی گراہی روز بروز بردھتی ہی چلی جائے (کہ آخر کارمستوجب عذاب ہوں فالموں کی گراہی روز بروز بردھتی ہی چلی جائے (کہ آخر کارمستوجب عذاب ہوں چنانچہ) اپنی ہی شرارتوں کی وجہ سے خرق کر دیئے گئے (اور) پھر دوز خ میں ڈال دیئے گئے اور فوح نے (اُن کے حق میں یہ بھی بدا کو گھی ذنہ کہ کے اور فوح نے (اُن کے حق میں یہ بھی بدا کہ کہا کہ اے میرے برور دگار (ان) کا فروں میں سے (کسی متنفس میں یہ بھی بدا کہ کہا ہے میں یہ بی بدا کہا کہ کہا ہے میں دیم سے رکسی شنفس میں یہ بھی بردی کہا تھی کو کھی ذندہ ) نہ چھوڑ (کہ) روئے زمین پر رستا بستا (نظر آئے)۔'

ان آیات قرآنیمی مسما حطینتهم سے انصارا تک دعاکا متجہ ہے یعیٰ حضرت نوح علیه السلام نے قوم کی بے فرمانی سے رنجیدہ خاطر ہوکران کے حق میں بددعا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غرق کئے گئے اوران کی وہی حالت ہوئی جومرزا قادیانی نے قرآن کی آیت میں بتائی ہے کہ خدا نے حضرت نوح کوفر مایا'' میں ان کوغرق کروں گا''۔

ناظرین! اس دعا کومرزا قادیانی کی دعا کے سامنے رکھ کر پڑھیں۔ تو دونوں دعاؤں کامضمون ایک ہی پائیں گے کہ اہل کفرواہل باطل کو ہلاک کر۔ نتیجہ بھی دونوں کا واحد ہوا کہ اہل باطل اہل حق کے سامنے ہلاک ہوگیا۔ فلله عاقبة الامور . له المحمد خداکی بڑی شان ہے جوزندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے۔

## أغذ اراتباع مرزا

معاملہ کتنا ہی صاف ہو گر جحق آ دمی ہربات میں جت پیدا کر سکتا ہے۔ انبیائے کرام علیم السلام کی زمانہ میں کیسی صفائی سے نشانات نمودار ہوتے تھے جن کوقر آن شریف میں بینات اور بصائر کے نام سے موسوم کیا گیا تاہم مکرین کا قول تھا کہ ''دید تھے جادو ہے۔''

ای طرح مرزا قادیانی کا معامله اُن کی دعا سے طے ہوگیا۔ تاہم اُن کے اُتباع نے عذر تراشے اور مجھے مباحث کا چیلئی دیا۔ میں نے آسانی فیصلہ کو کافی جان کر چندروز خاموثی اختیار کی تو فی استہاد کے بر جناب مولوی مجمد فیجا ہو میر سے کہنے پر جناب مولوی مجمد حسن صاحب مرحوم رئیس لدھیانہ (پنجاب) کے پاس امانت رکھواد یے گئے ادر مباحث ۱۵ اراپریل مسلم مرداد بھانہ مقرر ہوا۔ روئیداد مباحث الگ رسالہ ' فاتح قادیاں' کے نام سے مطبوع ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بفیصلہ مسلم مرداد بچن سنگھ جی پلیڈر کے فیصلہ سے میں مظفر و منصور ہوااور سے میں یوند میں نے وصول کئے ۔ له الحمد .

اب توآسانی فیلنے کے ساتھ زمنی فیصلہ بھی متفق ہوگیا اس کا نتیجہ چاہیے تھا کہ یہ ہوتا کداَ تباع مرزا تا ئب ہوکر سنت نبور پیلی صاحبها الصلوٰ ۃ والتحیة کے تنبع ہوکر سید ھے سادھ مسلمان ہوجائے مگر مرزائی ادرخوثی ہے صدان مفتر قان ای تفرق

انہوں نے اس فیصلے کو بھی جیٹلا یا اورا پی طرف سے عذرات تلک ثالع کیے۔

عذر اول: ید کیا گیا که بیده عاص دعانی بلکه دعامبابله تصی یعن مرزا قادیانی نے اس دعا کے ذریعہ مولوی ثناء الله کو دعوت دی تھی کہتم بھی ای طرح کہوتا کہ مبابلہ ہوکر فیصلہ ہوجائے کیونکہ مرزا قادیانی قادیانی اور مولوی ثناء الله میں عرصہ سے مبابلہ کی بابت مکا تبت ہورہی تھی۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے اُن کو کتاب 'انجام آتھ' میں بشمول علاء کرام دعوت مبابلہ دی تھی۔

اس کے بعداس کے متعلق چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی جس کی آخری کڑی ہیا شہار''آخری فیصلہ'' ہے۔ چنانچے مولوی محمطی صاحب لا ہوری تنبع مرزا کے الفاظ ریہ ہیں:

''مولوی ثناء الله صاحب نے بالقابل تسم کھانے ہے اٹکار کیا یہاں تک لکھ دیا کہ میں تمہاری قسم کا اعتبار نہیں کرتا تو پھر آپ نے اُس اشتہار میں جس کاعنوان ہے ''مولوی ثناء الله صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ' مولوی ثناء الله صاحب کو بجاہے ۔ فتم کھانے کے بالقابل دعا کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی طرف بلایا۔''

(آية الله\_مصنفهمولوي محميلي ١٦)

یہ بھی کہا گیا کہ مولوی ثناء اللہ نے خود بھی اس دعا کا نام مباہلہ رکھا تھا چنانچہ اُن کے رسالہ مرقع قادیانی میں اُن کے الفاظ یہ ہن:

" ناظرین آگاہ ہوں گے کہ قادیانی کرش نے ۱۵راپریل ۱۹۰۷ء کومیرے ساتھ مبللہ کا اشتہار شائع کیا تھا۔" (مرقع قادیانی بابت جون ۱۹۰۸ء ص ۱۸)

پس بید عاجب محض دعانہیں بلکہ دعاء مباہلہ ہے اور مولوی ثناء اللہ نے اس کے جواب میں نہ دعا کی ندآ مین کہی بلکہ اس سے انکار کر دیا اس لئے بیر مباہلہ منعقد نہ ہوا۔ پس بید عاسند اور حمد میں ہوئی

اس کا جواب بہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ مبابلہ باب "مفاعلہ" جانبین سے ہوتا ہے لینی دونون فریق مقابلہ میں دعا کرتے ہیں مگر باب مفاعلہ بھی ایک جانب سے بھی آ جاتا ہے جیسے عربی میں مثال ہے عَاقَبْتُ اللِّصَّ میں نے چورکومزادی۔ حالانکہ عاقبت مفاعلہ سے ہے۔

میں نے جہاں اس دعا کومباہلہ لکھا ہے اس کی دووجہیں ہیں ایک تو اُسی مقام میں فدکور ہے جسے اُنتاع مرز اُفل نہیں کرتے نہ لکھتے ہیں۔ساری عبارت یوں ہے:

"مرزا قادیانی کومیرے حق میں دعا کئے ہوئے (جس کووہ اور اُن کے دام افقادہ مبللہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں) آج کال ایک سال سے کھیزیادہ گزر چکے ہیں۔"

پس میرا اُس دعا کو''مبلیله'' لکصناایک تو مقابلهٔ الزامی تفا۔ دوم''مفاعله'' کے معنی ثانی لینی جانب داحد کی دعاہے جس کی مثال خو دمرزا قادیانی کی کتب میں بکٹر ہلتی ہے۔ مولوی غلام دینگیرمرحوم قصوری نے مرزاصا حب کے جق میں بہ دعا کی تھی:

"يا الك الملك جيماك توني ايك عالم ربانى حضرت محمط ابر مؤلف مجمع المحار الانواد كى وعا اورسعى ساس مهدى كا دب اورجعلى سيح كا بير اعارت كيا تعاويها بى دعا والتجاس فقير قصورى كان الله له س (جوتي دل سة تير دين متين كى تائيد من حى الوسع ساعى ب) مرزا قاديانى اوراس كرواريول كوتوبة الصوح كى توفيق رفيق فرما اوراكريه مقدر نبيل توان كومورد اس آرت فرقانى كابنا-"فقطع دابس المقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين

انک علی کل شیء قدیر ، وبالاجابة جدیر. امین. " (فقرحانی ۲۷٬۲۷) یه دعامحض ایک جانب سے ہے۔ دونوں جانب سے نہیں تا ہم اس کو مرزا قادیانی ، "مہللہ" کہتے ہیں۔ آپ کے بیالفاظ ہیں:

"مولوی غلام دیگیر قصوری نے اپنے طور پر مجھ سے مبللہ کیا اورا پی کتاب میں دعا
کی کہ جوکا ذب ہے خدا اُس کو ہلاک کرے۔ "(هیقة الوق ص ۲۲۸ نزائن تا ۲۲۸ میں ا پر اور ان! جس طرح حضرت بوسف علیہ السلام کے مقدمہ میں فریق مرز اقادیا نی کے گھر سے ایک شاہد گزرا تھا۔ جس پر مقدمہ بحق بوسٹ فیصلہ ہوا تھا میر ہے مقدمہ میں بھی مرز اقادیا نی کے گھر کا ایک معتبر گواہ اُس کا صاحبز ادہ موجودہ خلیفہ قادیان میر اگواہ ہے۔ جنہوں نے میری عبارت میں مباہلہ جمعنی جانبین مجھ کرمیری سخت تردید کی ہے۔ چنانچہ اُن کے الفاظ ہیدیں:

'' حضرت اقدس (مرزا) کی وفات کے بعد ثناء اللہ نے ایک اشتہار دیا ہے اور اس میں کھا ہے کہ مرزا بوجہ میر ہے ساتھ مباہلہ کرنے کے ہلاک ہوا اور میر کی زندگی ہی میں فوت ہوگیا ۔۔۔۔۔ یہ خص اپنی معمولی شوخی کے مطابق اس دعا کا نام مباہلہ رکھتا ہے جس کا انکار بھی کر چکا ہے۔ چنا نچا کیک دفعہ حضرت اقدس کے برخلاف مضمون لکھتا ہوا لکھتا ہے کہ مباہلہ اُس کو کہتے ہیں جو لیقین مباہلہ پر تشمیں کھا کیں۔ پھراسی صفحون میں آ کے چل کر لکھتا ہے تم اور ہاور مباہلہ اور ہے ورمباہلہ اور ہے درمباہلہ اور ہے درمباہلہ اور ہے درمباہلہ اور ہے دوئی یہ فول کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ اب ہرایک تقامند سمجھ سکتا ہے کہ مولوی ثناء اللہ نے جب خود ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ مقابلہ پر تشمیں کھا نے کا نام مباہلہ ہم اس کے مولوی ثناء اللہ نے دب خود ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ مقابلہ پر تشمیں کھا نے کا نام مباہلہ ہم اس کے سواکسی اور بات کومباہلہ قر اردینا داست گوئی کے خلاف ہے اور بالکل جھوٹ ہے تو اب اس کا اس دعا کو جو کہ حضرت صاحب نے تشم کھائی ہے نہ شناء اللہ نے راد دینا اختر ایجیں تو اور اس کے اس دعا میں نہ تو حضرت صاحب نے تشم کھائی ہے نہ شناء اللہ نے راد دینا خر این کو چا ہے کہ دو اس کیا ہو جود اس کے اس دعا میں نہ تو حضرت صاحب نے تسم کھائی ہے نہ شناء اللہ نے راد وینا فرار دینا خود اس کیا ہم اس کے کراور فرائی فیصلہ کے مطابق اس کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ پس ناظر بن کو چا ہے کہ دو اس کے میا ہم کی اس ناظر بن کرام! آس گھر کے شاہد کی شہادت سے صاف عیاں ہے کہ آخری فیصلہ کھن دعا ہے جا ہا

گیا تھامباہلہ سے نہیں۔ <u>شہا دت مرزا:</u> اب میں بیرونی شہادت سے فراغت حاصل کرکے خود مرزا قادیانی کا بیان پیش کرتا ہوں:

بان اول: خود يهى اشتهار مرزاموجود بي كونكه سار اشتهار من ايك لفظ بهى مبله يامبله

ك معنى كانبيس بلكه صاف لكهاب كه

''محض دعائے فیصلہ جایا گیا''

یکافی سے زیادہ شوت ہے کہ پر درخواست محص دعاتھی مبابلہ نہ تھا۔ <u>دوسرا بیان:</u> مرزا قادیانی کومیں نے ایک خطالکھا تھا جس کے جواب میں اُن کے مامور محرر ڈاک نے خطالکھااور قادیانی اخبار بدر میں انہوں نے چھپوابھی دیا جوبیہے:

(نقل خط بنام مولوی ثناء الله صاحب)

''آپ کا رجنری شدہ کارؤ مرسلہ ۱۳ جون ۱۹۰۵ عضرت کی موجود (مرزا) کی خدمت میں پہنچا جس میں آپ نے ہمراپر بل ۱۹۰۵ء کے اخبار بقر کا حوالہ دے کر کتاب هیقة الوحی کا ایک نیخه انگاہے۔ اس کے جواب میں آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف هیقة الوحی کی ارادہ اس وقت ظاہر کیا گیا تھا جبکہ آپ کو مبللہ کے واسطے کھا گیا تھا تا کہ مبللہ سے پہلے آپ کتاب پڑھ لیتے مگر چونکہ آپ نے اپنے واسطے تعین عذاب کی خواہش ظاہر کی اور بغیر اس کے مبللہ سے انکار کر کے اپنے لئے فرار کی ایک راہ نکالی اس واسطے مشیق این دی ہے آپ کو در مری راہ سے پکڑ ااور حضرت جہ اللہ (مرزا) کے قلب میں آپ کے واسطے ایک دعا کی تحریک کے فیصلہ کا ایک اور طریق اختیار کیا۔ اس واسطے مبللہ کے ساتھ جواور شروط تھے وہ سب کے سب بجدیا قرار پانے مبللہ کے مناب بھیخے کی ضرورت ندر بنی۔ ''

( خادم سیح موعود محمه صادق عفی عنه قادیان ۵۰ مرکز ۵۰۹ء)

اس میں بھی صاف مذکور ہے کہ سلسلہ مباہلہ ختم ہو کر مرزا قادیانی نے خدا کے اِلقا سے بیدعا کی تھی۔ اس کو مباہلہ سے جوڑ نامرزا قادیانی کی اس تصریح کے خلاف ہے۔ بیسرا بیان مرزا: مرزا قادیانی کی زندگی میں اخبار بدر قادیاں میں ایک مضمون لکا تھا جس

'' حضرت اقدس مسيح موعود (مرزا صاحب) نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ کے عنوان کا ایک اشتہار دے دیا جس میں محض دعا کے طور پر خدا سے فیصلہ جانا گیا ہے۔'' (اخبار بدر۲۲راگت ۱۹۰۵م ۱۹۰۸م)

اصول حدیث کی شہادت: اصول حدیث میں بید سئلہ معرر ہے کہ جو تعلی یا قول حضرت رسول اللہ علیہ علیہ معرد ہے کہ جو تعلی یا قول حضرت رسول اللہ علیہ کے سامنے ہوا ہواور آنحضور علیہ نے اُس پر خاموثی فریائی ہوا س کو بھی حدیث مرفوع تقریری (حدیث رسول ) نام رکھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی زندگی میں قادیانی اخبار میں ایک مضمون جھیے اور مرزا قادیانی اُس پر خاموش رہیں تو بحکم اصولی خدکور یہ بیان بھی بیانِ مرزا کہا حالے گا۔

چوتھا بیان: مولوی احسن امر دہوی جومرز اقادیانی کے فرشتہ تھے فرماتے ہیں:

(ریویوآ نسر میلیجز قادیاں جے نبر ۲٬۵۰۱ بات جون وجولائی ۱۹۰۸ میں ۲۳۸ میں ۲۳۸ میں ۲۳۸ میں ۲۳۸ میں جون وجولائی ۱۹۰۸ می<mark>س کی میں کہتا ہمول :</mark> <mark>میں کہتا ہمول :</mark> جس دعا کو رسول الشعافی نے موجب فیصلہ قرار دیا ہواور خدا نے اُس کی قبولیت کا الہام کیا ہموہ وہ قبول نہ ہوئی ہو اُس کی مثال یا نظیر کوئی نہیں ۔ سیچے ہوتو دکھا ؤ۔مرزا قادیا تی کا الہام قبولیت کا درجہ یا چکا جیسا کہ پہلے ہم عرض کر آئے۔

بہرحال وجو فی نمکورہ سے صاف ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کا آخری فیصلہ محض دعاکے ذریعہ تھا۔ نیز اُس کے معنی ذریعہ تھا مبللہ سے نہیں تھا۔ نیز اُس کے معنی کی مطرفہ دعائے تھے۔ جانبین سے مبللہ کے نہ تھے۔ جیسا کہ فصل ہم بتا بھے ہیں اور شہادتیں بھی پیش کر بھے ہیں۔ فالحمد لِلّٰہ۔

<u>دوسراعذر:</u> اخبار''المحدیث'۲۲٪اب<sub>ز</sub>یل ۷-۱۹ء میں صاف تکھا کہ مجھے بیصورت منظور نہیں ندکوئی داتا اسے قبول کرسکتا ہے۔

 "جواب دیاجاتا بے ثناء اللہ نے اس دعا کومنظور نیس کیا۔ کیا مظلوم لے کی دعا تعول ہونے کے لئے ظالم کی رضامندی شرط ہوا کرتی ہے۔ "(برگزنہیں)

(كتاب ميزان حشر مصنفه مولوي عبدالله جالوري ص١١)

میں کہتا ہوں: میں نے کمی نیت ہے اٹکار کیالیکن میرے اٹکار کا متیجہ یہ کیوں ہوا کہ عزرائیل بجائے میرے ٔ مرزا قادیانی کے پاس چلا جائے بحالیکہ مرزا قادیانی نے اس اشتہار میں صاف لکھا ہے:

"مولوی شاءاللہ جو چاہیں لکھیں اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔"

تعبید نظرین کرام! ایک بات ابھی آپ کی توجیش لائی باتی ہوہ یہ کہ مرزا قادیائی کا اشتہاری ابتدااور انتہا ملاحظ فرما کیں۔ شروع میں آیت کھی ہے:

" يَسُتَنْبِئُونَكَ آحَقُّ هُوَ قُلُ اِيْ وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقٌّ "

یقرآن مجدی آیت ہاس کا ترجمہ یہ ہے "اے محد (رسول اللہ اللہ اللہ ) آپ سے پوچھتے ہیں یقرآن کی ہے آپ کہے خوا کی تم یہ کے۔ "

اس آیت کومرزا قادیانی نے یہال محض اس کے لکھا کہ بیمیری دعا خدا کی طرف سے حق اور فیصلہ کن ہے۔ آخراشتہار کی دعامیہ ہے:

" رَبُّنَا افْتَحْ بَيُنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتِ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ . "

یدوعا شعیب علیہ السلام کی ہے جومرزا قادیانی نے اہل من اور اہل باطل میں فیصلہ ہونے کے لئے کی ہے جس کے جواب میں خدانے الہام فر مایا تھا:

"أُجِيبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ" (ش دعاكر في واللي دعا قبول كرول كا)"

(ملفوظات جوص۲۲۸)

وه انجھی منتظر ہیں .....

امت مرزائیا پنے کمال اعتقاد ہے ابھی ہیہ بات دل میں بٹھائے ہوئے ہے کہ مولوی ثناءاللہ حسب دعامرزامرےگا۔ چنانچے تکیم نورالدین خلیفہ اول قادیان کے زمانہ میں رسالہ ریویو قادیان میں حسرت بحرامضمون لکا تھا جس کے آخری الفاظ بیہ ہیں:

"ممتراس بات کواب بھی مانتے ہیں کہ حضرت (مرزا) صاحب کی بدوعااس

ا مظلوم عمرادآ پی مرزاساحب بی اورظالم سے بیا کسارے۔ (مصنف)

كے حق ميں منظور ہوئي اور وہ اس كانتيج بھي انشاء الله وكي لے گا۔''

( محمطي حال امير بناعت لا موراد يثر ربي يوتمبر بم جلد يص ٢٩٨ بابت جون جولا ئي ١٩٠٨ م)

اس حوالے سے بالوضاحت ثابت ہوتا ہے کہ آخری فیصلہ والا اعلان محض دعا تھا۔

مبلله نه تفا اوروه دعاضرور قبول مولى مرتتيجه وي لكلا جُوخدا كِعَلَم مِن تعالِين .....

"كاذب صادق كي حإة من مركما"

باوجوداس كُمُسِ مرز الوابحى انظار بقواس كاجواب وبى بجوقر آن مجيد من ارشاد ب: " (توبه: ٩٨) " يَتَرَبُّصُ بِكُمُ اللَّوَ الرُّ عَلَيْهِمُ دَائِرَةُ السَّوْءِ " (توبه: ٩٨) فالحمد لِلَّه رب العالمين:

ع ہے:

کھا تھا کاذب مرے گا پیشتر قول کا بکا تھا پہلے مر کیا .....۔

## نا کامی مرزا

مرزا قادیانی نے دعوے تو بڑے لیے چوڑے کئے گرا بنا آناجس کام کے لئے بتایا تھا اُس کام میں کامیاب نہ ہوئے۔دہ کام کیا تھے بغیر تاویل وتحریف کے اُنہی کے الفاظ میں ہم بتاتے جیں۔مرزاصاحب نے صاف لفظوں میں بتایا ہے کمتے موعود کے زمانہ میں تمام تو میں ایک اسلای قوم ہوجا کیں گی۔ چنانچے آپ کے الفاظ یہ ہیں:

" چونکہ آنخضرت اللہ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ممتد ہے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اس لئے خدانے بین کمال تک پہنے ہیں۔ اس لئے خدانے بینہ جام الانبیاء ہیں۔ اس لئے خدانے بینہ کے خدانے بین کمال تک پہنے ہائے کیونکہ بیمورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر دلالت کرتی تھی بینی شبر کرتا تھا کہ آپ کا زمانہ و ہیں تک فتم ہوگیا کیونکہ جو آخری کام آپ کا تھا دواس زمانہ میں انجام تک پہنچ گیا اس لئے خدا نے تحدا نے تحدا کے خدا نے تحدا کی جو تمام تو میں ایک قوم کی طرح بن جائیں اور ایک بی فد ہب پر ہو جائیں۔

(چمرسعرفت م ۸۳۸۲ فزائن جسم ۱۹۱۹)

اس عبارت میں گوبھینئہ عائب مضمون اوا کیا ہے لیکن مراداس سے ذات خاص (مرزا قادیانی) ہے۔ اس مضمون کے بتانے کوخود آپ ہی کے الفاظ پیش ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

دمیرے آنے کے دومقصد ہیں مسلمانوں کے لئے یہ کہ اصل تقوی اور طہارت پر قائم ہوجائیں وہ ایسے سچ مسلمان ہوں جومسلمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے چاہے ہے۔ اور عیسائیوں کے لئے کر صلیب ہوا دران کا مصنوی خدانظر نہ وے دیاس کو مجول جائے خدائے واحد کی عبادت ہو۔''

( تول مرزادر الحكمج البمبر ۱۵-۱۵ جولائی ۱۹۰۵ و ۱۳ جادی الاول ۱۳۲۳ هر ۱۰ و ۱۳ ما ۱۳۳۰ هر ۱۰ و ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ مو ان عبار تول كے ملانے سے مضمون صاف ہو جاتا ہے كه حضرت سيح موعود كے وقت دنيا ميں اسلام ہى اسلام دين ہوگا باقى سب مث جائيں گے۔

ان حوالجات كى يحيل كے لئے ايك حوالداورنا قابل ديدوشنيد ب

" هُوَ الَّذِي اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِ لِيُطْهِرَهُ عَلَى اللِّينِ الْحَقِ لِيُطْهِرَهُ عَلَى اللِّينِ عَلَيْ الْحَقِ لِيُطْهِرَهُ عَلَى اللَّينِ عَلَيْ كَلُور بِرَحَمْرَتُ مِعْ كَنْ مِن بِشَكُولَى بَ الْوَرجَسِ عَلْبِكَا لَمُدُويِ السلام كا وعده ويا كيا به وه غلبُ مِعْ كَوْريع عظهور مِن آئو الله من عليه السلام ووباره اس ونيا مِن تشريف لاكي عَلَي الن كَا الله عَلَي الله الله مِن عليه السلام ووباره اس ونيا مِن تشريف لاكيل عَلَي الله الله عليه الله على الله عن الله من الله من

(براہین احمد یجارم حاثیں ۱۹۹٬۳۹۸ نزائن ج احاثیہ ۱۹۹٬۳۹۸ خزائن ج احاثیہ می۔ ۱۹۹۴) ان حوالجات سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ سیح موجود کے وقت دنیا میں اسلام دین ہوگا۔ وگر چج۔ اسلام بھی زمانہ صحابہ کے اسلام کامٹیل ادر اگرید نہ ہوتو اس کا نتیجہ بھی مرزا صاحب بی کے الفاظ میں درج کیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں: ''میراکام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہ ہی ہے کہ میں عینی پری کے ستون کوتو رہ دوں اور بجائے مثل سٹون کوتو رہ دوں اور بجائے مثل است اور عظمت اور شان میں خطرت میں اگر جمع سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلّت عاتی ظہور میں نہ آ وے تو میں جمونا ہوں۔ بس و نیا جمع سے کیوں شمنی کرتی ہے دہ میر سے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کردکھایا جو سے موجود دمبدی معبود کوکر تا جا ہے تھا تو بھر میں سیا ہوں اور اگر جمی نہ ہوا اور میں مرکمیا تو چھر میں سیا ہوں اور اگر جمی نہ ہوا اور میں مرکمیا تو چھر میں کے اور جیں کہ میں جمونا ہوں۔''

(قول غلام احمد در بقد قاديان ج منبر ٢٩ص ١٩-١٩ جولا كى ١٩٠١ ء \_

منقول از "المهدى" نمبراص ١٣٣ از تكيم تدحسين قادياني لا مورى)

سوال قابل غور:

ہونے کے بجائے کفراسلامی بلاد پر عالب آ رہا ہے نصرف بلادِ اسلام یہ بھی کفر کا ہونے کے بجائے کفراسلامی بلاد پر عالب آ رہا ہے نصرف بلادِ اسلام یہ پر بلکہ قلوب پر بھی کفر کا غلبہ ہورہا ہے۔ مسلمانوں میں فسق دفجو رشرک ادر کفرد بن بن رہا ہے۔ بہت سے فرز عان اسلام داخل کفر ہو بھے ہیں ادر ہور ہے ہیں ذلت ادر سکنت ان پر غالب آ رہی ہے خدا کی پناہ حالانکہ مرز اقاد یانی مسیح موجود بن کر آ ئے ادر آ کر چلے بھی گئے ۔ ایسی حالت میں کوئی تھند کہ سکتا ہے کہ مرز اصاحب اپنے مقصد میں کام یاب ہوئے۔ داقعات صیحہ کی بنا پر ہم تو اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔
مرز اصاحب اپ مقصد میں کام یاب ہوئے۔ داقعات صیحہ کی بنا پر ہم تو اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔
مرز اصاحب اپ مقصد میں کام یاب ہوئے۔ داقعات صیحہ کی بنا پر ہم تو اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔
مرز اصاحب اپ مقصد میں کام میا تیرا پورا نہ ہوا
مراد کی میں ہوا ہے تیرا آ تا جاتا
اِنَّ فِینُ ذَالِکَ لَعِنُو أَ لِاَوْلِیُ الْاَبُصَاد

ض

.....☆.....

مرزا قادیانی نے اپنی علامات صدق میں ایک علامت الی بتائی ہے جس کے ساتھ کل دنیائے اسلام کو تعلق ہے۔ وہ کمد مدینہ (زاداللہ شرفیما) کے درمیان ریل کا جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کے الفاظ بیر میں:

" آسان نے بھی میرے لئے گوائ دی اور زمین نے بھی۔ گرونیا کے اکثر اوگوں نے جھے تبول نہ کیا۔ میں دی ہوں جس کے وقت میں اونٹ ہے کارہو گئے۔ اور پیشگوئی آ بت کریمہ "و اذالعشار عطلت" پوری ہوئی۔اور پیشگوئی صدیث "و لیستر کن القلاص فلا یسعی علیها " نے اپنی پوری پوری چک دکھا دی۔ یہاں تک کہ عرب اور جم کے اڈیٹر ان اخبار اور جرا کدوا لے بھی اپنے پرچوں بی بول اٹے کہ مدیند اور کمہ کے درمیان جو ریل طیار ہور ہی ہے ہی اُس پیشگوئی کا ظہور ہے جو قر آن اور صدیث میں ان انظول سے کی گئی جو سے موجود کے وقت کا بیشان ہے۔'' (اعجاز احمدی میں اخرائن جو اس ۱۹۸۸)

#### ناظرين خصوصاً حفرات حجاج!

کیا آپ نے سنا' یا سنر جاز میں دیکھا کہ سفر ج میں ادنت بیکار ہو گئے اور ریل دہاں جاری ہے؟ (ہرگز ہرگز نہیں) لی جس فض نے کہا تھا کہ کمہ اور مدینہ میں ریل کا جاری ہوتا میری صدافت کی علامت ہے جب دہ علامت نہ پائی گئ تو دہ کون ہوا؟ بحالیہ وہ آج سے ۲۲ سال پہلے فوت ہو چکا اور ریل آج تک بھی نہیں پائی گئی۔اور مدی آیا اور چلا گیا۔افسوس....!!

الى الله المشتكى على ما يقولون وهفا. فاخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على رسوله واله و اصحابه اجمعين.

انالحادم لدین الله ابوالوفاء شاءالله من بلده امرتسر ۱۳۳۹هه



/ ۲۴۸ کا بسم الشّدالرحمٰن الرحيم

# قادياني تفسيرنويسي كالجيلنج اورفرار

ادھر آ بیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں

### پہلے ایک نظراد هر بھی

"فتنة اديانيت اورمولانا ثناء الله امرتسرى" كے مصنف في مولانا ثناء الله امرتسرى كى روقاديانيت پرتصانيف كى فهرست ميں" قاديانی تغيير نو يى كا چينج اور فرار" كے متعلق تحرير كيا ہے كه "پہلے يہ صفمون كى صورت ميں المحديث امرتسرى اشاعت ١٩٣٣م فروى اور ١٩٣١م پر يل ١٩٣١ء كه دو شاروں ميں شائع ہوا۔ بعد ميں رساله كى شكل ميں ان مضامين كو شائع كر ديا گيا۔" افسوس كه جميس رسالية ميسر نه آيا۔ البته محوله دونوں ثارے دفتر موكزيه عالمى مجلس شخفاختم نبوت ملتان كى لا بمريرى سالي تو ميسر نه آيا۔ البته محوله دونوں ثارے دفتر موكزيه عالمى مجلس شخفاختم نبوت ملتان كى لا بمريرى سالي تو ميسر نه آيا۔ البته محوله دونوں ثار سے دفتر موكزيه عالمى تار نے پردب كريم كرم كے ساستے محده شكر بجالاتے ہيں۔ حق تعالى شرف تحولیت نے وازیں۔ آمین بحرمة النبى اللمى الكريم۔

والسلام فقيراللدوسايا ۱۳۱۳،۱۵سه

......☆ ...... بسم الله الرحن الرحيم

جناب مرزا قادیانی متوثی کوید خاص ملک ماصل تھا کہ ایک جہت ہے جب وہ عام راے اپنے خلاف یاتے تولوگوں کی تجددوسری طرف چیسرنے کی کوشش کرتے۔ جن واوں میں ماحب گراز ہے مرزاصاحب کے برخلاف آ وازا نھائی تو مزرا صاحب نے • • **9اء میں اُن کواور اُن کے ساتھ جھے خا** کسار اور دیکرعلاء کو بالقائل تغییر نو لیک کا نوٹس دیا۔ جس کے چند جیلے مدیقے:

''ہم دونوں (مرزاصاحب اور پیرصاحب) قرعداندازی کے ذریعدا کی سورہ کے کرم بی فضیح بلیغ میں اس کی اسی تغییر کھیں جوقر آئی علوم اور حقائق اور معارف پر مشتمل ہو ...... فریقین کا اختیار ہوگا کہ اپنی تلی کے لئے ایک دوسرے کی بخوبی تلاشی لے لیس تا کہ کوئی پوشیدہ کتاب ساتھ نہ ہو ..... ہرگز اختیار نہ ہوگا کہ کوئی فر لیں اپنے پاس کوئی کتاب رکھے یا کسی مددگار کو پاس بھائے (تالی) ..... میں بہر حال اس مقالبے کے لئے جو محض بالقابل عربی تفییر لکھنے میں ہوگالا ہور میں اپنے تیس بیٹھاؤں گا (مقدم)۔''

(اشتہار بعنوان میرم علی شاہ صاحب کے توجد دلانے کے لئے آخری ایل ۲۸۰ راگت ۱۹۰۰ء۔ مجموع اشتہارات جسم ۳۵۰٬۳۳۹)

اس کا متیجہ بیہ ہوا تھا کہ بیرصا حب گولڑ ہ ، خاکسار اور دیگر علاء اسلام لا ہور پہنچ گئے اور مرز اصا حب تشریف نہ لائے۔شاہی مسجد میں جلسہ ہوا شوخ مزا جوں نے نظمیس پڑھیں۔جن میں ایک شعر یہ بھی تھا:

> بنایا آژ کیوں ..... کا چرخه نگل! دیکھیں تری تغییر دانی

پیرانمبرا: بیزمانگررا اس کے بعدمیان محمود خلف مرزاصا حب خلیفہ ثانی قادیان کا دور آیا تو آپ کے حاشیہ شینوں نے حق الخدمت اداکر نے کو قادیانی اخبار ' الفضل' ۱۹۲۸جولائی ۱۹۲۵ء میں علماء دیو بند کو بالمقابل تغییر نوری کا نوٹس دیا تو ہماری غیرت نے تقاضا کیا کہ ہمارے ہوئے ہوئے قادیان کی توجہ اور طرف کیوں؟

جاتا ہے مار تیج بلف غیر کی طرف او تھیمۂ ستم تری غیرت کہاں گئ

أس كے جواب ميں ہم نے لكھا:

''ہم بالقابل تغیر تولی کے لئے طیار ہیں'' (الجدیث الاراگت ١٩٢٥ء)
الفعنل اس کے جواب میں بولا کہ ہمارا خطاب دیو بندیوں کو ہمولوی ثناء اللہ کیوں
وظل دیتا ہے پہلے وہ دیو بندیوں سے وکالت نامہ حاصل کرے۔اگر وہ مخاطب بنتا ہے تو قادیان
میں آ کرتغیر لکھے۔''
(الفعنل جسانم ١٩٧٥۔ در تمبر ١٩٢٥،)

اس کے جواب میں ہم نے المحدیث (۲۵ رحمبر ۱۹۲۵ء) میں لکھا کہ: ''تعلیمی حیثیت ہے ہم بھی دیو بندی ہیں ہمیں دکالت نامہ کی حاجت نہیں۔'' اس کے بعدا لمحدیث ۱۳ ارنومر ۱۹۲۵ء میں ہم نے فیصلہ کن جواب دیا جو رہے: ''سنو حی! ہم زیادہ باتیس کرنا نہیں جائے اس لئے آخری اعلان کر کے اس بحث کوختم کرتے ہیں، ناظرین! پہلک کو حقیقت معلوم ہوگئی ہے اب اصل بات سنو۔

آپ بتراضی فریقین کوئی تاریخ مقرر کر کے بٹالہ (قادیان ہے صرف گیارہ میل) کی جائے مسجد میں آ جا تمیں۔ جہاں آٹھ بجے سے ۱۲ بجے تک مجلس ہوگی۔ جس میں میں اور آپ (ظیفہ قادیان) تفییر القرآن کھیں گے۔ اس طرح سے کہ مجھ سے اور آپ سے قریب دس دس گز تک کوئی آ دی نہ بیٹھے گا۔ ہمارے ہاتھ میں صرف سادہ بے ترجمہ قرآن اور سادہ کا غذاور آزاد قلم (انڈی بیڈنٹ) ہوگا۔

آپواختیارہوگاایک رکوع لیجئے دو لیجئے تین لیجئے۔ مریدوں کے حرج کا اندیشہ ہے تو ان کو منع کر دیجئے کہ وہ ہرگز آپ کوایسے امتحان میں دیکھنے ندآ کیں۔ ہاں میں ہمدردانہ بات آپ کو سمجھا دول کہ اس مقابلہ کے لئے آنے ہے پہلے اپنے رکن اعظم مولوی سرورشاہ صاحب سے ضرور مشورہ کرلیں کیونکہ:

سنجل کے رکھیو قدم وشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا ررہنہ یا بھی ہے اس صاف جواب ادر سید ھے جواب کے جواب الجواب میں'' الفضل''نے پھر وہی

ردنارویا که

"مولوی شاء الله صاحب جو ہمارے پہلے چیلنے کے مخاطب نہ تھاس بحث میں آن کودے ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ دیو بندیوں سے قائم مقامی کی سندلیں جو ہمارے اصل مخاطب ہیں مگرافسوں کہ اس میں وہ کامیاب نہ ہوسکے۔"

اصل بات كاجواب يون ديا:

" ہمارے ہاتھ میں صرف سادہ برجمة قرآن اور سادہ کا غذاور آزاد کلم ہوگا۔"
" بے شک پیطرین مقابلہ اُس وقت درست ہوسکتا تھا جب بید کیفنا ہوتا کہ زید عربی بیارہ ما ہوا ہے اور دیو بندیوں کے برحما ہوا ہے اور دیو بندیوں کے اشتہار کود کیے چکا ہے، وہ بجھ سکتا ہے کہ مقابلہ اس امرین بیس ہے کہ حضرت خلیفہ اُس ٹائی ایدہ

الله تعالی عربی جانے ہیں یانہیں یا غیراحمدی مولوی عربی جانے ہیں یانہیں۔ بلکہ فیصلہ اس امر کا کرتا ہے کہ الله تعالی غیراحمدی مولو ہوں پرا یے علوم ظاہر کتا ہے جو پہلی کتب میں نہیں۔ یا حضرت مسیح موعود علیہ العبلاق والسلام کے او پراس نے ایے علوم ظاہر کتے ہیں اور جن کے ذریعہ آپ کی جماعت میں بھی پی طاقت ہے کہ قرآن کریم کے نے علوم اور معارف ظاہر کرسکے۔ اس فیصلہ کے بہتر جمہ قرآن کے کیامتی ؟ اور دومری کی کتاب کے نہ ہونے کا کیام طلب؟"

(الفعنل 10مرتمبر 1916ء)

ناظرین اغور فرمائی خلیفہ قاویان کے والد مرزا صاحب نے پیرصاحب کواڑہ کے سامنے کیسی صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے مربی سامنے کیسی صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے مربی کی شرط لگائی اور بے یارو مدد گار تلاثی و سے کر بے کتاب مربی میں تغییر لکھنے کا ارادہ فاہر کہا۔

محران کے جانشین جوان کے طوم کے دارث میں عربی دانی کوشر طانبیں استے۔نہ اور ای کوشر طانبیں استے۔نہ اور ای کا کرد اور ایان چھوڑ کر کمی دوسر معتام میں آتے ہیں۔ تو آخر کاربیشعر پڑھ کردوسرا پیرا کراف بھی بند کیا حمیا۔

ستے دو کھڑی سے بیخ بی کیخی بکھارتے وہ ساری ان کی کینی جھڑی دو کھڑی کے بعد

تیسرا پیراگراف: رحرصہ دراز اور مدت مدید کے بعد ۲۸ مارچ ۱۹۳۰ء کو پھر ایک آ واز آئی۔ النسل نے تصرخلافت کا شارہ یا کرمندرجہ ذیل الفاظ لکھے:

" دعفرت امام جماعت احمد بر (میال مجود) این زماند کسب سے بڑے ہیا کہ زادر خدا تعالی کے مقرب نابت ہوئے ہیں۔ (بھہادت اخبار مبللہ) کیونکہ اللہ تعالی نے تحض این فضل سے صفور کوقر آن مجید کا ایساعلم عطا کیا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنا نچہ حضور بار ہا اس بارے میں چیلنے و سے بھی اور حال میں بھی ایک تقریر میں موجودہ زماند کے علماء کے ذکر میں فرمایا کہ میں بنے کئی بار چیلنے ویا ہے کہ قرعہ وال کرقر آن مجید کا کوئی مقام نکال بوراً کر بنہیں تو جس مقام پر ہم کوزیادہ عبور ہو بلکہ یہال تک کہ تم ایک مقام پر جتناعرصہ جا ہو فور کر لواور مجھ وہ نہ ہما تا کہ بر برے مقابلہ میں آ کر تغیر کھوڑ دنیا فوراً دیکھ لے گی کہ علوم کے درواز ہے جھ پر کھلتے ہیں یا ان پر۔ " (الفضل جا کہ مردواز ہے جھ پر کھلتے ہیں یا ان پر۔ " (الفضل جا کہ مردواز ہے ہے ہو کہ ایک مضمون کی تائید میں ایک مضمون کے بیر کیے اور مرید تائید نہ کریں ناممکن ہے۔ چنانچہ بیر صاحب کی تائید میں ایک مضمون

الفصل (٢٣ رمني ١٩٣٠ء) مين نكاجس مين چند سوقيا نبالفاظ يه تقير

" بیکام (تغییر نویی) آسان بیل دورشانورشاه دیوبندی، مولوی شاه الله، پیر مهرملی شاه کولژوی اور دیگر کبائز کیون صم بکم کے مصداق بن دہے ہیں۔"

(الغشل ۲۳ دمکی ۱۹۳۰ء)

ای دوت نائد کتر یک مردائی دوست سے اس بارے میں مکا تبت مولی جس پر مجھے توجہ ولائی گی تو میں نے اُن کی چٹی الجدیث ۳۳ رس ۱۹۹۰ء میں درج کرکے بیٹے تکھا کہ

" سل می طیف قادیان نے دیو بندیوں کوتغیر نولی کا چینی دیا تھا۔ جس کے جواب بیل ہم نے تکھا تھا کہ تعلیم حیثیت ہے ہم کی دیو بندی ہیں ایک سادہ قرآن شریف لے کر بنالہ کی جامع معجد بھی آئے الفائل تغیر کھئے۔ جس کے جواب بیس آئے تک بال نہ پیٹی بلکہ اٹکار کر گئے۔ محکد شد راصلو قاب سی محاری طرف ہے کوئی شرط تیس مرف یہ کہ سادہ قرآن اور کا غذا تھا دوات لے کرا گئے۔ ایک دوس کے سامت بیٹمنا ہوگا اور تغییر اور معارف کے لئے ضرودی ہوگا کہ علوم عربیہ کے ماتحت ہول بس ۔ (ابوالوفاء)"

اس کے بعد المحدیث ۱ / ۱۲ جون ۱۹۳۰ء میں بھی ای مضمون کی یا در ہانی کی گئے۔اس پرافشنل (ج ۸ انمبر ۱ اص ۲۳۔۲۲ جولائی ۱۹۳۰ء) میں ایک نوٹ نکلا جویہ ہے:

''چندروز ہوئے مولوی ثناء اللہ نے حضرت خلیعۃ اُسے ٹانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے مقابلہ میں توائد بنصرہ العزیز کے مقابلہ میں توائد ہیں کیا تھا۔ اس سلسلہ میں پرائویٹ سیکرٹری صاحب نے شملہ سے اطلاع دی ہے کہ پچھلے مضامین کے حوالے نکلوائے جارہے ہیں اور انشاء اللہ العزیز جلدی ہی مولوی صاحب کے مضمون کا جواب لکھا جائے گا۔''

ا ملحدیث ... '' لکھا جائے گا'' کا فقرہ پڑھ کر بہت خوثی ہوئی کداب ہم قادیان پر چوتھی مرتبہ فتح بنین یا کئیں کے۔انشاءاللہ۔

(۱) مرزا صاحب نے مجھے قادیاں پہنچ کر گفتگو کرنے کی دعوت دی میں ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء کوقادیان پہنچا مرزاصاحب نہ نگلے۔ایک فتح۔ (۲) مرزاصاحب متونی نے آخری فیصلہ کا اشتہار دیا کہ مرز ااور مولوی ثناء اللہ میں جموٹا پہلے مرے گا، وہ مر گئے۔ دومری فتح۔(۳) مرزا صاحب سے مریدوں نے اس مضمون پرانعای مباحثہ کرتے تین سور دپیہم کو جزید ڈیا۔تیسری فتح۔ انبی فتو حات کی طرف اشارہ ہے۔)

مگراس اعلان کے بعدایسے خاموش ہوئے کہ جمیں خیال گزرا کہ قادیانی وعدہ بھی

معثوقانه وعده ہے کم نہیں۔

مریدان باسفااگر چدا بی سفائی میں انتہا کو پنچے ہوئے ہیں لیکن دفتر ول میں یا شہرول اور دیہات میں فریق مخالف کی چمیٹر چھاڑ ہے تگ آ کرا پی آ ہ و بکا قصر خلافت میں ہیجیج رہتے ہیں ۔ چنا نچہ اس امر میں بھی ایسا ہی ہوا تو خلیفہ قادیان نے بڑی اہمیت سے سالانہ جلسہ قادیان میں ایک طویل تقریر کی جو بعدا تظار بسیار الفعنل (۳ ۔ جنوری ۱۹۳۱ء) میں جھپ کرآئی جو درج ذیل ہے:

السسال جب مس شله جانے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ مولوی ثناء الله صاحب نے بالقائل تغییر نولی کے متعلق ایک مضمون شائع کیا ہے۔روا گی کے وقت وہ مضمون مجھے ملا۔ شملہ میں چونکداور بہت کام تھااس لئے میں اس مضمون کی طرف توجہ نہ کرسکا۔ .... اب میں اصل بحث کولیتا ہوں۔ سرمارچ ۱۹۳۰ء کے 'الفعنل' میں میراایک مکالمدایک غیراحمدی مولوی ہے جو برےسیاح تھے اور اُنہوں نے ونیا کے برے حصہ کا چکر لگایاتھا 'شالع ہوا۔ آخر اُنہوں نے بیت كر لى اور حيدر آباويش جاكرفوت ہو مكئے۔ أنہول نے جمھے سے كئى سوالات كئے تھے جن كے يش نے جواب دیئے۔ای سلسلہ میں اُنہوں نے یو چھا کیاعلاء اندھے ہیں جوالی واضح دلاکل کوئیس مانتے۔اس کے جواب میں میں نے جو پھر کہا وہ الفضل (عرمارچ ۱۹۳۰ء) میں ان الفاظ میں شائع ہوا ہے .....الفضل میں اس مکالمہ کے شائع ہونے پر غالبًا بعض لوگوں کی تحریک پرمولوی ثناء الله صاحب في كلعا: " يهل محى خليفة قاديان في ديوبنديول كوتغير نوليي كالجينخ ديا تهاجس ك جواب میں ہم نے لکھاتھا کہ تعلیمی حیثیت ہے ہم بھی ویو بندی ہیں پس ایک ساوہ قرآن شریف لے کر بنالہ کی جامع مجد میں آ کر بالقائل تغییر لکھتے جس کے جواب میں آج تک ہاں نہ پنجی۔ بلكها تكاركر مي محفظة راصلوة ،ابسى مارى طرف يكوئى شرطنيس صرف يركساده قرآن اور کاغذ قلم دوات لے کرالگ الگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا ہوگا اور تغییر اور معارف کیلئے ضروری ہوگا کہ علوم عربیہ کے ماتحت ہوں ۔بس' (المحدیث ۲۳ مرکی ۱۹۳۰ء)اس تحریر سے بیہ امورہا بت ہوتے ہیں۔اول یہ کہ مولوی ثناءاللہ صاحب نے تغییر نولی کے متعلق میراوہ چیلنج منظور کرلیا تھا جو میں نے دیو بندیوں کو دیا تھا۔ دوم ہے کہ باوجوداُن کے تبول کر لینے کے میری طرف ے ہاں نہ پیٹی بلکہ افکار کرویا۔

مہلی بات کہ مولوی صاحب نے چینج منظور کر لیا تھا خودان کی اپنی بات ہے رد ہوجاتی ہے وہ چینج منظور نہیں کرتے بلکہ ایک نیا چیلنج دیتے ہیں۔ چنا نچہ باو جودیہ لکھنے کے کہ ان کی طرف

ے کوئی شرطنہیں پھرشرطیں پیش کرتے ہیں۔ اِحالا نکہ شرطیں پیش کرنے کا حق چیلنج دینے والے کا ہوتا ہے چیلنج منظور کرنے والے کانہیں ہوتا۔ چیلنج منظور کرنے والا بیتو کھ سکتا ہے کہ جوشرا مکا چیش کی گئی ہیں وہ معقول نہیں غلط ہیں گرینہیں کہ سکتا کہ میں اپنی **لمرن سے میشر طیس پیش کرتا ہو**ں .....مولوی صاحب نے بیرجو کہا ہے کہ ان کو جواب نہ دیا گیا تھا اور ہماری طرف سے خامو**تی ری ہ** ي بھی درست نہيں۔ان کو جواب ديا گيا تھا، چنانچہ ٢٥ را كتوبر ١٩٢٥ء كـ "الفضل" من ميرى منظوری سے ایک مضمون شائع کیا گیا ..... ع بیرااصل چیلنج جواس وقت دیا تھااور جواب بھی قائم ب٢ ارجولائي ١٩٢٥ء كے الفصل ميں شائع مو چكا بادر ده مني بے فير احمدى علاء ل كر قرآن کریم کے وہ معارف روحانیہ بیان کریں جو بہلی کی کتاب میں نہیں ملتے اور جن کے بغیرروحانی تکمیل ناممکن تھی۔ پھر میں ان کے مقابلہ پر کم ہے کم و گنے معارف قرآ نیہ بیان کروں گا جو معرت مسيح موعود (مرزا) عليه الصلوة والسلام نے لکھے ہيں اور ان مواديوں كوتو كيا سوجھنے تھے، يملے مفسرین وصنفین نے بھی نہیں لکھے۔اگر میں کم سے کم دُ گنے ایسے معارف نہ لکھ سکول تو بے شک مولوی صاحبان اعتراض کریں ..... یہ وہ چینج ہے جو دیو بندی مولوی کو دیا گیا تھا۔ جس کے جواب میں مولوی ثناء الله صاحب نے لکھا تھا کہ میں بھی دیو بند کا پڑھا ہوا ہوں، میں اسے منظور كرتا موں ليكن كہتے ہيں سادو قرآن اور كاغذقام ووات ليكرا لگ الگ ايك ووسرے كے سامنے بیٹھنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں ترجمہ یا بے ترجمہ کا تو کوئی سوال بی نہیں ،معلوم ہوتا ہے مولوی صاحب کی عقل میں اتن کی آگئ ہے سے کہ باوجوداس کے کدانہوں نے میرے متعدد مضامین ادر کتابیں پڑھی ہوں گی۔خالفین پرمیری تحریروں کا رعب بھی جانتے ہیں۔ ہے۔ مگر خیال کرتے میں کہ جب میرے ہاتھ میں بے ترجم قرآن آیا توبس میں ان کے مقابلہ میں رہ جا کا **گا۔ کویا** جو

س ہم تو مانے ہیں مگر پیغای لا ہوری نہیں مانے۔

ا ہم فے شرطوں کی نفی کی ہے شرطنبیں لگائی۔ہم فے تو یہ کہا تھا کدسادہ قر آن اور کا غذاہم لے کرآ جاؤ۔ اس بیان کوشرط کہنا قادیانی د ماغ والوں کا کام ہے۔ (الجحدیث)

ع آپ نے ہمارے انکار کہنے کا مطلب نیس سمجا۔ یا دانستہ مریدوں کو بیجھنے سے مانع ہوئے ہیں۔ آپ نے ۱۹۲۵ء کو جو کلما تھا اُس کا جو اب المحدیث ۱۹۲۵ء ہیں دیا گیا تھا جس کو الفضل ۲۵ ردمبر ۱۹۲۵ء ہم نقل کر کے وہ کلما جو ہم نے او پنقل کیا ہے۔ جس کا شروع '' بے شک '' سے ہاور خاتم'' کیا مطلب'' پہے۔ اُس عبارت سے ہرایک دانا نکار بلک فراری شجے گا۔ پس آپ کا ۱۲ راکتو پر کا حوالد دے کرانگار سے انگار کرنا فلط ہے۔ سے بلکہ باپ کے مراق سے مراق ہو گئے ہیں۔ (دیکھووسالہ مراق مرزامی ۲)

کچھ میری طرف ہے شالع ہوتا ہے وہ مولوی صاحب لکھ کر مجھے بھیج دیا کرتے ہیں اور میں اپنی طرف سے اسے شائع کر دیتا ہوں۔'' مولوی صاحب کو یاد رکھنا جاہئے میری طرف سے بیلینی نہیں کہ میں بڑا عالم ہوں۔ اگر کوئی ہے دعویٰ کرے تو اس کے لئے ایس بات پیش کردینا جواس کی ذاتی قابلیت کی نفی کرتی ہو۔اس کے دعوے کورد کرسکتی ہے۔گر جویہ کہتا ہو کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے تائیداور نفرت حاصل ہوتی ہے اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی چیز پیش کرے جس میں خدائے تعالیٰ کی تائیر شامل ہو ..... میں نے اُردو میں تر جمہ کرنے کا چیلنے نہیں دیا ۔۔۔۔۔۔اب میں بیبتا تا ہوں کہ تفسیروں دغیرہ کے دیکھنے کی کیاضرورت ہے۔زیر بحث بیامرتھا كتفيير لكھنےوالے كتفيير ميں كچھا يسے معارف ہوں جو پہلى كتابوں ميں نہ ہوں \_گر ميں تفييروں کا حافظ نہیں ہوں۔ پھران تفییروں کو دیکھیے بغیر ریکس طرح پیۃ لگ سکتا ہے کہ فلاں بات ان میں آئی ہے پانہیں آئی .....ای طرح قر آن کریم کی کلید کی بھی ضرورت ہوگی۔ کیونکہ میرا یہ دعوی نہیں کہ میں قر آن کریم کا حافظ ہوں۔اس لئے قر آن کریم کریم کی کلید کی ضرورت ہوگی۔ وہ مضمون چومیرے ذہن میں ہوتا ہے وہ دوسرول کومعلوم نہیں ہوتا گرساری آیت مجھے یا زنہیں ہوتی ..... مونوی صاحب نے بیشرط لگائی ہے کتفیر اور معارف کے لئے ضروری ہوگا کہ علوم عربیہ کے ماتحت ہوں \_گربیصاف بات ہےاوراییا ہی ہونا ضروری ہے،ورندمثلا قرآن کریم میں جوذالک الكتاب آيا ہے۔ من كتاب كے معنى كير الكھوں تو ہر خص تسجيح كاكه بيفلط ہے، بھراس شرط كے پيش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لے اگر علوم عربیہ کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ تو فوراً روہو جائے گى ..... مولوى صاحب كى تحرير من ايك اور بھى اطيف ہے۔ وہ ايك طرف توبي كيستے ہيں كه اوركوكى كتاب ياس ند موجس سے مراد أن كى تفاسير بيں \_اور دوسرى طرف يه شرط لگاتے بيس كرسرف سادہ لینی بےتر جمہ قر آن ہو۔گویاان کےنز دیک اگرمیرے پاس سادہ قر آن ہوا تو میں کچھ نہ کھ سکوں گا۔ کیونکہ قرآن کریم عربی میں ہے اور میں عربی ہیں جانتا۔ لیکن ساتھ ہی ان کے خیال میں میرے پاس رازی کی تفییر نہیں ہونی جا ہے تا ایسانہ ہوکہ میں اس کے مطالب نہ جرالوں۔ ا

مولوی صاحب کی اس بات سے ظاہر ہے کہ جب خدا کسی کی عقل ماردیتا ہے تو وہ عام بے وقو فول سے بھی بدتر ہوجاتا ہے۔ کیا کوئی شخص بین خیال کرسکتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا از جمہ

ل جن كيرورميال في "ومثل" كمعنى "قاديان" كه مول أن في كيا تعب كدكتاب كمعنى كير ...... كردير \_ (الجعديث)

ع بہلے بھی نہ، پر بھی نہ سکیسی اطیف زبان ہے۔ (المحدیث)

(الفضل ج ۱۹۳۸م ۱۹۳۵ سار جنوری ۱۹۳۱ء)

ا ہلحدیث:۔ اس سارے مضمون کا خلاصہ دونقرے ہیں۔(۱) یہ کہ میاں محمود صاحب تفسیر نولی کے دفت عربی تفسیریں اور کلید قر آن ساتھ رکھیں گے۔(۲) اور معارف جو بتاویں گے وہ اپنے باپ مرزاصاحب کی تحریرات سے بتاویں گے۔

پہلے فقرے کا جواب تو خود مرزا صاحب متوفی کی تحریر سے ملتا ہے جو بوقت تفسیر نولیل جامہ تلاثی دینے اور لینے کی شرط لگا چکے ہیں۔

دوسرافقرہ آپ کی اصل لیا قت کا کافی اظہار کرتا ہے۔ ناظرین ایک مرتبہ پھرالفضل جے انمبر ۷۵ص ۵۔ ۲۸ مارچ ۱۹۳۰ء کی عبارت ملاحظہ فرمائیں کس زوراور کیسی تعلّی ہے دون کی لیتے ہیں ۔

''الله تعالى نے حضور ( خليفه قاديان ) كوقر آن كاابياعلم عطا كيا ہے كہ كوئى مقابلة نہيں كرسكتا۔''

کیا وہ علم یہی ہے کہ جو باواجی نے کہا بیٹا جی نے 'درنقل چوعقل' کہہ کرنقل کر دیا۔
ارے جناب آپ کے والد ماجد کے معارف کے نمونے تو ہم بھی رسالہ' نکات مرزا' میں دکھا
چکے ہیں۔ بلکہ اُن معارف کی وجہ ہے ہم اس شعر پرامیان بھی لاچکے ہیں۔
نہ پہنچا ہے نہ پنچے گا تمہاری ظلم کیشی کو
بہت ہے ہو چکے ہیں گر چہتم سے فتنہ گر پہلے

کیماافسوں کا مقام ہے کہ سالانہ جلسہ میں ہزاروں کے مجمع میں بیتقریر کی پھرمہینہ بھر اُس تقریر کو مانجھ کرشائع کیا جس میں دنیا بھر کے علاء اسلام کوتفیر نویسی کا چیننج دیا گیا ہے۔ آخر بات نکلی تو ہدکہ: '' میں معارف قرآنیہ بیان کروں گا جوحفرت سے موجود (مرزاصاحب) نے لکھے ہیں۔'' مرزاصاحب کے مریدو بہم تم سے بینیں کہتے کہتم مرزاصاحب کو چھوڑ دویہ تو تمہاری مرضی پرموقوف ہے میں شاء فیلیو من و من شاء فلیکفر ۔ ہاں پر کہنا تو ہماراحق ہے اور باننا تمہارافرض ہے کہ'' خلیفہ قادیان کا دعویٰ قرآن دانی کا تھا۔ اس دعوے کا جوت اُن کی لیافت سے معامل سے''

معارف رکھنا: \_ والد کی تغیر کوائی لیافت بتانا آریوں کے بنوگ کے مشابہے۔

بعد اللتيا والتين فقريب كرآپ ساده قرآن كركرير مقرركرده مقام بناله من يا اپ والد كرمقرركرده مقام لا بور مين آكركن محفوظ مكان مين بالتقابل عربي مين تغيير لكوين عربي مين ندلكو سين تو أردو بهي منظور كرسكا بول - كتاب كليدقرآن كي بهي اجازت دردول گا-بس اب زياده با تين ندكرين ايبانه بوكه مجهديد كهنج كاموقع ط

> نہیں وہ قول کا پکا، ہمیشہ قول دے دے کر جو اُس نے ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا تو کیا مارا

آپ کا بہی خواہ ابوالوفاء ثناءاللہ امرتسری

ر حرق اخبارا بلحدیث امرتسر۱۳ رفر وری ۱۹۳۱ م ۱۸۲۱۵

.....☆.....

# وہی تفسیر نو کسی کا ولولہ پھر دوبارہ عشق کا دل میں اثر پیدا ہوا

تاظرین کویاد ہوگا کہ اہلحدیث مورخہ ۱۳ رفروری ۱۹۳۱ء میں قادیانی خلیفہ کے بالمقابل تغییر نولی کے متعلق ایک بسیط مضموان لکھا گیا تھا۔ اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ: ''مرزاصاحب متونی کی شروط پرتغییر کلیمی جائے بیٹی کوئی کتاب ساتھ نہ ہو یتغییر عربی میں ہو ہفیبر میں وہ معارف بیان ہوں جو پہلے کسی نے نہ لکھے ہوں۔وغیرہ

ظیفة قادیان تو خاموش روسکا مگرمریدین نبیس رہنے دیتے۔ کیونکہ وہ سجھتے ہیں کہ:

"(جارامحود) دنیا کے ابیروں کا رستگار بنا۔ قوموں کا سردار کہلایا اور خاص و عام کا

مرجع بن گیا۔ ہر ہاتھ جو ہمارے آقافض عمرایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے فلاف اُٹھاشل ہو گیا۔ ہر انسان جس نے آپ کو ڈلیل کرنا چاہا نہا ہت ہُری انسان جس نے آپ کو ڈلیل کرنا چاہا نہا ہت ہُری طرح ذلیل ورسوا ہو کر رہا۔ جنہیں اپنے علم پرناز تھا وہ آپ کے مقابل پر جائل ثابت ہوئے جنہیں حسن تد ابیر پر گھمنڈ تھاوہ آپ کے سامنے طفل کمتب ثابت ہوئے۔ خدانے آپ کو ظاہری اور باطنی علوم سے پُرکیا۔ آپ کو میج پاک کا سچا جائشین ٹابت کیا اور آپ کے ہاتھوں پر اسلام کی فتح کومقدر کردیا اور آج وہ دن ہے جبکہ وہ اولوالعزم محمود شوکت وظفر کا جمنڈ الئے بھد عز وشان خلیفہ کا جاتا ہے۔خدا کی غیرت نے نہ چاہا کہ خلیفہ کا لقب کسی اور کو بھی ملے قدرت خداوندی نے سب کو نیچ گرا کرای کو جو برحق خلیفہ تھا و نیا میں رکھا۔'' (افضل ۱۹۳۱ء میں ک

رب ن ارورو المراري المحرور المحاري من المول المحديث : - م اس كرورو المراري المراري المراري المراري المراري الم المحديث : - م اس كے جواب من كول بوليس كيونكه يدسب اشارات لا مورى بارقي كي طرف ميں - چنانچة كاس كانام بھي آ جاتا ہے - بال مما تنائي كہتے ہيں \_

پیرال نے پرندومریدال ہے پرانند

اس لئے مریدوں کی تحریک سے خلیفہ قادیا نی متحرک ہوئے۔ گرحرکت الی کی کہ اس سے سکون اچھا تھا۔ اخبار الفضل قادیان ۱۲ مارچ میں ایک طویل مضمون نکلا ہے جس میں نہ '' ہاں'' کا پہتہ چلتا ہے نہ''ناں'' کا بلکہ اس شعر کا مصدات ہے ۔ '' ہاں'' کا پہتہ چلتا ہے نہ''ناں' کا بلکہ اس شعر کا مصدات ہے ۔ جھے کو محروم نہ کر وصل سے او شوخ مزاج بات وہ کہہ کہ نکلتے رہیں پہلو دونوں

آپ کی تحریر کے الفاظ میہ میں:

''میرایددموی نہیں کہ میں مولوی ثناء اللہ صاحب سے زیادہ عربی جاتا ہوں۔ میراید دعویٰ ہے کہ احمدیہ جماعت معارف قرآنید کے جانے میں حضرت سے موعود (مرزاصاحب) کے فیض سے اور مطابق آیت لایمسه الا المطهرون سب دوسر بے لوگوں سے بردھی ہوئی ہے۔ کی شخص کا کی دوسر ہے ہے کی امر میں بڑھا ہوا ہونا تائید اللی کا شہوت نہیں ہوتا بلکہ مؤیدمن اللہ ہونے کا شہوت یہ ہوتا ہے کہ سب قوم یا سب دنیا سے بڑھا ہوا ہو۔ پس مولوی صاحب کا عربی تقسیر

المحديث: \_ اس سارى لذيذ عبارت كالمخص يه ب كه خليفه صاحب عربي مين تغيير لكسانهين والمجديث: \_ اس سارى لذيذ عبارت كالمخص يه ب كه خليفه صاحب عربي مين آب أردو مين لكسين، مر الكسين على المين الكسين عن المين ال

#### حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کےمعارف

سیجھیں نہیں آتاس قدر جہالت کے اظہار کی مولوی صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی ان کے نزدیک وہ معارف قرآنیہ بیان کرنا جو حضرت کی مولوی وہ رفرزا صاحب) نے لکھے ہیں معمولی بات ہوگی لیکن جماعت احمد بیخوب جانتی ہادر خدا کے فضل سے تجربہ رکھتی ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ القدتعالی بنصرہ العزیز ان حقائق اور معارف کی جوتشر کے دتو ضیح فرماتے ہیں وہ بجائے خود فہم قرآن کا بہت بڑا شہوت ہے۔ اور یہ جماعت احمد یہ بیس روحانیت اور تعلق باللہ کے لئا طاس آپ کے سب سے بلندمقام رکھنے کا شہوت ہے۔ اگر یہ کوئی ایس بی آسان بات ہوتی تو غیر مبایعین کے امیر صاحب جنہیں ''حضرت مرزا صاحب کے علوم کا وارث'' ہونے کا ہوت نے علوم کا وارث'' ہونے کا

دعویٰ بھی ہے، کیوں نہ حضرت سے موعود (مرزاصاحب) کی سنت پڑھل کرتے ہوئے مخالفین کو معارف قر آن میں مقابلہ کرنے کا چیننج دیتے۔ کیا مولوی صاحب نے ان کی طرف ہے بھی چیننج دیتے ۔ کیا مولوی صاحب نے ان کی طرف ہے بھی چیننج دیے چکے سنا ہے۔ ان کا چیلنج دینا تو الگ رہا حضرت خلیفۃ المسیح ٹانی (میاں محمود) خودان کو چیلنج دے چکے ہیں ۔ جے آج تک منظور کرنے کی انہیں ہمت نہیں ہوئی ۔ پس وہ معارف اور حقائق جن کا اشارہ حضرت مسیح موعود (مرزا صاحب) کی کتب میں پایا جاتا ہے انہیں تفصیل و تشریح کے ساتھ بیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ بلکہ حضرت مسیح موعود (مرزا) کے سیح جانشین کی اصلی علامت را کوئی معمولی بات نہیں۔ بلکہ حضرت مسیح موعود (مرزا) کے سیح جانشین کی اصلی علامت (الفضل ۲۱۱ مراز ۱۹۳۹ء)

ا المحديث: \_ اب بھي کسي کوخيال ہو کہ قاديان ميں علم خاص کرعلم مناظرہ ہے تو وہ اس اقتباس کو پڑھ کرا پے خيال کی اصلاح کر ہے۔

اے جناب! مرزا صاحب متوفی کے معارف کی تشریح کر کے اُن کا جائیمن ثابت کرنے کاموقع وہ ہے جب آپ کا مقابلہ لا ہوری مرزائیوں ہے ہو۔ چنانچہ آپ نے اُن پر چوٹ بھی کی ہے ہمارے سامنے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لئے تغییر نولی کرنا بالکل بے کار ہے۔ لیجئے ہم آپ کواُن کا قائم مقام اور جائٹین ہونے کا اعلان کے دیتے ہیں۔ کیا ہم آپ کے سواعبدالیما ء کو بہاء اللہ کا قائم مقام ہیں مانتے ؟ ایسا ہی آپ کو مانتے ہیں۔

ناظرین کرام! غور سے پڑھے اس مقابلہ کی انتہا یہ ہے کہ'' خلیفہ قادیان ہمارے سامنے معارف مرزائید کی انتہا یہ ہے ک سامنے معارف مرزائید کی تشریح فرمائیں گے اور ہم براہ راست قرآن سے معارف بتائیں گے۔ یعنی خلیفہ قادیان! پی لیافت سے معارف قرآنی نہیں بتائیں گے بلکہ (بماتحت اصول نیوگ) والد ماجد کے بتائے ہوئے کومشروح بتائیں گے۔

اب موال یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد کے معارف کو جب ہم تحریفات قر آنیہ نام رکھتے ہیں تو آپ کی تشریحات کا نام کیار تھیں گے؟

ناظرین! ذراتھبریے ہم آپ کومعارف مرزاادرتشریخ خلیفہ کی ایک مثال ہتا کیں۔ بڑے مرزاصا حب نے لیکچر سیالکوٹ میں لکھا ہے کہ'' دنیا کی عمرسات ہزارسال ہےاس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہے۔''

لائق منے صاحب اس کی تشریح کرتے ہیں جو قابل دیدوشندے:

''بعض نے غلطی ہے حفزت سیج موعود (مرزاصاحب) کی تحریروں ہے ہیں بھھ لیا ہے کہ دنیا کی عمرسات ہزارسال ہے۔ حالانکہ بیتو ایک دَور کا اندازہ ہے جس طرح سات دنوں کا مہم 1 ایک دور ہے۔ کیا آ تھویں دن قیامت آ جایا کرتی ہے؟ نہیں بلکہ ہر جعد کے بعد ساتھ ہی ہفتہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ واکید دور ہے۔ حضرت سے موعود (مرزا صاحب) نے جس قیامت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس سے وہ قیامت مراذ نہیں جس کے بعد فنا آ نے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں حضرت سے موعود (مرزا صاحب) نے سات ہزار سال کا ذکر فرمایا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ کہ تجب نہیں کہ اور کمکوں کے آ دم کوئی اور ہوں میکن ہے کہ افریقہ کوگ اس آ دم کی نسل سے نہم ہیں۔ ای طرح یورپ کے لوگ کسی اور آ دم کی اولا دہوں۔ غرض جہاں ہوں جس کی نسل سے ہم ہیں۔ ای طرح یورپ کے لوگ کسی اور آ دم کی اولا دہوں۔ غرض جہاں آ ب نے آ دم کا ذکر کیا ہے وہاں اس آ دم کا ذکر مراد ہے جس کی موجودہ نسل پائی جاتی ہے۔ پس آ ب کا بصورت امکان مختلف آ دموں کا تسلیم کرنا بتا تا ہے کہ جب آ پ دنیا کی عمر سات ہزار سال تا ہے ہیں اور اس دیا گی اور آ ہے۔ اس سے مراد اس دیا گی نسل کا ایک دور ہے جوختم ہوگا اور آ پ پہلے دور کے خاتمہ پرآ گے۔

میراا پناعقیدہ بھی ہے کہ حضرت سے موقود (مرزاصاحب) اس دور کے خاتم اورا گلے دور کے آ دم بھی آ ب بی ہیں۔ کیونکہ پہلا دورسات ہزارسال کا آپ پرختم ہوااورا گلا دور آ پ ہے شروع ہوا۔ ای لئے آ پ کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ جسری الله فی حلل الانبیا اس کے بہم معنی ہیں کہ آ پ آئندہ نیول کے خلول میں آ ئے ہیں جس طرح پہلے انبیاء کے ابتدائی نقط حضرت آ دم علیہ السلام تھائی طرح حضرت سے موقود (مرزاصاحب) جواس زمانہ کے آ دم ہیں آئندہ آنے والے انبیاء کے آدم ہیں آئندہ آنے والے انبیاء کے آدم ہیں آئندہ آنے والے انبیاء کے ابتدائی نقطہ ہیں۔''

(ضیماخبارالفضل ۱۹۲۸ و ۱۹۳۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۳۸ و

نہ پیروی قیس نہ فرہاد کریں کے ہم طرز جنوں اور عی ایجاد کریں کے

ہم ایسے معارف سننے کے لئے خلیفدے مقابلہ کریں تو دانایان ملک ہم کویرنہیں گے

کرآپ نے ''کووکندن دکاویرآ وردن' کی مثال کچی کردکھائی؟ اس میں اور کی سنتہ اس کو 'ناملی و''ان مالی بار جاتہ اس و نہیں ہے ک

پی اے احمدی دوستو! سن رکھو' المحدیث' اور علاء کی طرح تمہارا ہے قدر تہیں ہے کہ تمہاری آ واز کو (ہواہشر) جان کر خاموش رہے بلکہ تمہارا دل سے قدر دان ہے۔ پس سید ھے ہوکر چلو اور بنالہ ۔ امرتسر یا لاہور میں آ جاؤ اور ساوہ قرآن شریف لے کر ہمارے سامنے تقمیر القرآن کھو۔ لوہم تمہیں اجازت و ہے ہیں کہ حسب خواہش خود کلید قرآن وارد و تفییرات سابقہ بھی ساتھ رکھو کر وقت محدد دہوگا ہے۔

تاسيدرو ئے شود ہر كەدروغش باشد

الل حدیث امرتسر ۳رابریل ۱۹۳۱ء



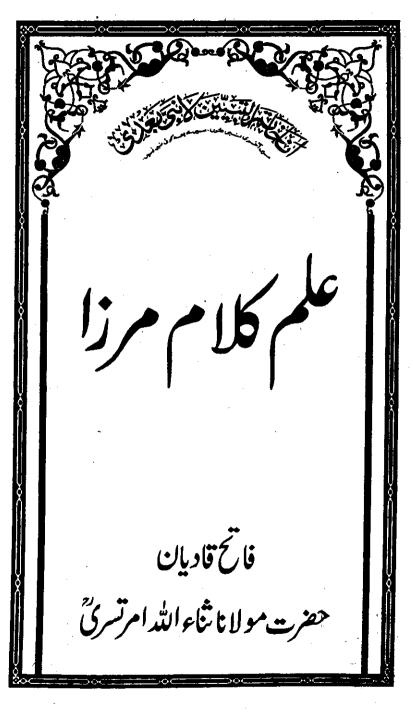

#### الميم الله الرحن الرحيم!

#### انتم شبهداء لله

# رسالہ علم کلام مرزاپر علمائے کرام کی رائیں کہتی ہے ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا؟

حضرت مولاناغلام مصطفى صاحب مفتى احناف امرتسر زاد مجده

"اما بعد! فانى طالعت هذه الرسالة المؤلفة للمولوى ثناء الله الامرتسرى فوجدتها قالعة منارة المتنى من اصله واثبت ان علم كلام المرزا ليس الا مجموعة الاوهام وانه لايسمن ولايغنى من جوع لدى نوالافهام فمن حسنه فقد وقع فى الورطة الظلماء وحسب السراب الماء فجزى الله مؤلف الرسالة خيرالجزاء،"

" میں نے اس رسالہ کامطالعہ کیا ہیں نے اس کو مرزا کے قلعہ کو گرانے والا پایا۔ مؤلف نے ثابت کیا ہے کہ مرز اکا علم کلام محض اوہام کا مجموعہ ہے اور وہ کچھ بھی کام نہیں دیتاجو اس کی تعریف کرے۔وہ سخت اندھیرے میں گر تاہے اور سراب کوپانی جا نتا ہے۔خدامؤلف رسالہ کواچھلدلہ دے۔"

 موصوف كي سعى كو تبول فرمائوذ فيره آفرت موس جزاه الله احسى الجزاء!

مرزا قادیانی اور فرقہ قادیا نے باعتبار عقائدوا قرار مثابہ فرقہ آریہ و فلاسفہ کے ہیں شریعت المی مص ان کو بہت ہی بعد ہے اور اثبات نبوت میں مثلبہ عیسائیوں کے ہیں، بلحہ کفر ہیں ان سے زائد اور فرعون و نمروو کے ہم ہلکہ ہیں۔ اور اقراری مثلبہ عیسائیوں کے ہیں، بلحہ کفر ہیں ان سے زائد اور فرعون و نمروو کے ہم ہلکہ ہیں۔ اور اقراری مثلیہ ہیں۔ اثبات توحید واثبات نبوت واثبات کتب ساوی ہیں بالکہ یہ فیل ہیں۔ وجل محذب نفر کم تحدیفیت ان کا اصل اصول ہے۔ سب وشم میں اہل حق کے متعلق ید طولی رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس فرقہ مرتد اسلام سے کنار ور ہنا چاہئے۔ آثرت کی

بهبودی ای ش ہے۔والسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین! (حررہ احم اللہ غفر لدمدر سمدر سدوار الحدیث رحمانید دہلی)

جناب مولانا مولوی ابوالمیجاحمد دین صاحب سیالکو ٹی<sup>ور</sup>

متر جماگریزی فیعلد مرزا افرقد ناجید اسیرة محمدید و مصنف لا گف آف دی پرافٹ (اگریزی)

اید ارسالد «علم کلام مرزا "مصنفہ جناب مولانالوالوفاء شاء الله صاحب فاضل

امر تسری اول سے آخر کک بنور پڑھا۔ یہ رسالہ مرزا قادیانی کے علم کلام کا واقعی فوٹو ہے۔

میری ذاتی قد مجمرائے کا صحیح ترجمان اور بہتر بین رہنمائے اہل ایمان ہے۔ جناب مولانا ممدول مد ظلہ نے اس کتاب کی تصنیف سے اسلامی دنیا پر بوااحسان کیا کہ مرزا قادیانی کے دعوی المام کی طرح ان کے علم کلام کے اقاما کو بھی طشت ازبام کردیا۔ مجموعہ بائیبل میں ایک کتاب آستر کی طرح ان کے علم کلام کے اقامائی سمجی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت میں دوا کید لڑکی کا قصہ ہے جس کی صدائے تعالیٰ کانام پاک ایک بار بھی فہ کور نہیں۔ یکی حال مرزا قادیانی آنجمانی کی تصانیف کا ہے کہ ان میں بڑے زورو شور سے صدافت اسلام اور حقیقت قرآن کے معارف و نکات کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ لیکن دکیل و نکت کی حال شرکرو تو تدارد۔ مثلام زا قادیان کی ملیۂ ناز کتاب کا نام تو ہے برا بین احمد سے جس میں تین سودلائی صدافت اسلام و نبوت محمد ہے لیکھنے کاذکر

کرے مسلمانوں کی توجہ کو اپنی طرف تھینچا ہے۔ لیکن جو پچھ اس میں الکھاوہ فضولیات و
تعلیّات کا طومار ہے۔ علم نظر واستدلال میں بہان بی روح روال ہے۔ محر مرزا قادیان کا کلام
بلابہ بان ہے۔ لہذا مردہ و بے جان ہے۔ سب و شتم ' خن سازی وزبان درازی مرزا آنجمانی کے
علام کلام کا مدار کارہے اور خود سدتاً ہی و تعلّی ان کا لیندیدہ شعار معلوم نہیں مرزا آنجمانی
کے کان میں انا تیم کی ہواکون بھونک گیا۔ خدا محفوظ رکھے۔ آئین۔

جناب مولانا محمد ابر البيم صاحب مير فاضل سيالكو في سحبان الهند مصنف شهادت القر آن وغير ه

#### مسملا وحامدا ومصليا!

رسالہ "علم کلام مرزا" مؤلفہ جناب مولانا مولوی ابوالوفاء شاء اللہ صاحب فاضل امر تسری فاتح قادیان پڑھا۔ جس میں جناب مولانا ممروح نے مرزا قادیانی کو بھیلیت ایک مصنف کے پلک کے سامنے پیش کیا ہے۔ رسالہ کیا ہے ؟۔ چیٹم بدوور 'باشاء اللہ الشکور'اس سے دل میں سرور اور بینے میں نور پیدا ہو تا ہے۔ سطر سطر پر بے افقیار منہ سے مر حبالور جناک اللہ نکانے اور حضرت مولانا السکرم کے حق میں درازی عمر وعموم فیوض کی دعائیں عالم بالا سے ایک تارباندھ لیتی ہیں۔

حضرت مولانا ممدوح کی نظر مرزائی لٹریچر پر جیسی کھے ہے۔ وہ محتاج میان و تقریف نہیں۔ ہم اس جگہ صرف یہ کمناچاہتے ہیں کہ مولاناصاحب نے جس پہلوے مرزا قادیانی کو اس کتاب ہیں چیش کیاہے وہ بالکل اچھو تا ہے اور پھر لطف یہ کہ جس پیرائے ہیں اسے بھایاہے۔ وہ نمایت ولچسپ اور خاص تقریف کے قابل ہے جس سے قدرت نے جتاب مولانا موصوف کو خصوصیت سے ہمر واندوز کیاہے۔ مرزا قادیانی کی مایہ ناز کتاب ابرا بین احمدید "ہے جو بالخصوص نمایت تحدی و دعوی سے صدافت اسلام کی جماعت ہیں احمالیسین اسلام کے مقابلہ ہیں لکھی گئی ہے۔ مولانا موصوف مدخلہ نے شروع سے آخر تک اس کا اسلام کے مقابلہ ہیں لکھی گئی ہے۔ مولانا موصوف مدخلہ نے شروع سے آخر تک اس کا

تاروپود الگ الگ کر کے دکھادیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ اس کتاب کا نام بر ابین رکھنابالکل ابر عکس نمند نام ذکا کی کا فور "کا معاملہ ہے اور کہ اس میں نضول طوالت و تحرار ہے جس میں جائے اس کے کہ جموجب اقرار خود اسلام و قرآن کومن عند اللّه ثامت کیا جاتا 'اپنے ہی ملہم ہونے کے وعاوی ہیں اور اس۔

فاکساری عمر کاپیھتر حصہ اپنی ند ہبی کتب کے علاوہ کتب غیر نداہب خصوصاً
قادیانی لٹریچر کے مطالعہ میں گزراہے۔اس لئے علاوجہ البھیرت بلا تعصیب وعناو ہمشہادت
خداوند تعالیٰ کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی علوم عربیہ (شرعیہ وعقلیہ) کے ہر شعبہ میں نا قص
تھے۔ کی سے تو پورے ناواقف تھے اور کی میر ادھورے تھے۔ جو ہخص باور نہ کرے وہ علوم
مدیونه کے کی شعبے میں مرزا قادیانی کے کمال کادعویٰ کرے۔ وہ اس میں ان کے اپنے کلام
میں سے پچھ چیش کرے۔ فاکسار خداکے فضل سے اس میں مرزا قادیانی کانا قص العلم ہوناای

اس امر کو حضرت مولانا صاحب فاتح قادیان نے ایساصاف کر دکھایا ہے کہ رسالہ "علم کلام مرزا" کے مطالعہ کے بعد مرزا قادیانی کی کم بھناعتی کی سمجھد ارانصاف پیٹلا ہے مخفی شمیں رہ سمتی ۔ خدائے تعالے حضرت مولانا کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور آپ کو اجر جزیل عطاکرے اور مسلمانوں کو اس سے نفع عظیم و جمیل بھٹے۔ آمین!

(خاكسارايو تنيم محمدار البيم ميرسيالكوثي)

جناب مكرم مولانا احمد على صاحب ناظم المجمن خدام الدين لا بور المعدا بحرم القام رئيس المناظرين الفاضل الاجل جامع المنقولات والمعقولات الملقب شير بنجاب اعنى الحضرت مولانا ثناء التدمد ظله كاوجود مسعوداس دور امتلاء وافتنان مي مغتنمات مي سے ب-الله تعالے نے انہيں ميدان جماد باللمان ميں ايك بهت بوار تبه عطافر بايا برے حيال ميں بندوستان بحر ميں اس فن ميں ان كي نظير کم ملے گ۔اس فن ہیں وہ اس قدرید طولی رکھتے ہیں کہ مدی نبوت (مرزاغلام احمد قادیانی)

کے المام ووجی کا مقابلہ بھی اپنی خداداد قابلیت ہے ایسا کیا کہ فاتح قادیان کملائے۔اور اس
فرقہ دائرہ اسلام سے باجماع امت مسلمہ خارج کے دعوی باطلہ کا تاروپود بھیر کرر کھ دیا۔
حال ہی ہیں انہوں نے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کانام "علم کلام مرزا" تجویز
کیا ہے۔ جسے کی مقامات سے ہیں نے بغور مطالعہ کیا ہے۔اس ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی
قابلیت کو علم کلام کے اصول پر پر کھا ہے۔اس ہیں مولانا ممدوح نے مرزا قادیانی کی قابلیت
کی دھیال الزائی ہیں۔ یہ کتاب ایک ایسا منتر ہے جس کے پر ھنے کے بعد کوئی ہخص اس منتی
قادیان کے سحر ہیں نہیں بھنس سکتا۔اللہ تعالی حضر ت ممدوح کو اس خد مت اسلام کی جزائے
خیر عطافر مائے اور مسلمانوں کو اس کی برکت سے قادیانی کے دام تزدیر سے چائے۔اور مولانا

(العارض!احقرالانام احمر على عني عنه)

### جناب مولانا محمد ابوالقاسم صاحب (سيف) بنارسي

الحمد لله وكفی والصلوة علی اهلها ۱۰ مابعد! قرآن مجید نے جو صرف ند ہی كتاب بى موجود ہیں۔ صرف ند ہی كتاب بى مارد د ہیں ہے اور ہر علم كے اصول اس میں موجود ہیں۔ تعليم امور دید كے ساتھ ساتھ اصول مناظر وہ طریق كلام كى بھی تعليم دى ہے۔ قیاس كے صناعات خسد میں سے بر بان و خطابیات اور جدل كوبتفاوت مدارج قبول كیا ہے اور شعر و سعفوسطه سے ليكنت كريز قرمايا ہے۔ چنانچہ سورہ فحل ميں ارشاد ہے:

لین اس میں مغالط اور سدفسدطه نه جو اور دہم کی پیروی نه جو جس کوشعر کہتے

ہیں۔ جس کی نفی صراحة موجود ہے:" وما علّمناه الشعر وما ينبغى له ، يسين ٦٩ شم مجادله كے ساتھ قداحن نے بتايا ہے كه سيفسطه اور شعر قدموم ہيں خاص كرامور قد مي شر۔ خاص كرامور قد مي ش

#### ايك اور جكه فرمايا:

" ولا تحادلوا اهل الكتاب الا بالتى هيى احسى ، عنكبوت ٢٤" اس آيت ميں بھى وى تعليم ند ہى سلغول اور محكمول كودى گئے ہے۔ معلوم ہواكہ متكلمين كى عث كو بميشہ سفطہ اور كلام شعراء سے پاك وصاف ہونا چاہئے۔ اس كر خلاف بنجائى متنتى (مرزا قادیانی) كى تقنيفات كا مطالعہ سيجئے توبر بان و خطابيات اور مجادلہ حنه كاكبيں نام و نشان شيں ماتا۔ يعنی قرآن پاك كاجو طرز تكلم و تعليم ہے اس كے يكسر خلاف۔ قرآن كے نزويك جو فد موم و متر وك ہو وہ قاديانی حكلم كے بال معمول و مقبول اور جو قرآن كا معمول و مقبول سے وہ وہ بال متحول و مقبول متروك۔

اس چيز كو نمايت وضاحت سے حضرت الاستاذالفاضل جمت المتكلمين صفوة المناظرين حضرت معود بير بنجاب و فاتح قاديان نا پن اس جديد الناظرين حضرت معلم كلام مرزا" على ميان فرمليا اور خوب ميان فرمليا و على التاليف كتاب "علم كلام مرزا" على ميان فرمليا و الدخوب ميان فرمليا و الله المدره!

مولاناممروح كازور ميان اور برفن مين الن كاكمال مسلم ہے۔ ميك وقت بر مخالف كا فورى اور مسكت جواب ديتے ہيں۔ ايك طرف الل بدعت بير صنف كا الزامى و تحقيق جواب لكھ رہے ہيں۔ تو دوسرى طرف شيعہ وروافض كى ترديد فرمارہے ہيں۔ ايك طرف مرزائى قاديانى و لا بورى كے خرافات كا ابطال فرماتے ہيں تو دوسرى طرف اہل قرآن چكڑالوى وغير چكڑالوى كى دھيال بھير رہے ہيں۔ ايك طرف عيسا ئيول كا دفعيہ فرمارہے ہيں تو دوسرى طرف آريول' بابدوں اور بهائيول كا قلع في كررہے ہيں۔ ايسے جامع ھنص اسلام ميں كم بيدا ہوئے ہيں۔ اللہ تعالى مولانا موصوف كو عمر نوح عطافرمائے اور الن كى ہمت واستقلال الن کے ارادہ و عزم اور ان کے علم و فنم میں بر کت اور تر تی دے اور ہمارے سروں پر آپ کاسامیہ دیریک قائم رکھے:

ایس دعا ازمن و از جمله جهاس آمیس باد عبره محمد الاالقاسم باری

جناب مولانا محمر طيب صاحب مهتمم دار العلوم ديوبيمه

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفی! مرزاغلام احمد تادیانی عباده الذین اصطفی! مرزاغلام احمد تادیانی کی خلف الاذان دعاوی کاذبہ پر علاء اسلام کافی روشی وال چکے ہیں۔ ان کی خانہ ساز نبوت مجددیت محددیت امامت وغیرہ کا پوری طرح پردہ فاش ہو چکا ہے۔ تاہم اس متبتی ہجاب کی چپسی ہوئی اور بہت ہی خفی روباه بازیاں پردہ خفا ہیں رہ کی تھیں۔ ان کو سامنے لاکر قوت سے کچلنے کے لئے شیر ہجاب ہی کی ضرورت تھی۔ خدا جزائے خیر وے مولانا ابوالو فاء شاء الله صاحب امر تسر گی شیر ہجاب کو کہ انہوں نے جمال بہت سے پہلوؤں سے متبتی ہجاب کو کہ انہوں نے جمال بہت سے پہلوؤں سے متبتی ہجاب کو کہ انہوں نے جمال بہت سے پہلوؤں سے متبتی ہجاب کو کہ انہوں می حمل کلام پر بھی کانی کلام کر کے اس کی قلعی کھول تلد روازہ پہنچایا وہیں مرزا قادیائی کے انو کھے علم کلام پر بھی کانی کلام کر کے اس کی قلعی کھول دی اور رسالہ "علم کلام مرزا" تصنیف فرما کرواضح کردیا کہ مرزائی اصطلاح ہیں علم کلام محقول استدلات کے جائے سب و محتم طعنہ زئی اور شاعرانہ طریق پر اظہار غیظ کانام ہے۔ رسالہ جمال جائے سب و محتم طعنہ زئی اور شاعرانہ طریق پر اظہار غیظ کانام ہے۔ رسالہ جمال سے بھی احتر نے پڑھا نمایت سلیس عام فہم اور اپنے موضوع پر حاوی ہے۔ امید جمال سے بھی احتر نے پڑھا نمایت سلیس عام فہم اور اپنے موضوع پر حاوی ہے۔ امید صدر تامت ہوگا۔ والحمد لله او لا و آخرا!

جناب مولانااین شیر خدامولوی مرتضلی حسن صاحب (دیویندی)

باسمه تعالى حامدا ومصليا ومسلما!

"علم کلام مرزا" مصنفه مولوی ایوالوفاء صاحب میرے خیال میں اپنے موضوع میں بالکل نیا ہے۔ اس رسالہ کی ضرورت تھی۔ اس کو مولوی صاحب نے پور افر مایا۔ اللہ تعالیٰ مسنف کو جزائے خیر عنایت فرمادے۔ طالب حق اگر اسے پڑھے گا تو انشاء اللہ!اسے مفید ہوگا۔ بوجہ علمت کو دیکھا بہت اچھا ہوگا۔ بوجہ علمت کے بیں ابھی تک کل رسالہ نہیں دیکھا۔ مگر جن مقامات کو دیکھا بہت اچھا ہے۔ مسلمان اور طالبین حق اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين!

مولاناسید سلیمان صاحب ندوی مدیر رساله معارف اعظم گره

مولانالوالوفاء تاء الله صاحب كابير ساله ميس نے پڑھاموصوف كومرزا قاديانى كى كابور ساله ميس نے پڑھاموصوف كومرزا قاديانى كى كابور سالوں پر جو عبور حاصل ہے۔ وہ محتاج بيان نہيں۔ اس ميں شك نہيں كہ جس كو مرزا صاحب كا علم كلام كما جاتا ہے۔ اگر وہ موجود ہي ہو تو وہ سر اسر لفاظي، شلع حجت خطلت لور محرف تاويلات پر مبنى ہے اور ان كے كلام كا بهترين نمونه برا بين احمد بيہ خطلت لور محرف تاويلات پر مبنى ہے اور ان كے كلام كا بهترين نمونه برا بين احمد بيہ جس ميں سينكروں صفحات كے بعد ہي بيہ حال ہے كہ "مرعا عنقاء ہے اپنے عالم تحرير كا مصنف ہے شكايت ہے تو يہ كہ بيائي موضوع پر بہت مختر ہے۔ (سيد سليمان ندوى)

جناب مولاناغلام محمرصاحب يشخ الجامعه عباسيه بهاوليور

جس نے رسالہ "علم کلام مرزا" کا ہمامہ کامطالعہ کیا۔ رسالہ ہذاا پہناب جس بے نظیر ہے۔ مولانا مولوی ثناء اللہ صاحب الدیٹر اہل حدیث امر تسر مصنف رسالہ ہذا ہو فرقہ مززائیہ کی تردید میں جو قوت خداداد حاصل ہے۔ بیر سالہ اس کامظیراتم ہے۔

اتباع مرزا کو مرزا قادیانی کی اس حیثیت (متکلم) پر بہت نازے۔ مولانا ممروح الصدر نے اس رسالہ بیس اس حیثیت (متکلم) کی الی قلعی کھولی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ مرزا قادیانی مبادیات علم کلام سے بھی ناوا قف تھے۔ بالخصوص عالم کے قدم نو عی کا عقیدہ تو مرزا قادیانی کو جا طور پر فرقہ آریہ میں داخل کر رہا ہے۔ اللہ تعالی مولانا کی سعی مقبول فریائے اور رسالہ ہذا ہے اپنی خلق کو نفع تھے۔ فانه علیٰ مایشداء قدید!

# مولانا حكيم محمرعالم صاحب آسي

شیر پنجاب مولوی تاء الله صاحب نے اپنے رسالہ "علم کلام مرزا" میں خواص مرزا کے چند نمونے و کھائے ہیں۔ سب سے اول پر اہین احمد یہ کا حال ککھا ہے کہ کس طرح تین سو دلاکل دینے کاوعدہ کیا اور کس طرح تئیس سال تک بھی پورانہ کیا۔ رسالہ ہذا ہیں مولانا نے کر ثن قادیانی کے تمام حلقہ بگو شول کو چھٹی کا دودھ یاد دلادیا ہے۔ مسلمانول کو مولوی صاحب موصوف کی اس جال فضانی کی قدر کرنی چاہئے۔ ایک دفعہ یہ کتاب ضرور مطالعہ کر کے مستنید ہونا چاہئے۔

(مولانامحم عالم آی مصنف رساله" کادیه "مدرس مدرسه اسلامیه امر تسر) مولانا عبد العزیز صاحب ساکن قلعه میهال سنگه ضلع گجر انواله

رسالہ "علم کلام مرزا" مؤلفہ مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری میں نے اول سے آخر تک پڑھا۔ مولوی صاحب نہ کور نے جو کھے اس میں لکھا ہے نمایت صحح ہے۔ واقعی مرزاصاحب آنجہانی علم کلام سے ناواقف تھے۔ بلحہ صرفی نحوی غلطیاں بھی آپ سے سرزو ہوجا تیں۔

مولوی عبدالرحیم فیروز پوری مبلخ اال حدیث کا نفرنس د بلی

میں نے رسالہ "علم کلام مرزا" مصنفہ حضرت مولانا المکرم ابوالوفاء تاء اللہ صاحب بنور دیکھا ہے۔ اپنے موضوع میں نہایت عمدہ چیز ہے۔ حضرت مولانا سر دار اہل حدیث معمد الله بطول حیاته نے مرزا قادیانی کے المامات و پیشکو نیوں کے متعلق متعدد رسالجات تصنیف فرمائے ہیں۔ جن میں مرزا قادیانی کے المامات کی خوب قلعی کھوئی ہے۔ امت مرزا بحدیث سے اسبات پر فخرکر تی رہی ہے کہ مرزا قادیانی فن تصنیف وعلم مناظرہ میں ایک بے نظیر مخص تھے۔ خدا جزائے خیر دے حضرت مولانا صاحب ممددح کو جنہوں نے رسالہ ہذا تصنیف فرماکر مرزا ئیوں کے اس دعویٰ کو بھی غلط نامت کردیا۔ پس اس رسالہ کے

مطالعہ سے یہ حقیقت المجھی طرح واضح و جاتی ہے کہ مرزا قادیانی جیسے الهامات میں فیل علت ہوئے ہیں۔ ویسے ہی فن تصنیف و تالیف میں ناکام رہے ہیں۔ فاکسار نے قبل ازیں اس موضوع پر کوئی رسالہ نہیں و یکھا۔ مرزائی مباحث سے دلچہی رکھنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ اس تحذید یماکوا پے پاس محفوظ رکھیں اور اس کی اشاعت میں سعی بلیغ فرمائیں۔ جناب مولوی محمد المین صاحب امر تسری مبلغ اسملام

رسالہ موسومہ بہ علم کلام مرزا اجومصنفہ فاتح قادیان سرداراہل صدیث حضرت مولانا مولوی شاء اللہ صاحب معتبد اللہ المسلمین بطول حیاته کا ہے جن کو خدا تعالی نے جملہ خدا بہب باطلہ کی استیصال (تردید) اور غد بہب حقد (اسلام) کی تاشیری کے لئے پیدا کیا ہے۔ مرزا قادیانی کی بایہ فاز خد بات اسلام اور علم مناظرہ (علم کلام) کا بول کھول کر ملک پردا احسان کیا ہے اور بتادیا ہے کہ مرزا قادیانی کوئی جامع مصنف نہ تھے۔ انام فن تو کجا ارسالہ نہ کورہ کو جو کوئی ہی بنظر انساف دیکھے گادہ مرزا قادیانی کے حق میں وہی رائے رکھے گاجو میں نے ظاہر کی ہے۔ اس لئے رسالہ نہ کورہ کا ہر خواندہ مخض کے گھر میں ہونا ضروری ہے: " لله درہ وعلی الله اجرہ ، "اللہ تعالی مولانا صاحب کا سایہ ہم پر تادیر رکھے۔

ایس دعا از من و از جمله جهاں آمیں باد (رقمہ محمامین عفی عندام تری)

# منثی محمر عبدالله صاحب معمار مضمون نگار امرتسری

مرزا قادیانی نے جس قدربلعدبانگ سے متعدد دعاوی کرتے ہوئے اپی صدافت کو علاقت کو علاقت کو علاقت کو علاقت کو علاقت کو سخت کا سخت کی سخت کے تاریخ کا میں سے سخت کے تیروں سے چھانی کردیا۔ کرایک پہلو پر آج تک بر سال سے اس سے صلالت کو اپنی خداواد علیت کے تیروں سے چھانی کردیا۔ کرایک پہلو پر آج تک

توجہ نہ فرمائی تھی جوہر عم اتباع مر زاابیاانو کھا تھا کہ سنین ماضیہ میں علائے عظام میں سے کوئی ہمی اس کے در ایک کے اس اباعث انتخار "وصف کی طرف توجہ فرمائی اور رسالہ ﴿ بِهِ تَقْرِيظٌ "علم کلام مرزا" کے ذریعہ اس پروہ گولہ براری کی کہ الامان والحفیظ۔ مرزا قادیائی کے مبلغ علم بحیثیت فن مناظرہ و موجد علم کلام و واضع اصول کلام کا خوب قلع قمع کیا۔ اور دلائل قاطعہ ویرا بین ساطعہ سے مر نیمروز کی طرح اللہ کا دیا کہ مرزا قادیائی اس پہلو میں بھی محض طبل بلیدبانگ تھے۔

مرزا قادیانی کی تحریرات جس قدراس رساله میں نقل ہوئی ہیں ان سے بھتا کچھ تعجب ہو تا ہوئی ہیں ان سے بھتا کچھ تعجب ہوتا ہے۔ خواجہ کمال الدین صاحب لا ہوری کی تحریراس سے بھی زیادہ ہا عث استجاب ہے جوباد جودا کی رائخ مرزائی ہونے کے تحریرات مرشد خودسے ناواقف ہیں۔ دیکھے اصول احمدیہ ص 2 کے میں سے اصول نمبر ۱۰ خواجہ صاحب نے "مجدد کامل" ص ۱۱ اپر کس فخرسے لکھا ہے کہ :

"عیسائیت کے خلاف جو د سوال اصول مر زاصاحب نے ایجاد کیا۔ وہ نہ صرف اپنی نوعیت میں نیا ہے بلعد اس نے اس ند ہب (عیسائی) کا خاتمہ ہی کر دیا۔ "وہ یہ ہے:

"مذہب کلیسوی کی کوئی تعلیم کا ایک امر بھی ایسا نہیں جو قدیمی کفار کے مذہب سے مسروقہ نہ ہو۔"

یوں تو خواجہ صاحب نے اس اصول کو ہوے طمطراق سے پیش کیا۔ تکر انہیں کیا معلوم کہ مرزا قادیانی نے اس کے نیچے اسلام کے گرانے کو ہم کا گولہ رکھا ہواہے۔ خواجہ صاحب بغور ملاحظہ فرمائیں۔مرزاصاحب رقمطراز ہیں۔

"ماسوا.....اس کے جس قدر اسلام میں تعلیم پائی جاتی ہے وہ تعلیم ویدک تعلیم کی کی ننہ کی شاخ میں موجود ہے۔"

(پغام ملح م ۱ انترائن ج ۲۳ م ۱۳۵۵) خواجه صاحب انصاف سے فرمائیں کہ آپ کے پیش کردہ اصول کی روسے الن الفاظ مندرجہ" پیغام صلح" ہے آپ کے پیرومر شدنے جملہ مخالفین اسلام کے ہاتھ ایک تیز کلیاڑی دی ہے یانہیں ؟۔

ناظرین کرام! بیایک مثال ہے مرزائی علم کلام کیاوراس جیسی بلحداس سے بوھ چڑھ کربیسیوں مثالیں اس رسالہ "علم کلام مرزا" میں موجود ہیں۔لہذامیں تمام اسلامی انجمنوں اور اصحاب ٹروّت وامراء ملت کی خدمت میں بدور گزارش کروں گا کہ آپ اس رسالہ کوا پول نے گانوں میں مفت تقییم فرمائیں۔

بلآثراس تازه احمال كوزير نظر ركه كرجو مولانالوالوقاء ثناء الشصاحب في جمله الله اسلام يركيا بعض حضرت موصوف كاشكريه اواكرتا بول فجزاه الله تعالى عنى وعن سائر المسلمين الى يوم الدين والحمد لله رب الخلمين!

.....

نحمدالله ونستعينه ونصلى على النبي واله!

# علم کلام مر زا پہلے مجھے دیکھئے

جناب مرزا غلام احمہ قاویانی کو ہندوستانی پلک جانتی ہے آپ کا دعویٰ مجموعہ کمالات کا ہے 'عالم' محدث' مجدد'نی'رسول'کرشن' مسیح موعود اور مهدی مسعود۔ان کے علاوہ سلطان القلم'رئیس المة تکلمین' شعر مندرجہ ذیل انسی کا ہے:

آدمم نین احمد مختار در برم جامه بمه ابرار (زول المحم ۹۹ نزائن ۱۸۵ م ۲۵)

اس لئے علیے اسلام بعد غیر اسلام نے بھی آپ کی شخصیت پر ہر طرف سے نگاہ ڈائی۔ خاکسار نے بھی آپ کی شخصیت کو قرآن و حدیث سے جانجا۔ آپ کے المامات اور

کشوف سے ہمی پر کھا۔ یمال تک کہ آپ کے سوان عمری کے متعلق کتاب "تاریخ مرزا" بھی لکھی۔ باوجود کافی ذخیرہ ہوجانے کے ایک حیثیت کا نقاضارہ گیا۔ لیعنی مرزا قادیانی کو بحیدیت مصنف اور متکلم کے دکھایا جائے۔ کیونکہ احمدی جماعت مرزا قادیانی کی شخصیت کو و نیامیں بحیدیت مصنف اور متکلم کے بھی الی حیثیت کادکھاتی ہے جس سے ان کی مسیحیت موعودہ ثابت ہو۔ چنانچہ ڈاکٹر بھارت احمد صاحب مرزائی کا قول ہے:

# خداکا پہلوان نہ ہی دنگل کے بیج میں

"کی خض کواس بات ہے انکار ہوسکتا ہے کہ آج نہ ہی تحریکوں کاا کھاڑہ جس نمایاں طریق پر ملک ہندوستان میں پنجاب کے معلم بندوستان میں پنجاب کے صوبہ نے اس امریش جس قدر حصہ لیا ہے اور کی صوبہ نے نہیں لیا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہوسکتا۔ یورپ اور امریکہ فد جب کو چھوڑ رہا ہے۔ افریقہ ابھی وحشت سے نہیں نکلا۔ ایشیا میں عرب۔ روم اور شام تک خاموش ہے تو اور کی کا ذکر ہی کیا ہے۔ یہ واقعات ہیں جن کا انکار کرنا صداقت کا انکار کرنا ہے۔ پھر اسلام کا خاوم اگر کوئی اس زمانہ میں واقعات ہیں جن کا انکار کرنا صداقت کا انکار کرنا ہے۔ پھر اسلام کا خاوم اگر کوئی اس زمانہ میں پیدا ہو سکتی تھا اور وہ جری اللہ یعنی خدا کے پہلوان کی حیثیت سے آگر اس فد ہی و نگل میں کوئی پرارٹ اواکر نے کے لئے خدا کی مشیت کے نیچے مامور ہو سکتی تھا تو اس کا مولد و مسکن ہنجاب پروناچا ہے تھا۔ لور ایساہی ہوا حضر ہے مر زاغلام احمد قادیا نی کا ظہور ہنجاب میں خدا کے پہلوان کو عین و نگل کے پچ میں خلات کرتا ہے۔ "

پس ہم بھی اس کتاب میں مرزا قادیانی کوبحیثیت علم کلام کے جانچتے ہیں۔

نوٹ: مرزا قادیانی کے علم کلام کوان کے اتباع تو بہت او نچاد کھاتے ہیں۔ مر
وہ خودا پے "علم کلام" کوالہای درجہ سے بہت کم جانتے تھے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ علم کلام
درجہ الہام سے بہت کم رتبہ ہے۔ اس لئے کہ علم کلام انسانی فہم وذکاء کادرجہ ہے جس میں ہر
طرح غلطی کاامکان ہے اور الہام خدائی تعلیم ہے جس میں غلطی بالکل مر تفع۔ جس کی شان

**ئ**-"علمناه من لدنا علما ، "

ای لئے مرزا قادیانی نے جون ۹۳ ۱۸ء میں ڈپٹی آتھم عیسائی سے پوازور دار پندرہ روزہ میاحثہ کر کے آخر میں لکھا۔

"آج رات جو مجھ پر کھلاوہ یہ ہے کہ جبکہ میں نے بہت تضرع اور اہتمال سے جناب اللی میں دعائی کہ تواس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بعدے ہیں تیرے فیصلہ کے سوا پھی نہیں کر سکتے۔ تواس نے مجھے میہ نشان بھارت کے طور پر دیاہے کہ اس عث میں دونوں فریقوں میں ہے جو فریق عمداجھوٹ کوا نقتیار کر رہاہے اور سیجے خدا کو چھوڑ رہاہے اور عاجزانسان کو خدابہار ہا ہے۔وہ اننی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے بینی فی دن ایک ممینہ لے کر ۵ اماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گااوراس کو سخت ذلت بینچے گی۔بعر طیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو محض حق ہر ہے اور سیجے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہو گی اور اس وقت جب پیرپیشگو ئی ظہور میں آو گی، بھن اندھے سوجھا کے کئے جائیں مے اور بھن لنگڑے چلنے لگیں مے اور بھن ہیرے سننے لگیں مے ..... میں جران تھا کہ اس حث میں مجھے کیوں آنے کا الفاق برار معمولی بدهین تواور لوگ بھی کرتے ہیں۔اب یہ حقیقت کھلی کہ اسی نشان کیلئے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگریہ پیشگو کی جھوٹی نکل۔ یعنی وہ فریق جو خدا تعالی کے نزدیک جھوٹ پر ہے۔ وہ پندر ہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے ہمز ائے موت ہاویہ میں نہ یزے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے 'روسیاہ کیا جاوے 'میرے گلے میں رسہ ژال دیا جاوے 'مجھ کویا نبی دیا جاوے 'ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں۔اور میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایباہی کرے گا' ضرور کرے گا' ضرور کرے گا۔ زمین و آسان ٹل جائیں پراس کی با تیں نہ ٹلیں گی۔''

(جنگ مقدس ص ۲۰۹،۱۱ نزائن ج ۲ ص ۲۹۳۲۴۱)

اس اقتباس سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی ملمم کا درجہ مناظر سے بلعد تر ہے اور یہ کہ مرزا قادیانی خود بھی اپنے مناظر سے بلعد تر ہے اور یہ کہ مرزا قادیانی خود بھی اپنے مناظر سے بلعد تر ہے اور یہ کہ مرزا قادیانی خود بھی ا

جانتے تھے۔ بائد اس برے مباحثہ کو بھی معمولی مباحثوں کی طرح جو معمولی مناظر کرتے بھرتے ہیں قرار ویتے تھے۔ اس لحاظ سے مرزا قادیانی کا دعوی الهام جانچ لینے کے بعد کسی مزید کوشش کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن چو نکہ ان کے اتباع مرزا قادیانی کی ہرا کیک حیثیت کو ان کی مسیحت موعودہ پردلیل جانتے ہیں اور ان کی مدیکلمانہ حیثیت سے بھی ان کی مسیحت منواتے ہیں۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ مرزا قادیانی کو بحدیدت ایک مصنف اور متکلم کے میں دیکھا جائے کہ کس رہے کے تھے۔

#### ہاری رائے کا خلاصہ

یہ ہے کہ مرزا موصوف ہمینیت فن تصنیف بہت معمولی مصنف نتے اور علم کلام میں تو آپ کو کو کی پوالممایاں حصہ نہ تھا۔ کیونکہ آپ ان اصحاب سے تھے جن کا قول ہے :

> پائے استدلالیاں چوبیں بود پائے چوبیں سخت ہے تمکیں بود

(راین احدیه ص۱۲۵ نزائن ج اص۱۷۲)

ہارایہ دعوی اتباع مرزا کو کروہ معلوم ہوگا۔ گر محض دعوی من کر تروید پر کمر بستہ ہو جانا اور دلیل سے نہ سوال کرنانہ دلیل پر غور کرنا ہی علم کلام میں نقصان علم کی علامت ہے۔ اتباع مرزااگر ہارے وعویٰ کو من کر کماب بذانہ دیکھیں گے توہ سمجھ رکھیں کہ ان کا ایسا کرنا فرعونی فعل سے بھی گرا ہوا ہوگا۔ جس نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کا دعویٰ رسالت من کردلیل طلب کی تھی: "ان کنت جشت بایة فات بھا ، اعداف ۲۰۳ "

اس کئے ناظرین کتاب ہذاا تباع مرزا ہوں یا اعداء مرزا۔ سب کا فرض ہے کہ اس کتاب میں پیش کردہ واقعات پر نظر کریں۔ اپنی محبت یاعداوت کود خل نہ دیں۔ التماس : علائے اسلام ہالخصوص علائے کلام لور طلباء اس رسالہ میں مخاطب اول ہیں۔

(ابوالوفاء شاءالله)

### تمهيد

علم كلام : اس علم كانام ہے جس ميں عقائد اسلاميد كى تقيع اور خيالات كفريد كى ترديد كى تقيع اور خيالات كفريد كى ترديد ولائل عقليد كے ساتھ ۔ يعنی عقلی طريق ہے كى جاتى ہے۔ علم منطق اور فلسفہ وغير ہ علوم عقليد اس علم كے خادم ہيں۔ علم كلام كے جانے اور بر نے والے كو مشكلم كتے ہيں۔ اور اس محلم من علم كن من خادم ہيں۔ امام غزائی اور رازی ، ہنے ان تھي ، شاہ ولى اللہ وغير ہاس گروہ كے معزز اركان ہيں۔

علمائے منطق نے طریقہ کلام اور مواد کلام وغیر ہ سب تکھاہے۔ ہم بغرض اختصار بہت مختصری کتاب سے نقل کرتے ہیں :

"القياس امابرهاني يتالف من اليقينيات واماجدلي يتالف من المشهورات والمسلمات واما خطابي يتالف من المقبولات والمظنونات واماشمعري يتالف من المخيلات واما سفسطي يتالف من الوهميات والمشبهات "(تنيب المنطق)

"قیاس(۱) .....یار بانی ہوتا ہے جو یقینیات ہے مرکب ہوتا ہے۔ (۲) .....یا جد لی ہوتا ہے جو مشہورات اور مسلمات ہے مرکب ہوتا ہے۔ (۳) ..... یا خطافی ہوتا ہے جو مقبولات اور منظنونات ہے مرکب ہوتا ہے۔ (۲) .....یا شعری ہوتا ہے جو محض خیالی امور ہے مرکب ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے۔ (۵) .....یا سفسطی ہوتا ہے جو محض وہمیات ہے مرکب ہوتا ہے۔ "

ان میں سے ہراک کی مثال درج ذیل ہے۔ مثلا:

- (۱).....د نیامتغیر ہے اور جو چیز متغیر ہے وہ حادث ہے۔
  - (٢).....يبات كى بداور كىبات الحيى بد
- (٣) .....(جو مخض مديث كو سند جانتا ہے اس كے سامنے كمنا) يہ كلم

مديث كاب اورجو حكم مديث كاب وه صيح بـ

(۳) .....میرامحبوب سورج ہے۔ سورج کی طرف دیکھانئیں جاتا۔ اس بہاپر -

يەشعرى:

وہ نہ آئیں شب وعدہ تو تعجب کیا ہے رات کو کس نے ہے خورشید درخشال دیکھا (۵).....یاڑکادیوار پر چل رہاہے۔جودیوار پر چلےوہ گر پڑتا ہے۔

الل منطق ان اقسام کو مناعات خمسہ کتے ہیں۔ ان میں سے اعظے درجہ پر ہان کا ہے جو بقین دلیل ہے باقی بقینی نہیں۔ شعری صنعت سے مراد نظم نہیں بلحہ محض شاعرانہ خیالات اور تلاز مات مراد ہیں۔ شاعر ایک خیال ذہن میں باندھ لیتا ہے پھر اس کے تلازم لا تا ہے۔ مثلاً اردوشاعر نے اپنے معشوق کی کم گوئی کی وجہ سے اس کے منہ کو جزو لا پنجزی مان لیا۔ لینی وہ چیز جو کسی طرح تقیم نہیں ہوسکتی۔ پھر اس کا تلازم بتانے کو کہتا ہے :

تقتیم جزو لا 'ینجزی کی ہوگئی سوأ خن جو ان کے دبن سے فکل گیا

ایسے شعر کو بہت موزوں کہتے ہیں۔ فن شعر میں شعر کی خوبی صدافت پر نہیں ہوتی بلحہ خیال اور خیال کے حلازم پر ہوتی ہے۔ اہل کلام جس مضمون کو غلط اور بے ثبوت کہنا چاہجے ہیں۔ اس کی نسبت کماکرتے ہیں:" یہ شعری ہے"

ناظرین! ان مناعات خمسہ کو یاد رکھیں اور ہماری معروضات کو غور سے سنیں۔ مرزا قادیانی نے ان مواد میں ہے کس مادہ کو اختیار کیا؟ ہمار اخیال ہے کہ جناب مرزاغلام احمہ علوم عقلیہ کلامیہ سے بالکل اجنبی تھے۔اس لئے ان سے ان کیابندی نہ ہوسکی۔

مرزا قادیانی کی تسانیف کس صنعت سے ہیں۔ اس بات کا بتانا اس رسالہ کا موضوع ہے۔ ہاں مجمل طور پر اس تہید میں یہ بتانا بھی مفید ہوگا کہ مرزا قادیانی نے اہل منطق کی ان صناعات خمسہ کے علاوہ ایک جدید صنعت بھی ایجاد کی تھی۔ جس کانام "صنعت

دشنام" ہے۔ یعنی مخاطب یاس کے واجب العزت بزرگوں کو ایسے سب و محتم سے یاد کرتے کہ وہ سن کر تاب مفتلونہ لا سکتالور اس کی خاموثی کو مرزا قاویانی اور اس کے اتباع اپنی فتح قرار و سنے ۔ ہمارے اس وعوے کا جوت اخبار "الفضل" قاویان کے ایک طویل مضمون سے ملتا ہے جو خاص اس غرض کیلئے لکھا گیا ہے۔ جس کا عنوان بھی اس غرض کے اظہار کے لئے بہت موزوں ہے۔ وہ ہے :

# '' حضرت مسیح موعود کے علم کلام کی شاندار فتح حضرت عیسی اور یسوع (مسیح) کی حقیقت''

"آج سے نصف صدی پیشتر جبکہ میتی مشنری سرز بین ہند پر پوری قوت سے حملہ آور ہورہ ہتے۔ انہول نے اسلام اور سیدالمصوبین حضرت محمد مصطفیٰ علی اللہ بر فلاف طوفان بے تمیزی برپاکرر کھا تھا۔ ترغیب وتر ہیب کے تمام طریقے اور مکرو فریب کی سیا اقسام استعال کررہے تھے۔ اسلام سے بد ظن کرنے کیلئے سیدالا نبیاء کو گالیاں دی جاتی محس۔ گندی کتابی اور سب و هتم سے لبریز پمفلٹ شائع کئے جارہے تھے کہ غیرت فدا وندی جوش میں آئی اور اللہ تعالی نے گلتان احمد کی تکمبانی اور آپ کی عزت کی حفاظت کے حضرت مسے موعود (مرزا) کو معوث فرملیا۔ آپ دشمنان اسلام کے سامنے سینہ پر ہوگے اورانی بعدت کا مقصد ذکر کرتے ہوئے فرمایا

جانم فدا شود برہ دین مصطفےٰ
اینست کام دل اگر آید میسرم
ضداکاییر گزیدہ (مرزا)اپناس بند مقصد کو نمایت کامیانی سے پوراکر کے اپنے
محبوب حقیق کے پاس چلا گیا۔ اس کی تصانف پر نظر کرنے سے با سانی معلوم ہو سکتا ہے کہ
وہ ایک درد منداور سوختہ دل لے کر آیا تھا۔ رسول کریم عقطے پردشمنوں کے پیم تیروں اور
نا قابل پر داشت بد زبانوں نے اس کے قلب کو پاش پاش کردیا۔ وہ اپنے محبوب کیلئے غیور تھا

اور اس کا سیاعا شق تھا۔ اس لئے اس کی بے چینی اور دل نگاری قیاس سے بالا تھی۔ لیکن اس کا سوزو گداز کار گر ثامت ہوا۔اس کی کو ششیں کامیاب ہو نمیں۔وواس دنیاہے تب گیاجباپنے تمام د شمنول پراس باره میں بھی اتمام جت کر چکا تھا ...... آخری لام میں نمایت پر شوکت کلام رعب و ہیب سے لبریز الفاظ اور جلالی اسشان میں فتح نصیب جرنیل کی طرح یہ کہتے ہوئے پاتے ہیں:"اب کوئی یادری تو میرے سامنے لاؤجو یہ کتا ہو کہ آنخضرت علاقے نے کوئی پیشگوئی نمیں کی۔ یادر کھو کہ وہ زمانہ مجھ سے پہلے ہی گزر گیا۔اب وہ زمانہ آگیاہے جس میں خدایہ ظاہر کرناچا ہتاہے کہ وہرسول محد عرفی جس کوگالیاں دی گئیں جس کے نام کی ہے عزتی کی گئے۔ جس کی تحلذیب میں ہد تسمت بادر یوں نے کئی لا کھ کتابیں ۲-اس زمانہ میں لکھ كر شائع كروير وى سيااور يحول كاسر دارب اس كے قبول من حدس زياده الكار كيا كيا۔ مر آخراس رسول کو تاج عزت بہنایا۔اس کے غلاموں اور خادموں میں سے ایک میں ہوں جس سے خدامکالمہ مخاطبہ کر تاہے اور جس پر خدا کے غیبوں اور نشانوں کا درواؤہ کھو لاگیا ہے۔" (حقیقت الوحی ص ۲۷ منزائن ج۲۲ ص ۲۸۲) نشان نمائی میں دعوت مقابلہ اور آسانی تائیدات میں معجزانہ تحدی ایک فیصلہ کن امر تھا۔ اور نشانات ساویہ کی بارشیں اسلام کی زندگی اور بانی اسلام علیه الصلوٰة والسلام کی حیات جادید کا قطعی اور نا قابل تروید ثبوت ہیں۔اس میدان میں مخالفین اسلام آریوں اور عیسا ئیوں نے ۳۰ جو ذلت اور تکست اٹھائی وہ ایک ظاہر دباہر امر ہے۔ان سطور میں مجھےاس سے عث کرنا مطلوب سیں۔بلحہ میں بیہتانا چاہتا

ا احمراور جلالي ؟ ـ

٢- اتني كتابيل آپ نے ديكھيں ياسنيں ياالهام ہوا؟ \_

۲-۳ متبرکو؟ جس کیات مولوی سعد الله مرحو فرنے لکھاتھا:

غضب تھی تھے ، تم گر چھٹی عبر کی نہ دیکھی تونے نکل کر نہ چھٹی عبر ک

(الفضل ۲٫۱ چ۱۹۳۲ء ۲۰۵۰)

مصنف: اس طویل مضمون کامنہوم واضح ہے کہ مرزا قادیانی نے بیوع کو بحیثیت صفات مزعومہ نصاری کے بہت کچھ برا بھلا کہا۔ کیوں کہا؟۔ اس لئے کہ عیسائیوں نے بہائی کوراکہاتھا۔

نوٹ : ناظرین، خصوصاً علیا کلام غور فرمائیں کہ بیہ طریق کلام کمال تک صحیح ہے؟ کہ براکمیں عیسائی اور مرزا قادیا نی اس کے جواب میں براکمیں بیوع مسے کو۔ شایدا ننی معنی میں کما گیاہے:

محتسب خم شیکست و من سراو سن بالسن والجروح قصاص ہم اس مضمون کا جواب شیں دیے بلحہ ناظرین کے سامنے وہ الفاظ رکھ دیتے ہیں جومرزا قادیانی نے پیوع مسے کے حق میں لکھے ہیں۔اوروہ یہ ہیں۔(نقل کفر)

"آپ (بیوع)کا خاندان بھی نمایت پاک و مطر ہے۔ تین دادیال اور نانیال آپ کی ذناکار اور کسی عور تیں تھیں جن کے خون سے آپ کاوجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر شاید ہے تھی

خدائی کے لئے ایک شرط ہوگ۔ آپ کا تجراوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اس وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت در میان ہے۔ درنہ کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان تجری کویہ موقعہ شیں دے سکنا کہ دواس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگادے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عظر اس کے سر پر لے۔ اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر لے۔ سیجھے والے سیجھ لیس کہ ایباانسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔" (ماثیہ ضیر انجام آتھم میں نزائن جوااس العالی)

نوٹ :اس اقتباس میں "بیوع" کے نام سے یاد کیا ہے۔ دوسرے میں اسلامی نام" مسیح "کے ساتھ کوساہے جوبیہے۔

"مسے کا جال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ پوشر الی نہ زاہد نہ عابد نہ حق کاپر ستار۔ متکبر۔ خود بین بے خدائی کادعو کی کرنے والا۔" (کمتوبات احمریہ جلد سوم ص ۲۳،۲۳)

ای طرح مخالف علیااسلام کے حق میں بھی اظہار غیظ و غضب کیا۔ چنانچہ اس کے

الفاظ بيه بين :

"ينظراليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من معارفها ويقبلني ويصدق دعوتي الاذرية البغايا . "

(آئينه كمالات م ٢ ٥٣ ٨ ٥ ، فزائن ج ٥ م اينا)

ہر مسلمان مجھ کو محبت کی نظر ہے و بکتااور مجھے قبول کر تاادر میری وعوت کی تصدیق کر تاہے۔لیکن ذیاکار عور توں کی اولاد نہیں مانت۔)

اس کے ساتھ علاء اسلام کومندرجہ ذیل الفاظ سے بھی یاد کیا ہے:

"العبد ذات فرقد مولویال! تم كب تك حق كو چمپاؤ كے كب دود قت آئيگاكد تم يمودياند خصلت كو چھوڑد كے ـ اب طالم مولويواتم پرافسوس كدتم نے جسن ايمانى كايياله يادى عوام كالانعام كو بھى پلايا ـ "

انجام آتام مسام كو بھى پلايا ـ "

(انجام آتام مسام كو بھى پلايا ـ "

نوث : مرزا صاحب کے اس قتم کے الفاظ کا مجوعہ و کھنا ہوتو مارا رسالہ

"ہندوستان کے دور بفار مر "دیکھئے۔

### شروع مقصد

مرزا صاحب کی زندگی کے دو جھے ہیں: (۱) ..... زمانہ براہین احمہ یہ تک۔
(۲) .....زمانہ و عولی مسیحیت سے انجام تک۔ ان دو زمانوں میں مرزا قادیائی کا علم کلام ہمی دو
طرح پر ہے: (الف) ..... خطاب بخار متعلق اسلام۔ (ب) ..... خطاب باہل اسلام و غیر و
متعلق د عولی مسیحیت خود یعنی را ہین احمہ یہ کی چار جلدوں تک مرزا قادیائی کا خطاب کفار ک
طرف تھا۔ برا ہین احمہ یہ کے بعد اہل اسلام کی طرف ہوا۔ بلیحہ یوں کئے کہ سارا زور اپنی
مسیحیت کے اثبات میں نگادیا۔ اس لئے ہم بھی اپنی کتاب کے تین باب بھاتے ہیں۔ اول!
خطاب کفار۔ دوم! خطاب علماء اسلام۔ سوم! مرزا قادیائی کے قواعد مخصوصہ۔

اب رہی بہبات کہ مرزا قادیانی کی کون کو نسی کتاب کفار کے خطاب میں ہے اور کون کون کون کی کتاب کفار کے خطاب میں ہے اور کون کون کی علاء اسلام کے خطاب میں۔ سواس کی تلاش سے ہم بے فکر ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے تصر تحکم کے ساتھ ہم کواس تلاش سے مستنفی کردیا ہے۔ چنانچہ لکھاہے:

"ہندووں کے مقابل میں نے کتاب" براہین احمدیہ "اور" سرمہ چیم آریہ اس" اور" آریہ و حرم ۲ - "الی کتائل تالیف کیس۔"

"عیسائیوں کی نسبت جواتمام جمت کیا گیاوہ بھی دوقتم پرہے۔ایک کتابی ہیں جو میں نے عیسائیوں کے خیالات کے رومیں تالیف کیں۔ جیسا کہ برا بین احمد بید۔ نورالحق اور کشف المغطاوغیر ہ۔دوسرے وہ نشان ہیں جو عیسائیوں پر جمت پوری کرنے کے لئے میں نے وکھلائے ہیں۔" (تریق القلوب ص ۲۴،۴۵) فرائنج ۱۵م ۲۳۲٬۲۳۲)

ان دونوں اقتباسوں میں "براہین احمہ یہ" مشترک کتاب ہے۔ گویہ بات نا قابل

ا - یہ ایک آریہ سے مباحثہ ہے معاسنوار کر چھاپا۔ ۲ - یہ کتاب نیوگ کاایک ناول ہے جے علم کلام میں لیناکلام کی ہٹک کرنا ہے۔ تردید ہے کہ مرزا قادیانی کی ہر کتاب بلتحہ ہر تحریر میں اپناذاتی حصہ ضرور ہو تاہے۔ بیعن اپنے دعویٰ البام مجددیت۔ مسیحت وغیرہ کاذکر لازی ہو تاہے نیر اچین احمدیہ بھی اس قانون کل سے مشتیٰ نہیں۔ تاہم یہ کہنا بھی صحح ہے کہ براچین مقابلہ غیر مسلمین لکھی گئی ہے۔ جماعت مرزائیہ کواس پر ضرورت سے زیادہ فخر ہے۔ چنانچہ مولوی محمد علی صاحب مرزائی لا ہوری کھھے ہیں :

"قرآن كريم كى صداقت پردلائل كامجوعه."

"سبے کہلی کتاب ہوآپ (مرزا) نے لکھی جوہرا بین احمدیہ کے نام سے مشہور ہے۔ جو صرف قرآن کریم کی صدافت پردلاکل کا مجموعہ ہے اورا نئی دلاکل کے ذریعہ سے ہرا کی مذہب پراتمام جمت کیا ہے۔ چنانچہ اس کا پورانام ہے:"البراہین الاحمدیہ علیٰ حقیقة کتاب الله القرآن والنبوة المحمدیه ."

(مقولہ مجمد علی مندرجہ اخبار پیغام صلح لا ہور کے جون ۱۹۳۲ء ص ۱۵۲۳م ۳) اس کتاب کا شتہار جس کو اس کتاب کی جلد اول منایا گیاد کیضے سے ول پر عجیب اثر اہے:

"میں (مرزاغلام احمد قادیانی) جو مصنف اس کتاب براجین احمد بید کا ہوں۔ یہ اشتہار
اپنی طرف سے بوعدہ انعام دس بزار روپیہ بمقللہ جمیع ارباب ند ہب اور ملت کے جو حقانیت
فرقان جمید اور نبوت حضرت محمد مصطفے علیہ ہے مگر ہیں اہتماماً للحجة شائع کرک
اقرار صحیح قانونی اور عمد جائز شرعی کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب مکرین میں سے مشارکت
اپنی کتاب کی فرقان مجید سے ان سب براجین اور ولائل میں جو ہم نے دربارہ حقیقت فرقان
مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الا نبیاء علیہ اس کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کی بیس نہ جید اور صدق رسالت حضرت خاتم الا نبیاء علیہ اس کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کی سے جید اور صدق رسالت کے برابر پیش نہ جیں۔ اپنی المای کتاب میں سے عامن کر کے دکھلاوے۔ یا گر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سے تو نسف ان سے یا کمث کر کے دکھلاوے۔ یا گر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سے تو نسف ان سے یا جمہ ان سے یا دبی اللہ کو نمبر وار توڑ دے توان سے سب صور تول

میں بعر طیکہ تین منصف مقبولہ فریقین بالانفاق سے رائے طاہر کردیں کہ ایفاء شرط جیسا کہ چاہئے ہیں ہوا ہے۔ چاہئے تھا ظہور میں آگیا۔ میں مشتہر ایسے مجیب کوبلاعذرے وحیلتے اپنی جا کداد قیمتی دس ہزار روپیے قبض ود خل دے دول گا۔" (براہین احمدیہ م سے ۲۶۱۱ محزائن جام ۲۸۲۲)

اس عالی شان پروگرام والی کتاب پر علاء کرام اور پیروان اسلام کیوں فریفتہ نہ ہوتے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ میہ ہوا کہ بہت ہے علاا اور رؤساء کو جناب مصنف ہے حسن ظن پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ کتاب نہ کورکی تعریف میں یہ بھی فرمایا۔

"ہم (مرزاغلام احمد قادیانی) نے صدباطرح کا ظہور اور فساد دکھ کر کتاب ہر اہین احمد یہ کو تالیف کیا تھااور کتاب موصوف میں تین سو مضبوط اور محکم عقلی دلیل سے صدافت اسلام کو فی الحقیقت آفتاب سے بھی زیادہ ترروش دکھلایا گیا.....اب ہر ایک مومن کیلئے خیال کرنے کا مقام ہے کہ جس کتاب کے ذریعہ سے تین سود لاکل عقلی حقیقا قر آن شریف پر شائع ہو گئیں اور تمام مخالفین کے شہمات کو دفع اور دور کیا جائے گا۔وہ کتاب کیسی کچھ مند کان خدا کو فائدہ پنچائے گی اور کیسا فروغ اور جاہ و جلال اسلام کااس کی اشاعت سے چکے گا۔"

(دیباچہ دابین احمد یہ مس بر ان خرائن جام ۲۲ ) (دیباچہ دابین احمد یہ مس بر ان خرائن جام ۲۲ ) (دیباچہ دابین احمد یہ مس بر ان خرائن جام ۲۲ ) (دیباچہ دابین احمد یہ مس بر ان خرائن جام ۲۲ ) (دیباچہ دابین احمد یہ مس بر ان خرائن جام ۲۲ ) (دیباچہ دابین احمد یہ مس بر دورائن جام ۲۲ ) (دیباچہ دابین احمد یہ مس بر دورائن جام ۲۲ ) (دیباچہ دابین احمد یہ مس بر دورائن جام ۲۲ ) (دیباچہ دابین احمد یہ مس بر دورائن جام ۲۲ ) (دیباچہ دابین احمد یہ مس بر دورائن جام ۲۲ ) (دیباچہ دابین احمد یہ مس بر دورائن جاملا کا دیباچہ دیا اور جاملا کا دیبا کی دورائن کیا کہ دورائن جاملا کا دورائن کا دیبا کیا کہ دورائن کا مسلم کا دیبا کیا کہ دورائن کا دیبا کیا کہ دورائن کا دورائن کیا کہ دورائن کیا کہ دورائی کا دورائن کا دیبا کیا کہ دورائیں احمد میبا کیا کہ دورائیں کا دیبا کہ دورائیں کیا کہ دورائیں کیا کہ دورائی کیا کہ دورائیں کیا کہ دورائیں کیا کہ دورائیں کا دورائیں کیا کہ دیبائیں کیا کہ دورائیں کیا کیا کہ دورائیں کیا کہ دورائیں

اس عبارت میں جن ولا کل کا ذکر کیاہے ان کی کیفیت اور نوعیت بھی اس کتاب میں آپ نے خود لکھی ہے۔ فرماتے ہیں:

"ولاكل سے كيامراو ہے۔ پس بغرض تشر تكاس فقرہ كے لكساجاتا ہے جودلاكل اور براہين فرقان مجيد كى كر اور صدق رسالت اور براہين فرقان مجيد كى كم جن سے حقيقت اس كلام پاك كى اور صدق رسالت آخضرت علي كا ثابت ہوتا ہے دوقتم پر ہیں۔اول وہ دلاكل جواس پاك كتاب اور آخضرت كى صداقت پر اندرونى اور ذاتى شاد تيں ہیں۔ يعنی ایسے دلاكل جواسى مقدس كتاب كے صداقت پر اندرونى اور ذاتى شاد تيں ہیں۔ يعنی ایسے دلاكل جواسى مقدس كتاب كے

ال مولانا محر حيين صاحب بنالوى مرحوم في الله حن ظن ميس ريويو برابين المرحوم!

کمالات ذاتید اور خود آنخضرت کی بی خصال قدسید اور اخلاق مرضید اور صفات کامله سے حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری دو دلائل جویر ونی طور پر قرآن شریف اور آنخضرت کی سچائی پر شواہر قاطعہ ہیں۔ یعنی ایسے دلائل جو خارجی واقعات اور حادثات متواترہ مشبة سے لی میں۔"
ہیں۔"

اس عبارت کو ناظرین سمجھ کر ذہن نشین رکھیں۔اس کا منہوم صاف ہے کہ جو دلائل مرزا قادیانی نے براجین احمد بید میں لکھے جیں۔ان میں سے ایک فتم قرآن مجید کے اندر سے لئے گئے جیں۔ دوسری فتم وہ دلائل جیں جو خارجی واقعات سے لئے گئے جیں۔ بھر ان دونوں قدموں پر منتسم کیاہے۔ چنانچہ ککھاہے:

"پر ہر ایک ان دونوں قسموں کے دلاک سے دوقتم پر ہے۔ دلیل بسیط اور دلیل مرکب۔ دلیل بسیط اور دلیل مرکب۔ دلیل بسیط وہ دلیل ہے جو اثبات حقیقت قر آن شریف اور صدق رسالت آخضرت کے لئے کی اور امر کے الحاق اور انفام کی مختاج نہیں۔ اور دلیل مرکب وہ دلیل ہے جو اس کے تحقق دلالت کے لئے ایک ایسے مجوعہ کی ضرورت ہے کہ آگر من حیث الاجتماع اس پر نظر ڈالی جائے۔ یعنی نظر بجائی سے اس کی تمام افراد کو دیکھا جائے تو وہ کل مجموعہ ایک الی عالی حالت میں ہوں جو تحقق اس حالت کا تحق حقیت فرقان مجید اور صدق رسالت آخضرت کو مستارم ہواور جب ابز اعاس کی الگ الگ دیکھی جائیں تو یہ مرتبہ مرابت کا جیساکہ ان کو چاہئے حاصل نہ ہو۔"

(ازرابین احدید ص ۲۸، ۳۸، فرائن ج اص ۱۳۹۳)

یہ عبارات پہلے بیان کی تشر رج ہے۔اس سے بھی کی ثامت ہو تاہے کہ ہرا ہین احمدیہ میں دونوں قتم کے دلاکل درج کر دی گئی ہیں۔

(ناظرین اسے ذبن نشین رکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مرزا صاحب نے اس کتاب میں صناعات خمسہ ندکورہ میں سے ہر ھالن سے کام لینے کاار ادہ کیا ہے۔) اننی پرزورد لاکل کی تمسید کیلئے ایک فصل تجویز کی جس کے الفاظ یہ ہیں: پہلی فصل: "ان براین کے بیان میں جو قر آن شریف کی حقیقت اور افغیلت پر بیر ونی اور اندرونی شہاد تیں ہیں۔" کے اسسے (براین احمدیہ ص۱۳۹ نخزائنج اص۱۳۳)

اس عنوان کے نیچے یہ عبارت لکھی ہے:

" قبل از تحریر این فصل ہذا کے چندا سے امور کابیان کر ناضرور ک ہے جو دلا کل آتیہ کے اکثر مطالب دریافت کرنے اور ان کیفیت اور ماہیت سیجھنے کیلئے قواعد کلیہ ہیں۔ چنانچہ ذیل میں وہ متمبیدیں لکھی جاتی ہیں۔ " (یراہن احمدیہ ص ۱۳۹ نزائن جام ۱۳۳) یہ عبارت صاف مظہر ہے کہ اس فصل میں دلا کل نہ کور نہیں بلحہ تمبیدات نہ کور ہیں۔ یہ فصل ص ۵۱۲ (خزائن جام ۱۱۲) پر ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے:

باب اول: "ان برابین کے بیان میں جو قر آن شریف کی حقیت اور افضلیت پر بیر ونی شهاد تیں ہیں۔"

اس عنوان کو دیکھ کر ناظرین ہمہ تن گوش اور بدل متوجہ ہوں گے کہ وہ دلا کل قاھر ہ سنیں اور دل کو مسر ور کریں۔ گران کی ساری امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ جبوہ دیکھتے ہیں کہ کتاب ۲۲ ۵ صفحات پر ختم ہے۔ان پچاس صفحات پر مرزاصاحب نے چند آیات قرآئید اوران کاصرف ترجمہ لکھاہے اور اس۔وہ آیات سے ہیں :

"تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان
 اعمالهم النحل ٦٣"

ان آیات کا ترجمہ کرنے کے بعد صرف اتنا بتایا کہ جس وقت رسول اللہ علیہ اللہ علیہ معدد موف اتنا بتایا کہ جس وقت رسول اللہ علیہ معدد مبعوث ہوئے تھے ملک کی حالت اس کی مقتضی تھی۔ اپنے پر کتاب کی چار جلدیں ختم ہو گئیں۔ ناظرین منتظر رہے کہ پانچویں جلد میں ہم ان دلائل قاہرہ سے مسرور اور محظوظ موں گئی۔ مگر آہ!ان کی چشم انتظار اس عاشق مبحور کی طرح ۲۳سال تک نامر اور ہی جس کا قول ہے :

نیند راتوں کی گئی دن کی گئیں آسائیں کیا ہے کیا دکھلا رہا انتظار یار بھی ۲۳سال کی مدت طویلہ کے بعد مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ کیانچویں جلد لکھی جس میں اپنامانی الضمیر ان لفظوں میں ظاہر کیا :

> "بحمد الله که آخر ایں کتابم مکمل شد بفضل آنجنابم

اما بعد! واضح ہو کہ ورامین احمریہ کایانچوال حصہ ہے کہ جواس دیباچہ کے بعد لکھاجائے گا۔ خدا تعالے کی حکت اور مصلحت سے ابیااتفاق ہواکہ جار ھے اس کتاب کے جسب کر پھر تخینا میں برس تک اس کتاب کا چھپنا ملتوی رہااور عجیب ترب کہ ای (۸۰) کے قریب اس مدت میں میں نے کتابی تالیف کیس جن میں سے بعض بوے بوے جم کی تھیں۔ لیکن اس کتاب کی محیل کیلئے توجہ پیدانہ ہوئی ادر کئی مرتبہ دل میں یہ درد پیدا تھی ہوا کہ برابین احمدید کے ملتوی رہنے پر ایک زمانہ در از گزر گیا مگر باوجود کو شش بلیغ اور باوجود اس کے کہ خریداروں کی طرف ہے بھی کتاب کے مطالبہ کیلئے سخت الحاح ہوااوراس مرت مدید اور اس قدر زمانی التواء میں مخالفوں کی طرف سے بھی وہ اعتراض مجھ پر ہوئے کہ جوبد ظنی اور ید زمانی کے گند ہے حد ہے زیادہ آلود تھے۔اور بوجہ امتداد مدت در حقیقت وہ دلول میں پیدا <u> ہو سکتے تھے تکر پھر بھی تضاو قدر کے مصالح نے مجھے یہ تو نیں نہ دی کہ میں اس کتاب کو پورا ۔</u> کر سکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ قضاو قدر در حقیقت ایک الیی چیز ہے جس کے احاطہ سے باہر نکل جانا نسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے اس بات پر افسوس ہے بلعہ اس بات کے تصور ے دل دردمند ہوجاتا ہے کہ بہت ہے لوگ جواس کتاب کے خریدار تھے اس کتاب کی محیل سے پہلے ہی دنیاہے گزر گئے۔ ممر جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں انسان نقد مرالی کے ماتحت ہے آگر خدا کاارادہ انسان کے ارادہ کے مطابق نہ ہو توانسان ہزار جدد جمد کرے اپنے ارادہ کو پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب خدا کے ارادہ کاوفت آجاتا ہے تووہی امور چوبہت مشکل نظر

آتے تھے نمایت آسانی ہے میسر آجاتے ہیں۔اس جگہ طبعًا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ خدا تعلیا کے تمام کامول میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے تواس عظیم الشان دین خدمت کی كتاب مي جس مين اسلام كے تمام مخالفوں كارد مقصود تھاكيا حكمت تھى كه وه كتاب تخيينا شئیں پرس تک تھل ہونے سے معرض التوامیں رہی۔اس کاجواب خداہی بہتر جانتاہے کوئی انسان اس کے تمام بھیدوں ہر محیط نہیں ہو سکتا۔ مگر جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ برا بین احمد یہ کے ہر چہار جھے کہ جو شائع ہو چکے تھے وہ ایسے امور پر مشتمل تھے کہ جب تک وہ امور ظہور میں نہ آجاتے تب تک براہین احمدیہ کے ہر جہار حصہ کے ولائل مخفی اور مستور ریجے۔اور ضرور تھا کہ براہین احمدیہ کالکھیااس وقت تک ملتوی رہے جب تک کہ امتداو زمانہ ہے وہ سریستہ امور کھل جائیں اور جو ولائل ان حصول میں ورج ہیں وہ طاہر ہوجائیں۔ کیو نکہ برا بین احمدیہ کے ہر چہار حصوں میں جو خدا کا کلام بعنی اس کاالہام جاعباً مستور ہے جو اس عاجزیر ہووہ اس بات کامحتاج تھاجواس کی تشریح کی جائے اور نیز اس بات کامحتاج تھا کہ جو پیشگو ئیاں اس میں درج ہیںان کی سیائی لوگوں ہر ظاہر ہو جائے۔ پس اس لئے خدائے تھیم و علیم نے اس وفت تک برا مین احمہ یہ کا چھپنا ملتوی رکھا کہ جب تک وہ تمام پیشگو ئیاں ظہور میں آئئیں۔ .... پس اسلام کی سیائی ثابت کرنے کے لئے یہ ایک بوی دلیل ہے کہ وہ تعلیم کی روسے ہر ایک ند ہب کو فتح کرنے والا ہے آور کائل تعلیم کے لحاظ سے کوئی مذہب اس کا مقابلہ نسیں کر سکتا۔ دوم : پھر دوسری فتم فتح کی جو اسلام میں یائی جاتی ہے جس میں کوئی نہ ہباس کاشریک نہیںاور جواس کی س<u>جا</u>ئی پر کامل طور پر مہر لگاتی ہےاس کی زندہ پر کات اور معجزات ہیں جن سے دوسرے مذاہب بھی محروم ہیں۔ یہ ایسے کامل نشان ہیں کہ ان کے ذر بعدے نہ صرف اسلام دوسرے مذاہب پر فتح یا تاہے بلحہ اپنی کامل رو شنی د کھلا کر دلوں کو ا بني طرف تھينج ليتا ہے۔ يادر ہے كہ پہلى دليل اسلام كى سچائى كى جو ابھى ہم لكھ چكے ہيں يعنی كامل تعليم وه در حقيقت اسبات ك سمجهن ك لئے كه مذبب اسلام منجانب الله بايك كلى کھلی دلیل نمیں ہے کیونکد ایک متعصب مشرجس کی نظرباریک بنن نمیں ہے کمد سکتا ہے

کہ ممکن ہے کہ ایک کامل تعلیم بھی ہواور پھر خدا تعالیا کی طرف ہے نہ ہو۔ پس اگرچہ ہے دلیل ایک داناطالب حق کوبہت ہے شکوک ہے مخلصی دیکر یقین کے نزدیک کردیتی ہے۔ کیکن تاہم جب تک دوسری دلیل نرکور ہالا اس کے ساتھ منضم اور پیوستہ نہ ہو کمال یقین کے مینار تک نہیں پہنچاسکتی۔اور ان دونوں دلیلوں کے اجتماع سے سیچے مذہب کی روشنی کمال تک پہنچ جاتی ہے اور اگرچہ سچا نمد ہب ہزار ہا آثار اور انوار اپنے اندر رکھتا ہے لیکن یہ دونوں د لیلیں بغیر حاجت کی اور ولیل کے طالب حق کے ول کو یقین کے پانی ہے سیراب کردیتی ہیںاور مکذبوں پر بورے طور پراتمام جست کرتی ہیں۔اس لئےان دوقتم کی دلیلوں کے موجود ِ ہونے کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔اور میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ اثبات حقیت اسلام کیلئے تنین سود کیل برا بین احمریہ میں لکھوں لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہواکہ بیددوقتم کے دلائل ہزار ہانشانوں کے قائم مقام ہیں۔ پس خدانے میرے دل کو اس ارادہ سے پھیر دیا۔اور مذکور وبالا دلائل کے لکھنے کیلئے مجھے شرح صدر عنایت کیا۔اگر میں کتاب براہین احمریہ کے بورا کرنے میں جلدی کر تا تو مکن نہ تھا کہ اس طریق ہے اسلام کی حقانیت لوگوں پر ظاہر کر سکنا۔ کیو مکہ براہین احمہ یہ کے پہلے حصوں میں بہت ہی چیش گو ئیاں ہیں جو اسلام کی سچائی پر قوی ولیل ہیں۔ محر ابھی وہ وقت نہیں آیا تھاکہ خدا تعلیا کے وہ موعودہ نشان کھلے کھلے طور پرونیا پر ظاہر ہوتے، ہرایک دانشمند سمجھ سکتاہے کہ معجزات اور نشانوں کالکصناانسان کے اختیار میں نہیں اور دراصل سی ایک بردا ذریعہ سیجے مذہب کی شناخت کا ہے کہ اس میں برکات اور معجزات مائے جاکمیں کیونکہ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے صرف کامل تعلیم کا ہونا سیجے نہ ہب کے لئے پوری بوری اور کھلی کھلی علامت نہیں ہے جو تسلی کی انتهائی درجہ تک پہنچا سکے۔ سومیں انشاء اللہ تعالیٰ یمی دونوں قتم کے ولا کل اس کتاب میں لکھ کراس کتاب کو ہورا کروں گا۔اگرچہ برا بین احمدیہ کے گزشتہ حصوں میں نشانوں کے ظہور کاوعدہ دیا گیا تھا ممر میرے اختیار میں نہ تھا کہ کوئی نشان اپنی طاقت سے ظاہر کر سکتا۔ اور کئی ہاتیں پہلے حصول میں تھیں جن کی تشر تے میری طاقت سے باہر تھی۔ لیکن

جب تئیس برس کے بعد وہ وفت آگیا تو تمام سامان خدا تعالیٰ کی طرف ہے میسر آگئے اور موافق اس وعدہ کے جوبر ' بین احمدید کے پہلے حصول میں درج تھا۔ قرآن شریف کے معارف اور حقائق ميرے بر كھولے مے جيساكه الله تعليائ فرمايا:"الرحمٰن علم القدان "ايبابى برے برے نشان ظاہر كے گئے۔جولوگ سے دل سے خدائے طالب ہيں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ خدا کی معرفت خدا کے ذریعہ ہے ہی میسر آسکتی ہےاور خدا کو خدا کے ساتھ ہی شاخت کر مکتے ہیں۔ اور خداانی جحت آپ ہی بوری کر سکتا ہے انسان کے اختیار میں نہیں اور انسان بھی کسی حیلہ ہے گناہ ہے بیز ار ہو کر اس کا قرب عاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک که معرفت کامله حاصل نه جو۔ اور اس جکه کوئی کفاره مفید نہیں اور کوئی طریق ایسا نہیں جو گناہ ہے یاک کر سکے۔ بجز اس کامل معرفت کے جو کامل محبت اور کامل خوف کو پیدا کرتی ہے اور کامل محبت اور کامل خوف یمی دونوں چیزیں ہیں جو گناہ ہے روکتی ہیں۔ کیونکہ محبت اور خوف کی آگ جب بھر کتی ہے تو گناہ کے خس و خاشاک کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور یہ پاک آگ اور گناہ کی گندی آگ دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتیں۔ غرض انسان نہ ہدی ہے رک سکتا ہے اور نہ محبت میں ترتی کر سکتا ہے جب تک کہ کائل معرفت اس کو نصیب نہ ہو۔ اور کامل معرفت نہیں ملتی جب تک کہ انسان کو خدا تعلیا کی طرف سے زندہ برکات اور معجزات نہ دے جائیں۔ ہی ایک ایساذر بعد سے ند جب کی شاخت کا ہے کہ جو تمام مخالفوں کا مند ہمد کر دیتا ہے اور ایسا نہ ہب جو نہ کور وہالا دونوں قتم کے دلا کل اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی الیاند ہب کہ تعلیم اس کی ہرایک پہلوے کامل ہے جس میں کوئی فرو گزاشت نہیں اور نیزید کہ خدا نشانوں اور معجزات کے ذریعہ ہے اس کی سیائی کی گواہی دیتا ہے۔اس مذہب کو وہی هخص چھوڑ تاہے جو خدا تعالیٰ کی کچھ بھی پرواہ نہیں ر کھتا۔اور روز آخرے پر چندروزہ زندگی اور قوم کے جھوٹے تعلقات کو مقدم کرلیتا ہے۔وہ خداجو آج بھی ایبا ہی قادر ہے جیسا کہ آج ہے وس ہزار برس پہلے قاور تھا۔ (ونیا کی ساری عمر سات ہزار سال ہے۔ لیکچر سیالکوٹ ص ۲ 'خزائن ج ۲ ص ۷ ۲۰) اس پر ای صور معہ سے ایمان حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کی تازہ

بر کات اور تازہ مجرزات اور قدرت کے تازہ کاموں پر علم حاصل ہو۔ورنہ یہ کہنا پڑے گاکہ بیہ وہ خدا نہیں ہے جو پہلے تھایاس میں وہ طاقتیں اب موجود نہیں جو پہلے تھیں۔اس لئے ان لو گوں کا بیان کچھ بھی چیز نہیں جو خدا کے تازہ پر کات اور تازہ معجزات کے دیکھنے سے محروم ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس کی طاقتیں آگے نہیں بابحہ بیچھےرہ گئی ہیں۔بلآ خریہ بھی یادرہے کہ جوبر امین احمدیہ کے بقیہ حصہ کے چھاینے میں شمین پر س تک التواء رہا۔ یہ التواء بے معنے اور فضول نه تقلبلحداس ميں بيه حكمت تقى كه تااس وقت تك پنجم حصه و نياميں شائع نه ہوجب تک کہ وہ تمام امور ظاہر ہو جائیں جن کی نسبت بر ابنین احمدید کے پہلے حصول میں پیشگو ئیال ہیں۔ کیونکہ برابین احمدیہ کے پہلے جھے عظیم الشان پیشگو ئیول سے بھرے ہوئے ہیں اور پیجم حصه کا عظیم الشان مقصد کی تھا کہ وہ موعورہ پیشگو ئیاں ظهور میں آجا کیں اور یہ خدا کاایک خاص نشان ہے کہ اس نے محض اینے نصل سے اس وقت تک مجمعے زندہ رکھا۔ یہال تك كدوه نثان ظهور ميں آگئے تبوه وفت آگياكه پنجم حصد لكھاجائے۔اوراس حصد پنجم كے وقت جو نصرت من ظهور میں آئی ضرور تھا کہ بطور شکر گزاری کے اس کاذکر کیا جاتا۔ سواس امر کے اظہار کے لئے میں نے براہین احمدیہ کے پنجم حصہ کے لکھنے کے وقت جس کو ور حقیقت اس کتاب کا نیا جنم کهنا چاہیے اس حصہ کانام "نصر ة الحق" بھی رکھ دیا تاوہ نام ہمیشہ کے لئے اس بات کا نشان ہو کہ باوجو و صد ہاعوائق اور موافع کے محص خدا تعالے کی تصر ت اور مدد نے اس حصہ کو خلعت وجو د عثما۔ چنانچہ اس حصہ کے چنداوائل ورق کے ہر ایک صفحہ کے سر پر نصر ۃ الحق لکھا گیا محر پھر اس خیال ہے کہ تایاد ولایا جائے کہ بیدو ہی پر اچین احمد یہ ہے جس کے پہلے چار جھے طبع ہو چکے ہیں۔بعد اس کے ہر ایک سر صفحہ پر بر ابین احمد یہ کا حصہ بنجم كما كيا يهل بياس هے لكھنے كاراد و تھا محر بياس سے يانچ پر اكتفاكيا كيا اور جو نك بياس اور يالج مع عدد من صرف ايك نقطه كافرق ب\_اس كياج حصول مده و عده يورا مو كيا\_"

(ديباچدرابين احربه حصه پنم ص اتاك مخزائن ج ٢١ص ٢٥٢)

مر زائی دوستو! کیااحچھاشاعرانہ تنخیل ہے۔ پچاس اور پانچے ایک ہی ہیں۔ محض صفر کا

فرق ہے جے اہل ہندسہ بھی بے حقیقت کما کرتے ہیں۔ مگر ہم اپنے مرزائی دوستوں سے
پوچھتے ہیں کہ تم نے کی سے پچاس دو پے لینے ہوں اور دہ پانچے دیکر مرزا قاویانی کا یہ قول پیش
کرے کہ بچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے جو حقیقت میں بے حقیقت
ہے۔ توکیاتم لوگ پانچ پر کفایت کر جاؤگے ؟۔ ایمان سے بچکما۔ ایمان ہے توسب پچھ۔

چونکہ مرزا قاویانی کی تصنیفات ہماری شخیق میں صناعات خسہ میں سے صنعت شعری پر مدندی بیں اس وجہ سے ناظرین کی تملی کے لئے ہم بھی مرزا قادیانی کی وعدہ خلافی کا عذر شاعرانہ شخیل میں پیش کرتے ہیں۔

عرب کامشہور منہ زور شاعر متنبی اپنی معشوقہ کے عدم ابغاء عهد پر معذرت کرتا

ڄ

اذا غدرت حسناء اوفت بعهدها ومن عهدها الا يدوم لها عهد (معثوقہ جببے وفائی کرے تو بخوکہ اس نے دعدہ پوراکردیا۔ کیونکہ اس کے وعدہ ہیں داخل ہے کہ دہوعدہوفانہ کرے گی۔)

ای شاعرانہ تخیل میں ہم بھی مر زا قادیانی کاعذر قبول کرتے ہیں اور یہ مانے کو تیار ہیں کہ بچاس اور پانچ میں کوئی فرق نہیں۔ دراصل بچاس کا عدد بھی پانچ ہے جیسے سودراصل ایک ہے۔ فرق صرف صفر کاہے جوبے حقیقت چیز ہے۔

مرزانی دوستو! ہم نے تمہارے مسیح موعود کاعذر تو قبول کرلیابعہ پلک سے بھی منظور کر وادیا۔ مگر آخر بیاشاعر انہ تخیل کب تک کام آئےگا۔ خطرہ ہے کوئی منچلاشاعر تخیل میں آپ لوگوں کی معرفت مرزا قادیانی کویہ شعرنہ پہنچادے :

> وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا محمیرا تو پھر اے سنگدل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو

# براہین جلد پنجم

ہم ہتا آئے ہیں کہ بر اہیں احمد یہ جلد یمار م کے ص ۱۱۵ (فزائن ج اص ۱۱۱) پر مرزاصاحب نے نمایت مسرت انگیز عنوان تجویز فرمایا۔ جس کے الفاظ میہ ہیں :

باب اول : ان براہین کے میان میں جو قر آن شریف کی حقیت اور افضلیت پر بیر ونی شہاد تیں ہیں۔"

لیکن اس جلد میں اس بیان کوشر وع بھی نہ کیا۔ کو جلد پنجم کے لکھنے اور شائع کرنے میں ۲۳ سال کی مدت مدیدہ گزر گئی تاہم مصنف کو نیال ہونا چاہئے تھا کہ جس کتاب کی بیہ جلد پنجم ہے اس کی چو تھی جلد میں جو مضمون چلا آرہا ہے۔ اس کوپانچویں میں پورا کر ناچاہئے۔ حالا مکہ جس اشتہار کے ذریعہ مسلمانوں کوروپیہ بھیجنے کی تر غیب دی ہے۔ اس میں بیہ الفاظ بھی تھے۔

" پہلے یہ کتاب (ہراہین) صرف تمیں پنیتیں جزو تک تالیف ہوئی تھی اور پھر سو جزو تک بڑھادی گئی۔اور دس روپے عام مسلمانوں کے لئے اور پچیس روپے دوسری قوموں اور خواص کے لئے مقرر ہوئی۔ مگر اب یہ کتاب ہوجہ اصاطہ جمیع ضروریات تحقیق و تدقیق اور اتمام ججت کے تین سو ہڑو تک پہنچ گئی ہے۔"

(اشتهار مندرجہ تملیخ رسالت جلداول م ۲۳ مجوعہ اشتهارات جام ۳۳ ۳۳)

اس اشتهار سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ کتاب بر اہین احمد یہ تین سو جزو تک تیار
ہو چی تھی۔ جن میں سے چار جلدول میں ۳۵ جزو شائع ہوئے ہیں۔ باتی مسودہ بقد ر ۲۲۵
جزو کو کیوں چھیار کھا ؟۔ یہاں تک کہ ۲۳ سالہ طویل مدت کے بعد بانچویں جلد شائع کی تو
اس میں نہ اس وعدہ کا لحاظ ر کھانہ اس اعلان کے مطابق اس مسودہ کو شائع کیا۔ نہ یہ طاہر کیا کہ
وہ مسودہ آگ کی نذر ہو گیا۔ باوجود ایسے واقعات کے چونکہ ہم مرزا قادیانی کی تصنیفات کی
نوعیت صنعیت شعری جانتے ہیں۔ اس لئے جم مصرعہ:

"کلام اللیل بمحوہ النهار" (رات کے وعدہ کودن کا ظہور محوکر دیتاہے۔)

پانچویں جلد میں سابقہ تھم کے مضامین بلحہ ڈیڑھ سوج مودہ سب بھول گئے
ایسے بھولے کہ نہ ان کی غرض وغایت یادر ہی نہ ان کا آخری مضمون نہ آخری سرخی۔ سب کچھ
ایسے بھولے جیسے ایک شاعر کا معثوق بھولا۔ جس کاذکر یوں ہے:

مجھے قتل کرکے وہ کھولا سا قاتل لگا کہنے کس کا سے تازہ لہو ہے

کی نے کہا جس کا وہ سر پڑا ہے کہا بھول جانے کی کیا میری خو ہے یوں معلوم ہوتاہے کہ جلد پنجم شروع کرتے ہوئے چو تھی کو کھول کر بھی نہیں

دیکھا۔ای لئے چوتھی کمی جسبات کوبطور اصول بدور بیان کیاپانچویں میں بروراس کی تردید کا ا۔ مثلاً پہلے لکھ کی ہیں۔

"جبکہ تصفیہ ہر ایک امر کے جائزیا ممتنع ہونے کا عقل ہی کے تھم پر مو قوف ہے اور ممکن اور محال کی شاخت کرنے کے لئے عقل ہی معیار ہے تواس سے لازم آیا کہ حقیقت اصول نجات کی بھی عقل ہی سے ثابت کی جائے۔"

(برا بین احمد به حفق اربعه ص ۸۸ مخزائن ج اص ۷۶)

جلد پنجم میں لکھتے ہیں:

"خاہر ہے کہ محض عقلی دلائل ندہب کی سچائی کے لئے کامل شادت نہیں ہو سکتے ۔ اسسہ محض عقلی دلائل سے توخدائے تعالے کا وجود بھی بقینی طور پر ثابت نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ کی ندہب کی سچائی اس سے ثابت ہوجائے۔"

(برابين احديد حصد بنجم ص ٢ ٨،٣ م مخرائن ج١٦ ص ٢٠١٠)

ناظرین! مرزا قادیانی کی تقنیفات کو ہم اہل منطق کی صناعات خمسہ میں سے صنعت شعری میں مصنعت شعری میں صنعت شعری میں جگہ مل کتے ہے۔ کی شاعرنے کماہے:

کیونگر مجھے باور ہو کہ ایفا ہی کرو مے کیا دعدہ تہیں کرکے کرنا نہیں آتا

ہماراہیان کیماصاف ہے کہ براہین جلد پنجم میں مرزا قادیانی کووہی مضمون شروع کرنا چاہئے تھا جس کی چوتھی جلد میں گویا سم اللہ ہوئی تھی اور تین سو دلائل قاہرہ الکل مرتب ہو چکے تھے۔ کیونکہ مرزا قادیانی اعلان کر چکے تھے کہ

"جم نے کتاب پر اہین احمدید کو تلین سوپر اہین محکم دلا اُل عقلید پر مشتمل تالیف کیا (مجموعہ اشتمارات ی اص ۳۸)

ممر افسوس کہ اس مضمون کو جو مسودہ کی صورت میں بالکل تیار تھا، چھوا بھی نہیں۔ ہال ایک عنوان ایسامقرر کیا جس سے گمان ہو سکتا تھا کہ نفس اسلام سے اس کو تعلق ہوگا۔ یعنی سرخی یوں مقرر کی۔

بہلاباب : معجزہ کی اصل اور ضرورت کے بیان میں۔"

(رابين احديد خصه پلجم ص ٢٦٠ نزاس ١٢ص٥٥)

اس باب میں جھنی کچھ تقریر فرمائی وہ اصولی ہے۔ مثلاً معجزہ کو مذہب کے لئے امتیازی نشان قرار دیکر لکھا۔

" غرض بغیر امتیازی نشان کے نہ مذہب حق اور مذہب باطل میں کوئی کھلا کھلا تفرقہ ہو سکتاہے اور نہ ایک راستباز اور مکار کے در میان کوئی فرق بین ظاہر ہو سکتاہے۔" (را بین احمد بید حصد پنجم ص ۹۹،۳۸ مخزائن جا ۲ص ۲۲)

باوجود قطع تعلق حصص سابقہ براہین احمدید کے ہم ای پر کفایت کرتے۔اگر اس اصول کو اسلام کی حقاتیت کے لئے استعال کیا جہانہ۔ کوا پی صدافت کے لئے تمید بنایا اور دوسر ہے باب کوا پنے دعویٰ مسیحت موعود ہ کے اثبات میں پیش کیا۔ چنانچہ اس کاعنوان سے ہے:

باب دوم :ان نثانوں کے میان میں جوبذر بعد ان پیشگو ئیوں کے ظاہر ہوئے جو آج سے بچیس پرس پہلے پر ابین احمد یہ میں لکھ کر شائع کی گئیں۔"

(برا بین احدید حصد پنجم ص ۵۱ مخزائن ج ۲۱ ص ۲۵)

پھراسباب میں اپنی پیشگو ئیال کھی ہیں۔ ہم جانے ہیں کہ مرزا قادیانی اور اتباع مرزا تادیانی اور اتباع مرزا ایت ہرکام کو اسلام کی خدمت بلتہ اپنے وجود کو اسلام ہی کا نشان بتایا کرتے ہیں۔ لین ہم اپنے موضوع کے پائد ہیں۔ ہم نے کتاب ہذا میں "علم کلام مرزا" کو دو حصوں میں تقتیم کیا ہے۔ ایک میں ان دلائل کاذکر ہے جو خالص اسلام کی صدافت پر مرزا قادیانی نے دیے یا دیے کا دعوی یا وعدہ کیا۔ دوسری قتم وہ دلائل ہیں جو اپنی نبوت اور میسے موعودہ کے اثبات کے لئے پیش کے ہیں۔ براہین احمد سے جلد پنجم کو ہم دوسری قتم سے جانتے ہیں۔ جیسا اثبات کے لئے پیش کے ہیں۔ براہین احمد سے جلد پنجم کو ہم دوسری قتم سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی تقریح کا حالت اور عبارات سے صاف نمایال ہے۔

مرزائی دوستوا واقعات کے جواب میں منہ چڑھانا، برا منانا مفید نہیں تم ہمارے حوالجات کواصل کتابوں میں دیکھواور ہمارے سوال کاجواب دو:

سوال: کوئی مفسر سور و بھر ہ کی تغییر شروع کرے۔ پہلی جلد میں وہ پہلے نصف پارے تک پہنچے۔ایں کے بعد دوسر می جلد میں اس کا فرض کیا ہے اس سور و بھر ہ کو پورا کرنا یا کوئی اور مضمون شروع کرنا؟:

> میرے دل کو دکیھ کر میری وفا کو دکیھ کر ہمرہ پرور! منصفی کرناخدا کو دکیھ کر

> > براہین احمد بیہ کی ظاہری کیفیت

مصورے کد براہین احمدیہ پانچ جلدوں میں منتشم ہے۔ پانچویں جلد توب شک

صورت اور سیرت میں الگ ہے۔ یعنی نہ اس کی تقطیع بہلی جلدوں سے ملتی ہے نہ مضمون۔ یہ ان سے الگ وہ اس سے جدا۔ اس کولان سابقہ تصص کی نوع سے کمناایا ہی غلط ہے جیسے گیہوں کو چاولوں کی قتم سے کمنا۔

مرجو چار جلدی ہم کومتائی جاتی ہیں ان کی بھی عجیب حالت ہے کہ نہ پہلی کی اہتدا ملتی ہے نہ دوسری کا شروع ، نہ تیسری کی ابتدا نہ چو تھی کا شروع ۔ طبع اول میں توبیہ کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد مریدوں نے اس بد صورتی کود کھے کر ۲ ۱۹۰ میں ایس کی اصلاح پر توجہ کی۔ مگریہ اصلاح بھی قابل اصلاح ہے۔ جس کی تفصیل ہے ۔ اصلاح شدہ کتاب کی فہرست یوں لکھی ے :

حصه اول:....التماس ضروری از مؤلف می۱ (خزائن ج اص ۵)

حصد دوم : .....التماس ضروري از مؤلف ص ٨٨٠ ( نيزائن ج اص ٥٣)

حالا نکه حصه اول جوم ۸۲ پر ختم ہوابوے بوے حرفون میں کتاب برا بین احمہ یہ کا مبالغہ آمیز محض اشتمار ہے جیسے بازار میں چورن فروش چورن کی تحریف میں بوی لمبی چوڑی تقریریں کیاکرتے ہیں۔

اس كے ساتھ مريدوں نے بيد عت ايجاد كى كه ص ٨٢ ص ٨٣ كى در ميان ميں چنداوراق مر ذاصاحب كى سوائح عمرى كے درج كردئے ۔ حالا نكه كتاب كے در ميان ميں ان كالانابالكل طهر مخلل سا معلوم ہوتا ہے۔ سوئى كاشوق تھا تو كتاب كے شروع ميں لگاتے۔ جس كا ترجمت المؤلف نام ركھتے۔ صفحه سر ۸ (خزائن جاص ا 2) جے حصد دوم كا شروع بنايا گياہے۔ اس پريد عنوان لكھاہے :

مقدمه: اور اس میں کئی مقصد واجب الاظهار بیں جو ذیل میں تحریر کئے جاتے

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کاشروع یمال سے ہے۔ ص ۱۳۸ (خزائن ج اص ۱۳۲) پر لکھاہے:

### تمت المقدمه

مگر صفحات براہر جارہے ہیں۔ لیکن مریدوں نے یہاں دوسر ی جلد ختم کردی۔ اس کے آگے تیسر ی کاسر درق لگادیا۔ (خزائن ج اص ۱۳۳) جس کے شروع میں لکھا :

میلی قصل : ان بر امین کے میان میں جو قر آن شریف کی حقیت اور افضلیت پر بیر ونی اور اندر دنی شماد تیں ہیں۔" (خزائنج اس ۱۳۳)

یہ فصل چلتی چلتی جبت مس ۲۷۸ (خزائن جام ۱۳۰) پر پینجی تو مریدوں نے بہال تیسری جلد ختم کر کے ص ۹۷٪ (خزائن جام ۱۳۱۳) پر چو تھی جلد کاسر ورق لگادیا۔ حالا تکہ نہ فصل ختم ہوئی نہ مضمون ختم ہوا۔ ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے ص ۲۷۸، ص ۷۷ کی عبارت ہم لکھتے ہیں۔جو یول ہے:

"جیاکہ ہماس سے پہلے بیان کر سے ہیں خدا کے خواص کا ضروری ہونا۔

(ص۷۱، نزائن ج اص ۱۳۰)

(ص ۲۷۹) لیعنی اس کی دات اور صفات اور افعال کا نثر کت غیر سے پاک ہونا فیر د۔" (ص ۲۷۹ منزائن ج اص ۳۲۳)

خیال فرمایی ایسیوی نامور کتاب اور جلدوں کا خاتمہ اس طرح کم کسی معمولی کتاب کی جلدیں بھی اس طرح ختم اور شروع نہیں ہو تیں۔ چہ خوش!

ہم نے براہین احمریہ کی اس بے معنے تقتیم کودیکھ کر بہت کو شش کی کہ اس کو صحیح صورت میں سمجھیں۔افسوس کہ پکھ سمجھ میں نہ آیا۔ آخر بے ساختہ منہ سے لگلا:

> خشت اول چوں نہد معمار کج تاثریا مے رود دیوار کج

مرزائی دوستوایادر کھو تھاری کوشش ہے براہین سنور نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ وسو "لن يصلح العطار ما افسدالدهر • "

نوف : مرزا قادیانی کے کلام منقولہ (صفحات گذشتہ) از تریاق القلوب ص ۳۹ (خزائن ج ۱۵ ص ۲۳۱) میں جو عیسائیوں کو نشان د کھانے کا ذکر ہے۔ اس پر یمال ہم حث نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ نشانات علم کلام میں واخل نہیں، بلحہ کمالات باطنیہ میں ہیں۔ اور کمالات باطنیہ مرزائیہ کا مفصل ذکر ہم اپنی کتاب "الهامات مرزا" وغیرہ میں کر چکے ہیں۔ ناظرین وہاں پر طاحظہ فرمائیں۔

## مرزا قادياني كى تصنيف بحيثيت حوالجات

متکلم اور مصنف خواہ کی ند ہب اور کی اصول کا ہواس کا فرض ہے کہ روایت میں فلط گونہ ہو۔ بیتی جو حوالہ دے وہ صحیح ہو۔ اس کے مستخرجہ نتیجہ میں کی کو اختلاف ہو تو ہو، اس کے متائے ہوئے حوالہ میں کی کو کلام نہ ہو۔ ہمارے ملک کے نامور مصنف سر سیداحمہ خان مرحوم ہے ہم کو بہت اختلاف ہے۔ مگر ہم ان کی نسبت یہ گمان نہیں کر سکتے کہ جو حوالہ فان مرحوم ہے ہم کو بہت اختلاف ہے۔ مگر ہم ان کی نسبت یہ گمان نہیں کر سکتے کہ جو حوالہ وہ نقل مر جو بات ذیل میں درج ہیں۔ نیس کر بیات کر دہ حوالہ پر ہم کو اعتماد خیں۔ کیوں ؟۔ اس کی وجو بات ذیل میں درج ہیں۔

(۱).....مرزا قادیانی کے مخالف علما اسلام میں ایک بزرگ مولوی غلام دیکیں کے قصوری مرحوم متھے۔ انہوں نے مرزاصا حب کے رد میں ایک کتاب " فتحر حمانی " لکھی۔ اس میں مرزا قادیانی کے حق میں یوں دعاکی:

"اللهم یا ذاالجلال والاکرام یا مالك الملك "بیساكه تونے ایک عالم ربانی حضرت محمد طاہر مؤلف مجمع محار الانوار كى دعااور سعى سے اس مهدى كاذب اور جعلى مسي كا ميروا غارت كيا تھا۔ ويسائى دعاو الحجاس فقير قصورى كانالله له كى سے (جو سے دل سے تيرے دين متين كى تائيد ميں حے الوسع ساعى ہے) مرزا قاديا في اور اس كے حواريوں كو توبہ نصوح كى توفيق رفيق فرما اور اگريہ مقدر نہيں توان كو مورواس آيت فرقانى كابعا: "فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين انك على كل شيئ قدير ويالاجابة جدير · آمين " (خرماني مراني ٢٤٠٢ مؤلفه مولوى فلام و عمر)

ناظرین!اس دعائے الفاظ کو بغور دیکھیں کہ ان میں کسی طرح یہ منہوم ہوتاہے؟
کہ مرزا قادیانی اور مولوی صاحب میں سے جو جھوٹا ہوگادہ پہلے مرے گا۔ بلتہ محض ایک مخلصانہ دعاہے کہ مرزا قادیانی کے ساتھ دومیں سے ایک برتاؤجو تجھے پہند ہوکر: (۱)......
توبہ کی توفق دے۔(۲).....یا موت دارد کر۔

دوسرے ایک بزرگ مولوی اسلیل مرحوم علی گڑھی تھے۔ انہوں نے بھی مرزا صاحب کے رد میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے۔ "اعلاء الحق الصریح بدیکذیب مذیل المسیعے" انہوں نے تواس رسالہ میں مرزا قادیانی کی یا پی موت کاذکر تک نہیں کیا۔ باوجود اس کے مرزا قادیانی نے اپنی تصنیفات میں متعدد جگہ یہ مضمون لکھاہے۔

"مولوی غلام دیگیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اساعیل علی گڑھ والے نے میری نبیت قطعی تھم لگایا کہ وہ کاذب ہے پہلے مرے گااور ضرور ہم سے پہلے مرے گااور ضرور ہم سے پہلے مرے گا۔ کیو نکہ کاذب ہے۔ محرجب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر بچکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مرے گا۔ "
ہی مرکے اور اس طرح ان کی موت نے فیصلہ کر دیا کہ کاذب کون تھا۔ "

(اربعین نمبر ۳ص۹ مخزائن ج ۷ اص ۳۹ س)

کس اڈعااور کس تحدی سے ان مخالف علماء کے اقوال کوبطور دلیل کے پیش کیاہے اور کس خوبی سے ان کے کلام سے اپنے دعویٰ مسیحت کو ثابت کیاہے۔ حالا نکہ حقیقت اس کی کچھ نہیں۔ مولوی غلام دیکھیر کی دعاکا یہ مطلب نہیں، اور مولوی اساعیل نے دعا کی ہی نہیں۔ غرض دونوں پرافتراء ہے۔ حالا نکہ بطور دلیل کے لائے ہیں:

(۲)دوسر ا شبوت : مرزا قادیانی کواس فن ( تحریف) میں ایما کمال تھا کہ اس فن کو غیروں سے مخصوص نہ رکھتے تھے بلعہ حسب موقع اپنے کلام میں بھی تحریف کردیتے۔

ناظرین! کتاب" جنگ مقدس" کی عبارت کتاب ہذا پر دیکھ چکے ہیں۔ایک نظر پچزد کھیے جائیں۔اس میںایک فقرہ یہ بھی ملے گا

"جو فریق عاجزانسان کو خدامار ہاہے .....سوہ پندرہ ماہ تک ہادیہ میں گر لیا جائے (جنگ مقدس مں۲۱ نزائن ج1 م ۲۹۲)

اس عبارت میں گونام لے کر ڈپٹی آتھم عیسائی کی تعیین نہیں کی لیکن اوصاف ایے ہتائے ہیں جن سے تعیین ہو جائے۔ یعنی عاجزانسان کو خداہا تا ہے۔ "یہ کام آتھم ہی کا تھا کہ وہ حضرت میں کی الوہیت کا قائل تھا۔ چنانچہ اس مسئلہ پر اس نے مرزا قادیانی سے مباحثہ کیا تھا۔ مرزا قادیانی عاجزانسان کو خداہانے والے نہ تھے۔ پس مطلب اس عبارت کا صاف ہے کہ ڈپٹی آتھم مناظر عیسائی پندرہ ماہ میں مر جائیگا۔ اس میں نہ کوئی ایمام ہے نہ اجمال۔ ہمارے اس دعوے کی تقدیق مرزا قادیانی نے خود کی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صاف الحال۔ ہمارے اس دعوے کی تقدیق مرزا قادیانی نے خود کی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صاف

"ناظرین! کو معلوم ہوگا کہ موت کی پیشگوئی اس (آتھم) کے حق میں کی گئی تھی اور اس پیشگوئی کی پندرہ مہینے میعاد تھی۔"

(ماشيه ترياق القلوب ص ٥٠ ثزائنج ١٥ م ٢٣٩)

باوجود اس تعیین کردینے کے ڈپٹی آتھم میعاد پندرہ ماہ گزار کر جائے ۲ ستمبر ۱۸۹۴ء کے ۲۷جو لائی ۱۸۹۷ء (انجام آتھم صا'خزائن ج۱اص الینیا) کو (۲۱ماہ بعد) مرا تومر زا قادیانی نے اس کے دوجواب دیئے۔

پہلے جواب میں اپنی ہی عبارت کو کھمل محرف کیا۔ جس کے الفاظ یہ ہیں: "پیشگو کی میں یہ بیان تھا کہ فریقین میں سے جو مختص اپنے عقیدہ کی رو سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سووہ مجھ سے پہلے مرگیا۔"

(کشتی نوح م ۲ مخزائن ج ۱ م ۱ م) ماظرین اس عبارت کو پہلی عبارت کے ساتھ ملاکر ملاحظہ کریں تو آسال زمین جتنا فرق پاکیں سے \_ پہلی عبارت جورو کداد مناظرہ سے منقول ہے یوں ہے:

"عاجزانسان کوخداہانے والاپندر ہاہ کے عرصہ میں ہاویہ میں گرایا جائے گا۔"

یہ عبارت اپنے منہوم میں بہانتک وسیع ہے کہ بالفرض مرزا قادیانی اس سے پہلے مر جاتے مکر آتھم پندر ہاہ کے اندر اندر مرتا تو بھی وہ عبارت صحیح ہوتی کوئی عقلند عبارت فنم اس پراعتراض نہ کرتا۔ کیونکہ اس میں فریقین کے در میان نقلہ موتاثر کی نسبت نہیں۔

اس صاف عبارت میں مرزا قادیانی نے فریقین کے نقدم و تاخرکی نسبت پیدا کرکے عبارت کواصل صورت سے محرف کر کے اپنی پیشگوئی کو تو صحے کر دیا ہوگا۔ مگر ساتھ بی اس کے بعدیدت فن روایت اور فن تصنیف آپ قابل اعماد ندر ہے۔

دوسر اجواب: آپ نے اس سے بھی عجیب دیا۔ اس میں بھی میعاد پندرہ ماہ متعلم کی۔ مراس کی توجید یوں کی:

"اگر کسی کی نسبت یہ پیشگوئی ہو کہ پندرہ میننے تک مجذوم ہو جائیگا۔ پس اگر وہ جائے پندرہ میننے تک مجذوم ہو جائیگا۔ پس اگر وہ جائے پندرہ کے بیس میننے میں مجذوم ہو جائے اور ناک اور تمام گر جا کیں تو کیاوہ مجاز ہو گا کہ یہ کسے کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ نفس واقعہ پر نظر کرنی چاہئے۔"

(حقیقت الوحی حاشیه م ۸۵ انتزائن ج ۲۲ حاشیه م ۱۹۳)

اصحاب فہم ملنہ غور کریں کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو یہ سمجھے ہیں کہ مرزا قادیانی کو اصل عبارت مجبور کرتی ہے کہ میعاد پندرہ ماہ کا اعتراف کریں جورہ رہ کران کے قلم سے نکلتا ہے لیکن اس کی توجیہ کرنے ہیں وسعت پیدا کرتے ہیں۔ جس سے اصل عبارت میں تحریف ہو جاتی ہے۔

نوٹ :اس موقعہ پر ہمیں نفس پیٹگوئی کے صدق کذب سے حث نہیں،اس کا محل رسالہ"المامات مرزا" ہے۔ یمال ہمیں یہ دکھانا منظور ہے کہ مرزا قادیائی بحیثیت فن تصنیف معتبر مصنف نہ تھے۔ کیونکہ وہ حوالجات منقولہ میں سخت تحریف کرتے تھے جو مصنف

کودرجہ اعتبارے گرانے کے لئے کافی سے زیادہ عیب ہے۔

( س) .......مرزا قادیانی کی نبست ہم کیا گمان کریں مافظہ کزور تھا؟ یا قلم محفوظ نہ تھا؟ ایک ہی محفوظ نہ تھا۔ لطف یہ کہ وہوا قعہ بھی خود اللہ کا کہ متعلق ہوتا۔ مثلاً:

ڈپٹی آتھم کے متعلق آپ نے (پھول خود)سات اشتمار دئے۔ آخری اشتمار ۳۰۔ دسمبر ۱۸۹۵ء کو دیا تھا (انجام آتھم ص ا'۳' خزائن ج ااص ایضاً) اس پر لکھتے ہیں۔ "وہ (آتھم) ہمارے آخری اشتمارے جواتمام جمت کی طرح تھاسات ماہ کے اندر فوت ہو گیا۔" (مراج منیرص ۱'فرائن ج ۱۲ص۸)

ای واقعہ کودوسری جگہ ہوں لکھتے ہیں۔ "آتھ میرے آخری اشتمارے پندرو مینے
کے اندر مرگیا۔ (حاشیہ حقیقت الوقی ص ۲۰۰ نزائن ج۲۲ حاشیہ ص ۲۱۷) طرفہ یہ کہ
آپ نے جس اشتمار کو ساتواں اشتمار کما ہے جس کی بلت آپ نے لکھا ہے۔ " کے بعد
ویگرے ہم نے سات اشتمار دیے ہمارے آخری اشتمار کی تاریخ ۳۰ دسمبر ۱۸۹۵ء ہے۔"
(انجام آتھم می ۳ نزائن جااص ۳ گخص) ای کے شروع میں لکھتے ہیں۔ "بیبات ناظرین
کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت تک پانچ اشتمار اس بارے میں نکال چکے ہیں۔ " (مندرجہ تبلیخ
رسالت جلد ۴ میں ۲۲ مجموعہ اشتمارات ج ۲ ص ۲۰) اس سے معلوم ہوا کہ اشتمار نہ کور

طر فه پر طره : په که ای دانعه کویون بھی لکھتے ہیں که :

، "خدانے بھی اس (آتھم) سے نری کی اور اس کے رجوع کی وجہ سے دویریس سے بھی کچھے زیادہ اور مسلت اس کو دیدی۔" (تبیق القلوب میں ۱۰ انتزائن تے ۱۵ اس ۳۶۲)

پر حقیقت الوحی میں اس مدت کو قلیل بنانے کو لکھاہے:

"چندهاه کے بعد فوت ہو گیا"۔ (حقیقت الوجی ص ۱۸۱ نزائنج ۲۲ ص ۱۹۳)

نا ظرین کرام! غور فرمائیں اصل میعاد پندرہ ماہ اور مسلت ۲۱ماہ جس کو مرزا صاحب خود بی دویری سے زیادہ قرار دیں۔ کیا یہ سوداصل سے زیادہ نہیں؟۔

مرزائی دوستواہتاؤ تمہارے نزدیک ملون مزاجی اور اختلاف بیانی کی مصنف کو قابل مصنف بہاتی ہے یا قابلیت سے گراتی ہے ؟۔

(آ تقم كے متعلق تفصيل مارے رساله "المامات مرزا" مين ديكھو۔)

(۳)......مرزا قادیانی کوغلط حوالجات دیے میں اتن دلیری تھی کہ وہ کس مصنف کی عبارت یا خود اپنی عبارت کو تحریف کرنے پر کفایت نہ کرتے تھے' بلحہ پیٹیبر خدا کی نے کے حق میں بھی صدیث میالیتے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں :

"اگر مدیث کے میان پر اعتبار ہے تو پہلے ان مدیثوں پر عمل کرنا چاہے جو صحت اور و ثوق میں اس مدیث پر کی درجہ بوطی ہوئی ہیں۔ مثل صحیح خاری کی دو مدیثیں جن میں آخری ذمانہ میں بعض خلیفوں کی نبعت خبر دی گئی ہے۔ خامی کروہ خلیفہ جس کی نبعت خاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ: " هذا خلیفة الله خاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ: " هذا خلیفة الله الممهدی ، "اب سوچو کہ یہ مدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایس کتاب میں درج ہو اس اس کے اس اس اس اس اس میں درج ہو

حالا مكديد مديث مح حارى مي شين بيرجود كمائ انعام إيــــ

نوٹ : ہم اس موقع پربدینیت فن اساء الرجال مرزا قادیانی کو واضع حدیث (جموثی حدیث میں بنانے والا) نہیں لکھنا چاہتے۔ کیونکہ ایبالکھنا ہمارے موضوع کتاب سے خارج ہے۔ ہماری غرض اس جگہ مرزا قادیانی کو فن تصنیف میں جانچنا ہے کہ معتبر اور حوالجات میں معتبد تھے یا نہیں۔اس کا جواب ناظرین کی رائے پر چھوڑتے ہیں۔

نوٹ: مرزا قادیانی کی تقنیفات میں اس قتم کی مثالیں بحر سے ہیں۔ محر ہم بغر ض اختصار چند مثالوں پر کفایت کرتے ہیں۔واللہ اعلم! مرزا قادیانی کاعلم کلام اصول اشاعرہ پر مبنی ہے؟

"علم كلام كروے امام مخت او الحن اشعرى ہوئے ہيں جو ١٥ اله ميں ممقام بھر ٥ الله انہوں نے اپنے علم پيدا ہوئے اور ١٠ ١٣ ه ميں بعم ١٠٠ سال بغداد ميں فوت ہوئے رحمہ الله انہوں نے اپنے علم كے ذور سے فلاسٹروں اور معتز لوں كامقابلہ كيا۔ آج كتب عقائد كى درس كتابوں ميں انبى كے عقائد كيم جاتے ہيں۔ امام غزالى، امام رازى وغير ورحمہم الله انبى كے اصول پر تتھے۔ ان كے اتباع كواشاعر و كتے ہيں۔ "

ہماری تحقیق توبہ ہے کہ مرزا قادیانی کاعلم کلام کی سابق معتبر خدہب پر مدندی خسیں بیات میں دیکھا ہے کہ مرزا خسیں بلحہ محض اپنا ایجاد ہے۔ مرزم نے بعض اتباع مرزا کی تحریب کے مرزا قادیانی کاعلم کلام اصول اشاعرہ پر مدندی تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر بعارت احمد مرزائی لاہوری بھی لکھتے ہیں :

"آپ (مرزا صاحب) نے جس طریق پر اپنے علم کلام کی بعیاد رکھی وہ اشاعرہ کا طریق تھااور پچ توبیہ ہے کہ بعیاد تواشاعر ہ پر رکھی۔لیکن ایسی اعلے اور انو کھی طرز میں اپنے علم کلام کواٹھایا کہ اس کے آگے زمانہ حال کے فلسفہ اور سائنس کوسر تشکیم خم کرنا پڑلہ"

(اخبار پیام صلح 2 جون ۱۹۳۲ء ص ۲ کالم ۳)

اس لئے ہم اس بات کی بھی پڑتال کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو مسائل کلامیہ کھیے ہیں ان کا نشان اشاعرہ کے عقائد میں ملتاہے ؟۔

سب سے اول ربط حادث بالمحدث كا مسئلہ ہے۔ بینی اللہ کے ساتھ محلو قات كو كيا تعلق ہے ؟۔اشاعرہ كاند ہب بيہ ہے:

"والعالم اى ماسوى الله تعالى من الموجودات بجميع اجزائه من السموات ومافيها والارض وما عليها محدث اى مخرج من العدم الى الوجود بمعنى انه كان معدوما فوجد خلافا للفلاسفة حيث ذهبو، الى قدم السموات بموادها وصورهاو اشكالها وقدم العناصر بموادها وصورها لكن بالنوع بمعنى انها لم نخل قط عن صورة نعم اطلقوا القول بحدوث ماسوى الله تعالى لكن بمعنى الاحتياج الى الغير لا بمعنى سبق العدم عليه (شرح عقائد نسفى)"

"الله كے سواجو جو موجودات بيں مع اپني اجزا كے آسانوں سے زمين تك مع ان چيزوں كے جوان ميں بيں عدم سے وجود ميں لائے گئے بيں۔ يہ عقيدہ فلا سنروں كے خلاف ہے۔ كيو نكہ وہ آسان كے مواد صور اور اشكال كے قديم ہونے كی طرف گئے ہيں۔ ليكن بالنوع ليے تاكل بيں۔ مطلب انكابہ ہے كہ يہ آسان كى نہ كى صورت سے مصور ہے۔ يعنى قديم بالنوع كے قائل بيں۔ مطلب انكابہ ہے كہ يہ آسان كى نہ كى صورت واردنہ ہو۔ فلا سفہ بھى ماسوى ہے۔ يعنى كوئى وقت ايسا نهيں آياكہ آسان پر كوئى نہ كوئى صورت واردنہ ہو۔ فلا سفہ بھى ماسوى الله پر حادث كا لفظ ہو لتے ہيں۔ ليكن وہ حدوث بمعنا حقياج ہولتے ہيں وجو وبعد عدم ان كى مراد نهيں۔"

اس عبارت میں دونوں نداہب کامیان مصر ح بے اشاعرہ کا بھی اور فلا سفہ کا بھی۔ اشاعرہ تواللہ کے سواہر چیز کو حادث کہتے ہیں۔ فلا سفہ آسانوں کو قدیم بالنوع کہتے ہیں۔ اب سنئے سرزا قادیانی قدیم بالنوع کے قائل ہیں۔

مرزائي علم كلام كامسئله اول

یہ متلہ علم کلام میں سب ہے اہم اور مقدم ہے۔ مرزا قادیانی کاعلم کلام اس میں قابل غور ہے۔ مرزا قادیانی کے کلام میں دولفظ آئے ہیں جن کوعام فنم کرنے کیلئے تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے۔

قدیم!اس کو کہتے ہیں جو بے لہدا (ازل سے) ہو۔ جیسے خدا۔ قدیم دوطرح سے موتا ہے۔ایک رید کا کہ ایک بی چیز ہے لہدا چلی آتی ہو۔ جیسے خدا کی ذات۔اس کو قدیم بالذات کتے ہیں۔ دوسر سے رید کہ ایک بی چیز الی (بے ابتدا) نہ ہو مکر اس کا سلسلہ بے ابتدا مور جیسے

آر یوں کے نزدیک سلسلہ کا نتات قدیم بالنوع ہے۔ یعنی کو دنیا کی ہر مرکب چیز محلوق اور حادث ہے۔ لیکن سلسلہ قدیم ہے۔ یہ آر یوں کا خرجب ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی آر یوں کا خرجب بہند کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

"چونکہ خدا تعلیے کی صفات بھی معطل نہیں رہیں اس لئے خدا تعلیے کی تخلوق میں قدامت نوعی پائی جاتی ہے۔ یعنی مخلوق کی انواع میں سے کوئی نہ کوئی نوع قدیم سے موجود چلی آئی ہے۔ مر شخص قدامت باطل ہے۔"

(چشمه معرفت ص ۲۷۸ نخزائن ج۳۲م ۲۸۱)

لین خالق کے ساتھ محلوق کا بھی کوئینہ کوئی سلسلہ براہر چلا آیاہے۔

ناظرین اغور فرمائی فلاسفہ ہونان نے توصرف آسان کو قدیم بالنوع کما تھا۔ مرزا قادیانی کے عام کر دا قادیانی کا علم قادیانی نے عام کر کے دوسری محلوق کو بھی قدیم بالنوع قرار دیا۔ اب، تاسیئے مرزا قادیانی کا علم کلام اصول اشاعرہ پر مدینی ہے یافلاسفہ ملاحدہ کے خیال پر ؟۔

نوف: مرزا قادیانی نے اسلام میں عقیدہ جدیدہ پیدا کر کے سب سے زیادہ اپنے جانشین میے میاں محمود احمد خلیفہ حال قادیان کو پریشان کیا ہے۔ ناظرین انکی پریشانی ان کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔

خلیفہ قادیان حیال خود گر اہ لوگوں کی قشمیں شار کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ہم نے خلیفہ صاحب کی عبارت کو آسان کرنے کے لئے فقرات میں تقسیم کرکے نمبر لگادئے ہیں۔ ناظرین بغور پڑھیں:" ہوذا ،"

(۱)........... "پانچویں قتم کے وہ لوگ تھے جو خداکی صفت خالقیت کو ایک زمانے تک محدود کرتے تھے۔ ان کو آپ (مرزاصاحب) نے خدا تعلیا کی صفت تیوم سے جواب دیا۔ فرملیا خدا تعالی کی صفات چاہتی ہیں کہ ان میں تعطل (بے عملی) نہ ہو۔ بلتہ وہ ہمیشہ جاری رہیں۔ تیوم کے معنے قائم رکھنے والا اور یہ صفت تمام صفات پر حادی ہے۔ حضرت میں موعود (مرزا قادیانی) نے ای بات پر خاص زور دیا ہے کہ خدا تعلیا کی صفات میں تعطل شیر

ہوسکا۔ آپ نے جواصل پیش کیا اور جو تھیوری بیان کی وہ باتی و نیاسے مختلف ہے۔ (اس فقرے میں صفات فداوندی کے فقطل (بے عمل رہنے) سے انکار کیا ہے۔ بہت خوب۔) (۲) .....بعض لوگ ہے کتے ہیں کہ خدا تعلیا نے فلال وقت ہے و نیا کو پیدا کیا۔ گویاس سے قبل خدا میکر تھا۔ اور بعض لوگ ہے کتے ہیں کہ و نیا ہیشہ سے چلی آر بی ہے۔ گویاوہ خدا کی طرح اذلی ہے۔ حضرت میں موعود (مرزا) نے فرمایا دونوں با تیں غلط ہیں۔ یہ مانٹا کہ کسی وقت خدا کی صفات میں فقطل تھا۔ خدا تعالے کی صفت قیوم کے خلاف ہے، اس طرح یہ کمنا کہ جب سے خدا تعلیا ہے تب بی سے دنیا چلی آئی ہے۔ خدا کی صفات کے خلاف اسے۔

(۳) ...... ثاید بعض لوگ کمیں کہ دونوں باتی کس طرح غلط ہو سکتی ہیں۔
دونوں میں سے ایک نہ ایک تو صحیح ہونی چا ہے۔ لیکن یہ ان کاخیال مادیات پر قیاس کرنے کے
سب سے ہوگا۔ اصل میں بعض باتیں ایک ہوتی ہیں جو عقل انسانی سے بالا ہوتی ہیں اور عقل
ان کی کنہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ و نیاکا پیدا ہو ناچو نکہ انسانوں 'جمادات بلحہ ذرات کی پیدائش سے
بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ (یہ کس کا نہ بہ ہے ؟۔) اس لئے انسانی عقل اس کو نہیں سمجھ سکت۔
جو دو عقیدے لوگوں کی طرف سے پیش کئے جاتے ہیں۔ ان پر غور کر کے دیکھ لو کہ دونوں
بالبدا ہت غلط نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کتا ہے کہ جب سے خدا ہے اسی وقت سے دنیاکا سلسلہ
ہو تو بھراسے دنیاکو بھی خدا تعلی طرح از لی ما نتا ہے۔ پڑے گا۔ اور اگر کوئی یہ کئے کہ

ا جو چیز معطل نہ ہووہ پر سر عمل ہوگ ۔ لینی غیر معطل اور عامل ہو نا ایک ہی معنے ہیں۔ اس فقرے میں خدائی صفات مثل سابق غیر معطل کر دنیا کی قدامت اور از لبیت سے انکار کرنا متعلم کی شان کے خلاف ہے۔ ۲۔ آپ نے اور آپ کے والد نے صفات الہید کو غیر معطل کما ہے۔ ملاحظہ ہو فقر ہ اول تواس کا لازی نتیجہ کی ہے جس سے آپ یمال متحر ہور ہے ہیں :" ھل ھذا الا تھافت قبیح و تناقیض صدیعے"

پیدائش کا سلسلہ کروڑوں یا اربوں سالوں میں محدود ہے تو پھر اسے یہ بھی مانتا پڑیگا کہ خدا تعلاازل سے تکما تھا۔ صرف چند کروڑ یا چندارب سال سے وہ خالق بنااور بیدوونوں با تیں غلط ہیں۔ پس صحیح ہی ہے کہ اس امرکی پوری حقیقت کو انسان پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتا۔ (بھر آپ اور آپ کے والد کیابیان کرنے ہیٹھے ؟ (مؤلف)

(۴) ......اور سچائی ان دونوں دعوؤں کے در میان در میان میں ہے۔ یہ مسئلہ بھی اسی طرح محیر العقول ہے جس طرح کہ زمانہ اور جگہ کا مسئلہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو محدودیا غیر محدود ما ننادونوں ہی عقل کے خلاف نظر آتے ہیں۔ (جنہوں نے علم کلام اساتذہ سے پڑھا ہو۔ان کے نزدیک خلاف عمل نہیں۔)

(۵)........ حضرت مسيح موعود (مرزا) نے اس صف کو يوں فيصله فرمايا ہے که نه خدا تعلى كى صفت خالقيت كھى معطل ہو كى اور نه دنیا خدا كے ساتھ چلى آر ہى ہے اور صدافت ان دونوں امور كے در ميان ہے اور اس كى تشر تح آپ نے يه فرمائى ہے كه مخلوق كو قدامت ذاتى كى شئے كو حاصل نميں كو كى ذرہ، كو كى ردح، كو كى جيز ماسوى اللہ الى نميں كه جے قدامت ذاتى حاصل ہو ليكن به جے كه خدا تعلى الميشه كے اپنى صفت خلق كو ظاہر كرتا چلاآيا - ہے۔

اساس فقرے میں خلیفہ قادیان ہے حد پریشان نظر آتے ہیں۔باپ ایک طرف ہے اسلامی عقیدوایک طرف۔اس لئے بربان حال کمہ رہے ہیں: "دل بکه کند اقتداء قبله یکے امام دو "معلوم ہو تاہے کہ آپ کودنیا کے لفظ ہے دھوکہ لگتاہے۔ پس غور سے سنیں جبہ بقول آپ کے والد صاحب کے خداکی صفت خالقیت بھی معطل (ب عمل) نہیں رہی توجو کچھ بھی اس کے عمل کا معمول ہوگاوہ بحیثیت نوع اگر محدود الوقت ہے تو خداکی صفت خالقیت اس سے عمل کا معمول ہوگاوہ بحیثیت نوع اگر محدود الوقت ہے تو خداکی صفت خالقیت اس سے پہلے معطل مانی پڑے گی۔ جو آپ کواور آپ کے والد کو منظور نہیں۔ پس مخلوق کا صورت نوعی فقد یم (ازل ہے) ہونا آپ دونوں کو مانا پڑے گا۔ آپ کا عندیہ بھی ہی ہے۔لیکن اسلامی عقیدہ کی شنیداس کے اظہار سے مانع ہے گر مولوی عبدالحق کو مانع نہیں ہوئی جن کا قول آگ آتا ہے۔

ا معلوم ہو تا ہے کہ یکی ایک عقیدہ ہے جس کے حل کرنے میں باپ وہنا جران ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس قتم کے عقدے بغیر علم کلام با قاعدہ حاصل کرنے کے حل نہیں کر سکتے۔ بال صاحب! جولوگ ازلیت نوعی کے قائل ہیں وہ بھی خالق و تلوق میں ایک طرح کی ازلیت نہیں کہتے باعد بالذات اور بالغیر سے دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ یعنی خداکو ازلی اور قدیم بالذات کتے ہیں اور معلول کو ازلی اور قدیم بالغیر نام رکھتے ہیں۔ دونوں میں نقدم و تا خیر نہیں کہتے گرر تبہ علت کو مقدم بائتے ہیں اور معلول کو موخر۔ فاضی !

کوئی شبہ نہیں کہ خالق اور خلوق کے اس تعلق کو سجھنا کہ خالق کو ازلیت بھی اور دور وحدت
کو نقدم بھی حاصل ہو۔ اور خلوق کو قد امت نوعی بھی حاصل ہو۔ انسانی عقل کے لئے مشکل
ہے۔ لیکن صفات البید پر غور کرنے سے کی ایک عقیدہ ہے جو شان الی کے مطابق نظر آتا
ہے۔

(میح موعود کے کارنامے مؤلفہ میاں محود احمر میں ۳۰،۳۹)

خلیفہ ولد مرزا قادیانی کے بیان کے بعد خلیفہ صاحب کے ماموں مولوی میر اعلیٰ صاحب نے ذرہ توضیح سے کام لیا ہے۔ چنانچہ صاف صاف کھعاہے:

"جانا چاہے کہ چونکہ بھن ہواقف مناظر جو اسلام کی تعلیم سے کماحقہ واقنیت نہیں رکھتے سلسلہ کا نکات کی اہتر اُ بائے ہیں اور خداکی صفت خلق کا ایک خاص وقت سے کام شروع کرنا تسلیم کرتے ہیں۔ اس لئے ...... میں صاف لفظوں میں ببانگ وہل یہ اعلان کر تا ہوں کہ یہ عقیدہ نمایت فلط اور سخت فاحش فلط ہے اور قر آن مجید کے بالکل مخالف ہے۔ قر آن مجید صاف لفظوں میں فرما تا ہے: " کل یوم هو فی مثمان" یعنی خدا کے خلق کرنے کوئی لہداء نہیں بلحہ جب سے خدا ہے اور وہ بمیشہ سے ہے تب بی سے وہ مخلوق پیدا کرتا چلا آیا ہے اور جب تک وہ رہے گاور دہ بمیشہ رہے گا۔ اس وقت تک وہ مخلوق پیدا کرتا چلا آیا ہے اور جب تک وہ رہے گاور دہ بمیشہ رہے گا۔ اس وقت تک وہ مخلوق پیدا کرتا چلا

(حاشیہ گزشتہ صغیہ) فرق جانتے ہیں عرصہ ہواایک بزرگ باد نجان ادر یورانی میں بہت فرق جانتے تھے۔ای کی تحقیق میں ان کی سوسال کی عمر ختم ہوگئی۔سوسال بعد جب ان کو معلوم ہواکہ دونوں پیکن کے نام ہیں توانہوں نے صاف اقرار کیا :

پس از صد سال این مین محقق شد طاقانی
که بورانی ست باونجان دباد نجان بورانی
آپاس تحقق میں گئے رہیں گے تو آپ کی ذبانت سے امید ہے آپ کو جلدی
معلوم ہو جائے گاکہ قدیم اور ازلی ایک ہی چیز ہے۔ ہال!اگر قدیم دو قسم بالذات اور بالغیر ہے
توازلی بھی دو قسم بالذات اور بالغیر ہے۔

جاوے گا۔ نہ خدا کے خلق کرنے کی ابتدا ہے نہ انتاء نہ کوئی پہلی تلوق گرری ہے نہ کوئی آثری تلوق پیدا ہو گا۔ اور ہر تلوق ہوگی۔ اور ہر تلوق ہیدا ہو گاہت ہر تلوق سے پہلے تلوق ہو گا۔ اور ہر تلوق کے بعد تلوق ہوگا۔ اور ہر سلسلہ پرواہ سے انادی ہے۔۔۔۔۔۔۔ جس طرح آریہ ہرسسر شنٹی (دنیا) کو حادث محر سدشدنیوں کے سلسلہ کو غیر حادث قرار دیتے ہیں۔ ای طرح قرآن مجید تلوق کے ہر فرد کو حادث محر سلسلہ تلوقات کو قدیم قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید کی ردسے کوئی تلوق نمیں جو کہ میں ہیں ہو سے دوئی کرے کہ میں قدیم سے ہوں اور کوئی معنوع نمیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں قدیم سے ہوں۔ "

(حدوث روح وماده ص ۲۳۳ ۲۳۵)

ان دوشاد توں سے عامت ہے کہ قدامت نوعی کو مرزا قادیانی کی طرف نسبت کرنا ہمار اافتراء نہیں بلحہ مرزا قادیانی اوران کے اکابر اتباع نے کی سمجماہے۔

ناظرین اسلسله کا نئات کو قدیم بالنوع کمنابعینه آربول کاعقیده ب جیسا که مولوی اسطن صاحب کومسلم ہے۔ (ملاحظه موستیارتھ پرکاش اردوطیح اول ص۲۵،۷۳۴)

مرزائی دوستو! مرزا قادیانی کااہل اسلام سے فصال اور آربوں سے وصال مقام افسوس ہے۔ ہم اس افسوس میں دل کو تسلی دینے کے لئے یہ شعر پڑھ لیتے ہیں۔

مارا ہوتا تو رہتا مارے سینہ میں

یہ دل بنا ہے کی چٹم فتنہ زا کے لئے

نوٹ: ہاری غرض اس کتاب میں مرزا قادیانی کا علم کلام بتانا ہے۔اس عقیدہ کا رد کرنا مقصود نہیں۔ جس کور د دیکھنامنظور ہو دہ ہمار ارسالہ"اصول آریہ" ملاحظہ کرے۔

> پاک تثلیث مرزا (مئلەدوم)

نساری کا ند بب بات مثلیث مشهور ہے کہ دہ خدا کی نبت اعتقاد رکھتے ہیں۔

ایک میں تین اور تین میں ایک یعن توحید میں تثلیث اور تثلیث میں توحید سب مسلمانوں کا مع اشعریہ کے یہ اعتقاد ہے کہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التعلیث غلط ہے۔ مرزا قادیانی اس کی تشریح فرماتے ہیں:

"اگرید استفسار ہو کہ جس خاصیت اور قوت روحانی میں بیہ عاجز اور مسیح بن مریم مشابہت رکھتے ہیںوہ کیا شئے ہے تواس کا جواب پیہے کہ وہ ایک مجموعی خاصیت ہے جو ہم دونوں کے روحانی قویٰ میں ایک خاص طور پر رکھی گئے ہے جس کے سلسلہ کی ایک طرف نیچے ادرایک طرف اوپر کو جاتی ہے۔ نیچے کی طرف سے مراد دہ اعظے درجہ کی و اسوزی اور غنواری خلق اللہ ہے جودای الی اللہ اور اس کے مستعد شاگر دول میں ایک نمایت مضبوط تعلق اور جوڑ بخش کر نورانی قوت کوجو داعی الی اللہ کے نفس پاک میں موجود ہے۔ان تمام سر سبز شاخول میں پھیلاتی ہے۔اوپر کی طرف سے مرادوہ اعظے درجہ کی محبت قوی ایمان سے ملی ہوئی ہے جو اول ہمدہ کے دل میں بار اوہ اللی پیدا ہو کرر ب قدیر کی محبت کواینی طرف تھینچتی ہے اور پھران دونوں محبتوں کے ملنے سے جو در حقیقت نراور مادہ کا حکم رکھتی ہیں ایک منتحکم رشتہ اور ایک شدید مواصلت خالق اور مخلوق میں بیدا ہو کر الی محبت کے حیکنے والی آگ ہے جو مخلوق کی ہیزم شال محبت کو پکڑ لیتی ہے ایک تیسر ی چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام روح القدس ہے۔ سواس درجہ کے انسان کی روحانی پیدائش اس وقت سے تعجمی جاتی ہے جبکہ خدا تعلیا اپنے ارادہ خاص ہے اس میں اس طور کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اس مقام اور اس مرتبہ کی محبت میں بطور استعارہ یہ کہناہے جانہیں ہے کہ خدائے تعالیے کی محبت سے بھر ی ہو کی روح اس انسانی روح کو جوباار اده اللی اب محبت سے بھر گئی ہے۔ ایک نیا تولد بخشنتی ہے اس وجہ سے اس محبت كى بحرى روح كو خدائ تعالى كى روح سے جو نافنع المحبت ب استعاره ك طور برابنیت کاعلاقہ ہوتا ہے۔اور چو تکہ روح القدس الن دونوں کے ملنے سے انسان کے ول میں پیدا ہوتی ہے۔اس لئے کہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور ابن ہے اور یمی پاک تثلیث ہے جواس درجہ محبت کے لئے ضروری ہے جس کونایاک طبیعتوں نے مشر کانہ طور پر

سجه لياب-اور ذره أمكان كوجو" هامكة الذات باطلة الحقيقة "ب- حضرت الله اعظ واجب الوجود کے ساتھ برایر تھیرادیاہے۔" (توضیح مرام ص۲٬۲۱، خزائنج سم ما۲٬۲۲) ناظرین اکیسی خوبی سے پاک تثلیث کی تشریح کی ہے۔ چو مکد خوربدولت حضرت مسے کے مشاہد بنتے تھے اس لئے خدا کا پیٹا ہونے کے وصف میں اپنے تنیس اس میں شریک كرنے كولكھتے ہيں :

"می اوراس عاجز کامقام ایبا ہے کہ اس کواستعارہ کے طور پرابنیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایبا بی بدوہ مقام عالیشان ہے کہ گزشتہ نبیوں نے استعارہ کے طور پر صاحب مقام بذاكے ظهور كوخدائے تعليا كاظهور قرار دياہے اوراس كا آناخدائے تعليا كا آنا (توضیح مرام م ۲۷ نزائن ج۳ م ۱۲)

اس اقتباس میں جویہ لکھاہے کہ گزشتہ نبیوں نے بطور استعارہ خدا کا آنا قرار دیاہے وہ بھی خودبدولت مرزا قادیانی ہیں۔ چنانچہ آپ کے الفاظ یہ ہیں:

"ميرے وقت ميں فرشتوں اور شياطين كا آخرى جنگ ہے۔ اور خدااس وقت وہ نشان د کھائے گاجو اس نے مجھی د کھائے نہیں۔ گویا خدا زمین پر خود اتر آئے گا۔ جیسا کہ وہ فرماتا - "اليوم يأتى ربك في طلل من الغمام" يعى الدون باولول من تيراخدا آئے گا۔ بعنی انسانی مظمر کے ذریعہ سے اپنا جلال ظاہر کرے گااور اپنا چرہ و کھلائے گا۔"

(حقیقت الوحی ص ۵۴ انخزائن ج ۲۳ ص ۱۵۸)

مر زائی دوستو! کیا یہ مسائل اشاعرہ کے مذہب میں ملتے ہیں ؟ذرہ سوچ کر دیانت' امانت ادر خوف خداسے جواب دیتا۔

تنیسر ا مسکلهه :انبیاء کرام علیم السلام کی تشریف آوری کی غرض و غایت خالص توحید کی تعلیم دیتاہے جو بدادہ اسلام کی۔اس لئے قرآن مجید میں باربار حضرت محد رسول الله علی فضیت خاصه کو بھی سامنے رکھ کر جملہ اختیارات الوہیت مسلوب کر کے محض بھر ت دکھائی میں۔ چنانچہ ارشاد ہے:

"قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد كهف "١١."

اے پنجبر کہ دوکہ سوائے اس کے نہیں کہ بیں بھر ہوں میری طرف وی آتی ہے کہ تمہار امعبود ایک ہے۔"

مر مرزا قادیانی کے علم کلام میں خدائے احداور حفرت احمد میں فرق نہیں بلعہ دراصل دونوں ایک ہیں۔ چنانچہ آپ کاشعرہے:

> شان احمد راکه داند جز خداوند کریم آنچنال از خودجدا شد کرمیال اقلامیم

(توضيح المرام ص ٢٣ تزائنج ٢٠ ١٢)

(ترجمہ) "حضرت احمد کی شان خدا کے سواکون جانیا ہے۔وہ ایسے ہیں کہ اپنی ذات سے جدا ہوئے ہیں۔ور میان میں میم آعی ہے۔"

لینی احمد دراصل احد ہے۔ احد ہے جدا ہوا تو در میان میں میم آگئ۔ مرزا قادیانی نے ان دوشعروں سے میہ عقیدہ اخذ کیا ہے جو پنجاب کے جامل فقیروں کا قول ہے۔ (۱).....ساحد احمد وج فرق نہ کوئی ذرہ ایک بھیت مروڑی دا۔"

: .....(r)

وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہوکر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفے ہو کر ناظرین!اس مشرکانہ تعلیم پر کماجاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو توحید سکھائی ہے پہلے نبیوں سے پڑھ کرہے۔ چو تھامسکلہ: خوداپ حق میں الهام متایا: "انما امدك اذا اردت شدیاً ان تقول له كن فدكون . " (هیقت الوحی ص ١٠٥ نزائن ٢٢ص ١٠٨) " لین اے مرزا تيرا افقيار ہے۔ جب كى چيزكا تواراده كرے تواسے اثاكہ دے كه موجود جو جاريال وہ جو جائے گئے۔ "

اس المام کی کویاتشر تے دوسرے مقام پر بول ک ہے:

"اعطيت صفة الافناء والاحياء من الرب الفعال . "

(خطبه الهاميه ص ٥ ٦ ٠ ٥ نزائن ج ١ اص ايناً)

بین: "مجمد (مرزا) کو فانی کرنے لور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے اور یہ صفت خداکی طرف سے جھے لمی ہے۔" (یہ ترجمہ مرزا قادیانی کاخود کیا ہواہے۔)

مرزائی دوستو!کیایہ مسائل بھی ند بباشعر فی پر مدینی میں ؟ یا بقول ڈاکٹر بھارت احمد مرزائی اس طرز کلام میں داخل ہیں جس کے سامنے زمانہ حال کے فلیفہ اور سائنس نے سر جمکایا ہوا ہے۔ (جل جلالہ)

ایسے متکلم اور ایسے علم کلام کو پڑھتر بے ساختہ زبان قلم سے نکلنا ہے:

مت کریں آرزد خدائی کی شان ہے تیری کریائی کی

دوسر کباب

مر زا قادیانی کاعلم کلام متعلق اینے دعوی میسحیت و مهدیت انساف اور حق یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر کواگر سوسال فرض کریں تواس سو سال میں سے ایک سال بھی آپ کا خالص اسلام کی خدمت میں شاید ہی شرچ ہوا ہو۔ جس کتاب میں دیکموا بنا حصہ داخل ہے "براہین احمدیہ" جس کو خالص اسلام کی تائید کالقب دیاجا تا ہے۔ ناظرین اسے بھی بغور دیکھیں مح تواکثریت اس کی ذات خاص کے لئے پاوینگے۔ بلعہ مزید غور کریں گے تواپنے آیندہ دعویٰ مسیحت کے لئے ای کو تمہید پادینگے۔ حواثی تو قریباً سب کے سب الهامات اور بھارات مرزائیہ سے لبریز ہیں۔ لیکن بعد اس کے ۴۰۰ اھ مطابق ۱۹ ۱۵ء میں جب آپ نے کھلے لفظوں میں اپنی مسیحت کا اعلان کیا تو ہمہ تن اس طرف متوجہ ہوگئے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی کتاب خالص اسلام کی تائید میں نہیں لکھی۔

مقام حیرت ہے: کہ کتاب "تریاق القلوب" کی منقولہ عبارت گزشتہ صفحات میں رسالہ" کشف الفطا" کو بھی اسلام کی تائید اور کفار کی تردید میں لکھاہے۔ جس میں اپنی مسیحیت اور انگریزی اطاعت کے سوا کچھ ذکر ہی نہیں۔ چنانچہ اس کے سرورق کی عبارت ہم و کھاتے ہیں:

''اے قادر خدااس گور نمنٹ عالیہ انگلشیہ کو ہماری طرف سے نیک جزادے اور اس سے نیکی کر جیسا کہ اس نے ہم سے نیکی کی۔ آمین!

### كشف الغطاء لعيني

ایک اسلامی فرقہ کے پیشوا مرزاغلام احمہ قادیانی کی طرف سے محصور گور نمنٹ عالیہ اس فرقہ کے حصور گور نمنٹ عالیہ اس فرقہ کے حالات اور خیالات کے بارے میں اطلاع اور نیز اینے خاندان کا پھے ذکر اور ایخ مشن کے اصولوں اور ہدایتوں اور تعلیموں کا بیان اور نیز ان لوگوں کی خلاف واقعہ باتوں کا روجو اس فرقہ کی نسبت غلط خیالات کیمیلانا چاہتے ہیں۔

#### اور بيرمؤلف

"تاج عزت جناب ملکه معظمه قیصر ' بند دام اقبالها کا داسط وال کر حد مت گور نمنٹ عالیه انگلشیه کے اعلے افسر دل اور معزز حکام کے بادب گزارش کرتا ہے کہ براہ غریب پروری وکرم گستری اس رسالہ کواول سے آخر تک پڑھا جائے یاس لیا جائے۔"

(سر درق کشف الفطان نزائن ج ۱۳ میں ۱۷ میں ۱۷ درق کشف الفطان نزائن ج ۱۳ میں ۱۷ در

یہ عبارت رسالہ کامضمون متانے کو کافی سے زیادہ رہنماہے۔ تا ہم مزیدروشنی کیلئے

ہم اس کے دوسرے صغیے سے پکھ عبارت نقل کرتے ہیں جس سے مصنف کی غرض وغایت معلوم ہو جائے گی۔ لکھاہے:

" میں تاج عزت عالیجناب حفزت مکر مہ ملکہ معظمہ قیصرہ ہند دام اقبالها کا داسطہ ڈالٹا ہوں کہ اس رسالہ کو ہمارے عالی مرتبہ حکام توجہ سے اول سے آخر تک پڑھیں۔"

(كشف المغلاء ص ٢ نخزائن ج ١٨ ص ١٤٩)

یہ عبارت مع عبارت سرورق بآواز بدند پکار ہی ہے کہ مرزا قادیانی کو حکام کی تر چھی نظر سے کوئی ہواسیاس خطرہ تھا جس کے د فعیہ کے لئے یہ رسالہ لکھا۔ چنانچہ اصل مضمون اس سے بھی واضح ترہے۔ فرماتے ہیں :

"چونکہ میں جس کا نام غلام احمد اور باپ کا نام میر زا غلام مرتبط قادیان سلع
گورداسپور پنجاب کار ہنے والاا کیک مشہور فرقہ کا پیشوا ہوں۔ جو پنجاب کے اکثر مقامات میں پایا
جاتا ہے اور نیز ہندوستان کے اکثر اصلاع اور حیدر آباد لور بدمبئی اور مدراس اور ملک عرب اور
شام اور خارا میں بھی میری جماعت کے لوگ موجود ہیں۔ لہذا قرین مصلحت سجھتا ہوں کہ
یہ مختصر رسالہ اس غرض سے لکھوں کہ اس محس گور نمنٹ کے اعلے افسر میرے حالات اور
میری جماعت کے خیالات سے وا قفیت پیدا کرلیں۔

(كشف النطاء ص٢ نتزائن ج١٣ ص ١٤)

ناظرین! ہم یہ نہیں کتے کہ انگریزی گور نمنٹ کی خوشامداور منتیں نہ کریں۔ سو دفعہ کریں، سو کم ہو تو ہزار دفعہ کریں۔ ہم تواس سے بھی منع نہیں کرتے کہ کلمہ شریف اس طرح پڑھاکریں۔

> لا اله الا الله جارج خليفة الله

ہاں! اتا کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ کی خطرے کواپنے سے دفع کریں اور نام اسلامی خدمت اور جواب کفار کار کھیں تو ہم کمہ کتے ہیں: مافظ ہے خورد رندی کن وخوش باش دلے دام تزویر کمن چوں دگرال قرآل را

تممه کلام: کے طور پریہ ہتایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اگریزوں اور اگریزی حکومت کی نبیت عجیب متضاد خیالات ثالغ کئے ہیں۔ ایک جکہ لکھتے ہیں:

"ان يا جوج وما جوج هم النصارى من الروس والاقوام البرطانيه (ممامته البشرك عاشيه ص٢٥٠ '٢١٠)" يعنى روى اور البرطانيه (ممامته البشرك عاشيه ص٢٥٠ '٢١٠)" يعنى روى اور المريز قو ش ياجرج واجرح بين\_"

یمال توانگریزوں اور روسیوں کو یا جوج ماجوج قرار دیا جو اسلامی اصطلاح بیں ہوے شدید التحر بھاری مفسدین کانام ہے۔ مگر دوسر ہے ایک مقام میں یوں لکھا۔

"میری نصیحت اپی جماعت کو یک ہے کہ وہ انگریزوں کی باد شاہت کو اپنے ادلی الامر میں داخل کریں۔اور دل کی سچائی ہے ان کے مطیع رہیں۔"

(رساله ضرورةالامام ص۳۲ نترائن ج۳۱ص ۳۹۳)

یعنی قرآن مجید میں جو (اولی الامر معم) اپنے میں سے حکومت والول کے حکم کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھائے کہ انگریز اس آیت کے ماتحت ہمارے "اولی الاحد ، " یعنی ہم میں سے صاحب حکومت ہیں۔

منطقي شكل كالتيجه منطقيه

ان دونول عبار تول كومنطق قاعده على مل كي توصورت يول بوگى:

(۱) ..... احمد ی مطانیہ قوم سے ہیں۔ کیونکہ وہ مرزائیوں کے اولی

الامر أي-

(٢).....د طانيه ياجوج ماجوج بير\_

نتيجه بيه نكلا :"حمرى ياجوج ماجوج بي\_"

اس نتیجہ پر علاء اسلام کے منہ سے یہ شعر بہت موزوں ہوگا: میرے پہلو سے گیا پالاسٹنگر سے پڑا مل ممٹی اے دل! کجنے کفران نعمت کی سزا

غرض : رساله اکشف الغطاء "مور نمنث اگریزی کی خوشامد اور اپی مسیحت کے دعویٰ سے لیریز ہے۔ اگریزی خوشامد کے بعد اپنی نبیت جو لکھتے ہیں۔ اس کا نموندور جذیل ہے :

"مسيح موعود كانام جو آسان سے ميرب لئے مقرر كيا كياہے۔ان كے معن اس سے برھ کر اور کھے نہیں کہ مجھے تمام اخلاقی حالتوں میں خدائے قوم نے حضرت مسے علیہ السلام كانموند خميرايا ہے۔ تامن اور نرى كے ساتھ لوموں كوروحانى زند كى عشوں ميں نے اس نام کے معنے لینی مسیح موعود کے صرف آج ہیاس طور سے نہیں کئے بلعد آج ہے انیس يرس پيلے اپني كتاب الرابين احمريه "ميں ہي يكي محنے كئے ہيں۔ ممكن ہے كہ كي لوگ ميري ان باتوں پر ہسیں گے یا مجھے یا کل اور دیوانہ قرار دیں۔ کیونکہ یہ باتنی دنیا کی سمجھ سے بوھ کر ہیں اور د نیالان کو شناخت نہیں کر سکتی۔ خاص کر قدیم فرقوں کے مسلمان جن کے الیم پیشگو ئیوں کی نبیت خطر ناک اصول ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے (قابل) لائق ہے کہ مسلمانوں کے قدیم فرقوں کوایک ایسے مهدی کی انتظار ہے جو فاطمہ اور حسین کی اولاد سے ہوگااور نیزایے مسے کی بھی انظار ہے جواس مهدی سے مل کر مخالفان اسلام سے لڑائیاں كريكا حكر ميں نے اس بات پر زور دياہے كه بير سب خيالات لغواور باطل اور جھوٹ جيں اور ایسے خیالات کے ماننے والے سخت غلطی پر ہیں۔ایسے مهدی کاوجود ایک فرضی وجود ہے۔جو نادانی اور دھو کہ سے مسلمانوں کے دلول میں جما ہواہے اور پچ سے کہ بنی فاطمہ سے کوئی مهدی آنے والا نہیں۔ اور الی تمام حدیثیں موضوع اور بے اصل اور بناوٹی ہیں۔ غالبًا عباسیوں کی سلطنت کے وقت میں بنائی منی ہیں اور صحیح اور راست صرف اس قدرہے کہ ایک

مخص عیے علیہ السلام کے نام پر آنے والامیان کیا گیاہے کہ جونہ لڑے گااورنہ خون کرے گا۔
اور غرمت اور مسکینی اور حلم اور برا بین شافیہ سے دلوں کو حق کی طرف چھیرے گا۔ سوخدانے
کھلے کھلے کلام اور نشانوں کے ساتھ مجھے خبر دی ہے کہ وہ مخص تو ہی ہے اور اس نے میری
تصدیق کے لئے آسانی نشان نازل کئے ہیں اور غیب کے ہمید اور آنے والی با تیں میرے پر
ظاہر فرما کیں ہیں اور وہ معارف مجھ کو عطا کئے ہیں کہ دنیاان کو نہیں جانتی۔ اور یہ میرا عقیدہ
کہ کوئی خونی مہدی دنیا ہیں آنے والا نہیں تمام مسلمانوں سے الگا۔ عقیدہ ہے۔ "

(كشف الخطاص ١١ نزائن ج ١١ص ١٩٢ ١٩٣١)

اس تمید کے بعد ہم اس باب کا اصل مضمون شروع کرتے ہیں۔ مرزا قادیا نی نے اس باب میں تو کمال ہی کر دیا۔ ہم جران ہیں کہ اس باب میں آپ کے علم کلام کو صناعات خسمہ میں سے کس میں واخل کریں۔ کس قتم کی کوئی ولیل 'کوئی جدل 'کوئی مغالطہ 'کوئی مضمون شعری یا غیر شعری اس باب میں آپ نے نہیں چھوڑا۔ شروع میں آپ کے وعوے اور ثبوت کا مخص بول ہے۔

و عوی :"میں مسیح موعود ہوں۔"

شبوت : (مقدمه اولی) حضرت مسح علیه السلام فوت ہو گئے۔

(مقدمه تانيه)مردے دوباره دنيامي نميس آسكته

(مقدمہ ثالثہ) پیشگو ئیوں میں اکثراستعارات ہوتے ہیں۔

( فغم از کتاب ازاله او بام ص ۷۵ ۲۵ "۱۷ نزائن ج ۳ ص ۹۹ ۳۰۱۲ ۳)

ا - آپ کی سب سے علیحدگی پرایک شعر موزول ہے:

ٹھاکر دواریں ٹھگ بسیں جتی چور سیت سب سے کنارے ساوھو بسی الٹی جنگی ریت ان سارے مقدمات کوسائل صیح بھی مان لے تو بھی دعویٰ آپ کا ہنوز ٹامت نہیں ہو سکتا۔اس لئے مقدمہ رابعہ آپ نے یہ لگایا کہ مجھے الهام ہواہے:

" جعلناك المسيع ابن مريم . "" بم (خدا) نے تحد (مرزا) كو مسيح الن مريم مايا ہے۔" (مرزان جسم ٢٣٣)

چو مکد سادا مداراس چوتھ مقدمہ پر ہے اس لئے آپ نے اس کو کسی قدر مدلل میں الکھا۔ آپ کے الفاظ یہ میں:

"اس سلسله کاخاتم باعتبار نبعت تامد وه مین عیدان مریم ہے جو اس امت کے لوگوں میں سے بحم رئی مینی صفات سے رنگین ہو گیا ہے اور فربان: " جعلناك المسبیح ابن مریم ، " نے اس كو در حقیقت وبی ہادیا ہے: " و كان الله علیٰ كلی شی قدیدا ، "اور اس آنے والے كانام جو احمد ر كھا گیا ہے وہ ہمی اس کے شیل ہونے كی طرف اشارہ ہے۔ كيونكه محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی اور احمد اور عیدا اپنے جمالی معنوں كى رو سے ایک بی ہیں۔ اس كی طرف بید اشارہ ہے: "و مبتشدرا برسول باتى من بعدى اسمه المحمد "محمر ہمارے ني علی فقط احمد بی شیل محمد ہمى ہیں۔ یعنی جامع جلال و جمال ہیں۔ اس كيونكه آخرى زبانہ ہيں برطبق پیشكوئى مجمر و احمد (مرزا قادیانی) جو اپنے اندر حقیقت سویت کیونكه آخرى زبانہ ہيں برطبق پیشكوئى مجمر و احمد (مرزا قادیانی) جو اپنے اندر حقیقت سویت رکھتا ہے ہمجاگیا۔"

اس اقتباس میں مبارک نام محمد کو جامع صفات جلال و جمال ہتایا ہے۔ اور اسم احمد کو فقط موصوف بجمال کما ہے۔ جس کو منطقی اصطلاح میں تصور مع الحکم اور تصور ساذج سے مثال و سے سکتے ہیں۔ بیبات تواو لے طالب علم بھی جانتا ہے کہ تصور ساذج اور تصور مع الحکم باہمی تھیں در مرفاد) مفہوم ہیں۔ اس بیان کو ناظرین ذہن میں رکھیں اور مرذا قادیانی نے جو باہمی تھیں کے دور بوھیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

"آنخضرت عَلَيْقَ كے بعث اول كاذماند ہزار پنجم تھاجواسم محمد كا مظهر تجل تھا۔ يعنى بيد عند اول جارئ تھا۔ يعنى بيد بعث اول جلائي نشان ظاہر كرنے كے لئے تھا۔ محر بعث دوم جس كى طرف آيت كريمہ

:" وآخرین منهم لما یلحقوا بهم " میں اشارہ ہو مظر مجل اسم احمد سے جواسم جمالى ب جيماكه آيت:" ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد ، "ك كى طرف اشارہ کرری ہے اور اس آیت کے سی معنے ہیں کہ ممدی معود جس کانام آسان پر عجازي طور پراحمہ ہے جب مبعوث ہوگا تواس وقت وہ نبي كريم جو حقيقي طور پراس نام كامصداق ہے اس مجازی احد کے پیرایہ میں ہو کر اپنی جمالی مجلی ظاہر فرمائیگا۔ یک وہات ہے جواس سے سلے میں نے اپنی کتاب ازالہ ادمام میں لکھی تھی۔ یعنی یہ کہ میں اسم احمد میں آنخضرت علیہ کاشر یک ہوں۔ اور اس برناوان مولویوں نے جیسا کہ ان کی ہمیشہ سے عادت ہے شور مجلیا تھا۔ حالا مكه أكراس سے انكار كياجائے تو تمام سلسله اس پيشگوئي كاز يروزير موجاتا ہے۔بلحہ قرآن شريف كى كنديب لازم آتى ہے۔جو نعوذ بالله كفر تك توست كنچاتى ہے۔لمذا جيساكم مومن كيلي دوسرے احكام الى ير ايمان لانا فرض ہے ايمانى اس بات ير بھى ايمان فرض ہے كه آ تخضرت علي ك دويعت بين : (١) ..... ايك بعث محدى جو جلالى رنگ مين ب جو سارہ مریح کی تا ثیر کے نیچ ہے۔ جس کی نسبت حوالہ توریت قرآن شریف میں یہ آیت ے:" محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم٠" (٢)..... دوسر ابعث احمدي جوجالي رعك ميس بيجوستاره مشتري كى تاثير كي نيج ب جس کی نسبت موالدانجیل قرآن شریف پی به آیت به :" ومبشدا برسبول یأنی من بعدى اسىمه احمد • "

(تخذ كولزديه ص ٩٦ نزائن ير ١٥ اص ٢٥٣ ٢٥٣)

اس بیان میں مرزا قادیانی نے اسم احمد میں اپنی شرکت بتائی ہے اور غلاء پر اظہار خفاً فی فر ملا ہے کہ انہوں نے ہمار اصطلب نہیں سمجھا۔ حالا نکہ علاء کی وجہ نظی آپ نے نہیں سمجی علی نے سمجی کہ بھور ساذج یا احم احمد مجر دے تو ہمز لہ تصور ساذج یا احم طلاک درجہ میں ہے اور اسم مجمد ہمنز لہ تصور مع الحکم کے درج میں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ تصور مع الحکم اور تصور ساذج دونوں ایک مادے میں جمع نہیں ہو شکتے۔ حالا نکہ رسول خدا علیہ نے اپنا

نام احمد بھی بتایا۔ پھر یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ آنخضرت میں دونوں مراتب ہمڑ ط ٹی اور ہمڑ ط لانٹسٹ جمع ہوجا کیں:" ہل ہذا الاتھافت قبیح و تناقیض صدیح"

ا صل مدعا: میحیت موعودہ ہے۔ یہ چار جملے اس کے اثبات کی ولیل کے مقدمات ہیں۔ مرز اقادیانی نے خودا پنے دعوے میحیت کوصاف لفظوں میں لکھ کر کماہے کہ بس یما کیا مر موجب انکار علما ہواہے۔ چنانچہ آپ کے الفاظ یہ ہیں:

"وكنت اظن بعد هذه التسمية ان المسيح الموعود خارج وماكنت اظن انه انا حتى ظهرالسرالمخفى الذى اخفاه الله على كثير من عباده ابتلاء من عنده وسمانى ربى عيسى بن مريم فى الهام من عنده وقال يا عيسلى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين التبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه انا جعلناك عيسلى بن مريم وانت منى بمنزلة لايعلمها الخلق وانت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى وانك اليوم لدينا مكين امين فهذا هوالدعوى الذى يجادلنى قومى فيه ويحسبوننى من المرتدين"

(حمامته البشري م ۸ مخزائن ج ۷ م ۱۸۳ ۱۸۳)

ترجمہ: "میں سمجھتار ہاکہ اس نام (میج) رکھنے کے بعد بھی میچ موعود ضروری
آئیگا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ میں بی ہوں۔ یمال تک کہ خداگا بھید جوبہتوں پر مخفی رہا تھا
جمھے پر ظاہر ہوا کہ میرے رب نے میرانام عیابن مریم اپنے ایک المام میں رکھا۔ فرملا ہم
نے بچھے میچ من مریم کیالور تو میرے نزدیک ایسے درج میں ہے جس کو مخلوق نہیں جانی۔
اور تومیرے نزدیک میری توحیداور تفریدے درج میں ہے۔ پس یک میرادعوئ ہے جس میں میری قوم جمعے میں تھے میں ہے۔ پس یک میرادعوئ ہے جس میں میری قوم جمعے میں تہ سمجھتی ہے۔ "

پس اہل علم نظار پر مخفی شیں کہ جس معاکے اثبات کیلئے چار مقدمات ہول

سائل کو حق حاصل ہے کہ ان میں ہر ایک مقدمہ پریاجس پر جاہے نقض یا منع وغیرہ کرے کہ میری کتاب رشید یہ طاحظہ ہو)اس میں مدعی کا حق نہیں کہ سائل کو مجبوریا تلقین کرے کہ میری دلیل کے فلال مقدمہ پر عث کر۔ (رشیدیہ) جب یہ حق نہیں کہ دلیل کے مقدمہ کو اصل مجث کرنے کی در خواست کرے تو یہاں کہاں حق ہوسکتا ہے کہ کی ایک مقدمہ کو اصل مجث بناکر سادا مدارای پر رکھے۔ مرذا قادیانی نے اور ان کے بعد ان کے اتباع نے علم کلام کے قواعد کوبالکل بالائے طاق رکھ کر صرف وفات میں کو مجث قرار دیدیا۔ چنانچہ آپ کھتے ہیں:

"میج موعود کا دعویٰای حالت میں گرال اور قابل اختیاط ہو تا کہ جبکہ اس دعوے کے ساتھ نعوذ باللہ بچھ دین کے احکام کی کی پیشی ہوتی اور ہماری عملی حالت دوسرے مسلمانوں سے بچھ فرق رکھ تھی نہیں صرف ملہ النزاع مسلمانوں سے بچھ فرق رکھتے۔ اب جبکہ ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں صرف ملہ النزاع حیات سے اور وفات سے ہے۔ اور سے موعود کا دعویٰ اس مسلمہ کی در حقیقت ایک فرع ہے دار اس دعویٰ سے مراوکوئی عملی انقلاب نہیں اور نہ اسلامی اعتقادات پر اس کا بچھ مخالفانہ ارثہ ہے۔ توکیاس و کئی ہے موافی کے حیات سے دوگیاس و کئی ہے موافی کا حیات میں عراوکوئی علی انقلاب نہیں اور نہ اسلامی اعتقادات پر اس کا بچھ مخالفانہ ارثہ ہے۔ توکیاس و کئی کے دین کے لئے کسی ہوری کے رامت کی حاجت ہے۔ "

(آ ئینہ کمالات اسلام ص ۳۳۹ نزائن ج ۵ ص ایسنا)

مرزا قادیانی نے توجو کچھ کیاان کا اختیار ہے۔ مگر ہم توعلم مناظرہ کے خلاف نہ کریں گے اسلئے ہم آپ کی دلیل پر مناظرانہ نظر کرتے ہیں۔

(اول) سائل کا حق ہے کہ آپ کے چاروں مقدمات پر منع وارد کرے۔ لیعنی یہ کے کہ بین انتاکہ حضرت میں فوت ہو چکے ہیں۔ یہ بھی کہ سکتا ہے کہ بین انتاکہ جی نہیں مانتا کہ میں نہیں مانتاکہ بیشگو کیوں کہ مر دے زندہ ہو کر دنیا بین نہیں آ کئے۔ یہ بھی کہ سکتا ہے کہ بین نہیں مانتاکہ آپ ملم اور خدا کے بین اکثر استعارات ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہ سکتا ہے بین نہیں مانتاکہ آپ ملم اور خدا کے خاطب ہیں۔

(دوسرا محض) یڈ کمہ سکتا ہے کہ جھے آپ کی دلیل کے پہلے مقدمہ پر حث نہیں (مکر اس کا پیر مطلب نہیں کہ وہ وفات مسے کا قائل ہے یا ہو گیانہ آپ اے مجبور کر سکتے ہیں کہ وفات تشلیم کر باتھ مطلب یہ ہے کہ وہ اس مقدمہ پر عث کرنے ہے اعراض کرتا ہے جو ازروئے علم مناظرہ اس کا حق ہے) باتھ یہ بھی کمہ سکتا ہے کہ دوسر سے مقدمہ کو بھی بین زیرحت نہیں لا تا۔ مگر تیسراخاص کرچو تقامقد مہ جھے مسلم نہیں۔ان کو مبر بن بیجئے۔
( تیسراسائل) کمہ سکتا ہے کہ بیل آپ کی دلیل کے مقدمات شاشہ پر کوئی نظر نہیں کرتا بین کرتا ہوں۔
نہیں کرتا بیل تو چو تھے مقدمہ کو مدار کار جان کرآپ کی الهامی حیثیت پر حث کرتا ہوں۔
کیو نکہ اگر آپ ملم اور مخاطب الی ثامت ہو جائیں تو پہلے تینوں مقدمات باتھ آپ کے جملہ کلیات قابل قبول ہوں گے:

ہر کہ مثبات آرد کافر گردد عاظرین کرام!کیا آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ اتباع مرزا علم کلام کے اس مناظرانہ طریق سے کلام کرتے ہیں؟ نہیں، بلحہ سوال ہو تاہے کہ مرزا قادیانی کی مسیحت کا ثبوت دو ہواب ملتاہے حضرت مسیح کی وفات پر حث کرلو۔ کیسا بے اصولا پن ہے۔ لطف یہ ہوت دو کے اس بے اصولے پن کانام رکھتے ہیں اصولی حث :

ہے ہیں جسٹ ہوں ہوں ہوں ہے۔ یر عکس نہند نام زعمی کافور حقیقت میر ہے کہ میر سب کچھ خود مرزا قادیانی نے ان کو سکھایا ہے پھر یہ کیوں نہ ابیاکریں۔بقول:

مامریداں رو بسوئے کعبہ چوں آریم چوں رو بسوئے خانه خمار دارد بیرما نوٹ: ناظرین نے دیکھاکہ مرزا قادیانی کے اثبات دعویٰ میں مقدمہ رابعہ کو بہت کچھ دخل ہے۔ بلحہ ہؤردیکھیں تو مدارکل وہی ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی نے خود بھی مقدمہ رابعہ کوبہت اہم سمجھاہے۔ چنانچے کھتے ہیں کہ:

"ہارا صدق یا کذب جانبخ کے لئے ہاری پیشگوئی سے بوھ کر اور کوئی محک امتحان نمیں ہوسکا۔" (آئید کالات اسلام ص۲۸۸ نزائنج ۵ صابینا)

معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا دعوے سیحیت ان چار مقدمات پر موقوف ہے۔ خاص کرمقدمہ رابعہ پر بہت کھ مدارہے۔ خافہہ خانه مفید!

#### ایک آسان طرح سے فیصلہ

ہمایک آسان طریق ہے بھی مرزا قادیانی کی دلیل پر نظر کرتے ہیں:

علم معانی بیان کا قانون ہے کہ جب تک حقیقت مکنہ ہو مجازی طرف رجوع کرنا جائز نہیں۔ جس کی مثال ہے ہے کہ کوئی فض کے "میں نے شیر ویکھا۔ "شیر کا دیکھنا حقیقت مکنہ ہے۔ اس لئے اس کی تاویل نہ ہوگی بلعہ حقیقت بن مرادلی جائے گی۔ اور اگر یہ کے کہ "میں نے شیر تلوار چلاتے دیکھا" تو یہال حقیقت مرادنہ ہوگی کیونکہ در ندہ شیر تلوار نہیں چلایا کر تا۔ اس لئے یہال شیر سے مراد بھاور آدمی ہوگا۔

اس قانون کی تائید میں تحکیم نورالدین خلیفہ اول قادیان کی شہادت بھی موجود

-

نوث : عليم نورالدين صاحب كى يه تحرير معدقد مرزا قاديانى ہى ہے۔ كيونكد ان كى كتاب ازالداد ہام كے ساتھ مبلور ضمير مطبوع ہے۔ عليم صاحب لكھتے ہيں :

"ہر جگہ تادیلات و تمثیلات ہے،استعارات و کنایات ہے آگر کام لیا جائے تو ہر ایک الحد منافق بدعتی اپنی آراء ناقصہ اور خیالات باطلہ کے موافق الی کلمات کو لاسکتا ہے۔ اس لئے ظاہر معانی کے علاوہ اور معانی لینے کے واسطے اسباب قویہ اور موجبات حقد کا ہونا ضرورہے۔"

(خط بلحقه اذاله اولم م م ، ٩ ، فزائن ج ٣ م ١٣١)

یعنی الفاظ کی حقیقت کا خیال ہمیشہ رہنا چاہئے تاو قلتکہ حقیقت مکنہ ہے مجاز کی طرف رجوع نہیں ہونا چاہئے۔اس قانون اور اس کی تائید کے بعد مرزاصا حب کا اعتراف قابل غورہے۔ "ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آجائے جس پر حدیثوں کے ظاہری الفاظ صادق آ سکیس کیو نکہ یہ عاجز دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔"

ای تشکیم کی تائیدُ فرماتے ہیں :

"اس بات سے اس وقت انکار نہیں ہوااور نہ اب انکار ہے کہ شاید پیشگو کیوں کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے کوئی اور مسے موعود بھی آئیدہ کی وقت پیدا ہو۔"

(ازاله اوبام ص ۲۲۱ مخزائن جسم ص ۲۳۱)

کیا فرماتے ہیں علاء نظار کہ جب حقیقت مکنہ ہے۔ لینی مسے موعود کا ظاہری نشانت نشانوں کے ساتھ آنا ممکن ہے تو پھر مجازی طرف رجوع کرے مرزا قادیانی کو مجازی نشانات کے ساتھ مسے موعود کیوں مائیں ؟۔ پس حسب قاعدہ علم معانی ساکل کمہ سکتا ہے کہ ہم آپ کے مقدمات اربعہ کود یکھنا بھی پند نہیں کرتے کیونکہ وہ سب مجازی طرف لے جارہ ہیں۔ جس کی طرف جانا جائز نہیں۔ کیونکہ پیشگوئی کے الفاظ کی حقیقت ممکن ہے۔ فلا بید جس کی طرف جانا جائز نہیں۔ کیونکہ پیشگوئی کے الفاظ کی حقیقت ممکن ہے۔ فلا بیدوز المصدید الی المجاز!

ایک اور طرح سے نظر

مرزا قادیانی نے اپنی میسیت موعودہ کی نسبت ایک فقرہ ایسالکھ دیاہے کہ کل نزاعات کا فیصلہ کر تاہے۔ ہم اس کے متعلق مرزا قادیانی کا جتنا شکریہ ادا کریں جاہے۔ مگر قبل نقل کرنے اس فقرے کے 'مرزا قادیانی کی مایہ ناز کتاب برا بین احمدیہ سے ایک دو سطریں ہم نقل کرتے ہیں۔

. آپ لکتے ہیں :

"اس عاجز پر ظاہر کیا گیاہے کہ یہ خاکسارا پی غرمت اور اکسار اور توکل اور ایار اور ا آیات اور اتوار کے روسے مسے کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی قطرت اور مسے کی فطرت باہم نمایت ہی متثلہ واقع ہوئی ہے۔ گویا ایک جوہر کے وو مکڑے یا ایک ہی در خت کے دو پھل ہیں اور حدے اتحاد ہے کہ نظر کشتی میں نمایت ہی باریک امتیاز ہے۔"

(برابین احمدیه ص ۴۹ سماشیه در حاشیه نمبر ۳ مخزائن ج اص ۵۹۳)

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے اظہار کیا ہے کہ میں اپنے کمالات روحانیہ میں حضرت مسیح کے مشابہ ہوں یہ اس زمانہ کادعویٰ ہے جب مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو مسیح موعود جانتے تھے اوراپنے کوان کا مشابہ یا شیل ۔اب سننے مندرجہ ذیل عبارت جو فیصلہ کن ہے۔ آپ فرماتے ہیں :

"ائے یرادران دین وعلاء شرع متین آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہوکر نہیں کہ اس عاجز نے جو شیل مسیح موعود ہونے کا دعوے کیاہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر پیٹھے۔ یہ کوئی نیاد عوے نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو۔ باتھہ یہ وہی پرانا المام ہے جو میں نے خدائے تعالے سالمام ہاکر پر این احمد یہ کے کئی مقامات پر تبعر تک درج کردہا تھا۔"

(ازاله اوبام ص ۱۹۰ نزائن ج ۳ ص ۱۹۲)

ناظرین!ازالہ اوہام مرزا قادیانی کی تصنیف اس زماند کی ہے جس زمانہ میں آپ نے مسیحیت موعودہ کادعوے کیا تھا۔اس وقت بھی لکھتے ہیں کہ:

"میں مسیح موعود کامثیل ہوں۔ محر کم عقل لوگ مجھ کواصل مسیح موعود سیجھنے لگ

محتے\_"

قادیانی ممبر وامر زا قادیانی کومسیح موعود مان کر کم عقل کیوں بیتے ہو۔ مانا کہ عشق میں آدی کم عقل کیابے عقل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آثر عقل توایک قابل قدر چیز ہے۔ کیاتم نے سانسیں :

چا کارے کد عاقل کہ باز آید پشیانی

## باب سوم مخصوص قادیانی علم کلام

کتاب ہذا میں ہم تیر بے باب کا ذکر کر آئے ہیں۔اس باب میں ہم خواجہ کمال الدین لا ہوری مرزائی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ''احمدی علم کلام'' کے نام سے ایک خاص عنوان مقرر کیا ہے۔اس لئے ہم اس کوسائے رکھ کران مرزائی اصول کلام کی شخیق کرتے ہیں جوبقول خواجہ صاحب مرزا قادیانی کی ایجاد ہیں۔

خواجہ صاحب نے اس اصول سے پہلے ایک عام اصول میں مرز اقادیا نی اور سر سید احمد خان میں فرق بتایا ہے۔ آپ کے بیرالفاظ ہیں:

" حضرت مرزاصاحب نے سرسید کے بالعکس داستہ اختیاد کیا۔ آپ نے قرآن کریم کو تحویل سے جھایا۔ آپ نے قرآن کریم کو تحویل سے جھایا۔ آپ نے ہر جگہ قرآن کریم کے لفظی معنی لئے۔ پھر اس کے برخلاف جن غلط نظریات کو فلفسہ جدید نے پیش کیا۔اسے عقلیہ طور پر توڑ کر قرآنی حقائق کا تفوق ان پر ظاہر کیا۔"

تفوق ان پر ظاہر کیا۔"

ہم بہت محکور اور مسرور ہوتے اگر واقعہ بھی ایسا ہو تا۔ محر نمایت افسوس سے ظاہر کرتے ہیں کہ ایسا نہیں۔بلحہ مر زا قاویانی سر سید کی طرح الفاظ کیابندی سے نکل جاتے ہیں۔اس کی مثالیں ہم پیش کرتے ہیں۔ قر آن مجید کی آیت ہے :

"كنتم خيرامة اخرجت للناس • آل عمران • ١١ "

"تم مسلمان المجھی جماعت ہو جولوگوں کے فائدے کیلئے پیدائے گئے ہو"
اس آیت میں "المناس" کالفظ قابل غور ہے۔ مرزا قادیانی کو ضرورت تھی کہ اپنا
دعویٰ مسیحت قرآن سے عامت کریں۔ اور مسیحت موعودہ کے زمانہ میں وجال کا ہونا
ضروری ہے۔ اس لئے آپ نے اس آیت کی تغییر الی خوبی سے فرمائی کہ قابل دیدوشنید
ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں:

خواجہ صاحب! کیا"الناس"کا اصل ترجمہ "وجال" ہے؟۔ اگر ہے تو پھراس آیت کے کیا محنے ہوں گے:"اذاقیل لہم آمنوا کما آمن الناس، بقرہ١١٣" (ایمان لاؤجیے الناس ایمان لائے ہیں۔)

بھول مرزا غلام احمد قادیانی معنے ہوئے کہ اے لوگو! تم بھی د جال کی طرح ایمان لاؤ۔ (جل جلالہ)

") ......دوسری مثال بہ ہے کہ سرسید احمد خان نے لکھا ہے کہ آیت: " کونوا قودہ خاصلین ، " میں معدرے مراوبد اخلاق انسان ہے نہ کہ معمور حیوان۔ مرزا قادیانی بھی ایسا ہی لکھتے ہیں:

"اسلامی تعلیم سے ثامت ہے کہ ایک تشخص جواس و نیامیں موجود ہے۔جب تک وہ تزکیہ نفس کر کے اپنے سلوک کو تمام نہ کرے اور پاک ریاضتوں سے گندے جذبات اپنے ول سے نکال نہ د ہوت ہے تک وہ کی نہ کی حیوان یا کیڑے کموڑے سے مشابہ ہوتا ہے یا

گدھے ہے یا کتے ہے یا کی اور جانور ہے اور ای طرح انس پر ست انسان ای ذید گی بی ایک جون بدل کر دوسر ی جون بی تار ہتا ہے۔ ایک جون کی ذید گی ہے مر تا ہے اور دوسر ی جون کی ذید گی ہے مر تا ہے اور دوسر ی جون کی ذید گی بی بڑاروں مو تیں اس پر آتی ہیں اور اور بڑار ہاجو نیں افتیار کر تا ہے اور آخر پر اگر سعادت مند ہے تو حقیق طور پر انسان کی جون اس کو ملتی ہے۔ اس بناء پر اللہ تعالی نے نافر مان یہود یوں کے قصہ بی فرمایا کہ دو مدر دین گئے اور سورین گئے سویہ بات تو نہیں تھی کہ وہ حقیقت بی تائے کے طور پر بدر رہو گئے تھے بائد اصل حقیقت کی تھی کہ بدروں اور سوروں کی طرح نفسانی جذبات ان بی پیدا ہو گئے۔ "

اس حقیقت کی تھی کہ بدروں اور سوروں کی طرح نفسانی جذبات ان بی پیدا ہو گئے۔ "حقے۔"

خواجہ صاحب ہتادیں کہ "قردہ" کے اصل معنے مرزا قادیانی نے حال رکھے یا سرسید کی طرح چھوڑ دئے ؟۔

(۳) .....اب ہم ایک مثال حدیث سے دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے : دمسیح موعود د مثق میں نازل ہول گے۔" (مسلم ج ۲ ص ۱۰ سمباب ذکرالد جال) :

مرزا قادیانی چوکله می موعود سے او رنازل ہوئے قادیان میں۔ لو آپ نے "دمش" کے معنے میں تصرف کیا۔ چنانچہ آپ کے الفاظ بیں :

"واضح ہوکہ و مشق کے نفظ کی تعبیر میں میرے پر منجانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے تصبے کانام و مشق کے نفظ کی تعبیر میں ایسے لوگ رہے ہیں جو بزیدی الطبح اور بزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں ...... خدا تعالے نے مجھ پر یہ ظاہر فرمادیا ہے کہ یہ قصبہ قادیان ہوجہ اس کے کہ اکثر بزیدی الطبح لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں فرمادیا ہے کہ یہ مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے۔"

(ازالہ اوہام حاشیہ ۱۲۰'۱۱، نزائن جسم ۱۳۵'۱۳۵) ناظرین کرام!اگر ہم چاہیں تو مرزا قادیاتی کی تحریرات ہے ایسی مثالیں سینکڑوں تک گنادیں۔مگراس جگہ ان تینوں پر کفایت کرتے ہیں جن ہیں نصاب شادت ہے بھی ایک سا کے زیادہ ہے۔ مزید کے لئے ناظرین کو اپنے رسالہ " نکات مرزا" کا حوالہ دیتے ہیں۔ (جو احتساب کی اس جلد میں شامل ہے)

یہ توایک تمیدی نوٹ ہے۔خواجہ صاحب نے" قادیانی علم کلام "کا پہلااصول یہ متایہ۔

"سب سے اول ۱۸۹۳ء میں جناب مرزاصاحب نے ایک نمایت زیر دست ہی انسیں بلتہ اچھو تا اصول قائم کیا۔ اس وقت آپ امر تسر میں عیسائی قوم کے ساتھ سرگرم مباحثہ سے۔ آپ نے مباحثہ کے شروع میں فرمایا کہ خدا تعالے کی کتاب اگر کسی امر کی تعلیم کرے تواس کے دلائل بھی خود دے۔ یعنی اپنے وعویٰ کے جوت میں خود ہی دلائل دے۔ مثل اگر خدا کی ہستی منوائے تو پھراس کی ہستی کے دلائل بھی دے۔ " (مجدد کال من ۱۱۰)

جواب: بشک مرزا قادیانی نے مباحثہ امر تسر میں ایسا کہ اتھا۔ ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیر میں ایسا کہ تھا تہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیر میں میں تو ایک وعویٰ ہے۔ اس کا ثبوت دیتا بھی قائل کے ذمہ ہے۔ لینی قائل ہے ذمہ ہے۔ لینی قائل ہے قرآن نے اینے ایسا ہوئے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان بھم:

بیراں نمے پرند ومریداں ہمے پرانند قرآن مجید کے سرتھو پیں:

مرزا قادیانی نے اپنی تصنیفات میں اس دعویٰ کا ثبوت قرآن شریف میں سے نہیں دیا۔ آج ہم مرزا قادیانی کی کی پوراکرتے ہیں۔ارشادہے:

"شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن بدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بقره ١٨٥"

" لینی رمضان کے مینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا ہے جو لوگوں کے لئے ہا ایت (احکام)اور بدایت کے لئے دلائل ہیں اور فیصلہ۔"

اس آیت میں قر آن مجید کو ہدایت اور ہدایت کے ولائل فرملاہے۔ یعنی جن باتوں

کی قرآن ہدایت کرتا ہے ان پر دلائل بینات میں دیتا ہے۔ پس بیہ ہو حیثیث جو قرآن شریف نے خود این بتائی ہے۔

اجاع مرزا کتے ہیں کہ محوقر آن مجد میں یہ ہے۔ لیکن اس کے اظہار کرنے کا فخر مزرا قادیانی کو ہے۔ کو فکہ ان سے پہلے کی نے یہ کمال نہیں دکھایا۔ اس اب آئی ک بات قابل جواب دہ گئے۔ ہم اس کا جواب بہت آسانی سے دیتے ہیں۔ جس میں کی قتم کا ای ای ایک اس ہو۔ عرصہ ہواا خبار المحدیث میں ہمی ہم شائع کر بیکے ہیں۔ آج ہمی بتائے دیتے ہیں۔

کی صدیاں گزر ممکن کہ طامہ انن دشد نے اس اصول پر جیمیہ کی ہے۔ جس کے

"يظهر من غير آية من كتاب الله انه دعا الناس فيها الى التصديق بوجود البارى بادلة عقلية منصوص عليها مثل قوله تبارك وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ريكم الذى خلقكم والذين من قبلكم الآيه ومثل قوله تعالى افى الله شك فاطر السموات والارض من الايات فلسفه ابن رشد مطبوعه مصرص ٢٥)"

" بینی قرآن مجید کی گی ایک آیات سے طاہر ہوتا ہے کہ قرآن نے لوگوں کو خدا کے مائے کی طرف بلایا عقلی دلائل منصوصہ کے ساتھ۔ جیسے فرملیا اے لوگو! اپنے رب کی عیادت کر وجس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور فرمایا کیااللہ کی شان میں تم کو شک ہے جو آسان وز مین کا پیدا کرنے والا ہے وغیر وجست کی آیات ہیں۔"

تشر تکی: پہلی آیت میں تھم عبادت کادیا تواس کی دلیل دی "جسنے تم کواور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا" دوسری آیت میں خدا کی شان میں شک کو نا جائز قرار دیا تواس کی دلیل دی کہ "دہ آسانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔"

ناظرین ای مخصر عبیه سے مرزا قادیانی نے دہ اصول اخذ کیا جو مباحث اسر میں

پیش کیا۔ مگر چو نکہ دل میں تھاکہ کہ میں اس اصول کا موجد بدنوں اس لئے غلطی کھا گئے جس کی تفصیل معروض ہے۔

لفقض اجمالی: علم مناظرہ تعنق اجمالی اس کو کہتے ہیں جس بیں سائل ثابت کردے کہ مدعی کی دلیل سے بعض جگہ خرافی پیدا ہوتی ہے۔ ہماراد عویٰ ہے کہ مرزا قادیانی پر نقض اجمالی دارد ہوتا ہے 'علامہ لئن رشد پر نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے عام قانون متایا ہے جس کو خواجہ صاحب نے یوں متایا ہے:

"خداکی کتاب آگر کسی امرکی تعلیم دے تواس کے دلائل بھی خوددے۔"

یہ ایک عام قانون کی صورت میں ہے۔ اس لئے اس پر تعقی ہوگا کہ تورات۔
انجیل ۔ زبور ۔ بلعہ آپ کی مسلمہ الهامی کتاب وید میں یہ وصف نہیں۔ تو آپ ان کتاب ک کتاب اللہ کیوں مانتے ہیں ؟ ۔ لیکن علامہ انن رشد نے عام قانون کی شکل میں وعویٰ نہیں کیا بلعہ قرآن کی مزیت اور خصوصیت بیان کی ہے۔ اس لئے اس پر تعقی وار دو نہیں ہو سکتا۔
فافهم! پی اتباع مرذا کا اس پر فخر کرنا قصور نظر اور پیرپرستی ہے۔ واقعہ نہیں ۔ العلم عندالله!

دوسر الصول: خواجہ صاحب نے مرزا قادیانی کے دوسرے اصول کی باست کھاہے کہ:

"مرزا قادیانی نے دوسر ااصول بیباندھا کہ خداک کتاب وہی ہوسکتی ہے جس چی ا ہر ضرورت انسانی کاعلاج ہووہ سب فطری تقاضات کوسامنے رکھے اور انہیں پوراکرے۔ تیسر ااصول: ایک اور اصول مرزاصاحب نے بیباندھا کہ ند ہب اگر تدبیت انسانی کے لئے آتا ہے تواس کتاب میں کل انسانی جذبات کی تدبیت و تعدیل کاسامان ہو۔ چوتھا اصول: آپ نے فرمایا کہ غد ہب الہیہ انمی جذبات کو اخلاق اور پھر روحانیات میں مشکل کرنے کانام ہے محض رسمیات کے مجموعہ کانام ند ہب نہیں۔

ہم حیر ان بیں کہ اتباع مزراباوجود علم وعقل کے کیوں الی معمولی المجھنوں میں مجمولی اللہ معمولی المجھنوں میں مجھنے ہوئے ہیں۔ یہ امور جن کوخواجہ صاحب اصول ساختہ مرزا کی شکل میں متاتے ہیں قرآن مجید کے کھلے الفاظ اور واضح صورت میں ملتے ہیں:

"تفصیلاً لکل شئی، مفصلاً مبین ، فصلناه علی علم کتاب "بین."

وغیرہ الفاظ مرات کرات قرآن مجید کے حق میں قرآن موجود ہیں۔ اور واضح ترین لفظوں میں ہیں تو ان کو ایجاد مرزا کہنا کیا انصاف ہے؟۔ ان الفاظ قرآن یہ کا تحت اکار مفسرین نے کی معنے مراو لئے جو خواجہ صاحب کتے ہیں۔ امام رازی 'غزالی' این حزم 'لین میسے 'ائن رشد' شاہ ولی اللہ وغیرہ۔ رحم اللہ علیم سب نے ان آیات کی تفسیر میں کی لکھا ہے :

میر 'ائن رشد' شاہ ولی اللہ وغیرہ۔ رحم اللہ علیم سب نے ان آیات کی تفسیر میں کی لکھا ہے :
میر دوحانیات میں مشکل کرنے ''کے اظہار کے لئے ایک بی آیت قرآنی کافی ہے جو

یے :

"هو الذى بعث فى الامبين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويخلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى صلال مبين . الجمعه ٢)"

" یعنی خدائے عرب کے بے علموں میں رسول بھیجاہے وہ ان کو اللہ کے احکام سناتا ہے اور اس تعلیم کے ساتھ ان کو سکھا تا ہے اس سے اور معرفت آلہد ان کو سکھا تا ہے اس سے پہلے وہ صریح مجران میں تھے۔"

خواجہ صاحب! یہ ہے وہ سب پھھ جس کو آپ نے مرزا قادیانی کا طرہ امتیاز متایا ہے۔ ہاں سنئے! مرزا قادیانی اور آپ نے ان نمبروں کو اصولی شکل میں بتاکر اپنی اور باقی اتباع مرزا کی گرون پر بوابھاری یو جھ اٹھایا ہے۔ خداخیر کرے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ لوگ اس یو جھ کی تختی سے دب جا سینگے اور سر نہ اٹھا سکیں گے۔ غور فرما یے۔ مرزا قادیا نی ویدوں کی بابت فرماتے ہیں۔ اور اس مضمون کو آپ ہی نے شائع کیا تھا۔ یعنی کتاب "پیغام صلح" میں مرزا قادیانی کصتے ہیں:

"ہم وید کو بھی خدا کی طرف ہے مانتے ہیں......خدا کی تعلیم کے موافق ہمارا پختہ اعتقاد ہے کہ ویدانسانوں کاافتراء نہیں......... ہم خداسے ڈر کروید کوخدا کا کلام جانتے ہیں۔" (کتاب پیغام ملح س ۲۵٬۲۳ نزائنج ۲۲ مسم ۲۵٬۳۵۳)

جب وید بھی خداکا کلام اور الهام ہے اور سب لوگوں کی ہدایت کے لئے آیا تھا تواس اصول مرزا کے ماتحت اس میں بھی وہ سب اوصاف ہونے چاہئیں جو آپ نے الهامی کتاب کے لئے اصول مذکورہ میں بیان کئے ہیں۔ حالا تکہ مرزا قادیانی ویدوں کے حق میں جورائے رکھتے ہیں وہ بیہے۔خواجہ صاحب اور اتباع مرزاغورسے سنیں۔ فرماتے ہیں:

"وید نے انسان کی حالت پر رخم کر کے کوئی نجات کا طریق پیش نہیں کیا۔ بلتحہ وید کو صرف ایک ہی نسخہ یاد ہے جو سر اسر غضب اور کینہ سے بھر ا ہواہے اور وہ یہ کہ ایک ذرہ سے گناہ کے لئے بھی ایک لمبالور ناپیدا کنار سلسلہ جو نوں کا تیار کرر کھاہے۔"

(چشمه معرفت م ۳۳ نزائن ج ۲۳ م ۱۵)

ناظرین! ہم نے نہیں۔ آپ نے کوئی ایبا قابل مصنف اور لائق منتکلم دیکھا جو ایک طرف تو ایک نہیں کئی ایک اصول مقرر کرے۔ دوسری طرف خود ہی ان کے خلاف کرے ؟۔ اگر نہیں دیکھا تومر زاصاحب کودیکھ لیں :

> مرے معثوق کے دو ہی پتے ہیں کم پتلی صراحی دار گردن

خواجہ صاحب! فرمائے آرید ان دونوں حوالوں کولے کر آپ کے اور آپ کی کل جماعت لا ہورید اور قادیانیہ کے سامنے آپ کے سلطان القلم رئیس المحکمین کے یہ دوحوالے لیکر کھڑے ہوجائیں اور ان میں تطبیق کرنے کا سوال کریں، تو آپ مع اپنی جماعت کے جوابدے سکتے ہیں ؟ \_ سلے مجھے بتاد بیخ تاکہ میں ہمی آپ کی تائیر کر سکول \_ آہ :

بروز حشر گر پرسند خسرو راچراکشتی چه خواېی گفت قربانت شوم تامن ہماں گوئم

وعاً: خداكرے آربينه ن يائيں۔

ناظرین اید ہیں ہمارے سلطان القلم کے اصول کلامیہ جن پر آج اتباع مرزاکو ناز ہے۔ غالبًا نہیں معلوم نہیں کہ علم کلام کیا ہے اور علماء مشکلمین کون تھے۔اس لئے :

> ناز ہے گل کو نزاکت پر چن میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں نازو نزاکت والے

البتہ قرآن شریف نے جس پیرائے میں یہ وعوی کے ہیں ان پر تعق اجمالی وارد نمیں ہو سکتا۔ جو مرزا قادیانی کی اصولی شکل پر ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے بطور خصوصیت اور مزیت کے یہ دعادی کئے ہیں نہ بطور اصول کے۔ لینی یہ کماہے کہ مجھ میں یہ اموریائے جاتے ہیں۔ یہ نمیں کماکہ ہرالهای کتاب میں یہ امور ہونے چاہئیں۔

اس کی مثال: علائے کی جماعت ایک جملہ جمع ہے جن میں بعض کا میان ہے کہ جمع ہے جن میں بعض کا میان ہے کہ جم نے قرآن اور محاح ستہ پڑھا ہے۔ ایک ان میں سے کہتا ہے کہ "میں نے صرف 'نحو' اصول معقول 'فلفہ 'معانی میان 'اوب اور قرآن 'عدیث 'تغییر سب پڑھی ہیں۔"

اس پیچلے صاحب کامیان اصولی نمیں باتھ خصوصی ہے۔ یعنی یہ نمیں کہ ہر عالم کے لئے اسے علوم کی ضرورت ہے۔ ایسا کہنے سے وہ عالم جنہوں نے اصول معقول فلفہ وغیر ہ علوم نمیں پڑھے عالم کی صف سے نکل نمیں جائیں گے۔ ہاں اپنی مزیت بیان کرنے سے وہ عالم کی کی صفت سے نکلین سے نمیں باتھ اس کی مزیت تابت ہوگا۔ مرزا قادیانی اور ان کے بعد خواجہ صاحب نے چو نکہ اس بیان کو اصول کی صورت میں بیان کیا ہے۔ اس لئے ان پر نقض وارد ہو تا ہے۔ قرآن مجید نے چو نکہ مزیت اور خصوصیت کی صورت میں وعوی

كياب-اس لتة اس پروار د نهيں جو سكتا\_له الحمد!

جواب بہم جران ہیں کہ خواجہ صاحب اور دیگر اتباع مرزا پر محبت مرزا کتی عالب ہے کہ خواجہ صاحب اور دیگر اتباع مرزا پر محبت مرزا کتی عالب ہے کہ خواجہ صاحب جیسے ہوشیار و کیل اتباہی غور نہیں کرتے کہ یہ نمبر جس صورت میں (بقول خواجہ ) نمبر ۳۰ می تشریح کی ہے تواس پر نمبر ۵ لگا کر اس کو مستقل کیوں ہمایا یا خواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخان کی طرح نمبر زیادہ لینے کا شوق ہے ؟۔ خیر اس فرو گذاشت سے بھی ہم در گزر کر کے اصل غلطی کا اظہار کرتے ہیں۔

یہ امر ہر اہل علم متکلم پرواضح ہے کہ مناظر حکلم جب بھی کوئی اصول قائم کرتا ہے تواس کا فرض ہوتا ہے کہ ہر طرف سے اسے محفوظ کرے کسی طرح اس پر نقض اجمالی یا تفصیلی یا معارضہ وارد نہ ہو۔ ہم نمایت حمرت سے دیکھتے ہیں کہ علم کلام کا بید ابتد الی اصول نہ تو مرزا قادیانی نے بھی ملحوظ ر کھانہ خواجہ صاحب نے اس کی پرواہ کی۔ مثلاً بھی نمبر ۵ کااصول (اگر اس کومستقل اصول کمہ سکیس)اییا منقوض ہے کہ کوئی بھی نہ ہوگا۔

مرزائی علم کلام کے جواب میں ہم قرآن و حدیث کو پیش کرنے کی ضرورت جانتے تو آج وہ حدیث پیش کرتے جس میں رسول اللہ علی نے فرمایا کہے: "میں نے بعض انبیاا یہے بھی دیکھے ہیں جنکے ساتھ ایک ہی امتی تھا۔"

بھول مرزا قادیانی اس اصول کے ماتحت ایسے نبی سیچنہ ہوئے لیکن ہم اتباع مرزا کو اس خار دار جنگل میں لیجانا نہیں چاہتے ، مبلحہ صاف اور سید ھار استہ قادیان کاد کھاتے ہیں۔ پس وہ غور سے سنیں مرزا قادیانی عمل الترب (مسمریزم) کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"واضح ہو کہ اس عمل جسمانی کا یک نمایت پر اخاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے تین اس مشغولی میں ڈالے اور جسمانی مر ضول کے رفع دفع کرنے کے لئے اپنی دلی و دما فی طاقتوں کو خرچ کر تارہے وہ اپنی ان روحانی تا ثیرول میں جو روح پر اثر ڈال کر روحانی پیماریوں کو دور کرتی ہیں بہت ضعیف اور نکما ہو جاتا ہے اور امر تنویر باطن اور تزکیہ نفوس کا جو اصل مقصد ہے اس کے ہاتھ سے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔ یک وجہ ہے کہ کو حضرت مسے جسمانی ہماریوں کو اس عمل کے ذریعہ سے انجام پذیر ہوتا ہے۔ یک وجہ ہے کہ کو حضرت مسے جسمانی میماریوں کو اس عمل کے ذریعہ سے انجام کرنے کے بارے میں ان کی کارروا ئیوں کا نمبر ایسا کم درجہ رہا کہ قریب قریب تاکام کے درجہ۔"

(ازالہ اوہام حاشیہ ص ۱۳۰۰) اس نزائن جس ۲۵۸)

عاظرین کرام! للد غور کریں کہ اگریہ اصول معیار صدافت ہے تو بھول مرزا قادیانی حضرت عیسے روح اللہ کلمتہ اللہ صادق نبی ہوئے یا کیا ؟۔

حقیقت پہ ہے کہ مرزا قادیانی اور اتباع مرزا ہمیں معاف رتھیں ان کواصول اور مزیت میں فرق معلوم نہیں۔اس کی مثال ہم پہلے نمبر (دوم) میں دے آئے ہیں۔ یہاں بھی خواجہ صاحب کی شان کے لاکق سناتے ہیں۔

وکیل کی تعریف یہ ہے جو قانون کے امتحان میں پاس ہواہو۔ مزیت سے کہ وہ

قانون کے علاوہ دیگر علوم ند ہی یالٹریری فنون سے ہی واقف ہو۔ پس اس حمثیل کے ماتحت ہم مانتے ہیں کہ جو کامیانی پنجیر اسلام علیہ السلام کو ہوئی وہ کسی کو نہیں ہوئی۔ لیکن اس کو اصول صداقت یا اصول کلام کمنا جائز نہیں۔ مزیت بے شک ہے۔ ورند اس پر سخت نقض وارو ہوگا۔

(۲) .......... "مرزا قادیانی نے فرمایا کہ جم سے کوئی الگ چیز روح نمیں بلعہ حیوانی جذبات تعدیل میں آکر جب انسان کے نفس کو حالت مطمئہ تک پنچاد سے ہیں تواس حالت میں انسان کے اندروہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ جس کانام روح ہے۔ روح کی پیدائش اخلاق فاضلہ سے ہوتی ہے جوبذات خود جذبات حیوانیہ سے پیدا ہوتے ہیں اور جذبات کی پیدائش جم سے ہوتی ہے۔ گویاروح جم کاایک بالغ چے ہے۔ روح اور جم کی صف قد یم الایام پیدائش جم سے ہوتی ہے۔ گویاروح جم کاایک بالغ چے ہے۔ روح اور جم کی صف قد یم الایام سے اسلامی علم کلام میں چلی آتی ہے۔ لیکن قرآن کی تعلیم جیسا کہ سورة المؤمنون سے بلیا جاتا ہے اسلامی علم کلام میں چلی آتی ہے۔ لیکن قرآن کی تعلیم جیسا کہ سورة المؤمنون سے بلیا جاتا ہے کی ہے۔ مرزاصا حب نے الن امور کو ضیافت طبع کے طور پر نہیں لکھا۔ بلعہ یہ وہ بیادی اصول ہے جس سے ایکھرف عیسائیت اور دوسری طرف تائے اور قدامت مادہ وغیرہ کی ہیں۔ "
کیل جاتی ہے۔ میں نے مفصل طور پر اپنی اگریزی تعنیفات میں یہ حثیں کی ہیں۔ "

(محدد كابل ص ١١١)

جواب : ہمیں اس اصول کی صحت یا غلطی ہے سر دکار نہیں۔ بلتہ ہمارا مقصدیہ ہم مرزا قادیائی کی خصوصیات کی نفی کریں۔ پس سنے ایہ خیال کہ روح جسم کے ساتھ بی پیدا ہوتی ہے۔ احادیث صححہ کے خلاف ہونے کے علاوہ مرزا قادیائی کا ایجاد کردہ عقیدہ نہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے مرزائی دوستوں کی خاطر ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو پیچدار راستوں ہے نہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے مرزائی دوستوں کی خاطر ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو پیچدار راستوں ہے نہیں بیایا کرتے۔ بلتہ سیدھے رائے ہے منزل (قادیان) پر پانچاد سے ہیں۔ یعنی حوالجات مرزائی لٹریچر بی سے دیتے ہیں۔ پس خواجہ صاحب غور سے سنیں، لا ہوری جماعت کے امیر مولوی محمد علی اپنی اردو تفیر میں لکھتے ہیں :

"روح جم کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور یکی مذہب الل شخفیق کا ہے۔ جیسا کہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے۔"

قادیانی دوستوا فرمان خداوندی: "شدید شداهد من اهلها ، یوسیف ۲۳ ک ماتحت بتاؤاس عقیدے کو ایجاد مرزا کمد کتے ہو؟ جس حال میں که صدیوں پیشتر امام غزالی بھی اسے نقل کر چکے ہیں۔ خواجہ صاحب! آپ جانتے ہیں دوسر ول کے کام کواپی طرف لگا کر فخر کرنے والوں کے حق میں "کلام پاک" میں کیاار شادہے:

"یحبون ان یحمدوا بمالم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب آل عمران ۱۸۸ "(جولوگ بے کے کامول پر تعریف چاہتے ہیں وہ عذاب سے نہ چھوٹیں گے۔)

(۷).....بقول خواجه کمال الدین ٔ مرزا قادیانی نے احمدی علم کلام کا بیراصول مهاکه:

"انسان ایک پاک اور بالقوے کمل فطرت کیر آیا ہے۔ اس فطرت کی تدبیت کے لئے نہ ہب اختیار کرتا ہے۔ یہ فطرت کا قص نہیں ہوتی۔ اس فلفہ کی بدیاد تو آنخضرت علی مشہور حدیث ہے کیئی یہ وہ فلفہ ہے کہ جو مسئلہ گناہ ارثی کوباطل ٹھنر اکر عیسائیت کو سی سے اکھیڑ دیتا ہے۔ اس طرح اس فلفہ سے نائخ کے عقید نے میں بھی تزلزل پیدا ہوجاتا ہے۔ جب ہر انسان فطرت سلیمہ کیکر دنیا میں آتا ہے تو سابق جنم کے تاثرات کمال سی سے معزمت کے خلاف تو یہ ایک ایسا حربہ سی استعال ہوا کہ اس کی ضرب نے کلیسمیت کو چکتا چور کردیا۔ قربان جاؤل مغرب میں استعال ہوا کہ اس کی ضرب نے کلیسمیت کو چکتا چور کردیا۔ قربان جاؤل معزمت خاتم النبین کے کہ کس طرح وہ عام فیم الفاظ اور ساتھ ہی سر بیج الفہم طریق پرایک حضرت خاتم النبین کے کہ کس طرح وہ عام فیم الفاظ اور ساتھ ہی سر بیج الفہم طریق پرایک اصول تعلیم کرتا ہے جو خدا ہب باطلہ کے مضبوط قلعوں کو توڑد یتا ہے۔ " (مجدد کال ص ۱۱۳)

جواب ہماہے اعتباد میں توبہ عقیدہ صحیح جانے ہیں کرانسوں ہے کہ مرزا

قادیانی ناس کے خلاف کصابے۔ چنانجہ آپ کے الفاظیہ ہیں:

"اول خدانے یہ چاہا ہے کہ انسان کو نشست وہر خاست اور کھانے پینے اور بات چیت اور تمام اقسام معاشرت کے طریق سکھلا کراس کو وحشانہ طریقوں سے نجات دیوے۔ اور حیوانات کی مشاہبت سے تمیز کلی عش کر ایک اولے درجہ کی اخلاقی حالت جس کو اوب اور شاکنگی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں سکھلا دے۔ پھر انسان کی نیچر ل عادات کو جن کو دوسرے لفظوں میں اخلاق رذیلہ کمہ سکتے ہیں اعتدال پر لاوے تاوہ اعتدال پاکر اخلاق فاصلہ کے رنگ میں آجائیں۔" (اصول اسلام کی فلاسنی میں ۱۰ نزائن جوام ۳۲۳)

اس اقتباس میں مرزا قادیانی نے نیچرل (فطری) طور پرانسان میں اخلاق رذیلہ کا وجود تشلیم کیاہے۔ پھر فطری طور پرانسان کھل پاک کیسے ہوا ؟اور سننے فرماتے ہیں :

"انسان کی فطرت میں قدیم ہے ایک طرف توایک ذہر رکھا گیاہے جو گناہوں کی طرف خبت ویتاہے اور دوسری طرف قدیم ہے انسانی فطرت میں اس ذہر کا تریاق رکھاہے جو خدائے تعلیا کی محبت ہے۔" (چشمہ میجی ص ۷۱ کنوائن ج۲۰ ص ۳۹۰)

اس اقتباس میں بھی بدی کا تخم انسان میں فطری طور پر تشلیم کر کے مروجہ عیسائی ند ہب کو قوت دی ہے۔ جوانسان کو موروثی گنا ہگار کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے پچ کماہے: "قربان جاؤں خاتم النبین کے کس طرح وہ عام فہم الفاظ میں اصول تعلیم کرتا

ہ۔"

ساتھ ہی ہم مرزا قادیانی کی ہوشیاری کی بھی داد دیتے ہیں کہ کس طرح خاتم النبین کے تعلیم کردہ اصول اپنے اتباع کو بھلاتے ہیں کہ وہ باوجود عقلند ہونے کے یہ کہتے رہ جاتے ہیں:

 کن دلیل کی شکل میں مغرب میں استعال کیا۔ قرآن نے اس امر کو بہت ہی واضح طور پر لکھا
ہے۔ لیکن مسلم طبائع اس سے پھھ الی اجنبی ہو گئیں کہ جب حضرت مر زاصاحب نے اس
بات کو پیغام صلح میں لکھا تو اس پر سخت مخالفت ہوئی۔ وہ بیہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم خدا کے ہادی
یار سول کی بعثت سے محروم نہیں رہی ہر ایک قوم کو خد ہب حقہ خدا کی طرف سے ملا۔ لیکن
بعد میں انسانوں نے اختلاف پیدا کر لیا اور خد ہب حقہ میں آمیزش کر دی۔ اس اصول کو
حضر ت (مرزاصاحب) نے اپنی و فات سے چند دن پہلے میان کیا۔ " (مجدد کا ل ص ۱۱۵)

جواب قرآن مجيد ك كط الفاظ مين ارشادب:

"ولکل قوم هاد ٠ رعد٧" بر قوم کے لئے بادی ہوئے ہیں۔"

"وان من امة الاخلاف فيها نذير · فاطر ٢٤ " بم قوم ين ورائے والے گزرے بيں۔ "

ہم حیران ہیں کہ اس عقیدے کو قرآنی اصول جانیں یا مخصوص مرزائی قرار دیں۔ خواجہ صاحب کس دلیری سے سیج فرماتے ہیں کہ "قرآن کا تعلیم کردہ ہے" جناب! قرآن کے تعلیم کردہ عقائد کو مرزائی علم کلام میں درج کرنا ہے تو مندجہ ذیل امور بھی مرزائی علم کلام میں درج فرمالیجئے۔

توحيد مانو رسالت يرايمان لائ نماز يرهو روزه ركهو ، حج كرو وغيره

تعجب ہے:خواجہ صاحب مرزائیت کے ذمہ دارو کیل اور مرزائی لٹریچر کے

ماہر لکھے ہیں:

"حضرت (مرزاصاحب)نے وفات سے چنددن پہلے بیان کیا۔"

حالانکہ یہ مضمون مرزا قادیانی نے تخد قیصریہ کے ص ۵،۳ پر لکھاہے جو ۱۵ جنوری ۱۹۰۴ء کو شائع ہوا تھا ہے کیا سوا چار جنوری ۱۹۰۴ء کو شائع ہوا تھا لیتن مرزا قادیانی کی وفات سے سوا چار سال پہلے۔ کیا سوا چار سال چندون ہوتے ہیں ؟۔علاوہ اس کے ایک ایسے صبح معقول اصول کوجو قرآن مجید کا تعلیم کردہ عصد مرزا قادیانی کو ظاہر کرنے میں تامل کیوں رہا۔ (اپن مسیحیت کی اشاعت سے فرست ندہوگ۔)

(٩) ...... "مرزاصاحب نے ایک موٹاگریہ ہتلایاکہ تم ہر ایک ندہب کے اصول کو علے وجد التر وندو کھوبا بحد اس کی تنقیح و تجزید کرو۔اس اصول کے اثر کوروزاند اعمال پرد کھو۔ پھر اگرد کھوکہ اس کا نتیجہ کیاہے۔ اگر کوئی اصول عملاً مفید علت ہو تووہ قابل قبول ہے والاوہ ماننے کے قابل نہیں۔ مثلاً مسلد تنائخ کے روسے حارا ہر ایک عمل کی گزشتہ عمل کے ماتحت ہو تاہے۔ گویاجو بھی ہم کرتے ہیں وہ مشین کی طرح کرتے ہیں۔ ہم اس پر مجبور ہیں جو ہم سے ہو تاہے۔وہ پہلے ہی طے ہو چکاہے اس کا لاز می متیجہ بیہے کہ ہم کوئی نگ نیکی نہ کر سکیں اور نہ بدی سے چ سکتے ہیں۔ نہ کوئی نئی ترقی ہوسکتی ہے۔ کیونکہ یہ سب کچھ بچیلے جنم کے آثاروا ظلال ہیں۔مسلم کفارواس طرح ہر خوبی وترقی کورو کتاہے۔مشلکیماریاں اگر کی گزشتہ جنم کی بدعملی کا نتیجہ ہیں توہ اس بدی کے تناسب پر ہو کرر ہیں گے پھر کوں علاج کیاجائے۔ کیوں علم طب کو فروغ دیا جائے۔ تنایخ کے ماننے پر اس فتم کا جود ایک ضرورت منطقیه ہے۔ اس طرح جب کفارہ یر ہی مخصر ہے تو کی حن اعمال کی کیا ضرورت ہے۔الغرض اس نویں اصول کے ماتحت ہمیں ای عقیدہ کو تشکیم کرنا چاہئے جو عمل (محدّدكائل ص ١١٦١١) مین آگر مفید ثابت ہو سکے۔"

یہ اصول مرزا قادیانی کی کتب میں ہم کو نہیں طا۔باوجوداس کے ہم ہو چھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حالیحہ ہم و کھتے ہیں کہ ایک ہندو ترک لحم کی وجہ سے اپنے اندر بہت اچھااڑیا تا ہے۔ ایک برہمواور بمائی اپنے عقیدے میں (کہ سارے خداہب حق ہیں) بہت تعکین یا تا ہے۔

لطیفہ: محص ایک دفعہ لا مورک دیوساج (دہریہ پارٹی) کا ایک ممبرریل گاڑی میں طاباتوں باقوں میں اس نے کما میں جبسے دیوساجی ہوا موں میر امن برے آرام اور تسکین

میں ہے۔ میں کسی رائی کی طرف متوجہ نہیں ہو تا۔

تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اثر کا تعلق عقیدت سے ہے۔ مزید توضیع کے لئے ہم خواجہ صاحب کو قادیانی جماعت سے مثال پیش کرتے ہیں جو مرزا قادیانی کو نی۔ رسول وغیر وسب کچھ مانتے ہیں۔ لیکن بعض ان میں ایسے ہیں کہ ان کی زندگی تعلی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ توکیاان کے حق میں بھی یہ اصول کام دے گا؟۔

معلوم نہیں خواجہ صاحب نے مسئلہ تنائج کواس همن میں کیوں ذکر کیااور کیونگر اس سے اس کاابطال سمجھا۔ محالیحہ آریہ د هر م میں تنائج کی حقیقت وہی ہے جو پنڈت لیکھر ام آریہ نے لکھی ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں :

"سئلہ آواگون (تائخ) کے روسے دوقتم کے جمم انے گئے ہیں۔ ایک کرم جونی۔
دوسری کھوگ جونی۔ کرم جونی ہیں کام کئے جاتے ہیں۔ کھوگ جونی ہیں کر موں کی سزا
بھگتنی پڑتی ہے۔ جس جم ہیں سجھنے کی طاقت اور نیک دید کرنے کی تمیز دی گئی ہے وہ کرم
جونی، اور جس جم میں نہیں دی گئی وہ کھوگ جونی ہے۔ اس لحاظ سے انسان کرم جونی اور باتی
کھوگ جونی ہیں۔"
(کلیات آریہ مسافر حصد اول ص۸حت ثبوت تائے)

و میکھنے: نتائخ والے انسانی جسم کی بات کیارائے دیتے ہیں۔ بینی اس قیدی کی طرح جوہر قسم کی سز اہم بھت کر گھر ہیں آتا ہے۔ یہاں انسانی قالب ہیں وہ افعال کرنے ہیں فاعل مخارہے۔

#### (١٠) ..... خواجه صاحب لكھتے ہيں:

"عیسائیت کے خلاف جویہ دسوال اصول پیدا ہواوہ نہ صرف اپنی نوعیت میں نیاہی تھا ہیں۔ تھا ہیں نیاہی تھا ہیں نیاہی تھا ہے ، تھا ہے اس ند ہب کاہی خاتمہ کردیا۔ یہ بیان کیا گیا کہ ند ہب کلیسوی کی کوئی تعلیم، کوئی عقیدہ، کوئی روایت، کوئی رسم، عبادت، حیاکہ مصطلحات کلیسیا تک بھی، ان سب میں ایک امر بھی ایسا نہیں جو قد می کفار کے غدا ہب سے مسروقہ نہ ہو۔" (مجدد کامل ص ۱۱۱)

جواب اس حوالہ کا پتہ بھی مرزا قادیانی کی تحریرات میں نہیں ملا۔ کی تویہ ہے کہ ہم اس کواصول کلامیہ میں داخل بھی نہیں کر سکتے۔ بھلااس کے جواب میں مخالف آگریہ کہیں کہ اسلام کی ہربات کا پہلی قوموں میں کہیں نہ کمیں پتہ ملتہ۔ حتے کہ مصطلحات کا بھی مثلاً صلوۃ صوم 'ج 'زکوۃ' یہ سب الفاظ عربیہ نزول قرآن اور آمدن اسلام سے پہلے ہتے۔ اتباع مرزاکواس کے جواب کے لئے تیار بہناچا ہے۔

ان اصول عشره ك بعد خواجه صاحب في ايك جامع جال سايا ب جس كى بالت يد

الفاظ بين :

" میں نے علم کلام بالا میں ایک خاص امر کا ذکر نہیں کیا۔ کیو نکہ بالواسط اسے مذہب سے تعلق نہ تھا۔ لیکن بالفاظ مرزا صاحب سے وہ جال ہے جس میں چھوٹی ہوی سب مجھلیاں آجاتی ہیں۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ عربی زبان سے کل زبانیں نکلی ہوئی ہیں۔ "

(مجدد كامل ص ١١٦)

ہم جواب: کیادیں جبکہ خواجہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ: "میں نے اس مضمون پر توجہ کی توجهاعت قادیانی نے قابل مفتحکہ بائیں اختیار کیں" (ص 2 ۱۱) ہم افسوس کرتے ہیں کہ نہ مرزا قادیانی اس دعوے کو ثابت کرسکے نہ خواجہ صاحب کو جماعت مرزائیہ نے کرنے دیا۔ بائے مفتحکہ اڑادیا۔ بچے ہے :

> اہل جوہر کی وطن میں گرفلک کرتا قدر لعل کیوں اس رنگ میں آتے بدخثال چھوڑ کر

تتمہ :خواجہ صاحب نے جواصول علم کلام بتائے ان کی حقیقت تو ناظرین سمجھے چکے۔اب ہم مرزا قادیانی کے اصول بتائے ہیں۔ علم من سام مرسم کسم

علم مناظره میں تر تیب کلام یول لکھی ہے:

"مدعی اپنادعویٰ بیان کر کے اس پر دلیل لائے۔ پھر سائل اس پر تین طریقوف

(رشیدیه ص۲۷)

مں سے ایک طرح سے سوال کرے۔وغیرہ۔"

یہ ہے وہ اصول مناظرہ جو ہر ایک قوم ہر ایک حکومت کے قانون میں مروج اور مسلم ہے۔ مگر مرزا قادیانی نے اسکے خلاف جو اصول مناظرہ قائم کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سائل پہلے تقریر کرے۔ چنانچہ مرزا قادیانی سوامی دیانند کودعوت مناظرہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اول تقریر کرنے کاحق ہمارا ہو گا کیو نکہ ہم معترض ہیں۔"

(اشتهار ۱۰ جون ۷ ۲ ۸ ۱ء مندرجه تبلیغ رسالت جلدادل ص ۷ مجموعه اشتهارات ج ۱ ص ۷ )

محمدی مناظرین : مطلعرین که جهال کمیں مرزائی مناظروں ہے تفتگو ہو

اس اصول مرزاکے ماتحت پہلے تقریر کرنے کا حق مانگا کریں۔ کیونکہ آپ معترض ہوں گے اور وہ مجیب۔ وہ اسے منظور نہ کریں توان سے لکھوالیا کریں کہ یہ اصول غلط ہے۔

ترك جهاداوراطاعت انگريز

دوسر ااصول خاصہ جس کو مرزا قادیانی نے خود اصول سے تعبیر کیاہے۔اس کااظمار بالکل مرزا قادیانی ہی کے الفاظ میں موزوں ہے۔جوبیہے:

"خدا تعلی نے جھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ محسن گور نمنٹ کی جیسا کہ بیہ گور نمنٹ کی جیسا کہ بیہ گور نمنٹ پر طانیہ ہے تھی اطاعت کی جائے اور تھی شکر گزاری کی جائے۔ سو میں اور میری جماعت اس اصول کے پاید ہیں۔ چنانچہ میں نے اسی مسئلہ پر عملدر آمد کرانے کیلئے بہت سی کتائیں عرفی اور فارسی اور اردو میں تالیف کیس اور ان میں تفصیل سے لکھا کہ کیونکر مسلمانان پر لٹن انڈیاس گور نمنٹ پر طانیہ کے بینچ آرام سے زندگی ہر کرتے ہیں اور کیونکر آزادگی سے اپنے فد ہب کی تبلیغ کرنے پر قادر ہیں۔ اور تمام فرائض منصی بے روک ٹوک جالاتے ہیں۔ پھر اس مبادک اور امن طش گور نمنٹ کی نسبت کوئی خیال بھی جماد کاول میں لانا کس قدر ظلم اور بغاوت ہے۔ یہ کتابی بزار ہارو پیر اسلامی قدر ظلم اور بغاوت ہے۔ یہ کتابی بزار ہارو پیر اسلامی ممالک میں شائع کی گئیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ یقیناً بزار ہا مسلمانوں پر ان کتابوں کا اثر پڑا ہے ممالک میں شائع کی گئیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ یقیناً بزار ہا مسلمانوں پر ان کتابوں کا اثر پڑا ہے

بالخصوص وہ جماعت جو میرے ساتھ تعلق بیعت و مریدی رکھتی ہے۔وہ ایک ایسی کچی مخلص اور خیر خواہ اس گور نمنٹ کی بنائی سے کہ ملی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نمیں پائی جاتی۔وہ گور نمنٹ کے لئے ایک و فادار فوج ہے جن کا ظاہر وباطن گور نمنٹ برطانیے کی خیر خواہی ہے ہم اہواہے۔"

(تخد قيصريه ص ١١٠١١ نزائن ج١١ص ٢٦٣ ٢٦٣)

ہم اس غلامانہ خوشامد کو علم کلام میں دکھاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ مگر کیا کریں مرزا قادیانی ہال سلطان المت کلمین نے خود اس کو اصول بتایا ہے۔ لہذا ہم بھی ایبا ہی کہتے ہیں اور اس اصول کو کھمل دکھانے کے لئے مرزا قادیانی کی ایک اور عبارت سامنے لاتے ہیں۔ جو رہے :

"میری عمر کا کشر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائیداور جمایت میں گزرااور میں نے ممانعت جماداور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کہائیں لکھی ہیں اور اشتمارات شائع کئے کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکشی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے ہمر سکتی ہیں۔
میں نے الی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پنچادیا ہے۔
میری ہمیشہ کو شش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خمر خواہ ہو جا کمیں اور ممدی خونی اور جماد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دونی اور میری ہوجا کیں۔"

(ترياق القلوب ص٥١ نزائنج١٥ من ١٥٦ ١٥٦)

ناظرین کرام!"عمر کااکثر حصه"اور" پچاس الماریاں" یہ دولفظ آپ کے قابل غور میں۔اتباع مرزاکتے میں کہ مرزا قادیانی نے قریب ای (۸۰) کے کتابیں لکھیں ہیں۔ (افباریخام ملح لاہور کا اگست ۱۹۳۲ء ص۲)

بہت خوب ای کتابوں اور ان کے جملہ اشتمارات کو یکجا کر کے دیکھیں کہ ایک الماری بھی بھرتی ہے ؟۔ کی جملہ تحریرات شائع شدہ ہے کتن الماریاں بھرتی "احمد میں "کے بھران میں اسلام کی خدمت میں کتی ۔ اور اپنی مسیحت کے اثبات میں کتنی ؟ پھر گور نمنٹ برطانیہ کی وفاداری کی تعلیم میں کتنی ، ور ان میں اسلام کی خدمت میں کتنی ، ور آب کے بعد فیصلہ آسان ہوگا کہ تمہار ابھر وبسیدیت مصنف صادق القول منتظم ہے یا مبالغہ گوشاعر ؟ ۔ حضرات ! ہماراشروع ہے دعوی ہے کہ مرزا قادیانی کی تصنیفات مسلم ہیں ہے صنعت شعری پر مبنی ہیں۔ جس کا ثبوت ہم دیتے آئے ہیں۔ بطور منظم غزل اخیر میں ان بچاس الماریوں کے مبالغہ کو بھی ہم شاعر انہ تخیل میں صحیح پاتے ہیں۔ مقطع غزل اخیر میں ان بچاس الماریوں کے مبالغہ کو بھی ہم شاعر انہ تخیل میں صحیح پاتے ہیں۔ جس کی مثال میں استاد داغ کا قول پیش کر ناکانی ہے :

پڑا فلک کو تجھی دل جلوں ہے کام نہیں جلاکے خاک نہ کردوں توداغ نام نہیں جیسے استاد داغ نے آسان جلادیئے ویسے ہی مرزا قادیانی نے بچاس الماریاں بھر دیں ؟۔ (جل جلالہ)

مرزا قادیانی کی تصانیف پرایک معزز شادت

سرسید احمد خان مرحوم این زمانه کے نامور مصنف تھے، مرزا صاحب کی تصنیفات کے حق میں فرماتے تھے:

" نصانیت مرزاصاحب قادیانی ایک ذره کسی کو فائده نهیں پنچاسکتیں۔" (مقوله سرسید مندرجه در آئینه کمالات اسلام ص ۲۳۰ نخزائنج ۵ ص ایساً)

معذرت: قادیانی دوستوں اکو ہماری تحریرے ملال پیدا ہو تو حوالجات منقولہ اصل کتب میں دیکھیں جب دیکھیں گے توان کا ملال دور ہوجائے گا۔ کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ شیں کمابل کے آنچہ استاد ازل گفت ہماں میگوشم!

آخر دعوانا انالحمد لله رب العالمين!

## خوشخبري

#### ایک تحریک…ونت کا نقاضه

حمدہ تعالی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے اکابر کے مجموعہ رسائل پر مشتل

اخساب قادیانیت کے نام ہے اس وقت تک سات جلدیں شائع کی ہیں۔

- (۱).....اختساب قادیانیت جلداول مجموعه رسائل ..... حضرت مولانالال حسین اختر"
- (٢).....احتساب قادیانیت جلد دوم مجموعه رسائل ...... مولانا محمدادر ایس کاند حلوی ّ
- (٣).....اخساب قاديانية جلدسوم مجموعه رسائل ..... مولانا حبيب الله امرتسريّ
- (٣) ..... اختساب قاديانيت جلد چهارم مجموعه رسائل .... مولاناسيد محمد انورشاه كشميريّ

حكيم الامت مولانااشرف على تعانويٌ

حضرت مولاناسيد محمدبد رعالم مير تنفيّ

. . . حضر ت مولاناعلامه شبيراحمه عثانی ت

- (۵).....اختساب قادیانیت جلد پنجم مجموعه رسائل محا ئف رحمانیه ۲۴ عدد خانقاه مو نگیر
- (٢)....ا خساب قاديانيت جلد ششم مجموعه رسائل ..... علامه سيد سلمان منصوبوري "
- ...... پروفیسر پوسف سلیم چشتی"
  - (۷).....اختساب قادیانیت جلد ہفتم مجموعه رسائل .... حضرت مولانا محمد علی مو گئیر گ
  - (٨)..... اختساب قاديانية جلد بشتم مجموعه رسائل. . حفزت مولانا ثناء الله امر تسريٌّ
    - (٩)....اختساب قادمانیت مبلد تنم

(یہ نو جلدیں شائع ہو چکی ہیں)اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو جلد دہم میں مرزا قادیانی

کے نام نماد قصیدہ اعجازیہ کے جولبات میں امت کے جن فاصل علماء نے عربی قصائد تحریر

کئے وہ شامل اشاعت ہوں گے۔اس ہے آگے جواللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔

طالب وعا! عزيز الرحمٰن جالند هر ي من من منه

مر کزی د فتر مکنان



بسم ألله الرحن الرحيم!

# علماء کرام کی آداء ذرین بورساله عجا تبات مرذا

مولاناابراہیم صاحب سیالکوٹی

رسالہ " مجائبات مرزا" جناب مولانا شاء اللہ صاحب فاتح قادیان نے تقریظ کے لئے ارسال فرمایا۔ مولانا محمدوح کی ذات گرامی تعارف کی محاج نہیں۔ وہ ملک ہندوستان میں بے مثل جامع عالم ومناظر ہیں۔ بالخصوص قادیانی لٹریخر میں آپ کوب نظیر قابلیت حاصل ہے۔ مولانا محمدوح نے اس کتاب کانام " مجائبات مرزا" رکھنے میں عجب کمال دکھایا جوواقعی اسم ہامستمی ہے۔ مرزا قادیانی کی جو تحریریں اس کتاب میں زیرصف لائی گئی ہیں وہ محض پریشان خیال اور خیالی تک بعدیاں ہیں۔ معلوم نہیں مرزا قادیانی اپناوقت ان تک بعدیوں میں کیوں فرچ کرتے تھے۔ والسلام فیرختام!

### جناب مولاناغلام محمر گھوٹوی شخالجامعہ عباسیہ بہاولپور

مولانا ثناء الله صاحب كافضلاء به ندیس جود رجه بوه مزید تعارف كامحتاج تهیں۔
آپ ماشاء الله تعالیٰ بهت بوے اسلامی مناظر ہیں۔ تمام فرق كفار كے غدا بهب پر آپ كوسیر
حاصل عبور حاصل ہے۔ بالخصوص قادیاتی اوراس كے اذباب كے دھوكہ وہ میانات
واستدلالات كی قلعی كھولنے میں آپ كو يكنائی كادرجہ ملاہے۔ آپ نے "علم كلام مرذا" میں
اوراس كے بعد "عجا ئبات مرذا" میں جودر حقیقت بہلی كتاب كابہ تبدیل نام دوسر احصہ ہے۔

مر زا قادیانی کے ولائل کابہترین جواب دیاہے۔اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بر کت دے اور آپ کے ان حسنات میں مزید اضافہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ان ہر دو کتب کو پڑھاہے یہ دونوں کتابیں اس قابل ہیں کہ مسلمان انہیں یاد کرلیں۔(احقر الانام علام محمہ)

#### جناب مولانااحمرالله صاحب صدر مدرس مدرسه رحمانيه دبلي

نحمد الله ونستعينه ونصلى على رسوله امابعد ارساله "عابات

# مولانا قاري محمر طيب صاحب مهتمم دارالعلوم ديوبند

الحمدلله وسلام علی عباده الذین اصطفی امابعد ارساله " عابیت مرزا" جس کوشیر پنجاب مولانالولوفاء تاء الله امرتری کی تصنیف ہونے کاشر ف حاصل ہے۔ احقر کی نظر سے گذرا۔ بدرسالہ هنتی قادیاں کے تمانت و تلمیس بیانی اور مصنف محترم کی صدافت معانی اور موشکافی کا آئینہ ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کو قرون و سنین کے بہت سے ویجیدہ حلبات لگا کر جوڑا تھا۔ لیکن ماشاء اللہ مصنف ممدوح کی ایک ہی ضرب نے دلیل کی ساری جمع تفریق باطل کردی۔ گومرزا قادیانی کے خلف مرزا محدود نے اس بی کھا یہ کی جمعیدی کی تصحیح کرتے ہوئے آئی فرضی حلبات کویر قرادر کھنے کی سعی کی ہے۔ مگر مصنف کی جمعیدی کی تصحیح کرتے ہوئے آئی فرضی حلبات کویر قرادر کھنے کی سعی کی ہے۔ مگر مصنف کے نکتہ دس قلم نے اس سارے سیاہے پر سیابی پھیروی اور حاصل حساب پھی بھی باتی نہ

چهوژا: "جزاه الله عناق عن جميع المسلمين خير الجزاء ، "رساله براغتبار ت نافع اور قابل استفاده ب- واخرد عونا ان الحمدالله رب العالمين ! (احتر محمد طيب غفر له مهتم دار العلوم ديوي ۲۲ر مضان البارك ۵۱ ساه)

مولانا محمد عالم مؤلف مولوبی "مدرس اسلامیه سکول امر تسر مرزا قادیانی کوماؤف الدماغ نه سجمنا خود ماؤف الدماغی کاعتراف ہوگا جس کے شوت بہم پنچانے کو حضرت مولانا شیر پنجاب کی اس تازہ تعنیف کے ہر دو حصوں ("علم کلام مرزا"و" عجائبات مرزا") کا مطالعہ از اس ضروری ہے۔اس لئے ناظرین کافرض ہے کہ مولانا کی ایسی تعمانیف کو مطالعہ کر کے لطف اندوز ہواکریں: " والله الموفق "(رقیم

### مولاناغلام مصطفي صاحب مفتى احناف امرتسر

الحمدلله وحده والصلوة والسلام على من لانبى بعده! "مرزا قادیانی کواپ زور کلام پربواناز تعله اس کاازناب بھی اس کو" سلطان القلم "اور جدید علم کلام کا فرارد یے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت مرزا کلام چنداو بام واختلا فات کا مجموعہ ہے۔ مولوی تاء الله صاحب نے رسالہ "علم کلام مرزا" لکھ کرایک اچھاکام کیا ہے۔ میں نے اس کا حصہ دوم (گا بُنات مرزا) کے چیدہ چیدہ مقابات کا مطالعہ کیا۔ اس باب میں اس کو مفید بایا۔ حق تعالی اس خدمت کو تبول فرمائے اور مسلمانوں کو قادیانی مرفر فات سے محفوظ رکھے: " بحرمة النبی الکریم علیه الصلوة والتسلیم" وانا احقر الوری غلام مصطفی الدین القاسمی الامرتسری عفاالله عنه (۲۹رمضان المبارک ۱۵۳۱ه)

#### مولانااحمه على صاحب شير انواله در وازه لا هور

"عجائبات مرزا" مرتبدامام المناظرين فخد المعكلمين عمدة المحققين حضرت مولانالوالوقاء ثناء الله صاحب مد ظلم امرتسرى كويس فياول سے آخرتك غورسے

پڑھا۔ مرزاغلام احمد قادیاتی نے عمر دنیای تحقیق میں جوانو کھا جُوت اپنی نبوت کا پیش کیا تھا۔
مولانا ممدوح نے اس رسالہ میں مرزا قادیاتی کی عبارات بی سے تعناد عامت کر کے اس تحقیق کی تحقیب اور اننی کے منہ سے ان کی نبوت مخترعہ کی تردید کر کے دکھائی ہے۔ چونکہ مرزا بھیر الدین محمود بھی اس استدلال میں اپنوالد صاحب کے ہمنوا ہیں۔ علاوہ اس کے خلیفہ صاحب نے اپنوالد (مرزا) کو دور جدید کاباوا آدم قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا نے عامت کیا ہے کہ خلیفہ بھیر الدین محمود کے استدلال کی بناء پر مرزا قادیاتی کی عمرایک ہزار اکتیس سال موتی ہے۔ کہ ان کے قلم کو ہررقم کے نکات دور حاضر کے دجال کے دجل کیلئے عصاء موسی کا کام میں دریا ہوتی ہیں۔ وست بدعا ہول کہ اللہ تعالی اس خدمت عظیٰ کو قبول فرمائے اور مولانا ممدوح کو دیتے ہیں۔ وست بدعا ہول کہ اللہ تعالی اس خدمت عظیٰ کو قبول فرمائے اور مولانا ممدوح کو مدت مدید تک دین میں کے احیاء کیلئے سلامت رکھے۔ آئین! (احقر الانام 'احمد علی عفی عنہ مدیر اخبین خدام الدین)

#### مولانالوالقاسم صاحب سيف بهنارسي

" بین نے رسالہ " بجائبات مرزا" مصنف مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ پڑھا۔ قادیائی متنقی کی نسبت آپ کی مفید و پر از معلومات تقنیفات پڑھ کراس بھیجہ پر پہنچا ہوں کہ مرزا کی بہتیں محض مجنوں کی بو ہیں جو میے موعود کو بھی و نیا کے چھے ہزار میں کتا ہے اور بھی ساتویں ہزار میں کتا ہے اور بھی ساتویں ہزار میں دنیا کی عمر کی کوئی روایت یا اثر عندالحد تین صحیح اور معتبر نہیں۔ای طرح عیسوی فد بب کو چو تھے ہزار میں پیدا ہو نابالکل نئی تاریخ یا پیسر غلط اور لغو ہے۔ آخر میں غلیفہ محدد کی جو تحریر منقول ہے۔ وہ اس مبثل کی مصداق ہے: "ہوے میال تو بڑے میال چھو لے میاں سان اللہ!" باری تعالی مصنف کے علم وفضل میں پر ست دے کہ آپ کے ذریعہ سے ہم لوگ زمانہ حال کے د جاجلہ کے د جل و فریب سے واقف ہو جائے ہیں۔ آپ کی محنت واقعی تابل داد ہے۔اللہ تعالی آپ کو بہترین جزاء عنایت فرمائے۔" (محمدابوالقاسم البناری)

انكم لفي قول مختلف . يوفك عنه من افك!

عجا ئبات مرزا

يبل مجھ ديكھئے

خداکی شان ہے میں جب بھی کوئی کتاب مرزا قادیانی متونی کے خیالات کی تردید
میں شائع کرتا ہوں تو یہ سجھتا ہوں کہ قادیانی مباحث پر اب کی اور کتاب کی ضرورت نہ
ہوگ۔ مگر چندروزبعد ایک نیا مضمون دیکتا ہوں توجی میں آتا ہے کہ جو لطف میں نے اس سے
بایا ہے بلبک کو بھی اس میں شریک کروں۔ چندروز کاواقعہ ہے کہ میں نے رسالہ "علم کلام
مرزا" شائع کیا جس میں مرزا قادیانی کو بحیثیت مصنف اور متکلم کے بلبک میں پیش کیاوہ
رسالہ اکابر علماء کو بہت پند آیا۔ چنانچہ علماء کرام نے اس پر پر ذوررا کیں تکھیں ایک عنایت
فرمانے تو اس کی تحسین میں یمال تک تکھا کہ اس موضوع میں پچھ مزید بھی چا ہے۔ اس کی فرمانے تو اس کی تحسین میں یمال تک تکھا کہ اس موضوع میں پچھ مزید بھی چا ہے۔ اس کی اشارے سے میرے ول میں ایک باب کااضافہ ہواجو آج ہدیہ ناظرین ہے۔ اس کی طرف ایک
اس رسالہ کو «علم کلام مرزا"کادوسر احصہ سمجھنا چا ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کی صرف ایک
دلیل پر بحث کی گئے ہے۔ جس کی بابت الن کاوعوئی ہے کہ: «وہ میرے مسیح موعود ہونے پر
دلیل پر بحث کی گئی ہے۔ جس کی بابت الن کاوعوئی ہے کہ: «وہ میرے مسیح موعود ہونے پر
کھلی دلالت کرتی ہے۔ "

چونکہ مر ذانے اس حث کوبطور متدل کے پیش کیا ہے۔اس لئے ''علم کلام مر زا'' میں اس کو جگہ مل سکتی ہے۔اگروہ اس کو خالص الهامی صورت میں رکھتے تو ہم بھی اس کو ''علم کلام'' میں نہ لاتے۔بلحہ الهامات مر زامیں رکھتے۔

مزید لطف : کیلے ای باب کاایک ضمیمہ لگایا گیا ہے۔ جس میں میاں محود احمد خلف مرزا قادیانی متونی کے جواہر ریزے د کھائے گئے ہیں۔ جن سے معلوم ہو بیا ہے کہ "الولدسر لابیہ" بالکل صحیح ہے۔

ابوالوفاء ثناء الله مصنف امر تسري / شوال ۵ ۱۳ هه فروری ۱۹۳۳ و

#### بسم الله الرحن الرحيم!

## عجائبات مرزا

## دلچيپ قابل ديدو شنيد

مرزا قادیائی نے اپنی مسیحت موعودہ پر مخلف قتم کی گیا کید دلیلیں پیش کی ہیں۔ عقلی بھی اور نقلی بھی۔ آج جس دلیل پر ہم عث کرنے کو ہیں سے بودی زبر وست عقلی اور نقلی دلائل سے مدیک ولیل ہے۔اس دلیل کاخلاصہ سنتے ہی سامع کو اس کی نسبت اعتماد ہو سکتا ہے۔خلاصہ اس کا ہمارے الفاظ میں بیہے:

"قری حساب اسک و سے اور جملہ انبیاء علیم السلام کے کلام سے ثامت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک دنیا کی عمر سات ہزار سال ( بحساب قمری ) ہے۔ کل انبیاء نے ہتایا ہوا ہے کہ مسیح موعود دنیا کے چھٹے ہزار بیں مامور اور مبعوث ہو کر اہل دنیا کو صلالت اور پر بادی سے بچائے گا۔ چنانچہ بیں (مرزا) ای چھٹے ہزار بیں مبعوث ہوا ہوں۔ "صلالت اور پر بادی سے بچائے گا۔ چنانچہ بیں (مرزا) ای چھٹے ہزار بیں مبعوث ہوا ہوں۔ "مبنی گفتگو حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہے جبکہ وہ تاریخی زمانہ سے مبنی گفتگو حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہے جبکہ وہ تاریخی زمانہ سے پہلے کاواقعہ ہے تو اس کا علم کیسے ہو ؟۔ سومرزا قادیانی کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پہلے کاواقعہ ہے تو اس کا علم کیسے ہو ؟۔ سومرزا قادیانی کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس سے ہمیں سبکدوش فرملیا۔ چنانچہ لکھا ہے : "آنخضرت عقیقہ حضرت آدم علیہ البلام سے قمری حساب اسکے روسے چار ہزار سات سوانیا لیس پر س بعد میں مبعوث ہوئے ہیں۔ "قری حساب اسکے روسے چار ہزار سات سوانیا لیس پر س بعد میں مبعوث ہوئے ہیں۔ "

(تمته كتاب حقيقت الوحي ص ٢٥ انخزائن ج ٢٢ ص ١ ٥٥)

ا ایادرے خدانے حساب قمری رکھاہے۔

پی اب سارے حساب میں آسانی ہوگئی۔ تیرہ سال اقامت مکہ کے ملائیں توسنہ اول ہجری کو انسانی دنیا کی عمر چار ہزار سات سوباون سال ہوئے۔ ان میں دوسواڑ تالیس ملانے سے پورے پانچ ہزار ہوجائیں گے۔ لیعنی ۲۳۸ھ کو دنیا کی عمر پورے پانچ ہزار سال ہوگئ مقی۔ اس کے بعد چھٹا ہزار چلاجو ۲۳۸ھ کو ختم ہوا۔ اب ہم مرزا قادیانی کا کلام کے بعد دیگرے ناظرین کے سامنے اصل الفاظ میں پیش کے دیتے ہیں۔

مرزا قادیانی نے اس خصوص میں اپنے متعلق دود عوے کئے ہیں۔ ایک اید کہ میں چھٹے ہزار میں مبعوث ہوا ہوں۔ دوم امیری بعثت دراصل آنخضرت علیہ کی بعثت ثانیہ ہے۔ اس میان میں آپ کی تحریر بہت لطیف ہے۔ ناظرین بغور سنیں۔ فرماتے ہیں :

"الخضرت عليه كالعث اول كازمانه بزار بعجم تفاجواسم محمه كامظر تجلى تفاه ليعنى یہ بعث اول جلالی نشان ظاہر کرنے کیلئے تھا۔ مگر بعث دوم جس کی طرف آیت کریمہ :" وآخرين منهم لما يلحقو ابهم ، "من اشاره ب-وه مظر عجل اسم احرب جواسم جمال ہے۔ جیماکہ آیت :" ومبسرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد ."ك کی طرف اشارہ کررہی ہے اور اس آیت کے میں معنے ہیں کہ مہدی معبود جس کانام آسان پر عجازي طور پر احمد ہے جب مبعوث ہوگا تواس ونت وہ نبي كريم جو حقيقي طور پر اس نام كامعىداق ہے۔اس مجازی احمد کے پیرائے میں ہو کر اپنی جمالی بچلی طاہر فرمائے گا۔ یمی وہبات ہے جو اس سے پہلے میں نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھی مقی۔ لینی یہ کہ میں اسم احمد میں آنخضرت عليه كاشريك بول اوراس پر نادان مولويول نے جيساكدان كى بميشد سے عادت ہے بثور مجایا تھا۔ حالا کلہ آگر اس نے انکار کیا جائے تو تمام سلسلہ اس پیشگوئی کاز بروزبر ہو جاتا ہے۔ بلحہ قرآن شریف کی تکذیب لازم آتی ہے جو نعود باللہ کفر تک نوست پنچاتی ہے۔ لہذا جیساکہ مومن کیلے دوسرے احکام اللی پر ایمان لانا فرض ہے الیابی اس بات پر بھی ایمان فرض ہے کہ آنخضرت علی کے دوبعث بین : (۱) .....ایک بعث محمدی جو جلالی رنگ میں ہے جو ستارہ مریح کی تاثیر کے پنچ ہے جس کی نبیت موالہ توریت قرآن شریف میں یہ

آیت ہے: "محمد رسول الله والذین معه اشدآء علی الکفار رحماء بینهم ، "(۲) .....دوسر ابعث احمدی جو جمالی رنگ میں ہے جو سارہ مشتری کی تا مخیر کے نیچ ہے جس کی نسبت ہوالد انجیل قرآن شریف میں ہے آیت ہے: "ومبشرا برسول یا تسی من بعدی اسمه احمد ، " . (تخد کولادیہ تعلی کال ص ۹۲ فرائن تا ۱ مریف کی سورہ ناظرین کی تغیم کیلئے تھوڑی کی تشریک کے دیتے ہیں۔ قرآن شریف کی سورہ جعہ میں یوں ارشاد ہے :

"هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ، وهو العزيز الحكيم ، سوره جمعه ٢"

ترجمہ: ''خدانے عرب کے ان پڑھوں میں رسول تھیجاجو خدا کے احکام ان کوسناتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ شختیق وہ اس سے پہلے گمر اہ تھے اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ان میں بھی سی رسول بھیجاہے۔''

مرزا قادیانی کتے ہیں: اس آیت میں آخضرت کی دو بعثی ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق الامیدن یعنی عربوں سے ہے۔ دو سری بعثت وہ جس کا تعلق عجم یعنی ہندوستان وغیرہ سے ہے۔ سیبعثت: " و آخرین منھم، "سے تکلی ہے۔ مطلب آیت کایہ بتاتے ہیں کہ خدانے آخضرت کو پہلی بعثت کے وقت عربوں میں مبعوث کیا۔ دو سری میں سب دنیا خصوصاً ہندوستان مین کیا۔ اس دو سری بعثت میں خود تشریف نہیں لائے بلعہ (مرزاک) شکل میں آپ کی بعثت ہوئی ہے۔ مرزا قادیانی کے الفاظ میں یہ تشریح پڑھے۔ فرماتے ہیں:

"اس وقت حسب منطوق آیت: " و آخرین منهم لما یلحقو ابهم ، "اور نیز حسب منطوق آیت: " قل یاایها الناس انبی رسبول الله الیکم جمیعا، " آنخفرت مالی کی دوسر بعث کی ضرورت ہوئی اور ان تمام خاد مول نے جوریل اور تار

اوراگن يوٹ اور مطابع اور احسن انتظام ڈاک اور باہمی زبانوں کا علم اور خاص کر ملک ہند میں ار دو نے جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہو گئی تھی۔ آنخضرت علیہ کی خدمت میں ہزبان حال در خواست کی کہ پار سول اللہ ﷺ ہم تمام خدام حاضر ہیں اور فرض اشاعت پوراکرنے کیلئے بدل و جان سرگر م ہیں۔ آپ تشریف لائے اور اس اپنے فرض کو پور ا سیجے۔ کو کلہ آپ کادعوی ہے کہ تمام کافہ ناس کے لئے آیا ہوں۔ اور اب بدوہ وقت ہے کہ ان تمام قوموں کو جو زمین پرر ہتی ہیں۔ قرآنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سكتے بيں۔اوراتمام جمت كے لئے تمام لوگوں ميں دلاكل حقانيت قرآن بھيلا كتے بيں۔تب آنخضرت ﷺ کی روحانیت نے جواب دیا کہ و کیمو میں بروز کے طور بر آتا ہوں مگر میں ملک ہند میں آؤنگا۔ کیونکہ جوش نداہب واجتماع جمیج ادبان اور مقابلہ جمیع ملل و تحل اور امن اور آزادی ای جکہ ہے۔اور نیز آدم علیہ السلام ای جکہ نازل ہوا تھا۔ پس ختم دور زبانہ کے وقت مھی وہ جو آدم کے رنگ میں آتا ہے اس ملک میں اس کو آنا چاہئے تا آخر اور اول کا ایک ہی جگہ اجماع موكر دائره بورا موجائ اور چونكه آخضرت عليه كاحب آيت :"وآخرين منهم ، "ووباره تشريف لانا بجز صورت بروز غير ممكن تعالى الى لئ آنخضرت عليه كل روحانیت نے ایک ایسے محص کواپنے لئے منخب کیاجو خلق اور خواور ہمت اور ہدر دی خلائق میں اس کے مشابہ تھااور مجازی طور پر اپنانام احمد اور محمد اس کو عطاکیا تاکہ بیہ سمجھا جائے کہ گویا اس كا ظهور بعينه آنخضرت عليه كاظهور تقاله ليكن بيه امركه بيد دوسر ابعث كس زمانه مين جاسخ تھا۔اس کا رہ جواب ہے کہ چو فکہ خدائے تعالیٰ کے کاموں میں تناسب واقع ہے اور:"و صدح شدیدی فی محله ، "اس کی عادت بے جیسا کہ اس حکیم کے مفہوم کا مقتضا ہوناچاہے اور نیز وہ لاجہ واحد ہونے کے وحدت کو پیند کر تاہے۔اس لئے اس نے یکی چاہا کہ جیسا کہ سمجیل مدایت قرآن خلقت آدم کی طرح حصے دن کی گئے۔ لینی بروز جعہ اے۔(حاشیہ اٹکلے صفحہ پر ملاحظه فرمائيس)اييا بى متحيل اشاعت كازمانه بھى وبى ہو جو چھٹے دن سے مشابہ ہولہذا۔اس نے اس بعث دوم کے لئے ہزار مشتم کو پیند فر مایا اور وسائل اشاعت بھی اس ہزار مشتم میں

وسیع کے گئے اور ہر ایک اشاعت کی راہ کھوئی گئی۔ ہر ایک ملک کی طرف سنر آسان کئے گئے جا جا جا مطبع جاری ہوگئے۔ ڈاک خانہ جات کا احسن انظام ہو گیا اکثر لوگ ایک دوسرے کی زبان سے بھی واقف ہو گئے اور یہ امور ہزار پنجم میں ہر گزنہ تھے۔ بلعہ اس ساٹھ سال سے پہلے جو اس عاجز کی گذشتہ عمر کے دن ہیں۔ ان تمام اشاعت کے وسلوں سے ملک خالی پڑا ہوا تھا اور جو کچھ ان میں ہے موجود تھاوہ ناتمام اور کم قدر اور شاذ دیا در کے حکم میں تھا۔"

(تخذ گولژويه كلال ص ١٠١ نزائن ج ٧ اص ٢٦٣٦٢)

ناظرین کرام!آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں جو چھٹے ہزار میں معوث ہوا ہوں۔ یہ میری بعثت در حقیقت آنخضرت علیہ کی بعثت تانیہ ہے۔ ای لئے اس بعثت مرزائیہ سے انکار کرنے والے کومرزا قادیانی قرآن شریف کا محر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے الفاظیہ ہیں:
قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے الفاظیہ ہیں:

"اور جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نی علیہ السلام کی بعثت چھٹے ہزار سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسا کہ پانچویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی۔ پس اس نے حق کالور نص قر آن کا انکار کیا۔"

چونکہ مرزا غلام احمد قادیاتی خود بعثت محمدید "علی صاحباالصلوة والتحید "معوث ہوئے ہیں۔اس کالازی نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ مرزا قادیانی کے اتباع ہی صحلبہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کے درجہ پرفائز ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کی تصر سے فرما دی ہے کہ:

ا جمعہ کودنیاکا چھٹاروز کمناعیسائی معمول ہے جواتوار سے ہفتہ شروع کرتے ہیں۔ شرع اسلام میں جمعہ ساتوال دن ہے۔ کیونکہ شرعی ہفتہ سنچر سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ عربی میں سنچر کو یوم السیدت کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی عیسا کیوں کے لئے عیسیٰ من کر آئے گر اصطلاحات میں ان کے موافق ہو گئے۔ "جو میری جماعت میں داخل ہواوہ در حقیقت خیر المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم)
کے صحابہ میں داخل ہوااور کی معنے:"آخرین منہم ،"کے لفظ کے ہیں۔"
(خطبہ الهامیہ ص ۲۵۸ ۲۵۹ میں تاکی ۱۲ میں ایسنا)

لطیف : صحابہ کے بعد فضیلت میں دوسر ادرجہ تابعین کا ہے۔ جنہوں نے صحابہ کرام کودیکھا پس جن لوگوں نے مرزا قادیانی کو نہیں دیکھاوہ ان کے اتباع کودیکھ کر تابعین بن کے بیں۔ (مگر ایمان شرط ہے) :

شیر قالین دگراست شیر نیستان دگراست

ناظرین : مرزا قادیانی نے چھے ہزار میں معوث ہونا پوری تفصیل سے بیان کیا

ب- چنانچه ایک مقام پر آپ کے الفاظ میہ ہیں:

"پھر (خدانے) اراوہ فرمایا کہ پوشید گیوں کو پورے طور پر ایک ہی مخض میں ظاہر کرے جوان خصلتوں کا مظر ہو۔ پس آوم کی روحانیت نے جامع کا بل بچل کے ساتھ جعہ کے دن آخری ساعت میں بچل فرمائی۔ لیعنی اس دن جو چھ کا چھٹا ہے۔ اس طرح ہمارے نبی کر یم علیہ کے کی روحانیت نے پانچویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فر ملیا اور وہ ذمانہ اس روحانیت کی تر قیات کا انتائی نہ تھا۔ بلحہ اس کے کمالات کے معران کے لئے پہلا قدم تھا اس روحانیت نے چھے ہزار کے آخر میں لیعنی اس وقت پوری طرح سے بچلی فرمائی جیسا کہ آوم چھے دن کے آخر میں احسین المخالقین خدا کے اذن سے پیدا ہوا اور خیر الرسل کی روحانیت نے اپنے ظہور کے کمال کیلئے اور اپنے نور کے غلبہ کیلئے ایک مظر اختیار کیا جیسا کہ خدا تحالی نے کتاب میں میں وعدہ فرمایا تھا۔ پس میں وہی مظر ہوں۔ پس ایمان الدور کا فرول سے مت ہواور آگر چاہتا ہے تواس خدا تعالی کے قول کو پڑھ: " ہوالذی ارسیل رسیو له بالہدی ، "آخر آیت تک۔ پس بیر اظہار کا وقت اور روحانیت کے ظہور کے کمال کا وقت بالہدی ، "آخر آیت تک۔ پس بیر اظہار کا وقت اور روحانیت کے ظہور کے کمال کا وقت بالہدی ، "آخر آیت تک۔ پس بیر اظہار کا وقت اور روحانیت کے ظہور کے کمال کا وقت بالہدی ، "آخر آیت تک۔ پس بیر اظہار کا وقت اور روحانیت کے ظہور کے کمال کا وقت بیر ایمانوں کی جماعت اور اس کے آخار میں آیا ہے کہ آخضرت میں ہے ہو ہرار میں ایس کے آخار میں آیا ہے کہ آخضرت میں ہے ہور کے کمال کا وقت ہے۔ اس میں ایمانوں کی جماعت اور اس کے آخار میں آیا ہے کہ آخضرت میں ہور کے کمال کا وقت

معوث موع ـ حالانك آنجناب كالمعث قطعالور يقينايا نجوي مزارين تقى باس شك نهين کہ بیراشارہ ہے بچل تام کے وقت کی طرف اور استیفاء مرام کی طرف اور روحانیت کے ظہور کے کمال کی طرف اور جہال میں محمدی فیوض کے موج مارنے کی دنوں کی طرف اور پیا چھٹے ہزار کا آخر ہے جوزمانہ کہ مسیح موعود کے اترنے کیلئے مقرر ہے جیسا کہ انبیاء کی کتاول سے سمجماجاتا ہے اور یہ زمانہ بقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے آنخضرت کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ جیساکہ آیت:"وآخرین منهم ، "اور پاک تحریول کی دوسری آیتول سے منہوم ہو تاہے۔ پس اگر تو عقمند ہے تو فکر کراور جان کہ ہمارے نبی کر یم علی جیسا کہ یا نبچ یں ہزار میں مبعوث ہوئے ایباہی مسے موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے چھٹے ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے اور یہ قرآن ہے ثابت ہے اس میں انکار کی مخبائش نہیں اور بجز اندھوں کے كوكى اس معنے سے سر نميں محصر تاكيا: "و آخرين منهم ، "كى آيت ميں أكر نميں كرتے اور کس طرح:"منہم،"کے لفظ کامنہوم مختل ہو۔اگررسول کریم:"آخدین "میں موجود نہ ہوں جیسا کہ پہلوں میں موجود تھے۔ پس جو کھھ ہم نے ذکر کیااس کی تشلیم سے جارہ نہیں اور مكرول كيليّ بها كنه كاراسته بعديه" (خطبه الهاميه ص١٢٢٦٥ مزائن ٢١٥١٠١ امرايينا) ای کی مزید تشر ت می سفے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

"ہم ابھی لکھ بچے ہیں کہ سحیل ہدایت کادن چھٹا دن تھا۔ یعنی جعہ اس لئے رعایت تناسب کے لحاظ سے سحیل اشاعت ہدایت کادن بھی چھٹادن ہی مقرر کیا گیا۔ یعنی آثر الف شقم جو خدا کے نزدیک دنیا کا چھٹا دن ہے۔ جیسا کہ اس وعدہ کی طرف آیت "لیظھرہ علی الدین کلہ ، "اشارہ فرمارہی ہے اور اس چھٹے دن میں آنخضرت علیا ہے۔ "لیظھرہ علی الدین کلہ ، "شارہ فرمارہی ہے اور اس چھٹے دن میں آنخضرت علیا ہے خواور رنگ پر ایک محض جو مظر تجلیات احمدیہ اور محمدیہ تھا مبعوث فرمایا گیا تا سحیل اشاعت ہدایت فرفانی اس مظر تام کے ذریعہ سے ہوجائے۔ غرض خدا تعالی کی حکمت کا ملہ نے اس بات کا التزام فرمایا کہ جیسا کہ سحیل ہدایت قرآنی چھٹے دن ہوئی تھی۔ ایسا ہی سحیل اشاعت ہدایت قرآنی چھٹے دن ہوئی تھی۔ ایسا ہی سحیل اشاعت ہدایت قرآنی چھٹے دن ہوئی تھی۔ ایسا ہی سحیل اشاعت ہدایت قرآنی چھٹے دن ہوئی تھی۔ ایسا ہی سحیل اشاعت ہدایت قرآنی چھٹے دن ہوئی تھی۔ ایسا ہی سحیل اشاعت ہدایت قرآنی کیلئے الف ششم مقرر کیا گیا جو بھو جب نص قرآنی چھٹے دن کے تھم میں اشاعت ہدایت قرآنی کیلئے الف ششم مقرر کیا گیا جو بھو جب نص قرآنی چھٹے دن کے تھم میں

باور جيساك محيل مدايت قرآني كاجمادن جعه تفاايابي بزار مشم مين بحى خدا تعالى كى طرف سے جمعہ کامنہوم مخفی ہے۔ یعنی جیسا کہ جمعہ کادوسر احصہ تمام مسلمانوں کوایک مبجد میں جمع کرتاہے اور متفرق آئمہ کو معطل کر کے ایک ہی امام کا تابع کرویتاہے اور تفرقہ کو در میان سے اٹھاکر اجماعی صورت مسلمانوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ یمی خاصیت الف مشتم کے آخری حصہ میں ہے۔ بیغی وہ مجھی اجتماع کو چاہتا ہے۔ای لئے لکھا ہے کہ اس وقت اسم ہادی کاپر تواییے زور میں ہوگا کہ بہت دور افرادہ دلوں کو بھی خدا کی طرف تھنچ لائے گااور اس کی طرف الثاره اس آیت میں ب: " ونفخ فی الصور فجمعنا هم جمعا ، "لیس بی جمع كالفظ اى روحانى جعدكى طرف اشاره ب\_غرض آنخضرت علي كلية دوبعث مقدر تھے۔ ا يك بعث بيحيل مدايت كيلئ ووسرا بعث بيحيل اشاعت مدايت كيلئ اوريد دونول قتم كي يتحيل روز عشم سے واستہ تھی تاخاتم الانبیاء کی مشابہت خاتم المخلو قات سے اتم اور اکمل طور پر ہو جائے اور تادائرہ خلقت اپنے استدارات کاملہ کو پہنچ جائے۔ سوایک تووہ روز ششم تھا جس مين آيت:"اليوم اكملت لكم دينكم "ئازل بولى اوردوس عوروز عشم ب جس كى نبت آيت : "ليظهره على الدين كله ، "مين وعده تفاليني آخرى حصه بزار مشماوراسلام میں جوروز ششم کو عید کادن مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی جعہ کویہ بھی در حقیقت اس کی طرف اشارہ ہے کہ روز مشتم سحیل ہدایت اور سحیل اشاعت ہدایت کا دن ہے۔اس و قت کے تمام مخالف مولو ہوں کو ضروریہ بات مانی بڑے گی کہ چونکہ آنخضرت علی کے فاتم الانبياء تصاور آپ كى شريعت تمام دنياكيلية عام تهى اور آپ كى نسبت فرمايا كياتها:" ولكن رسول الله وخاتم النبيين . "أور نيز آپ كوي خطاب عطا بوا تها:" قل ياايها الناس انى رسبول الله اليكم جميعا، "سواكرچه أتخضرت عليه كعد حيات من وہ تمام تفرق ہدایتیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تھیں قرآن شريف مِن جَعْ كي كي ـ ليكن مضمون آيت : " قل ينا ايها الناس انى رسول الله العكم جميعا . "صرف آنخضرت عليه كي زندگي مين عملي طور پر بورانسين موسكا- كيونك

كامل اشاعت اس پر مو قوف تقى كە تمام ممالك مخلغه ليىنى ايشيادر بورپ اور افريقه اور امريكه اور آبادی دنیا کے اختائی کو شوں تک آنخضرت علی کے دندگی ہی میں تبلیغ قر آن ہوجاتی اور یه اس وقت غیر ممکن تھابلے اس وقت تک تو دنیا کی کئی آباد یوں کا ابھی پیۃ بھی نہیں لگا تھالور دور دراز سنرول کے ذرائع ایسے مشکل تھے کہ گویا معدوم تھے بلحہ اگروہ ساٹھ برس الگ کردئے جائیں جواس عاجز کی عمر کے ہیں تو ۷ ۲۵ اجری تک بھی اشاعت کے وسائل کاملہ مویا کالعدم تھے اور اس زمانہ تک امریکہ کل اور پورپ کا اکثر حصہ قرآنی تبلیخ اور اس کے ولائل سے بے نصیب رہا ہوا تھابات دور دور ملکول کے کو شول میں توالی بے خبری تھی کہ کویادہ لوگ اسلام کے نام ہے بھی ناوا قف تھے۔ غرض آیت موصوفہ بالا میں جو فرملیا گیا تھا کہ اے زمین کے باشندو! میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ عملی طور براس آیت کے مطابق تمام دنیا کوان دنول سے پہلے ہرگز تبلیغ نہیں ہوسکی اور نہ اتمام ججت ہوا کیونکہ وسائل اشاعت موجود نهيس تقےاور نيز زبانول كي اجنبيت سخت روك تقى اور نيزيه كه دلاكل حقانيت اسلام کی وا تغیبت اس مر مو توف تھی کہ اسلامی مدایتیں غیر زبانوں میں ترجمہ ہوں اور باوہ لوگ خوداسلام کی زبان سے وا تغیت پیدا کرلیں اور بیدونوں امر اس وقت غیر ممکن تھے۔لیکن قرآن شریف کاید فرمانا:" و من بلغ ، "ید امید دلاتا تھا کہ ابھی اور بہت ہے لوگ ہیں جو ابھی تیلیج قرآنی ان تک نمیں کینی۔ ایہا ہی آیت : :"و آخرین منهم لما یلحقوا بهم ، "اس بات كو ظاہر كرر ، ي تقى كه كو آنخضرت عليقة كى حيات ميں مدايت كاذ خير ه كال ہو گیا محرا بھی اشاعت ناقص ہے اور اس آیت میں جو منہم کالفظ ہے۔ وہ طاہر کررہا تھا کہ ا یک مخص اس زمانہ میں جو تنجیل اشاعت کیلئے موزوں ہے مبعوث ہو گاجو آنخضرت علیہ کے رنگ میں ہو گااور اس کے دوست مخلص صحلیہ کے رنگ میں ہول گے۔"

(تخذ كولژديه ص٩٩٬٠٠١ نزائن ج٧١ص٢٦٠٢١)

نا ظرین! ہم آپ کاوقت زیادہ لینا نہیں چاہتے ورنہ مرزا قادیانی نے کٹی ایک کتاوں میں اس مضمون کو بار بار لکھا ہے کہ میں چھٹے ہزار میں مسیح موعود بن کر مبعوث ہوا ہوں۔اب ہم ہتاتے ہیں کہ مرزا قادیا نی باوجود کررسہ کررچھ ہزار رٹنے کے چھٹا ہزار ایسا بھول گئے کہ ہمیں یہ کہنے کا موقد ملا:

کیا وعدہ تنہیں کرکے کرنا نہیں آتا

نا ظرین! ہارے پی کردہ حوالجات بعور پڑھیں۔ میحیت کے دعویٰ کے متعلق سب سے پہلی کتاب مرزا قادیانی نے ازالہ اوہام کھی ہے۔اس میں فرماتے ہیں:

لطیفہ! "چندروز کاذکرے کہ اس عاجزنے اس طرف توجہ کی کہ کیااس صدیث کاچو:"الآیات بعد المائدن" ہے ایک یہ بھی منشاہ کہ تیر ہویں صدی کے آواخر میں مسیح موعود کا ظہور ہوگاور کیااس عدیث کے مفہوم میں بھی یہ عاجزوا خل ہے تو جھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ کی مسیح ہے کہ جو تیر ہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا پہلے سے بی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کرر کھی تھی اور وہ یہ نام ہے "غلام احمد قادیانی" اس نام کے عدد پورے تیرہ سو ہیں اور اس قصبہ قادیان میں بجر اس عاجز کے اور کی شخص کا غلام احمد نام نہیں بلحہ میرے دل میں اس قصبہ قادیان میں بجر اس عاجز کے اور کی شخص کا غلام احمد تام نہیں بلحہ میرے دل میں ڈالا گیاہے کہ اس وقت بجر اس عاجز کے قیام دنیا میں غلام احمد تام نہیں بلحہ میرے دل میں ڈالا گیاہے کہ اس وقت بجر اس عاجز کے قیام دنیا میں غلام احمد تام نہیں بلحہ میرے دل میں داللہ کیا ہے کہ اس وقت بجر اس عاجز کے قیام دنیا میں غلام احمد تادیانی کی کا بھی نام نہیں۔"

اس کی تائید میں ایک حوالہ اور پیش ہے۔ مر ذا قادیانی فرماتے ہیں:

"جب میری عمر چالیس پرس تک پینچی تو خدائے تعالی نے اپنالهام اور کلام سے
مجھے مشرف کیا اور یہ ججیب انفاق ہوا کہ میری عمر چالیس پرس پورے ہونے پر صدی کاسر
مجھی آپنچا۔ تب خدا تعالی نے الهام کے ذریعے سے میرے پر ظاہر کیا کہ تواس صدی کا مجدد
اور صلبی فتوں کا چارہ گر ہے۔ اور یہ اس طرف اشارہ تھا کہ توبی مسیح موعود ہے۔ پھر اسی
زمانہ میں خدانے میر انام عیلی بھی رکھا۔ " (تریق القلوب ص ۲۸ نوائن ج ۱۵ مسلم)

نا ظرين إورق الك كراس رساله ير ما حظه فرمائين جمال جم في علت كياب

کہ حسب نصر سے مرزا قادیانی انسانی دنیا کا چھٹا ہزار ۱۲۴۸ ہجری میں ختم ہو چکا۔ مگر مرزا قادیانی چود ہویں صدی کے شروع میں مامور اور مبعوث ہوئے تو چھٹے ہزار میں کمال ہوئے بلحہ سانویں ہزار میں سے باون سال گزار کر مبعوث ہوئے۔

مرزائی دوستو! پنااعقادی حصدالگ کر کے اپنے رئیس المتکلمین کے علم کلام کوبحیدیت متعلم جانچو کے توہمارا قول صحیاؤ کی :

ہم چیخ کی بنتے تھے مریدوں سے بدرگ جاکر کے جو دیکھا تو عمامہ کے سوا ہے حصرات اور بنئے۔ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں:

"میری پیدائش اس وقت ہوئی جب چھ ہزار پرس میں سے گیارہ پرس رہنے تھے۔" (تخد گولزدیہ حاشیہ ص۹۵ مخزائنج کے احاشیہ ص۲۵۲)

غور فرہائے کہ چھنے ہزار میں سے کل گیارہ سال رہتے تھے توسا تواں ہزار شروع ہونے تک مرزا قادیانی کی عمر کل گیارہ سال کی ہوگی۔ حالا نکد آپ فرہا بچے ہیں کہ میں چالیس سال کی عمر میں مامور اور مبعوث ہوا۔ جس کے بید معنے ہیں کہ انتیس سال ساتویں ہزار میں سے لے کر آپ مبعوث ہوئے۔

اس پر طرف : یہ ہے کہ آپ تخد گولاویہ مطبوعہ ۱۹۰۲ء مطابق ۱۳۲۰ھ میں فرماتے ہیں :

"ہمارایہ زبانہ (۱۳۲۰ھ) حضرت آدم علیہ السلام سے بڑار مششم پر واقع ہے۔ " یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے یہ چھٹا بڑار جاتا ہے۔ (جل جلالہ)"

(تخد گولزدیه ص ۹۱ فزائن ۲۲ اص ۲۳۵)

غور فرمایئے چھٹا ہزار ۱۲۴۸اہجری میں ختم ہوگیا۔ تاہم ۱۳۲۰ھ میں لیتی ۲۵+۲۰=۲۲ سال تک بھی وہی چھٹا ہزار جاری ہے۔ ابھی آئے بھی۔ اس طرفه پر طره : په به ۱۹۰۷ء مطابق ۱۳۲۳ه کو مرزا قادیانی ایک عبارت تحریر فرماتے میں :

"اب چیٹا ہزار آدم کی پیدائش ہے آثر پر ہے۔ جس میں خداکے سلسلہ کو پیخ ہوگئ اور روشنی اور تاریکی میں یہ آخری جنگ ہے۔"

(مقدمہ چشمہ میچی میں بنترائن ج ۲۰م ۳۳۷ مور ند کیم ارچ ۱۹۰۱ء مطابق محر م ۱۳۲۳ اجری) مطلب مد ہے۔ ۱۳۲۴ او تک دنیا کی عمر کا چھٹا ہزار ختم نہیں ہوا۔ اور سننے !

فرماتے ہیں:

"ضرورہے کہ مہدی اور مسیح موعود چود ہویں صدی کے سر پر ظاہر ہو۔ کیونکہ یمی صدی ہزار ششم کے آثر ی حصہ میں پڑتی ہے۔"

(تخد كولژديد كلال ص ٩٥ عاشيه فزائن ج ٢ اص ٢٥٠)

نا ظرين!مندرجه ذيل اقتباسات پرغور فرمائين:

(۱) .....مرزا قادیانی چیخ ہزارہ گیارہ سال رہتے پیدا ہوئے۔

(۲).....مرزا قادیانی چود ہویں صدی کے سر پر چالیں سال کے تھے۔

(۳).....رزا قادیانی ۱۹۰۸ء مطابق ۲۲ ۱۳۲۲ جری میں فوت ہوئے۔

(4)..... چود ہویں صدی ہزار محشم میں واقع ہے۔

میتیجہ: چونکہ چود ہویں صدی ہزار مشتم میں ہے۔ مرزا قادیانی اسی صدی میں فوت ہوئے اور گیارہ سال رہتے ہوئے پیدا ہوئے تھے ثامت ہوا کہ مرزا قادیانی کی عمر گیارہ سال بھی پوری نہیں ہوئی۔ کیو نکہ یو قت انتقال مرزا ہزار مشتم ابھی ہاتی تھا۔

حصرات! کتنا کمال ہے کہ اتنی تھوڑی سی عمر میں آپ نے علوم پڑھے۔ سیالکوٹ میں محرری کی۔ مختار عدالت کا امتحان دیا۔ مجد دینے۔ مہدی ہے۔ مسیح ہے۔ کر شن ہے۔ غرض سب کچھ ہے۔ لیکن ہزار ششم کے گیارہ سال ختم نہ ہوئے۔ کیابیہ کرامت نہیں : این کرامت ولی ماچه عجب گربه شماشیدگفت باراں شد ناظرین کرام! جمارا گمان بلعدیقین ہے کہ آپ لوگ مرزا قادیانی کے کلام بانظام سے اکتائے نہ ہول گے۔ بلعد ہماری طرح مسرورو محطوظ ہوتے ہوں گے۔ ہاں! طوالت سے ملال ہونے پراستاد غالب کابی شعر پڑھتے ہیں:

ملے تو حشر میں لے لوں زبان ناصح کی جیب چیز ہے یہ طول مدعا کیلئے اب ہم پیماتے ہیں کہ مرزا قادیانی باوجو دباربار رشنے کے چھٹا ہزار بھول گئے۔ ایسے بھولے کہ مطلق یاد ندر ہافرماتے ہیں :

"تمام نبیول کی متفق علیہ تعلیم ہے کہ مسے موعود ہزار ہفتم کے سر پر آئے گا۔ (جل جلاله وعم نواله)" (میکورسالکوٹ مطبوعہ ۱۹۰۴ء ص ۸ خزائن ۲۰۹م ۲۰۹)

اس مشدود بال اور تهافت مقال پر بھی قادیان کے سلطان القلم فرماتے ہیں:

"القصد میری سچائی پریدایک دلیل ہے کہ بین نبیوں کے مقرر کردہ ہزار (عشم یا ہفتم یا کوئی اور؟) بین ظاہر ہوا ہوں اور اگر اور کوئی بھی دلیل نہ ہوتی تو بی ایک دلیل روشن عقی جو طالب حق کیلئے کافی تقی ۔ کیونکہ اگر اس کو رو کر دیا جائے تو خدا تعالیٰ کی تمام کتابیل باطل ہوتی ہیں۔"

باطل ہوتی ہیں۔"

(نیچر یاکوٹ میں ۸ خزائن ج۲۰م ۲۰۰۹)

اب ہم مرزا قادیانی کی ایک فیصلہ کن عبارت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ماظرین کوشالا مارباغ کے دوسرے قطعہ کی سیر کرائیں گے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

" تمام نبول کی تباول سے اور ایبانی قرآن شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدانے آدم سے لئی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدانے آدم سے لے کر اخیر تک تمام و نیا کی عمر سات ہزار مرس رکھی ہے اور ہدایت اور محمر ابنی کیلئے ہزار ہزار سال کے دور مقرر کئے ہیں۔ یعنی ایک وہ دور ہے جس میں ہدایت کا غلبہ ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے

بیان کیاخدا تعالی کی کتاوں میں یہ دونوں دور ہزار ہزار برس پر تقتیم کئے گئے ہیں۔اول دور ہدایت کے غلبہ کا تھا۔ اس میں مت پر سی کا نام و نشان نہ تھا۔ جب یہ ہزار سال ختم ہوا تب دوسرے دور میں جو ہزار سال کا تھا۔ طرح طرح کی ست پرستیاں دنیا میں شروع ہو گئیں اور شرک کابازار گرم ہو گیا اور ہر ایک ملک میں ہت پرتی نے جکہ لے لی۔ پھر تیسرا دور جو ہزار سال کا تھا۔اس میں توحید کی بعیاد ڈالی گئی اور جس قدر خدانے چاہاد نیا میں توحید تھیل گئے۔ پھر ہرار چمارم کے دور میں صلالت نمودار ہوئی اوراس ہزار چمارم میں سخت درجہ پر بنسی اسر ائیل بحو گئے اور عیسائی ند ہب تخم ریزی کے ساتھ ہی خٹک ہو گیا اور اس کا پیدا ہونا اور مرنا گویاایک ہی وقت میں ہوا۔ پھر ہزار پنجم کا دور آیاجو ہدایت کا دور تھایہ وہ ہزارہے جس میں ہارے نبی علیہ مبعوث ہوئے اور خدا تعالی نے آنحضرت علیہ کے ہاتھ پر توحید کو ووبارہ و نیامیں قائم کیا۔ پس آپ کے منجانب اللہ ہونے پر یمی ایک زبر وست و کیل ہے کہ آپ کا ظہوراس ہزار کے اندر ہوا جوروزازل ہے ہدایت کیلئے مقرر تھااوریہ میں اپنی طرف ے نہیں کہتابلحہ خدا تعالیٰ کی تمام کتلاں ہے یمی نکلٹا اور اس دلیل ہے میرا دعویٰ مسج موعود ہونے کا بھی ثابت ہو تاہے۔ کیونکہ اس تقتیم کی روسے ہزار مششم صلالت کا ہزار ہے اور وہ ہزار ہجرت کی تیسری صدی کے بعد شروع ہو تاہے اور چود ہویں صدی کے سر تک ختم ہوتا ہے اس ہزار ششم کے لوگوں کا نام آنخضرت نے فج اعوج رکھاہے اور ساتواں ہزار بدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ چو تک یہ آثری ہزارہے اس لئے ضرور تھا کہ امام آثر الزمان اس کے سریر پیدا ہواور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح محروہ جواس کے لئے بطور ظل کے موکیو تکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شمادت (لیکچرسالکوٹ ص ۲٬۱ نرائن ج ۲۰م ۷۰۸٬۲۰)

ناظرین!اس عبارت میں مرزا قادیانی نے تین دعوے کئے ہیں:(ا)..... عیسائی نہ ہب چو تھے ہزار میں پیدا ہوااوڑای ہزار میں فنا ہو گیا۔(۲).....دوسر ادعویٰ ہیہ ہے کہ ہزار ششم گراہی کا ہے۔(۳)..... تیب یولوعوئی ہیہ نے کہ ساتواں ہزار زمانہ مسیح موعود کا ہے۔ و عوى اول : ك بات تو مم تفصيل ب كمناجات بين الرين غور ب

ستیں

مر زا قادیانی کا کتناد عوی اور کتنی جرات ہے لکھتے ہیں کہ عیسائی ند ہب چوشتے ہزار میں تخم ریزی کے ساتھ ہی خشک ہوگیا۔ مر زا قادیانی کے جواب میں ہمیں کبھی منطقی فلسفی دلیل یا قرآن وحدیث سے استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ بلحہ مرزا قادیانی کا اپنا قول ہی ان کی تردید پیالفاظ دیگر کھذیب کیلئے کافی ہو تاہے۔

ناظرین غور فرماکیں : دنیای عمر که ۲۷۳ میں آنخفرت علیہ پیدا ہوئ۔ آپ کی پیدائش اپریل الا ۵ء کو ہوئی۔ قمری صاب سے تخینا سولہ سال اور بوھا لیج تو ولادت نبویہ سے پانسوستاس سال پہلے حضرت میں کا زمانہ بالفاظ دیگر دین عیسوی کا زمانہ شروع ہو تاہے اور یہ پانسوستاس سال دنیا کی عمر ۲۳۵ مسے تفریق کریں تو پیدائش میں تک مباتی ۲۵۲ مسال دنیا کی عمر ۲۳۵ مسال دنیا کی عمر دبتی ہے۔ جس کے صاف معن یہ ہیں کہ دین عیسوی کی ابتدائی پانچ یں ہزار میں ہوئی۔

اور طرح سے : ہم چونکہ مرزا قادیانی کے قائل اور مخاطب ہیں۔ اس لئے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مولانا شبلی وغیرہ کے مرہون منت ہوں۔ جبکہ مرزا قادیانی خود عی فرماتے ہیں :

"افضل البشر (محمد رسول الله عليه) مسيح سے چھ سورس پیچھے آیا۔"

(آئینہ کمالات اسلام می ۴۳ فزائن ج ۵ می ایسنا) مرزا قادیانی کی خاطر ہے ہم حضرت مسیح کی ایک سوہیں عمر بھی ملالیں توسار ازمانہ سات سوہیں سال ہوتا ہے۔ ۲۳۹ میں ہے سات سوہیں تغریق کرنے ہے۔ ۱۹سال ہے۔ جس کا مطلب یہ جواکہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی پیدائش ونیاکی عمر کے صاب ہے۔ حساب

مر ذا قا یانی ۱۹۰۹ میں ہوئی۔ یعنی پانچ یں ہزار میں مگر مر زا قادیانی دین عیسوی کوچو مٹھے ہزار

میں پیداکر کے فناہمی کر چکے ہیں۔

عیسائی ممبرو: کمال ہو؟کیا کتے ہو؟اب بھی قادیانی معجزہ پر ایمان لاؤگیا نمیں ؟کہ حمیس پیدا ہونے سے پہلے ہی مرزا قادیانی نے ماردیا۔ یکی معتی ہیں۔ چلی ہے تی بل کرتی ہوئی زخم آئے ہیں ترجھے نہ بول اٹھے کوئی یا رب کہ باٹکا اس کا قامل ہے

دوسر او عولی: آپ کاعبارت منقولداز چشمه مسیمی کے خلاف ہے کیونکه مرزا قادیانی نے ۹۰۸ء میں انقال کیا ہے اور عبارت مر قومہ ۱۹۰۷ء کی ہے جس میں ہزار مشتم کو جاری مانا ہے۔ تو کمنا پڑے گاکہ مرزا قادیانی کاسار از مانہ ضلالت کا تعادیم ابن میں پیدا ہوئے محرابی میں چلے گئے۔

تیسر اد عوی : توساری پلی عبار تول کے خلاف ہے جن میں ہزار مشم میں بعدت متائی ہے۔

مختصریہ ہے کہ: مرزا قادیانی نے اپنی مسیحت موعود پر ہوی زیر دست دلیل یہ پیش کی ہے کہ ہم دنیا کی عمر سے ہزار مشم میں مبعوث ہوئے۔ حالا تکہ ہزار مشم انہی کے حماب سے ۱۲۳۸ کا ختم ہو چکا ہے۔ آپ اس سے بہت بعد مدعی مسیحت موعودہ ہوئے۔ یہال تک کہ آپ اپنے پہلے میان کو بھول کر ساتویں ہزار میں تشریف لے آئے۔ پھر اس پر بھی قائم ندر ہے۔ یہال تک کہ ۱۹۰۱ء مطابق ۱۳۲۳ کے وہزار ششم کولا موجود کیا۔ مائل میں فراند است دلائل ہیں جن کے حق میں مرزاغلام احمد قادیانی فرماتے ناظرین ایدوہ زیر دست دلائل ہیں جن کے حق میں مرزاغلام احمد قادیانی فرماتے

ين:

" یہ وہ ثبوت ہیں جو میرے مسیح موعود اور مہدی معبود ہونے پر کھلے کھلے دلالت کرتے ہیں اور اس میں کچھے شک نہیں کہ ایک شخص بحر طبیکہ متقی ہو جس وقت ان تمام دلائل بیں غور کرے گا تواس پرروزروشن کی طرح کھل جائے گاکہ بیں خدا کی طرف سے ہوں۔" (تخد کولادیہ ص۲۰۱نزائنج ۱۰۷ مص۲۱)

ہاں ہاں کیی مجوت ہیں جن کی پہاء پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''کوئی انسان نرابے حیانہ ہو تواس کے لئے اس سے جارہ نہیں کہ میرے دعوے

کوای طرح مان لے جیسا کہ اس نے آنخضرت علیہ کی نبوت کومانا۔"

(تذكرةالشهادتين ص٨٣٠ نزائنج ٢٠٠٠ ص٠٠)

ہم نے مرزا قادیانی کی زیردست ولیل کے میانات کویوی محنت سے کیجا کرکے ماظرین کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ (بقول مرزا) ب حیا منی یا بقول خدا: "من یکفر با الطاغوت" کائل الا یمان۔

ہم سے بوچیس تو ہم مرزا قادیانی کے دعوے اور ان کے دلاکل پرید شعر بہت موزوں پاتے ہیں۔ آہ!

> ناز ہے گل کو نزاکت پہ چن میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں نازو نزاکت والے

قادیانی دوستو! فلاسغہ اور متکلمین میں جن امور میں اختلاف ہے۔ ان میں سے
ایک امر حدوث کا نئات ہے۔ متکلمین کل ماسوی اللہ کو اور اس کے سلسلہ کو حادث بالزمان
مانتے ہیں 'فلاسغہ بونان چند امور کو قد یم بالزمان کتے ہیں۔ لیکن کیا عبال کہ کوئی متکلم حث
کرتے ہوئے اپنے اصول کو کھول جائے۔ ہرگز نہیں 'بلحہ خواب میں بھی وہ اپنے اصول کو نہیں المتکلمین ہاں ہال سلطان القلم کی یہ کیا حالت نہیں بھولے گا۔ مگر آپ کا حکلم ہال رئیس المتکلمین ہاں ہال سلطان القلم کی یہ کیا حالت ہے کہ اپنی و لیل اور اپنے بیان کو یوں بھول جاتا ہے۔ جس طرح ایک شاعر نے اپنے معثوق

مجھے قل کرکے "وہ محولا سا قاتل لگا کئے کس کا بیہ تازہ لہو ہے

ک شکایت کی ہے:

سی نے کہا جس کا وہ سر پڑا ہے کہا کھول جانے کی کیا میری خو ہے خ**دائی فیصلہ**: آؤہم تہیںا پیےاختلافات میں خدائی فیصلہ ناکیں قرآن مجید میںار شاد ہے:

" لوکان من عند غیر الله لوجدوافیه اختلافا کثیرا انساء ۸۲" (لین اگر قرآن کی غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تولوگ اس میں یوا اختلاف یاتے۔)

یہ آبت بتاری ہے کہ خدا کے کلام اور خدا کے انبیاء علیہ السلام کے المامی کلام میں اختلاف نہیں ہوتا۔ پس جس کلام میں اختلاف ہووہ المامی یا خدا کی طرف سے نہیں اور جو کلام خدا کی طرف سے کتا ہے توالیا کئے والایوا کا مام خدا کی طرف سے کتا ہے توالیا کئے والایوا خالم اور مفتری ہے۔ سبیعلم الذین ظلموالی منقلب ینقلبون!

قادياني ممبرو!

قریب ہے بارہ روز محشر چھپے گا کشوں کا خون کیو تکر جو چپ رہے گی زبان تحفج ابو پکارے گا آسیں کا

> ضميمه عجا تبات مرزا الولدسولابيه

ميال محموداحمه خلف مر زاغلام احمه قادياني

خليفه قاديان كاعلم كلام

مرزا قادیانی متوفی کے صاحبزادے میاں محود احمہ صاحب خلیفہ قادیان علم وعرفان میں (بقول حاشیہ نشیان) اتن تی کرنچ میں کدیوے میاں سے بھی دھ گئے ہیں۔ آپ کی علمی ترقی کا دربار خلافت یوں اظہار اگرتے ہیں:

"حضرت امام جماعت احمدیه (میاں محمود) اپنزمانہ کے سب سے بڑے پاکباز اور خدائے تعالیٰ کے مقرب ثابت ہوئے اس ہیں۔ کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے حضور کو قر آن مجید کاابیاعلم عطاکیاہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ۲-۔"

(اخبارالفضل قاديان ٢٨/ ٢مارج ١٩٣٠)

اس علمی کمال کے اظہار کے بعد آپ کے روحانی کمالات کاذکراس سے بھی عجیب ترجہ۔آپایک دفعہ شملہ سے والی آرہے تھے 'چھاؤٹی انبالہ پر ہر دوار پنجر پر سوار ہونا تھا۔ ہر دوار پنجر دریائے گنگا کے بل پر سے گزر کر آتا ہے۔ چند منٹ لیٹ ہو کر آیا جو معمولی بات ہے۔ حاشیہ نشینوں نے گاڑی کے لیٹ وینچ کوالی خوبی سے بیان کیا جو پڑھنے اور سننے والوں کیلئے اچھاخاصہ منٹوں تک ہنمی کا موقعہ بن جائے گا۔ کھاہے :

"چونکه آج ہر دوار بینجر پر مملکت روحانیه کاسلطان (میال محموداحمد خلیفه قادیان) سوار ہونے والا تھا۔ اس لئے گاڑی کو ضرورت محسوس ہوئی کہ گنگا میں اشنان کر کے آئے۔ اس لئے وہ چند منٹ دیر کاعذر ۳-کرتی ہوئی پینچی۔" (الفضل ۱۹۱۳ تور ۱۹۱۷ء م)

د ہلی کے شاعر استاد داغ مرحوم نے بھی ریل گاڑی کا نداق اڑایا ہے۔ مگر وہ شاعرانہ مخیل میں صحیح ہے۔ کیاخوب نداق ہے:

> منزل يار دور اتن ہے ريل بھی جاتے چيخ اشحق ہے

کیکن قادیانی دربار اس سے بوھ گیا۔ اس کے دربار بول نے ریل کو گنگا میں اشنان کرنے کیلئے اتارا پھر چڑھایا بھی۔ لطف یا کرامت یہ کہ کوئی مسافر (پنجر)ند گنگا میں ڈوباند اس

ك كرر عبهدى داى كوكت بين:

اس بشمادت اخبار مبالمه واخبار پیغام صلح ؟۔ ٢-الاق بی جسنے آپ کے باپ کامقابلہ کیا۔ ۳۸۰

ایں کرامت ولی ماچه عجب گربه شاشید گفت باراں شد

ہم کون جو خلیفہ قادیان کی اس کر امت کا انکار کریں۔ گریں تو لا ہوری پارٹی کے سر گروہ کریں جن کو ان سے رقامت ہے۔ ہم تو واقعات سامنے رکھا کرتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ قادیان کی ایک تحریر متعلقہ عمر و نیا پیش کرتے ہیں۔ خلیفہ قادیان فرماتے ہیں :

"حفرت مسیح موعود (مرزا) نے اس پر بہت زور دیاہے کہ مسیح موعود کازمانہ جعہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ بھن نے فلطی سے حضرت مسیح موعود کی تحریوں سے سیسجھ لیا کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے۔ حالا نکہ یہ توایک دور کا اندازہ ہے جس طرح سات دنوں کا ایک دور ہے۔ کیا آٹھویں دن قیامت آجلیا کرتی ہے۔ نہیں بلحہ ہر جعہ کے بعد ساتھ ہی ہفتہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ توایک دور ہے حضرت مسیح موعود (مرزا)نے جس قیامت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس سے وہ قیامت مراو نہیں جس کے بعد فتا آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمال حضرت مسیح (مرزا) نے سات ہزار سال کاذکر فرمایا وہال یہ بھی فرمایا ہے کہ تجب سیس کہ اور مکوں کے آدم کوئی اور ہوں۔ مکن ہے کہ افریقہ کے لوگ اس آدم کی نسل سے نہ موں جس کی نسل سے ہم ہیں۔ای طرح بورپ کے لوگ کی اور آدم کی اولاد ہوں۔ غرض جمال آپ نے آوم کاؤکر کیا ہے وہاں اس آوم کاؤکر مراد ہے جس کی موجود نسل یائی جاتی ہے۔ پس آپ کا بھورت امکان مختلف آد موں کا تشکیم کر نامتا تاہے کہ جب آپ دنیا کی عمر سات ہزار سال بتاتے ہیں اور اس کے بعد قیامت بتاتے ہیں تواس قیامت سے مراو اس دنیا کی نسل کاایک دور ہے جو ختم ہوگااور آپ پہلے دور کے خاتمہ پر آئے۔ میراا پنا عقیدہ یں ہے کہ حضرت مسیح موعود (مرزا)اس دور کے خاتم ہیں اور اگلے دور کے آوم بھی آپ بی میں۔ کیونکہ پہلادورسات ہزارسال کا آپ پرختم ہوالور اگلادور آپ سے شروع ہوا۔ای لئے آپ کے متعلق اللہ تعالی نے فرالیا:" جری الله فی حلل الانبیاء ، "اس کے کی معن میں کہ آپ آئدہ نبول کے حلوں میں آئے ہیں جس طرح پہلے انبیاء کے ابتدائی نقط

حضرت آدم علیہ السلام بنتے ای طرح حضرت مسیح موعود (مرزا)جو اس زمانہ کے آدم ہیں آئندہ آنےوالے انبیاء کے ابتدائی نقطہ ہیں۔"

(ضيمه الفضل ۱۹۲۸ و ۹۲۸ اء مقوله ميال محمود خليفه قاديان)

قادماني ممبرو: سنة مواطيفه صاحب فاس كلام من دود عوب كة بين :

(۱) ۔۔۔۔۔۔۔۔ایک یہ کہ سات ہزار کے بعد قیامت نہیں آئے گی بلعہ سات ہزار سال ہفتہ کی طرح ایک دورہے۔

۲)......دوسر ا دعویٰ بیہ کیا ہے کہ بیہ سات ہزار دور مرزا قادیانی پر ختم ہوگیا۔اس لئے دوسرے دور کے بلیاآدم بھی مرزا قادیانی ہیں۔

ہمیں کیاضرورت ہما اُلکار کریں۔ ہم تو مرزا قادیانی کومانتے ہیں اور اننی کو جانتے ہیں۔ ناظرین! خلیفہ صاحب کے مرقومہ کلام کے نمبر دوم سے صحیح اور صاف دو نتیج نگلتے ہیں۔ پس آپ غورسے سنیں:

(الف) ....... مرزا قادیانی (بقول خود) چینے ہزار سے گیارہ سال رہتے پیدا ہوئے اور بقول خلیفہ صاحب ساتویں ہزار پور اپاکر آٹھویں ہزار کے بلیا آدم بھی آپ نے۔
بخر ض آسانی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آٹھویں ہزار میں سے ہیں سال پائے ہوں گے۔ پس گیارہ چینے ہزار کے اور ہیں سال آٹھویں ہزار میں سے مل کرائٹیں اور ایک ہزار ہفتم کا مل مجموعہ ایک ہزار اکتیں سال مرزا قادیانی نے عمریائی۔ (جل جلالہ)

ناظرین کرام!اس فتم کی الهامی تقریرین من کرکو فی باور کرسکتاہے که: "ملادو بیازه کی یا ختم ہے ؟۔"

(ب) ......دوسرا متیجہ 'متیجہ اولی سے بہت دلچیپ ہے کیونکہ بقول خلیفہ قادیانی مرزامتوفی جب دور جدید کے آدم ہیں تواس میں کیا شک ہے کہ میال محمود خلیفہ قادیان حضرت آدم علیہ السلام کی ان تادیان حضرت آدم علیہ السلام کی ان

کے بعد نسل مرزا میں سے مثل سابق انبیاء کرام (حضرت نوح 'صالح ' ہود ' امراہیم ' اساعیل 'اسخق ' یعقوب ' مولیٰ ' ہارون ' داؤد ' سلیمان ' زکریا ' یکیٰ 'عیسی ' محمر) حسب تر تیب اینے اسپے او قات میں پیدا ہوں گے۔

سوال يه به که گذشته آدم كه يدخ صرت شيث ك زبانه بيل كلمه: "لااله الا الله محمد رسول الله "پرهاجاتا تها؟ برگز نهي بيدا بوخ والول كي نسي حضرت كي اور ان سے پهلے انبياء كي تصديق بوتى تقي آ تنده پيدا بوخ والول كي نبيس حضرت موئي عليه السلام ك زبانه بيل : " لااله الاالله موسى رسول الله ، "پر هن كا حكم تها "محمد رسول الله "ان ك كلمه بيل بزءنه تها بير كياوجه به كه قاديان بيل بدا بوگا شيث (ميال محمود) وه كلمه پرها جائ جس كانبي (اول ظيفه) آئده نسل مرزاس پيدا بوگا بيد مناسب بلحه انساف به كه قاديان افراد و داعيان آج كل كلمه اسلام : " لااله الا الله ، "ك ساته " محمد رسول الله ، " بلانا چهوژ دي بير جيسا كه سائن شيث ك زبانه مين تها مرزا كي دو تو

مٹانہ رہنے دے جھڑے کو یار تو باتی رکے ہے ہاتھ ابھی ہے رگ گلو باتی

لطیقہ: کتے ہیں کی مولوی صاحب نے ایک مرای کو ایک وستار عنایت ک۔ دستار شریف بہت پر انی بلتحہ یوسیدہ تھی۔ میرای نے لحاظ میں پکھے نہ کملہ تبول کرلی۔ محرطبعی ظرافت کمال خاموش ہو۔ شج سویرے سرپرر کھے ہوئے حاضر مجلس ہوتے ہوئے ذور ذور سے سجان اللہ! سجان اللہ! پڑھتا ہوا آیا۔ مولوی صاحب نے اس کا عمل خلاف معمول دیکھ کر یوچھا۔ میر صاحب! کیابات ہے۔ آج تسیحات بہت پڑھی جاتی ہیں۔ آداب مجالا کریو لا!

حضور! کیاعرض کروں ہے دستار شریف ساری رات کلمہ شریف لااللہ الا الله پڑھتی رہی میں سنتار ہا۔ منظر رہاکہ کلمہ شریف کادوسر اجزء محمد رسول اللہ بھی ملاتی ہے۔ اس نے نہ ملایا۔ آخر میں نے کما! اری کلمہ پوراکرنے کو محمد رسول اللہ بھی ملا۔ اس نے ایسا جواب دیا کہ میں لاجواب ہو گیا۔اس نے کمامیں تو محمد رسول اللہ سے پہلے کی ہوں۔اس لئے میرے کلمہ میں ان کاد خل تہیں۔"

میرای ند کور کامقصد تھا کہ بید دستار بہت پرانی ادر میکارہ۔ ہمارے خیال میں اس دستار شریف نے جو اصل الاصول سمجھا۔ وہ قادیا نیوں کو بھی سمجھنا چاہئے کہ اس دور جدید میں جو نبی ابھی پیدا نہیں ہوااس کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں۔ جوجو پیدا ہوتا جائے گااس کو داخل کرتے جائیں۔ سر دست کلمہ محمدیہ ہے الگ ہوجائیں۔ جس سے ان کا اصول بھی صحیح رہے ادرامت مسلمہ کے گلے شکلیات بھی دور ہوجائیں۔

#### فريب خور ده انسانو!

نہ پنچا ہے نہ پنچ کا تمہاری ستم کیٹی کو بہت ہوت ہے۔ اس کیٹی کو بہت ہے ہوئے ہیں گرچہ تم سے فتنہ گر پہلے بات ہوگے ہیں گرچہ تم سے فتنہ گر پہلے فارغ ہو کر ہم اصل مضمون پر توجہ کرتے ہیں۔ آپ بھی توجہ فرمائے۔ فلیفہ قادیانی کا پہلا دعویٰ بھی اپنوالد مرزا قادیانی متوفی کے خلاف ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے دنیا کی ساری عمر سات ہزار سال کھی ہے۔ اس کے بعد فابلحہ قیامت ہیں :

مر زائی دوستنو :ایئے سے تسلی نہ ہواور خلیفہ کی حمایت میں تم کو تاویل کی سوجھے تواس کے ساتھ مرزا قادیانی کادوسرا قول پڑھئے جوبیہ ہے :

"بہ جو کہا گیا کہ قیامت کی گھڑی کا کی کو علم نہیں۔اس سے بیہ مطلب نہیں کہ کی وجہ سے بھی علم نہیں۔اگر بی بات ہے تو پھر آثار قیامت جو قر آن نثر بیف اور حدیث صحیح میں کے گئے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ کیونکہ ان کے ذریعے سے بھی قرب قیامت کا ایک علم حاصل ہو تا ہے۔ خداتعالی نے قر آن نثر بیف ہیں لکھاتھا کہ آئری زمانہ ہیں زمین پر پیٹر ت نہریں جاری ہوں گی۔ کتابیں بہت شائع ہوں گی۔ جن ہی اخبار بھی شامل ہیں اور او نئوں کی جہ رہل کے در بعہ سے تجارت شروع ہوگی۔ مو ہم نے سمجھ لیا کہ ہو گئیں اور او نئوں کی جگہ رہل کے ذریعہ سے تجارت شروع ہوگی۔ مو ہم نے سمجھ لیا کہ قیامت قریب ہوار خود مدت ہوئی کہ خدانے آیت: "اقتربت السماعة ، "اور دوسری قیامت قریب ہواور خود مدت ہوئی کہ خدانے آیت: "اقتربت السماعة ، "اور دوسری آخوں میں قرب قیامت کی ہمیں خردے رکھی ہے۔ موشر بعت کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کی وقرع ہرایک پہلوسے پوشیدہ ہے۔ باعہ تمام نی آئری ذمانہ کی علا متیں لکھتے آئے ہیں۔"
کاو قوع ہرایک پہلوسے پوشیدہ ہے۔ باعہ تمام نی آئری ذمانہ کی علا متیں لکھتے آئے ہیں۔"

الانصاف خير الاوصاف : كا مقوله تادياني ممرول كو ممى

مسلم ب تووه متاكين كه مرزا قادياني كس قيامت كاذكركررب بين ؟ بهال إلى قيامت كاجس كى باست ارشاد ب: "لا يجليها لوقتها الاهو ، اعراف ١٨٧ " (اس قيامت كو خدا بى ظاہر كرے گا۔) بهال اس قيامت كاذكر كرتے بين جس كى باست ارشاد ب: " قل انعا علمها عند الله ، اعراف ١٨٧ " (اس كاعلم الله كياس ب-)

پس مرزا قادیانی کے نزدیک سات ہزار سال کے بعد یقینا قیامت ہے جس کو فنا کتے ہیں۔ اس واسطے ہم کما کرتے ہیں کہ قادیانی جماعت میں سے کوئی بھی ایبا نہیں جو احادیث مرزامیں جارامقابلہ کر سکے جس کا ثبوت ہم بار ہادے بچکے ہیں۔اس لئے مرزامتونی

کوہم خاطب کر کے کماکرتے ہیں:

مجھ سا مشتاق جال میں کوئی پاؤ کے نہیں گرچہ ڈھونڈو کے چاغ رخ زیبا لے کر

ایک اور پہلو سے : اب ہم ایک اور طرح سے بتاتے ہیں کہ خلیفہ قادیان باوجو دجو ان ہونے کے ایسے ضعیف الحافظہ ہیں کہ نہ باپ کی یاد رکھیں نہ اپن سے ہمارا بہت وزندار دعویٰ ہے کہ ہم کتے ہیں خلیفہ قادیان باپ کی عمر کو چنچنے سے پہلے ہی نسیان ہیں ان سے براہ و گئے ہیں۔ بوے میال نے دنیا کی عمر سات ہزار پرس کھی۔ چھوٹے میال نے سات ، ہزار سلم کی۔ محمر چندروزکی ایک عبارت بھی ملاحظہ ہوجس میں سات کی بجائے چھ ہزار رہ حاتے ہیں۔

"ایک صاحب نے (خلیفہ قادیان کی خدمت میں) عرض کیا۔ یہ جو کماجاتاہے کہ د نیا کی عمر صرف چھ ہزار ہرس ہے۔ کیا یہ درست ہے؟۔ (خلیفہ نے) فرمایا یہ عمر تو صرف موجودہ دور کی بیان کی جاتی ہے۔ ساری دنیا کی عمر تو نہیں۔ اس وقت تک ہزاروں آدم محمد دور کی بیان کی جاتی ہے۔ ساری دنیا کی عمر تو نہیں۔ اس وقت تک ہزاروں آدم محمد درالفضل ۱۹جرن ۱۹۳۱ء م۵)

ناظرین!سائل نے دنیا کی عمر چھ ہزار سال پیش کر کے سوال کیا ظیفہ صاحب نے چھ ہزار متلیم کر کے موجود ہ دور کی مدت متائی جس کو پہلے حوالے بیں سات ہزار کہ چکے ہیں۔ کیا بچے ہے:

کیو کر مجھے باور ہوکہ ایفا ہی کریں ہے کیا وعدہ انہیں کرکے کرنا نہیں آتا؟

ناظرین! ہم سے جمال تک ہو سکا ہم نے اس باب میں معلومات فراہم کرنے میں بوی محنت سے کام لیا۔ اب اس کو قبول کرنا آپ کافرض ہے۔ والله الموفق!

## سالانه رد قادیانیت کورس

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہر سال ۵ شعبان سے ۲۸ شعبان تک مدرسہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب مگر ضلع

جھنگ میں "رد قادیانیت وعیسائیت کورس"
ہوتا ہے۔ جس میں ملک ہور کے نامور علاء کرام ومناظرین

، لیکچرز دیتے ہیں۔ علاء 'خطباء اور تمام طبقہ حیات سے تعلق

ر کھنے دالے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم درجہ رابعہ یا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔ رہائش 'خوراک' کتب

یہ سرے پی مدید سرمان ہے۔ دو مگر ضروریات کااہتمام مجلس کرتی ہے۔

و پر صروریات کامہمام ۰ س کری ہے۔ رابطہ کے لئے

(مولانا) عزيز الرحمٰن جالند هري

ناظم اعلى : عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت .

حضورى باغ روڈ ملتان



#### بسم الرحل الرحيم!

له الحمد • نحمده وتصلى على النبي وأهله!

### نا قابل مصنف

# بهل مجھ دیکھئے

مرزا قادیانی سب ہے پہلے بحیثیت مصنف نمودار ہوئے تھے۔ پھر مجد دینے پھر
تی کرے میچ موعود ہے۔ ان سب ترقیوں کے ساتھ ساتھ فن تصنیف ہیں بھی ترقی
کرتے گئے۔ یہاں تک کہ آپ کوالہام کے ذریعہ سلطان القلم کالقب ملا۔ (ریویو قادیان بامت
اگست ۲۳ء) آپ کی مجد دیت اور مسیحت کی تقید پر علماء کرام نے بخر ت کتابی قلصیں۔
ہماری طرف سے بھی گئ ایک کتابی شائع ہو پھی ہیں۔ البتہ مرزا قادیانی کے فن تصنیف پر
مصنف نے توجہ نہ کی تھی۔ حالا نکہ یہ مضمون ضروری تھا۔ اس کے متعلق میں نے دو
رسالے شائع کے۔ ایک "علم کلام مرزا" دوسرا" بجائبات مرزا"۔ مرزا قادیانی کے اتباع کو
جواب دینے کی جرات نہ ہوئی۔ ہاں! اس کااثران کے دلوں پر یہ ہوا کہ مولوی اللہ د تاصاحب
جواب دینے کی جرات نہ ہوئی۔ ہاں! سکااثران کے دلوں پر یہ ہوا کہ مولوی اللہ د تاصاحب
جالند هری جو قادیانی مباحثات ہیں آج کل پیش پیش رہے ہیں۔ رسالہ "علم کلام مرزا" ہا تھہ
میں لے کر قادیان کے سالانہ جلسہ منعقد ہ دسمبر سام یہ میں یوں گویا ہوئے کہ: "مسیح موعود
میں لے کر قادیانی کو متحلمین کی اصطلاحات پر پر کھنا غلطی ہے۔ آپ نے اس کا دعوئی بی نہیں
کیا۔ بلحہ آپ کوانبیاء کے طریق پر پر کھنا چاہئے۔ ا

اں مر زاصاحب اپنے آپ کوانبیاء کرام کے طریق پر شناخت کروانے سے اٹکار کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو مکتوبات جلد پنجم نمبر چہارم ص ۳۱ اس کے باوجود ہم نے مر زا قادیانی کوانبیاء کے طریق پر بھی خوب پر کھاہے۔ رسالہ الهابات مر زاوغیر ہ ملاحظہ ہو۔

حالانکہ یمی مولوی صاحب ہیں جورسالہ مذکورہ شاپئع ہونے سے پہلے بوے لمبے چوڑے مضامین لکھاکرتے تھے۔ جن کے عنوانات کا نمونہ یہ ہے :

" متی موعود (مرزا) کے علم کلام کی شاندار فتے۔" (منصل درعلم کلام مرزا) مرزا قادیانی کو انبیاء کے طریق پر ہم نے جانچااور خوب جانچا۔ مگر اتباع مرزا' مرزا قادیانی کی تصنیفات کو معجزانہ تصانیف کمہ کران کے دعاوی کی صحت پر بعکور پر ہان پیش کیا کرتے ہیں۔اس لئے اس حیثیت ہے بھی ان کو جانچنا ضرور کی ہوا۔

اظمهار واقعہ: ہم نیفرض تحقیق اخبار "اہل مدیث" میں چینی دیا تھاکہ مرزا قادیانی قابل مصنف نہ تھے۔ مرزا قادیانی کے مرید چاہیں تواس موضوع پر ہم سے مباحثہ کرلیں۔ مباحثہ ای طریق سے ہوگا جس طریق سے مرزا قادیانی اور ڈپٹی آ تھم عیسائی کے درمیان ممقام امر تسر مئی ۱۸۹۳ء میں ہوا تھا۔ قادیانی رسالہ "ریویو" مباحثہ پر پکھ آبادہ ہوا۔ محربعد میں طریق نہ کور پر عث سے انکار کر کے میدان چھوڑ گیا۔ اس کی وجہ دراصل ہول شاعر یہ تھی کہ:

نام میرا س کے مجنوں کو جمائی آگئی بیدمجنوں دکھے کر اگرائیاں لینے نگا

اس چینج ادر جواب الجواب کاذکر اخبار "اہل حدیث" مور خد (۲۷ فروری ۳۰ سر ۲۹ میل ۱۳۰ میل ۱۳۰ میل ۱۳۰ میل ۲۹ فروری ۳۰ اپریل ۲۹ میک ۲۹ میل ۲۸ اگست ۴۰ اکتور ۴۰ سانو میر ۸۱ د سمبر ۲۸ و ساله «ریویو" قادیان (باست اپریل می جون جولائی اکتور ۴ د سمبر) ۲۲ میزر یو یو جنوری ۳۳ میل ماتا ہے۔

اطلاع : رسالہ علم کلام مرزااور عجائبات مرزامیں مرزا قادیانی کی تسانف پر بالائی نظر کو من ہے۔ اس رسالہ میں ان کے استدلالات پر متھانہ طرزے تقیدی نظر والی من ہے جوبہت ضروری ہے۔

تا ظرین: سے عمواً اور اتباع مرذا سے خصوصاور خواست ہے کہ وہ اس رسالہ کو دیکھنے سے پہلے مرذا قادیانی کی عداوت یا مجت سے الگ ہو کر محض مدکلمانه حیثیت سے مطالعہ کریں۔ اگر میرے کی تعاقب میں غلطی پائیں توازراہ کرم جھے مطلع فرمائیں۔ میں شکریہ بھیے ساتھ قبول کروں گا:

برکریمان کاربا دشوار نیست خاکسارایوالوفاتاءالله کفاهالله امر ترگ جادیالافری ۲۲ ه مطابق جون ۳۳ ء

### مرزا قادیانی کے متدلات پر تنقید

دیاچہ کتاب ہذامیں لکھا گیاہے کہ اس سلسلہ کے دوجھے پہلے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا حصہ "علم کلام مرزا" کے نام سے شائع ہوچکا ہے۔ دوسرا حصہ عجائبات مرزا سے اس کا تیسرا حصہ ہے۔ ناظرین ان تیوں حصول ہیں نمایاں فرق پائیں گے۔

نوٹ : مرزا قادیانی کی تصنیفات میں چند کتائی الی بیں جو متھانہ طریق پر خاص مخالفین اسلام کے خطاب میں لکھی گئی ہیں۔ان کے نام بی ان کا مضمون بتاتے ہیں۔ مثلاً : "برا بین احمدیہ "آئینہ کمالات اسلام 'چشمہ معرفت "وغیرہ۔

میں نے بھی اس کتاب میں انہی کتاب پر نظر رکھی ہے۔ آپ کی باقی تعنیفات جو آپ کی باقی تعنیفات جو آپ کی باقی تعنیفات جو آپ کے دعویٰ میسیست وغیرہ کے متعلق ہیں۔ ان کا حال انہی کتب مثل ہے معلوم ہو سکتا ہے۔ بحد کم :"قیاس کن زگلستان من بہار مرا"

باوجود اس کے آگر ضرورت محسوس ہوئی تو دیگر کتب پر بھی تبھرہ کیا جائے گا۔انشاءاللہ!

مرر گزارش بیر رسالہ علم کلام کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ بعنی علم منطق اور علم بہ مناظرہ کے قواعد سے تقنیفات مرزاکو جانچاگیا ہے۔ اس رسالے کا اصل مقصد کی ہے۔
ند ہیں رنگ میں نکتہ چینی مقصود نہیں ہے۔ پس! عام ناظرین کو عمو مذاور انباع مرزا قادیانی کو
خصوصاً چاہئے کہ وہ بھی اس رسالہ کو اسی حیثیت سے مطالعہ کریں۔ ہاری محقق میں مرزا
قادیانی کی تقنیفات پر ابین سے لے کر آخیر تک سب کی سب علوم محقولہ کے خلاف ہیں۔

تو ہم اول : اگر کی صاحب کو یہ وہم گزرے کہ تصنیفات مرزاخصوصا راہین احمد یہ اگر واقعی معقولیت سے گری ہوئی ہیں تواس زمانہ کے علاء نے ان کی تعریف کیوں کی تقی ؟۔ اس وہم کاد فیعہ یوں ہے کہ مرزا قادیائی نے اس کتاب کے فوائد ایسے کچھ دلفریب متائے تھے جن کو من کر ہر ایک ہمدرد اسلام گرویدہ ہو سکتا تھا۔ جس کی مثال آج کل کی اشتہاری دوائیں ہیں کہ ایک ہی دوائے ایسے فوائد متائے جاتے ہیں کہ ضرورت مند کو گمان ہو جاتا ہے کہ یہ دواواقعی ہرایک مرض کے لئے مفید ثابت ہوگی۔

ہم ناظرین کی اطلاع کے لئے وہ فوائد نقل کرتے ہیں۔ ناظرین ان فوائد کو دیکھ کر اپنا ندر جو اثر پائمیں گے۔ اس سے اندازہ لگا سکیں گے کہ اس زمانہ کے نیک مسلمانوں پر اس تحریر کا کیاا چھااٹر ہوا ہوگا۔ وہ فوائد بالفاظ مرزا قادیانی ہیں۔

"بالاخربعد تحریر تمام مراتب ضروریہ کے اسبات کاواضح کرنا تھی اس مقدمہ بیل قرین مصلحت ہے جو کن کن قسموں کے فوائد پریہ کتاب مشتل ہے تا وہ لوگ جو حقائی صداقتوں کے جان لینے پر جان دیتے ہیں اپنے روحانی محبوب کی خوشخبر کی پاویں اور تاان پر جو رامتی کے بھو کے اور پیاہے ہیں اپنی دلی مراد کاراستہ طاہر ہوجاوے۔ سودہ فوائد چھ قتم کے ہیں۔ جو یہ تفصیل ذیل ہیں: اول: اس کتاب ہیں یہ فائدہ ہے کہ یہ کتاب مہمات دیجہ کے تحریر کرنے میں ناقص البیان نہیں با بحدوہ تمام صداقتیں کہ جن پراصول علم دین کے مشتل ہیں اور وہ تمام حقائق عالیہ کہ جن کی ہیئت اجتماعی کانام اسلام ہے وہ سب اس میں کتوب اور میں اور یہ ایسا فائدہ ہے کہ جس سے پڑھنے والوں کو ضروریات دین پراحاط ہوجاوے مرقوم ہیں اور یہ ایسا فائدہ ہے کہ جس سے پڑھنے والوں کو ضروریات دین پراحاط ہوجاوے

گا اور کسی مغوی اور بہ کانے والے کے بیتے میں نہیں آئیں سے بلعہ دوسروں کو وحظ و تقیحت اور ہدایت کرنے کے لئے ایک کامل استاد اور آیک طیار رہبرین جائیں گے۔ ووسمر ان به فائده كه بيه كتاب نين سومحكم اور قوى دلائل حقيت اسلام اور اصول اسلام پر مشتل ہے کہ جن کے دیکھنے سے صدافت اس دین متین کی ہرایک طالب حق پر ظاہر ہوگی۔ بجزاس مخف کے کہ بالکل اندھااور تعصب کی سخت تاریکی میں مبتلا ہو۔ تبیسر ان بیا فائدہ کہ جتے مارے خالف بی بودی عیائی محوی آریہ بر بمونہ مت پرست وہریہ طبعیه لباحتی الذب كے شمات اور وساوس كاس ميں جواب ہے اور جواب بھى ايما جواب ك دروغ کو کواس کے گھر تک پہنچایا گیا ہے۔اور پھرر فع اعتراض پر کفائت نہیں کی گئی۔بلحہ یہ الست كرك وكلايا كياب كه جس امركو مخالف القسم في جائ اعتراض سمجاب وه حقیقت میں ایک ایباامر ہے کہ جس سے تعلیم قرآنی کی دوسری کتابوں پر فضیلت اور ترجیح ثابت ہوتی ہے نہ کہ جائے اعتراض اور مجروہ نضیلت بھی ایسے دلائل واضح سے ثابت کی گئی ہے کہ جس سے معترض خود معترض الیہ مھیر گیاہے۔ چو تھا: یہ فائدہ جو اس میں معقبلہ اصول اسلام کے مخالفین کے اصول پر بھی کمال تحقیق اور تدقیق سے عقلی طور پر حث کی سی ہے اور تمام دہ اصول اور عقائد ان کے جو صداقت سے خارج ہیں۔ بمقابلہ اصول حقد قر آنی ك ان كى حقيقت باطله كود كھلايا كيا ہے۔ كيونكه قدر بريك جو برييش قيمت كامقابله سے بى معلوم ہو تا ہے۔ یا نچوال : اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے حقائق اور معارف کلام ربانی کے معلوم ہو جاویں سے اور حکمت اور معرفت اس کتاب مقدس کی کہ جس کے فورروح افروز سے اسلام کی روشنی بھی سب پر منکشف ہوجائے گی۔ کیونکہ تمام وہ د لا ئل اور برا بین جو اس میں لکھی گئی ہیں اور تمام کامل صد اقتیں جو اس میں د کھائی گئی ہیں وہ سب آیات بینات قرآن شریف ہے ہی لی گئی ہیں اور ہر ایک دلیل عقل وہی پیش کی گئی ہے جو

خدانے اپنے کلام میں آپ پیش کی ہے اور ای التزام کے باعث سے تقریبابار ال سیپار و ( نقل مطابق اصل) قرآن شریف کے اس کتاب میں اندراج پائے ہیں۔ پس حقیقت میں یہ کتاب قر آن شریف کے د قائق اور حقائق اور اس کے اسرار عالیہ اور اس کے علوم ھیمیہ اور اس کے اعلی فلسفہ ظاہر کرنے کے لئے ایک عالی بیان تغییر ہے کہ جس کے مطالعہ سے ہر ایک صادق پراپنے مولیٰ کریم کی بے مثل ومانند کتاب کاعالی مرتبہ مثل آفتاب عالمتاب کے روشن ہوگا۔ چھٹا: یہ فاکدہ ہے جواس کتاب کے مباحث کو نمایت متانت اور عمد گ ہے قوانین استدلال کے ندات پر محربہت آسان طور پر کمال خوبی اور موزو نیت اور لطافت سے میان کیا گیا ہے اور یہ ایک ایبا طریقہ ہے کہ جو ترقی علوم اور پچتگ فکر اور نظر کا ایک اعلی ذریعہ ہوگا۔ کیونکہ ولائل صبح کے توغل اور استعمال ہے قوت ذہنسی یو حتی ہے اور ادر اک اور امور و قیقہ میں طاقت مدر کہ تیز ہوجاتی ہے اور باحث ورزش براجین حقہ کے عقل سچائی پر ثبات اور قیام بکرتی ہے اور ہر ایک امر متنازعہ کی اصلیت اور حقیقت دریافت کرنے کے لئے ایک الی کامل استعداد اور بدرگ ملکہ پیدا ہوجاتا ہے جو کہ متحیل قوائے نظریہ کا موجب اور نفس ناطقہ انسان کے لئے ایک منزل اقصی کا کمال ہے کہ جس پر تمام سعاوت اور شرف نفس کا مو قوف (براین احمدیه ص۵ ۱۳۸٬۳۳۴ نیزائن ج اص۱۳۱۳۱)

منقل: ناظرین یہ ہیں وہ نوائد جوایک مومن مسلمان کواس کتاب کی طرف مائل کرنے کے لئے کافی سے زیادہ ہیں۔ ای لئے اس زمانہ کے مسلمانوں نے عمواً اور بعض علاء نے خصوصاً اس کتاب کی تعریف کی اور اس کی اشاعت ہیں مرزا قادیانی کی مدد کی۔ لیکن غور طلب سوال یہ ہے کہ کیا یہ فوائد حاصل ہوئے بھی ؟۔ اس کا صحیح جواب یم ہے کہ جبکہ موعودہ کتاب ہی وجود ہیں نہیں آئی تواس کے فوائد کیسے حاصل ہو سکتے ؟۔ رہی یہ بات کہ کتاب ہی وجود ہیں نہیں آئی تواس کے فوائد کیسے حاصل ہو سکتے ؟۔ رہی یہ بات کہ کتاب کی وجود ہیں نہیں آئی۔ حالا تکہ ہرا بین احمہ یہ کتاب فروخت ہور ہی

عرض کرتے ہیں کہ ان تمین سوبرا ہین حقہ میں سے ایک بر بان بھی شائع نہیں ہوئی۔ جس پر یہ کہتابالکل بجاہے:

ہزار وعدول بیں گر ایک ہی وفا کرتے متم ضدا کی نہ ہم ا ن کو بے وفا کہتے

تو ہم ووم : دوسراوہم یہ کیاجاتاہے کہ خالفوں نے اس کاجواب دے کردس

برارروپيدانعام كولوصول نهيل كيارجس كاشتمار مرزا قادياني في و مركما تقار

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جس حالت میں دلائل ظہور پذیر ہی نہیں ہوئے تو جواب کس چیز کا ہوتا؟۔ آج تک مخالفوں کی طرف سے یہ معقول مطالبہ کیا جاتارہا کہ وہ دلائل چیش کرو تو ہم غور کریں گے ...... پس ہم اس کتاب کے مصنف کوان مواعید کی وجہ سے عرب کی محبوبہ سعاد کی مثل یاتے ہیں۔ جس کے عاشق صادق نے کہاہے:

> كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً مامواعيدها الا باطيل

اظمهار واقعہ: پنڈت کیھرام آریہ نے اس کتاب کے جواب میں جو (کلذیب براہین) کھی تھی ہم اس کو بھی ہے پندت منصف 'پنڈت صاحب کی جلد بازی پر مدینی سجھتے ہیں۔ان کو چاہئے تھا کہ وہ مرزا قادیانی ہے ان کی تین سود لا کل والی کتاب کا نقاضا کرتے۔اور جب تک مرزا قادیانی اپنی موعودہ کتاب شائع نہ کرتے۔ یہ شعر پڑھتے رہتے :

> مفت المضے کے نہیں در سے تیرے یار نہمی ایک مطلب کے لئے باندھ کے اڑ بیٹھ گئے ا.....اصل کتاب کی براہین پر تنقید

یرا بین احمد یہ مضامین کے لحاظ سے اصل میں دو حصول پر منتم ہے۔ ایک اصل کتاب ہے۔ دوسرے حواثی۔ ان دونوں حصول میں جو پچھ حشووزوا کد اور طول پر ملول اور تحرارب شار ملتا ہے۔اسے ہم زیر بحث نہیں لاتے۔ ناظرین اسے خود کی سکتے ہیں۔اس جکہ ہم اصل مقصود کاذکر کرتے ہیں۔اس سے ہماری مراد مرزا قادیانی کی طرز تصنیف پر بحث کرنا ہے۔ جس سے کسی مصنف کی قابلیت یا عدم قابلیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔اصل کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا جس میں چندمقاصد ہیں۔ علاء کی اصطلاح میں مقدمہ کتاب کے اس حصہ کو کتے ہیں جو مضمون کے لحاظ سے اصل کتاب سے جدا ہو تا ہے مگر اس میں پچھ مباوی ذکر کئے جاتے ہیں۔ چنانچے علم نحوادر علم منطق میں مقدمہ کو یوں بیان کیا جا تا ہے :

"المقدمة في المبادى التي يجب تقديمها على المقاصد (بدايت النحو وغيره)"علم نحويش مبادي كي مثال كلمه كلام مفرداور مركب وغيره كي تعريفات بيس اور علم منطق میں دلالت کی تقسیم مطابقی تغمنی التزامی وغیرہ مبادی کی مثالیں ہیں۔ علم اقلیدس میں خط' نقطہ وغیرہ کی تعریف اور چند علوم متعارضہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس کے بعد مقاصد شروع ہوتے ہیں۔ کیونکہ مبادی مقاصد نہیں ہوتے اور مقاصد مبادی نہیں ہوتے۔ان وونوں میں امتیاز ہے۔ محر مر زا قادیانی نے مقدمہ میں مقاصد لکھے ہیں۔ (براہین احدیہ ص ۸۳ 'خزائن ج اص ۷۱) جوائل علم کی اصطلاح کے بالکل خلاف ہے۔ پھر لطف ہیہ ہے کہ جو کچھ لکھاہے وہ مقاصد نہیں ہیں۔ گویا آپ نے دو غلطیال کی ہیں۔ ایک تو مضمون مقدمه کومقاصد کماہے۔ووسرے جو کچھ اس میں بیان کیا ہے وہ مقاصد نہیں ہیں۔ ہاری محقد الل علم کی اصطلاح پر مدندی ہے۔ مرزا قادیانی یان کے مرید اگر اہل علم کی اصطلاحات کے پابعہ نہیں ہیں تو ہم بھی ان کی طرف ہے یہ شعر پڑھ کراس اعتراض کو ختم کر دیں گے: نه پیروی قیس نه فرماد کریں مے ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں کے

۲..... تهمیدات

مقدمہ خم کرنے کے بعد آپ نے آٹھ تمیدات کھی ہیں جو یا نسو گیارہ صفحات

میں ختم ہوئی ہیں۔ ان تمبیدات کو مضمون کے لحاظ ہے مبادی کمد کر مقدمہ میں درج کرتے تو جا ہوتا گر موصوف نے ایبا نہیں کیابلعد ان کو مقدمہ ہے بالکل الگ کر دیااور ان کی جگہ مقاصد کو دیدی۔ درس قر آن میں اس کی مثال ہے ہے کہ قاعدہ بغدادی میں پارہ عتم کو واخل کر دیااور پارہ عتم کو قاعدہ بغدادی کے حروف (الف 'ب'ج'و' وغیرہ) کی جگہ دیدی۔ ادنی طالب علم بھی اس طرز عمل کواس مصرع کا مصدات سمجھے گا۔

خرد کا نام جنول رکھ دیا جنول کا خرد تمپیدات میں کیاند کورہے ؟ ہمہالا خصار بتاتے ہیں۔

تمہید اول: قرآن مجید آنے سے پہلے زمانے کے حالات ایسے خراب تھے جو کتاب اللہ کے نزول کے مقتضی تھے۔

تممیر دوم: وه براین جو قرآن شریف کی حقیت اور افغلیت پر بیر ونی شاد تی بیر و بی دوامور جو محتاج الاصلاح سے ماخوذ بیں ۔ دوسر سے وہ جو محتاج المتحکمیل سے ماخوذ بیں ۔ تیسر سے وہ جو امور قدر تیہ سے ماخوذ بیں ۔ چوشے وہ جو امور قدر تیہ سے ماخوذ بیں ۔ چوشے وہ جو امور قبید سے ماخوذ بیں ۔

تمہمیلہ سوم : جو چیز محض قدت کاملہ خدا سے ظہور پذیر ہو خواہ وہ چیز اس کی علو قات میں سے کوئی کتاب ہو جو لفظالور علی سے کوئی کتاب ہو جو لفظالور معناس کی طرف سے صادر ہو۔ اس کااس صفت سے متصف ہونا ضروری ہے کہ کوئی مخلوق اس کی مثل بنانے پر قادر نہ ہو۔

(یرا بین ص ۲۳۱ نزائن ج اس ۱۳۹)

تمہمیلہ چہمار م : خداوند تعالی کی تمام مصنوعات سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ جو عجائب وغرائب اس نے اپنی مصنوعات میں رکھے ہیں ایک توعام فنم ہیں۔دوسرے وہ امور ہیں جن میں دفت نظر ورکار ہے۔ (راہن احریہ ص ۲۸۱٬۳۸۱ نزائن جام ۴۵۷٬۳۵۲) منم مید مینجم : جس معجزہ کو عقل شاخت کر کے اس کے منجانب اللہ ہونے پر گواہی دے وہ ان معجزات سے ہزار ہا درجہ افضل ہو تا ہے جو صرف بطور کھایا قصہ کے مد منقولات میں میان کئے جاتے ہیں۔ (براہین احمد یہ ۴۲۵ میں ۴۲۹ مین نزائن ج اص ۵۱۲ (۵۱۲)

تمہید ست کم بید ست کم جس طرح مجوب الحقیقت مجزات عقلی معجزات ہے رابری نہیں کر سکتے۔ ایبا بی پیٹگو ئیال اور اخبار از منہ گزشتہ نجو میول اور رمالول اور کا ہنول اور مؤرخول کے طریقہ میان سے مشابہ ہیں۔ ان پیٹگو ئیول اور اخبار غیبیہ سے مساوی نہیں ہوسکتیں کہ جو محض اخبار نہیں ہیں بلحد ان کے ساتھ قدرت الوہیت بھی شامل ہے۔

ر اجین احمد میں ۱۲۷ نزائن جام ۵۵۸)

تمہید ہفتم : قرآن شریف میں جس قدربار یک صداقتیں علم دین کالور علوم وقت الہیات کے اور یرا ہیں قاطعہ اصول حقہ کے مع دیگر اسر ار لور معارف کے مندرج ہیں۔ اگر چہ وہ تمام فی حدد المہما ایسے ہیں کہ قوی بھریدان کوبہ بیئت مجموعی وریافت کرنے سے عاجز ہیں اور کی عاقل کی عقل ان کے دریافت کرنے کے لئے بطور خود سبقت نہیں کر سکی۔ کیونکہ پہلے زمانوں میں نظر استقرائی ڈالنے سے ثامت ہوگیا ہے کہ کوئی حکیم یا فیلسوف ان علوم و معارف کا دریافت کرنے والا نہیں گزرا۔ (مخالف کے حق میں یہ تمید خود متاز عہدے مسلم نہیں ہے۔ منقد) لیکن اس جگہ عجب برعجیب بات ہے۔ یعنی یہ کہ وہ علوم اور معارف ایک ایسے ای کو عطا کے گئے جو لکھنے پڑھنے ہے تا آشا محض تھا۔

(براین ص ۷۰ ۳۱ ۳ ۴ فزائن ج اص ۱۲۵٬۹۲۱)

تمہید ہشتم جو امر خارق عادت کی ولی سے صادر ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس نی منبوع کا معجزہ ہوتا ہے جس کی وہ امت ہوار سیبد کی اور ظاہر ہے۔ (براہین احمدیہ ص ۲۹۹ نزائن ج اص ۵۹۳) منقل :ان تميدات ثمانيه كومقدمه مين درج كرك مبادى مناديا جاتا توكي

صحت ہو جاتی مرایا نہیں کیا گیا۔ خیر جو کچھ کیا ہے دہ ناظرین کے سامنے ہے۔ ان تمہیدات سے معلوم ہو تاہے کہ مصنف کتاب برا بین احمدید نے جو تین سود لاکل بقول خود اس کتاب بیں جمع کی ہیں۔ ان سے یہ امور مشمولہ تمہیدات فاہت ہوتے ہیں۔ مگر حیر ت کامقام ہے کہ ان تمہیدات کو این طول دیا ہے کہ اصل مضمون کے لئے جگہ نہیں رہی۔ یعنی اصل کتاب کے ص ۱۹ ساسے ۱۹۲ خزائن جاص ۱۳۳ سے ۱۲ تک ان تمہیدات کو جگہ دی گئی ہے اور ص ۱۲ خزائن جاص ۱۲ تک ان تمہیدات کو جگہ دی گئی ہے اور ص ۱۲ خزائن جاص ۱۲ کی تقر وع کیا تو محض چند آیات کی قدر تشر ت کے کے ساختہ یہ معرح نکانے :

درمیان قعر دریا تخته بندم کردی

لطف یہ ہے کہ ۲۳سال تک انظار کرانے کے بعد ایک اور کتاب شائع کی۔بطاہر تواس کانام پر اہین حصد پنجم رکھا۔ گر حقیقتاس کواصل کتاب نہ صوری تعلق نہ معنوی۔ حال نکہ ص ۹۳ ص ۹۹ اور ص ۱۳۳ خزائن جا ص ۹۲٬۲۲٬۲۴۴ وغیرہ پر کررسہ کر لکھ چکے تھے کہ پر اہین کا مسودہ جس میں تین سود لائل ہیں تیار ہو چکا ہے۔ پھر معلوم نہیں کہ وہ کمال گیا۔نہ اپنے وعدے کی وفاکی نہ قیمت پیھی اواکر نے والوں کے نقاضاکی پرواکی۔ جس پر پیھی قیمت انداکر نے والوں کے نقاضاکی پرواکی۔ جس پر پیھیگی قیمت اواکر نے والوں کے نقاضاکی پرواکی۔ جس پر پیھیگی قیمت اواکر نے والوں کے نقاضاکی پرواکی۔ جس پر پیھیگی قیمت اواکر نے والوں کی زبان پر یہ شعر آنے لگا:

بے نیازی حد سے گزری بعدہ پرور کب ملک میں میں سے حال دل اور آپ فرمائیں سے کیا ۔۔۔۔۔۔ طریق استدلال

مرزا قادیانی نے اس کتاب کے مقدمہ میں اپنا ظریق استدلال بھی بتایا ہے کہ جو قابل دید وشنید ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی دلیل تمام نہیں ہو سکتی۔ جب تک فریق العام ذكرنه كياجائدآب كاصل الفاظيمين:

"کامل تحقیقات اور باستیفا بیان کرنا جمیع اصول حقد اور الالد کاملد کاای پر موقوف ہے کہ ان سب ارباب نداہب کاجویر خلاف اصول حقد کے رائے اور اختلاف رکھتے ہیں۔ غلطی پر ہوناد کھلایا جائے۔ پس اس جہت سے ان کاذکر کر نااور ان کے شکوک کور فع دفع کر نافر ور کی اور واجب ہوااور خود ظاہر ہے کہ کوئی شہوت بغیر دفع کرنے عذر ات فریق ٹانی کر ناضر ور کی اور واجب ہوااور خود ظاہر ہے کہ کوئی شہوت بغیر دفع کرنے عذر ات فریق ٹانی کے کماحقد اپنی صدافت کو نہیں بنچا۔ مثلاً جب ہم اثبات وجود صافع عالم کی بحث تکھیں تو محیل اس بحث کی اس بات پر موقوف ہوگی جو دہریہ یعنی مکرین وجود خالق کا نات کے خون ناسدہ کودور کیا جائے۔"

منقل: مرزا قادیانی کاید بیان عقلی اور نعلی دونوں طریق کے خلاف ہے۔ علاء منطق کے نزدیک بہترین دلیل مربان ہے جو یقین مقدمات سے مرکب ہوتا ہے جس کی مثال سے قیاس ہے:"العالم مرکب وکل مرکب حادث نتیجه العالم حادث ،"

اس دلیل کا بیجہ بالکل صحیح ہے۔ حالا نکہ اس میں کی مشرکاذکر نہیں ہے۔ بر ہان
میں ضرورت نہیں ہوتی کہ کی خالف یا مشرکاذکر کیا جائے۔ شاکہ آپ کویاد نہیں رہاکہ آپ
کی کتاب کا نام بر اچن ہے جو بر ہان کی جمع ہے۔ پھر آپ کا بیہ کمناکہ دلیل میں خالف کاذکر
ضروری ہوتا ہے۔ علم مناظر واور علم میزان کے صریح خلاف ہے۔ ہاں! ہم مانتے ہیں کہ
جدلیات میں خالف کاذکر ضروری ہوتا ہے مگر براہین اس پر موقوف نہیں ہوتیں۔ مرزا
قدیانی کا ایماکمنا نعتی دلیل (قرآن مجید) کے بھی خلاف ہے۔

قر آن شریف نے دہر یول کے رو میں بہت سے دلائل دیئے ہیں جو حقیقت براہین قطعیہ ہیں۔ مگران میں دہر یول کانام تک نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اس جکہ دو آیتیں درج کرتے ہیں۔جو یہ ہیں:

"هوالذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا

## س....عقل أور الهام

ہوئے لکھتے ہیں کہ:

مرزا قادیانی نیرا بین احمدید کے متن اور حواثی میں ان دونوں لفظوں (عقل اور المام) پر بین ک حث کی ہے۔ ہم نے بھی اس حث کو بین سے خور سے مطالعہ کیا اور جس قدر غور کیا مرزا قادیانی کے قلم کو خبط العشوا (یجر فقار) پایا۔ عرب میں جواد نتنی کجر فقار سے چلا کرتی ہے اس کی رفتار کو خبط العشو اکتے ہیں۔ چنانچہ معلقہ کا شعر ہے:

رأیت المنایا خبط عشواء من تصب

تمته ومن تخط یعمره فیهرم

(شاعر کمتاہے کہ میں موت کو کے رفارلو نٹنی کی طرح دیکتا ہوں جو کہی کی پر جا

پڑتی ہاور کہی کی پر۔) میں نے مرز آقادیانی کی تصنیفات میں الن کے قلم کو ایسی ہی او نٹنی
جیسا پایا ہے جو اپنی چال میں بے قابو رہتی ہے۔ مرز اقادیانی کا قلم بھی لکھتے ہوئے بے قابو
ہوجاتا ہے۔ اس حال میں ان کو اجتماع ضدین یار نفاع نقیضدین کی بھی تمیز نہیں رہتی۔ اس
عنوان کے ماتحت ہم اسیخاس دعویٰ کا مجوت دیتے ہیں۔ مرز اقادیانی ایک اصول وضع کرتے

"اگر کوئی کتاب مدعی العام کی کسی ایسے امرکی تعلیم کرے جس کے اختاع پر کھلی کمی ولائل عقلیہ قائم ہوتی ہیں تووہ امر ہر گزدرست نہیں ٹھسر سکتا۔ بلعہ وہ کتاب ہی باطل یا

محرف یا مبدل المعنی کملائے گی کہ جس میں کوئی ایساخلاف عقل امر کلما گیا۔ پس جبکہ تصفیہ ہر ایک امر کے جائزیا ممتنع ہونے کا عقل ہی کے حکم پر موقوف ہو اور ممکن اور محال کی شافت کرنے کے لئے عقل ہی معیارہ تواس سے لازم آیا کہ حقیقت اصول نجات کی ہی عقل ہی سے ثابت کی جائے۔"

(دا این احمدیہ ص ۸۸ 'خزائن ج اص ۲۵)

ناظرین کے ذہن میں اس اقتباس کا مضمون آگیا ہوگا کہ بقول مرزاعقل کوالهام پر ترجی ہے۔ بالفاظ دیکر الهای تعلیم کو جانچنے کے لئے عقل ہی معیار ہے۔ اس کا خلاف بھی ملاحظہ کیجئے۔ آپ لکھتے ہیں کہ:

"اب ہم کتے ہیں کہ وجود قدیم حضرت باری میں تب ہی دہریہ کو ایک قیاس پرست کے ساتھ نزاع کرنے کی مخبائش ہے کہ مخلوقات پر نظر کرنے سے واقعی شمادت صانع عالم پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت ایک صانع عالم موجود ہے بلکہ صرف صرف اس قدر ظاہر ہوتا ہے کہ ہونا چاہئے اور اسی وجہ سے امر معرفت صانع عالم کا صرف قیاسی طور سے دہریہ پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ پس جس کے نزدیک معرفت اللی صرف مخلوقات کے ملاحظہ تک ہی ختم ہے اس کے پاس اس اقرار کرنے کا کوئی سامان موجود نہیں کہ خدا فی الواقعہ موجود ہے بلکہ اس کے علم کا اندازہ صرف اس قدر ہے کہ ہونا چاہئے اور وہ بھی تب کہ جب دہریہ نہ ہب کی طرف نہ جمک جائے۔ کی وجہ ہے کہ جو لوگ حماء معتقد مین میں سے محض قیاسی دلائل کے پائی درہے۔ انہوں نے ہوی ہوئی خطیاں کیس اور معتقد مین میں سے محض قیاسی دلائل کے پائی درہے۔ انہوں نے ہوی ہوئی میں اور مدہل طرح کا اختلاف ڈال کر بعیر تصفیہ کرنے کے گزر گئے اور خاتمہ ان کا الی بے آر ای میں ہوا کہ ہز از ہا شکوک اور ظنوں میں پڑ کر اکٹر ان میں سے دہر بے اور طبعی ملحد ہو کر مرے اور فلنفہ کے کا غذوں کی کشتی ان کو کنارہ تک نہ پہنچا سکی۔ "

(برا بین احدیه حاشیه نمبر ۱۱ م ۱۵ اتا ۱۵ انتزائن ج ام ۱۵ ۵ '۱۵ ۱)

منقد : ناظرین کرام!اس عبارت کوبنور پڑھیں گے تو نتیجہ صاف پاکیں گے کہ مرزا قادیانی نے عقل کوبہت کم درچہ میں رکھ کراہنا گھٹا بیا ہے کہ وہ خدا کی ہتی کا ثبوت ها دینے ہی قاصر ہے۔ حالا نکہ پہلے اس عقل کو معیار بتا بھے ہیں اور بیات ہر اہل علم پر واضع ہے کہ معیار کار تبدذی معیار ( شبت ) سے اعلیٰ ہو تا ہے۔ کیو نکہ شبت کا حسن وقتی معیار ہی سے پر کھا جا تا ہے۔ اہل منطق نے منطق قوانین کو استدلال کا معیار متایا ہے۔ کیو نکہ منطق کی تحریف ہیہے :

" آلة قانونية تعصم مراعتها الذهن عن الخطاء في الفكر،" (تہذیب منطق) (یعنی علم منطق ایک ایباعلم ہے کہ اس کا لحاظ رکھنے سے انسان کے استدلال اور فکر میں غلطی نہیں ہوتی۔)اس کے خلاف آگر کوئی کے کہ علم منطق کے قواعد ے استدلال میچ حاصل نہیں ہوسکا۔ توبہ علم منطق کی صرح تو بین ہے۔اب ہم ہتاتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا یہ کلام الهام خداوندی کے بھی خلاف ہے۔ حالا تک آپ الهام ہی کی تائید میں لکھ رہے ہیں۔اس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ قرآن مجید نے جن امور کا یقین دانا ہے۔ال سب كے لئے كلمه طيبه بلور عنوان مقرر كياہے جس كے دوجز ہيں۔ پسلاجز لا اله الا الله! ع-دوسر اجتمحمد رسول الله! يل جزك اثبات ك لخ ارشادع: "وهوالذي مدالارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى اليل النهار ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون الرعد٣"(زين ك بهيلان بهارول ك نصب كرف درياول ك جارى كرف اور مختلف فتم ك يعلول كے پيداكرنے ميں فكركرنے والول كے لئے بهت سے نشانات ہيں۔)ووسر جزك اثبات ك لخ ارثادم: "قل انما اعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أن هوالا نذير لكم بين يدى عذاب شدید ، پ۲۲ ع ۱۲ " (اے مطروا تم اکیلے اکیلے یادودومل کر غور کرو کہ تمہارے ساتھی ( پینمبر ) کو جنوں نہیں ہے بلحہ وہ سخت عذاب سے ڈراتے ہے۔ )ان دونوں آیتوں میں فکر "كرف والول كوخاص توجد و لا في تي ب كه ايخ فكرس مسئله الوهيت اور رسالت كوسمجيس. فکر آگر غیر مفید فعل ہوتا۔ لیتی اس سے یقین کادرجہ حاصل نہ ہو سکتا تو کلام اللہ میں اس کو

علم كاذر يدن بتاياجا تار فكرك معنى الل منطق كي نزد يك يديي : " تو تيب امور معلومة لا فبات المطلوب . "

پی!معلوم ہواکہ خودالمای کتاب نے فکر کو ذریعہ ایمان ہتایا ہے۔ یعنی فکر ہی ہے کلمہ اسلام کے دو ہر ثامت ہو سکتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے جس امر (المام) کی تمایت میں فکر اور قیاس کی تذکیل کی تھی اس نے ان دونوں کو قوت دے کر تائید فرمادی۔ اب مرزا قادیانی عالم برزخ میں بی شعر پڑھتے ہوں مے:

برزخ میں بی شعر پڑھتے ہوں مے:

ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد حیف ہے وہ بھی تیرا چاہنے والا لکلا ایک اور طرح سے

مرا قادیانی کافی العمیر بہ ہے کہ فکر و قیاس بغیر تائیدالمام کے یقین کے درجہ تک خیس پنچا سکتے۔ آپ کابید و عولی بھی بہت کمز درباعہ منقوض ہے۔ آپ نے خیال نہیں فرملاکہ المام کے مخاطب دو قتم کے اشخاص ہوتے ہیں۔ ایک خود صاحب المام یعنی جس پر المام نازل ہو تا ہے۔ دو سرے اس کے سننے والے۔ ملم (صاحب المام) کے حق میں تو آپ ایا کہ سکتے ہیں۔ لیکن سننے والے توانی عقل و فکر ہی ہے کام لے کریقین کا درجہ پائیں گے۔ ان کہ سکتے ہیں۔ لیکن سننے والے توانی عقل و فکر ہی ہی کام لے کریقین کا درجہ پائیں گے۔ ان کے فکر کی تر تیب یوں ہوگی کہ یہ ملم ہمیشہ بچھ یو لئے ہے۔ اس لئے اس نے المام کانام لے کر خوا پر افتر اء نہیں کیا۔ چنانچہ شاہ نجاثی حضر ت صدیق اکر اور عبداللہ میں سلام ہے ای قتم کا خور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ لطف یہ ہے کہ خود بھی کتاب (یر اجین احمد یہ کے میں ۱۲۱ میک انتی اس کو کتے خور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ لطف یہ ہے کہ خود بھی کتاب (یر اجین احمد یہ کے میں ۱۲۱ میں کہ اثر کے وجو دے مؤثر کاعلم ہو۔ جیسے روشن وان سے دھوپ دیکھ کر سورج کاعلم حاصل ہیں کہ اثر کے وجو دے مؤثر کاعلم ہو۔ جیسے روشن وان سے دھوپ دیکھ کر سورج کاعلم حاصل کیا جائے۔ یہ ولیل یقینات کی قتم سے ہے۔ خود مرزائی قادیاتی نے چشہ معرفت میں ۲۹ کیا جائے۔ یہ ولیل یقینات کی قتم سے ہے۔ خود مرزائی قادیاتی نے چشہ معرفت میں ۲۹ کیا جائے۔ یہ ولیل یقینات کی قتم سے ہے۔ خود مرزائی قادیاتی نے چشہ معرفت میں ۲۹ کیا جائے۔ یہ ولیل یقینات کی قتم سے ہے۔ خود مرزائی قادیاتی نے چشہ معرفت میں ۲۹ کیا جائے۔ یہ ولیل یقینات کی قتم سے ہے۔ خود مرزائی قادیاتی نے چشہ معرفت میں ۲۹ کیا جائے۔ یہ ولیل یقینات کی قتم سے ہوں خود مرزائی قادیاتی نے چشہ معرفت میں ۲۹ کیا جائے۔ یہ ولیل یقینات کی قتم سے ہوں خود مرزائی قادیاتی نے چشہ معرفت میں کام

خزائن ج۳۲م ۲۴ پراس دلیل کاذ کر کیاہے۔

## ۵.....الهامی کتاب بنی دلیل خودمیان کرے

اس عنوان کامطلب یہ ہے کہ بلول مرزا قادیانی الهامی کتاب وہی ہوتی ہے جو خود ہی ا پنا دعویٰ میان کرے اور خود ہی و لاکل دے۔ مرزا قادیانی نے اس اصول کواپی مختلف تسانف میں یوی رنگ آمیزی سے میان کیا ہے۔ یمال تک کدان کے اتباع مرزا قادیانی کے علم كلام كايد طروانتياز بتات بير- بم كى مرتبه بتاجك بين كداس اصول ك موجد علامدائن رشد اندلی ہیں۔ان کی کتاب فلفہ ابن رشد میں اس کا جوت ملاہے۔ خیر ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے بلعد ہمارا مقصد مرزا قادیانی کے استدلال پر مفتکو کرنا ہے۔ علم کلام میں دلیل کے واسطے تقریب تام کا ہونا ضروری ہے اور تقریب تام کے معنی یہ ہیں کہ دلیل کے تمام مقدمات صحیح ہونے کے علاوہ دلیل اینے تمام افراد کو جامع ہواور غیر افراد کو مانع ہو۔اگر جامع نه ہو توالی دلیل پر جواعتراض دار د ہواس کو نقض اجمالی کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی اس دلیل پر نقش اجمالی صاف وار د ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ سابقہ الهامی کتب کومانتے ہیں۔ حالانکہ ان میں یہ وصف نہیں پایا جاتا۔ بیبات مرزا قادیانی کو بھی مسلم ہے۔ چنانچہ آپ کتب سابقہ کو نا قض کہتے ہیں۔ ( ملاحظہ ہو براہین کا حاشیہ نمبر ۹ ص ۱۰۰٬۱۰۹ خزائن ج ا حاشیہ نمبر ۹ ص ١٠١'١٠٠)اس لئے آپ قرآن مجيد بي كواس وصف سے موصوف مانتے ہيں۔اس اصول كو قرآن مجید کی نصیلت یا خصوصیت میں میان کرتے تواجھا ہوتا۔ یعنی بول لکھتے کہ قرآن مجید میں یہ فغیلت یا خصوصیت ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کی دلیل بھی بیان کر تاہے اور دوسری الهامی کتب اس و صف سے خالی ہیں تو ایبا کہنے ہے نقص اجمالی وار دنہ ہو تا۔ لیکن سلطان القلم کو کون

# ٧ ..... كلام اللي كابے مثل ہو ناضرورى ہے

مرزا قادیانی نے اس بات پر زور دیا ہے یا یول کئے کہ بطور ولیل پیش کیا ہے کہ

الهامی کتاب کابے مثل ہونا بھی ضروری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جوالهامی کتاب بے مثل نہ ہویا ہے مثل ہوناس کی نہ ہو ۔ وہ حقیقاالهامی کتاب نہیں ہے۔ یعنی بے مثل ہوناس کی صدافت کی دلیل ہے۔ یہ دلیل بھی منقوض ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے سواکوئی الهامی کتاب بے مثل ہونے کی دعی نہیں ہے۔ بھر وہ الهامی کتاب کیے ہو سکتی ہے ؟۔ اس نقض اجمالی کا جواب مرزا فلام احمد قادیانی نے کیوں نہیں دیا۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ یہ نقض ان کے خیال میں بھی نہیں آیا۔

### 2 .... نجات کے لئے یقین جاہے

اس کی تشریح مرزا قاویانی یوں کرتے ہیں: "بیقینی طور پر نجات کی امید یقین کالل پراس لئے مو قوف ہے کہ مدار نجات کا اس بات پر ہے کہ انسان اپنے مولی کریم کی جانب کو تمام دنیالور اس کے عیش و عشرت اور اس کے مال و متاع اور اس کے تمام تعلقات پر یمال تک کہ اپنے نفس پر بھی مقدم سمجھے اور کوئی محبت خداکی محبت پر غالب ہونے نہ پائے۔"
تک کہ اپنے نفس پر بھی مقدم سمجھے اور کوئی محبت خداکی محبت پر غالب ہونے نہ پائے۔"
(دا جن احمد بیابتہ حاشیہ نمبر ااص ۱۵۳) خوائن جا حاشیہ ص ۱۵۳)

منقل: یہ دعویٰ اگر صاحب الهام کے لئے مخصوص ہے تواعتراض نہیں۔ اگر آپ کی مرادعام ہے کہ صاحب الهام ہویاغیر ہو تو منقوض ہے۔ کیونکہ تمام امت کو یہ ورجہ حاصل نہیں ہے۔ ای لئے قرآن مجیدکی نص صریح پیں ارشادہے:" پیطنون انہم ملاقق ریھم ، پ ۱ ع ہ "(خداسے طنح کا ظن غالب رکھتے ہیں۔)

عن رائے خیال کانام ہے جس کاورجہ یقین سے کم ہو تاہے۔ اس پر بھی قر آن مجید نے نجات متفرع کی ہے۔

### ۸.....ایک سوال اور اس کاجواب

مرزا قادیانی نے براہیں احریہ ص ۱۴۱ تا ۱۳۳ خزائن جام ۱۳۵ تا ۱۳۵ پر چند حمثیلیں لکھی ہیں۔ جن کاخلامہ مطلب یہ ہے کہ واقعات اور مسائل دقیقہ فلسفیہ اور الهامیہ کو نہ جانے والا 'جانے والے کی طرح بیان کردے تو ما نیا پڑے گاکہ ایسے محض کو امور غیبہ پر اطلاع ملتی ہے۔ اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت علیہ نے ناوجود ناخوا تدہ ہونے کے مسائل دقیقہ الهاميہ بتائے۔ جس سے معلوم ہوا آپ علیہ پر خدا کی طرف سے المهام ہوتا تھا۔ اس مقام پر آپ نے ایک معرض کا سوال نقل کیا ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں:

"شاید کوئی معترض اس تمیید پریداعتراض کرے کہ ان سمل اور آسان منقولات کامیان کرناجو نہ ہی مکن ہے۔ جس میں کامیان کرناجو نہ ہی کمکن ہے۔ جس میں کامیان کرناجو نہ ہی مکن ہے۔ جس میں کھاپڑھا ہونا کچھ ضروری شمیں۔ کیونکہ ناخواندہ آدمی کسی واقعہ کوکسی خواندہ آدمی ہے سن کر ملکا ہے۔ یہ کچھ مسائل دقیقہ علیہ نہیں ہیں جن کا جا نابغیم معلم با قاعدہ کے محال ہو۔"

منقل: یه اعتراض ایک ایے فض کی طرف ہے ہی ہو سکتا ہے جو قر آن مجید کے سواکی اور المامی کتاب کو ماتا ہو اور آن مجید کے سواکی اور الممامی کتاب کو ماتا ہو ای طرح ایسے فخض کی طرف ہے ہمی وارد ہو سکتاہے جونہ خدا کو ماتا ہو اور نہ کی المامی کتاب کو ۔ یعنی و حربید یہ اعتراض کی و سعت۔

اب مرزا قادیانی کاجواب سنے! آپ نے جواب دیتے ہوئے معترض کوا یک خاص قتم میں محدود کردیا ہے۔اس لئے جواب نا تص ہے۔ مرزا قادیانی کے الفاظ یہ ہیں:

"ا سے مغرض سے یہ سوال کیا جائے گاکہ تمہدی کابوں میں کوئی الی باریک صداقیں ہیں ہوئی الی باریک صداقیں ہیں ہیں ہیں جن کو بڑ اعلی درجہ کے عالم اور اجل فاضل کے ہر آیک فخص کاکام نمیں کہ دریافت کر سکے بائد انہیں لوگوں کے ذہن ان کی طرف سبقت کر نےوالے ہیں۔ جنوں نے زمانہ ور از تک ان کابوں کے مطالعہ میں خون جگر کھایا ہے اور مکاتب علیہ میں کامل استادوں سے پڑھا سکھا ہے۔ پس آگر اس سوال کا یہ جو اب دیں کہ الی اعلی درجہ کی دقیق صداقیں ہماری کیوں میں موجود نہیں جی بہتے ان میں تمام موثی اور سرسری اور بے مغر

(د ابن احدیه ص ۱۲۵۳ ما انتراکن ج اص ۲ ۱۲۴۳)

منقل: ناظرین خود طاحظہ فرمائیں کہ ہمارے اس دعویٰ میں کہ مرزا قادیا نی نے معترض کے وسیع اعتراض کو تک کر کے جواب دیا ہے۔ پچھ شک ہے؟۔ سردست ہم اس پر حث نہیں کرتے کہ یہ جواب صحح ہے یاغلط؟۔ مگر اس میں شک نہیں کہ جواب کو محدود کر دیا ہے ادران اشخاص سے مخصوص کر دیا ہے جو کی کتاب کوالمالی مانے ہوں۔ یہ امر

قابل معنف کی ثان سے بعیہ ہے۔

مرزا قادیانی کے مریدو!

ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ ہماری تنقید کو مرزا قادیانی کی عقیدت مندی سے الگ ہو کر دیکھنلہ اگر اس عقیدت مندی میں جہلا ہو کر دیکھو تو نتیجہ کچھ نہ تھااور تمہارا طرز عمل اس

شعر كامصداق بوكا:

جھے تو ہے منظور مجنوں کو کیل نظر اپن اپن پند اپن اپن 9.....مرزا قادیانی کا حسن کلام

جملہ معترضہ: یہاں پہنچ کر ہماری نظر مرزا قادیانی کی اس عبارت پر پڑی جو مرزا قادیانی کی اس عبارت پر پڑی جو مرزا قادیانی کے حسن کلام کا نمونہ ہے۔ آپ کلام اللی کی فصاحت وبلاغت وغیرہ کاذکر کرتے ہوئے اس کے متکرول کو الی شیریں کلامی سے مخاطب کرتے ہیں جو اپنے اندر خاص کیفیت رکھتی ہے۔ جبکہ عوام کمتی ہے۔ جبکہ عوام المل اس کی طرف ہے مرزا قادیانی کی مخالف نہیں ہوئی تھی۔ علماء اسلام کے خلاف آپنے اللی اسلام کی طرف سے مرزا قادیانی کی مخالف نہیں ہوئی تھی۔ علماء اسلام کے خلاف آپنے اللی اللی کوئی لفظ نہیں لکھا تھا اور غیر مسلمول کے بر خلاف بھی اس وقت تک کوئی قابل ذکر تعنیف شائع نہ ہوئی تھی۔ اس کے باوجود آپ کی طبیعت کی تیزی ملاحظہ ہو کہ غیر مسلمول کو خلاف کرے فرماتے ہیں :

''غا فلواور عقل کے اندھو! کیا تہمارے نزدیک خدا کے کلام کی فصاحت بلاغت کمی کے پروں اور پاؤل سے بھی درجہ میں کم تر اور خوفی میں فروتر ہے۔''

(براین احمدیه ص۵۵ اعزائن جام ۱۹۰۱۸ (۱۹۰۲)

اس کے بعد جب آپ نے علاء سے کا طب شروع کی تو آپ کی طبیعت میں سختی اور کلام میں تیزی بہت بدھ گئے۔ جس کا نمونہ یہ فقرہ ہے:

"اوبد ذات فرقه مولویال! تم کب تک حق کوچمپاؤ کے۔ کب وہ وقت آئے گا کہ تم بمودیانہ خصلت چھوڑو کے۔اب ظالم مولویو! تم پرافسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کالانعام کو پلایا۔" (انجام آتھ ماشیہ ص ۲۱ نزائن ج ااماشیہ ص ۲۱)

اس پریه کهناب جاند مو کا:

کے ہو منہ پڑانے دیتے دیتے گالیاں صاحب! زباں بگوی تو بجوی تھی خبر لیجے دہن بجوا

#### ١٠..... فاتمه كتاب برابين احربيه

ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ مرزا قادیاتی نے مطبوعہ براہین احمہ یہ کھا ہے کہ براہین احمر یہ جس بیل تنین سود لاکل حقیقة قرآن اور صدافت نبوت محمہ یہ پردیئے گئے ہیں۔ ہم مکمل طور پر تصنیف کر چکے ہیں۔ ص ۹۳' ص ۹۹' مس ۱۳۱' فزائن جا ص ۲۲'۲۲'۲ اوغیر و ملاحظہ ہول۔

اب حقیقت واقعہ سنے! آپ کتاب ہذا کے ص ۵۱۲ نزائن جاص ۱۱۱ پر لکھتے ہیں باب اول : ان براہین کے ہیان میں جو قر آن شریف کی حقیقت اور انعظیت پر یہ ونی شاد تنی ہیں۔ اس کے بعد چند آیات مع ترجمہ لکھ کر ص ۵۹۲ نزائن جاص ۲۷ پر کتاب کا خاتمہ ایسے ناپندیدہ طریق پر کیا ہے جس پر کوئی قابل مصنف تو کیا معمول مصنف ہی منیس کر سکتا۔ مثل آپ لکھتے ہیں کہ : "جیسے سوئی بغیر دھا کہ کے نکھی اور ناکارہ ہے اور کوئی کام سینے کا اس سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح عقل فلند بغیر تائید خداکی کلام کے متر لزل اور غیر معظم اور بے ثبات اور بے بیاد ہے:

پائے استدلالیاں چوہیں بود پائے چوہیں سخت ہے تمکیں بود

منقد ناظرين فوركري كه آپ نايي تعنيف كى كشى كس طرح منجد حار

میں چھوڑی ہے۔ جس پر بید کہناجاہے:

درمیان قعر دریا تخته بندم کردهٔ بازمے گوئی که دامن ترمکن بشیار باش حسب دستوریه بھی نہیں لکھاکہ باتی مضمون آئندہ جلدوں بیں شائع ہوگا۔ پہال

تک کہ اخیر بیس "باتی وارد" بھی نہیں لکھاکہ اس کے حصی سال کے بعد پر ابین کی پانچ یں جلد
شائع کی۔ اس کو صرف پی مسیحائی کے ذکر ہے پر کر دیا۔ چو تھی جلد کی انتاکا کوئی ربلا پانچویں
جلد کی ابتدا کے ساتھ نہیں و کھایا۔ اس کی تفصیل ہمارے رسالہ "علم کلام مرزا" بیس مل سکت

جاس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ مرزا تاویانی نے ایک بے نظیر کتاب (پر ابین احمہ یہ) شائع
کر کے اسلام کی بہت دی خدمت انجام وی ہے جس پر بے ساختہ ہمارے منہ ہے لکا ہے:

الله رے ایسے حن پہ یہ بے نیازیاں مده نواز! آپ کی کے خدا تو نہیں

ناظرين اجم في بلور اختصار چند نمون پيش كے بيں۔ ورضقد بقى خبايا فى

الزوايا ، (المى بهت كباريك بائي مخفى روكير ) مرزاجى ك مريدو!

مجمی فرصت میں سن لیتا یوی ہے واستاں میری

خلیفه قادیان اور امیر جماعت لا مورسے در خواست

آپ دونوں صاحب کو چھ مسائل ہیں باہم مخلف ہیں۔ ای لئے آئے دن ایک دوسرے کو مباحث کا چینی ہیں۔ گراس امر پر متنق ہیں کہ مرزا قادیانی کی تعنیفات خواص اور عوام کو مفید ہیں۔ ای لئے قادیانی اور لا ہور کی دونوں جاعتیں مرزا قادیانی کی کتب کو کررسہ کرر چھواکر شائع کر رہی ہیں۔ آپ اوگوں کے اس فعل پر ہماری درخواست متفرع ہے کہ وہ را این احمد سے جس کا مسووہ مرزا قادیانی تیار کر چکے تصادر جس کاذکر مرزا قادیانی نے اس کتاب کے ص ۹۳ خزائن جام ۸۳ دغیرہ پر کیا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چھے ہیں جس کی عدم اشاعت کا اعتراف اور آئندہ اشاعت کا مردہ مرزا قادیانی نے آئینہ کمالات اسلام کے میں دہ کو شائع کردیں۔ میں ۲۰ سی دورہ کو شائع کردیں۔

تاكد اسلام كى خدمت كمل بوجائے۔ جس كے لئے مرزا قاديانى مبعوث بوئے تھے اور آپ فاس كتاب كى تقريف كرتے ہوئے مندرجہ ذيل اطلان كيا تفاكد :

"اس كتاب بي الى دهوم دهام سے حقانيت اسلام كا فبوت و كھلايا كياہے كه جس سے بميشہ كے مجاد لات كاخاتمہ فتح عظيم كے ساتھ ہوجائے گا۔"

(اشتارع من ضردری المحقد براین احمیه من و نوائن آم ۱۹)
اگر آپ لوگوں نے یہ اسلای خدمت انجام نددی اور ہمار ایقین ہے کہ خمیں دیں
سے توہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ مرزا قادیانی کا یہ بیان متعلقہ سخیل مسود و کتاب حقیقت خمیں بلحد شاعر اند تخیل تھا۔ جس کی مثال عرب کے مضہور شاعر متنتی کے کلام میں لمتی ہے جو کتا ہے کہ:

انا صخرة الوادى اذا مازوحمت واذا نطقت فاننى الجوزا

تنقيد آئينه كمالات اسلام

اس کتاب کانام اپنا مغمون بتانے کو کافی ہے کہ یہ کتاب اس غرض ہے کسی می می ہے کہ اس جی اس کی میں اسلام کے کمالات بتائے جائیں۔ اس لئے ہم نے اس کو یوے غور و فکر ہے پڑھا۔ مگر افسوس ہے کہ ہمیں اس جی معکلمانہ طریق استدلال کی حیثیت ہے کوئی کمال نظر نہیں آیا۔ ہاں اسلامی کمالات چیش کرنے کی جائے آپ نے اپنے کمالات کا اظہار کیا ہے۔ بالفاتا دیگر اپنی میسیست موعود و کاؤ حدثہ ور و چیٹا ہے لور اس کو اسلامی کمالات کا نمونہ قرار دیا ہے جوبالا ختصار درج ذیل ہے:

### ا...صدافت اسلام پردلیل

"وہ خدا جس کے وجود پر ایمان ہے اس کی ہتی اور قدرت کے پکم آثار بھی فاہروں ہوں۔ پہلے زمانہ کے نثان دوسرے زمانہ کے لئے کافی ضیں ہو سکتے۔ کیونکہ خبر

معائینہ کی مانند نہیں ہو عتی اور استداد زمانہ سے خبریں ایک قصہ کے رنگ میں ہو جاتی ہیں۔ ہرایک نی صدی جو آتی ہے تو کو یا کیک نی دنیاشروع ہوتی ہے۔اس لئے اسلام کاخداجو سچاخدا ہے۔ ہرایک نی دنیا کے لئے نے نان د کھلاتاہے اور ہرایک صدی کے سر پر اور خاص کر الی صدی کے سر پر جو ایمان اور دیانت سے دور پڑ گئی ہے اور بہت ک تاریکیاں اینے اندر ر کھتی ہے ایک قائم مقام نی کا پیدا کر دیتاہے جس کے آئینہ فطرت میں نی کی شکل ظاہر ہوتی ہے اور وہ قائم مقام نی متبوع کے کمالات کو اپنے وجود کے توسط سے لوگوں کو دکھلا تاہے اور تمام مخالفوں کو سچائی اور حقیقت نمائی اور پردودری کے روسے ملزم کر تاہے۔ سچائی کی روسے اس طرح کہ وہ سیے نمی پرایمان نہ لائے ہوں وہ کھلاتا ہے کہ وہ بھی سیاتھالوراس کی سیائی پر آسانی نشان سے ہیں اور حقیقت نمائی کی روہے اس طرح کہ اس نی متبوع کے تمام معلقات دین کاحل کر کے د کھلا دیتا ہے اور تمام شبهات اور اعتراضات کا استیصال کر دیتا ہے اور پر دہ دری کے روے اس طرح کہ وہ مخالفوں کے تمام پردے جماز ویتاہے اور دیا کو دکھلا دیتاہے کہ وہ کیسے بے و قوف اور معارف دین کونہ سمجھنے والے اور غفلت اور جمالت اور تاریکی ہیں گرنے دالے اور جناب اللی سے دورومجور ہیں۔اس کمال کا آدمی بمیشد مکالمہ الہیہ کاخلعت پاکر آتا ہے اور ذکی اور مبارک اور ستجاب الدعوات ہوتا ہے اور نمایت صفائی سے ان باتوں کو المت كرك وكحلاد يتاب كه خداب اوروه قادر اور بعير اور سميح اور عليم اور مدير بالاراده ب اور ور حقیقت دعاکیں قبول ہوتی میں اور الل اللہ سے خوارق طاہر ہوتے ہیں۔ اس صرف اتابی نہیں کہ وہ آپ ہی معرفت البیدے مالامال ہے۔ بلحد اس کے زمانہ میں دنیا کا بمان عام طور پر دوسر ارتگ پکڑلیتا ہے اور وہ تمام خوارق جن سے دنیا کے لوگ محکر تھے اور ان پر ہنتے تھے اور ان کوخلاف فلفہ اور نیچر سیجھتے تھے یا گربہت نرمی کرتے ہتے تو بلور ایک قصہ اور کمانی کے ان کوانے تھے۔اباس کے آنے سے اور اس کے عجائبات طاہر ہونے سے نہ صرف قول ی کرتے ہیں باحداثی کا مالم پردو اور تأسف کرتے ہیں کہ وہ کیس ناوانی تھی جس کو ہم متلندی سمجھتے تھے اور وہ کیسی بے و تونی تھی جس کو ہم علم اور حکمت اور قانون قدرت

خیال کرتے تھے۔غرض وہ خلق اللہ پر ایک شعلہ کی طرح گر تاہے اور سب کو کم وہش حسب استعدادات مخلفه ایزرنگ میں لے آتا ہے۔ اگرچہ وہ اوائل میں آزمایا جاتالور تکالیف میں ڈالا جاتا ہے اور لوگ طرح طرح کے دکھ اس کودیتے طرح طرح کی باتیں اس کے حق میں کتے ہیں اور انواع اقسام کے طریقوں ہے اس کو ستاتے اور اس کی ذلت ہاست کرنا جا ہے ہیں۔لیکن جو نکہ وہ یر بان حق اسے ساتھ رکھتا ہے اس لئے آخر ان سب بر غالب آتا ہے اور اس کی سچائی کی کرنیں یوے زور ہے دنیا میں تھیلتی ہیں اور جب خدا تعالیٰ دیکھتاہے کہ زمین اس کی صداقت بر گواہی نہیں دیتے۔ تب آسان والوں کو تھم کر تاہے کہ وہ گواہی دیں۔سواس کے لئے ایک روشن کواہی خوارق کے رنگ میں دعاؤں کے قبول ہونے کے رنگ میں اور حقائق ومعارف کے رنگ میں آسان ہے اترتی ہے اور وہ کو ابی بہر ول اور کو گلول اور اند ھول تک مینچتی ہے اور بہتیرے ہیں جواس وقت حق اور سیائی کی طرف کینچے جاتے ہیں محر مبارک وہ جو پہلے سے قبول کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ان کوبوجہ نیک ظن اور قوت ایمان کے صدیقوں کی شان کا ایک حصد ملتا ہے اور یہ اس کا فعنل ہے جس پر جاہے کرے۔اب اتمام جمت کے لئے سیں بیہ ظاہر کرنا جا ہتا ہوں کہ اس کے موافق جو اٹھی میں نے ذکر کیاہے خدائے تعالیٰ نے اس زمانه کو تاریک پاکر اور دنیا کو غفلت اور کفر اور شرک میں غرق دیچھ کر اور ایمان اور صدق اور تقویٰ اور راستازی کو زائل ہوتے ہوئے مشاہرہ کر کے مجھے بھیجاہے کہ تاوہ دوبارہ دنیا میں علمی اور عملی اور اخلاقی اور ایمانی سپائی کو قائم کرے اور تااسلام کو ان لوگوں کے حملہ ہے عاے جو فلسفیت اور نیچریت اور اباحت اور شرک اور دہریت کے لباس میں اس اللی باغ كو كچم نقصال بنجانا جائے ہيں۔ (آئينه كمالات ص٢٣٦ تا٢٥ نزائن ج٥ ص ايينا)

منقل: ناظرین کرام! اس سادے اقتباس کا مفہوم استدلال کی شکل میں اتنا ہے کہ اسلام اس لئے سچاند ہب ہے کہ اس میں باکمال انسان پیدا ہوتے آئے ہیں۔ اس ذمانہ میں ان کی مثال میں موں۔ مرزا قادیانی کے دعویٰ میسیت کی تقید ہم اپنے متعددر سائل الهامات مزراوغیرہ میں کرچکے ہیں۔ یمال ضرورت نہ تھی گرچو نکہ مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ مسیحت کو اسلام کی صداقت پر بشکل استدلال چیش کیا ہے۔ اس لئے اس پر عث کرنااس کتاب کے موضوع میں آسکتا ہے۔ نہ کور مبالادعویٰ کامعیار بھی آپ نے ای کتاب میں بتایا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

"بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہارا صدق یا کذب جانبیخے کے لئے ہاری پیشگوئی سے بڑھ کراور کوئی محک امتحان (معیار) نہیں ہو سکتا۔"

(آئينه كمالات اسلام ص٢٨٨ فزائن ٢٥ ص ٢٨٨)

منقل: ہم ایک پیگاوئی اطور مثال ای کتاب سے پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے پیشگوئی کی تھی کہ محمدی پیم بنت احمد بیگ ہوشیار پوری میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ اس کو آپ نے اپنے صدق یا کذب کا معیار قرار دیا تھا۔ چنانچہ آپ کی سائل کے جواب میں لکھتے ہیں کہ:

"(پ پیٹکوئی) میرے صدق اور کذب کی شاخت کے لئے ایک کافی شادت ہے۔ کوئکہ ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کذاب اور مفتری کی مدد کرے۔ لیکن ساتھ اس کے ہیں ہے ہیں کہتا ہوں کہ اس پیٹکوئی کے متعلق دو پیٹکوئی اور ہیں جن کو ہیں اشتمار ۱۰ جولائی ہے ہیں کہتا ہوں۔ جن کا مضمون کی ہے کہ خدا تعالیٰ اس عورت کو بیدو ہ کرے میری طرف رد کرے گا۔ اب انصاف سے دیکھیں کہ نہ کوئی انسان اپنی حیات پراعماد کر سکم میری طرف رد کرے گا۔ اب انصاف سے دیکھیں کہ نہ کوئی انسان اپنی حیات پراعماد کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کی نسبت دعوی کر سکتا ہے کہ وہ فلال وقت تک زندہ رہے گایا فلال وقت تک مرجائے گا۔ مگر میری اس پیٹیگوئی ہیں نہ ایک بلحہ چھ دعوی ہیں۔ اول ۔۔۔۔۔ فلال وقت تک میر ازندہ رہنا۔ دوم ۔۔۔۔۔ فکارے وقت تک اس لاکی کے باپ کا بیٹیز ندہ رہنا۔ سوم ۔۔۔۔۔ پھر نکار کے بعد اس لاکی کے باپ کا جلدی سے مر ناجو تین ہرس تک نہیں رہنا۔ سوم ۔۔۔۔۔ پھر نکار کے فاوند کا اڑھائی ہرس کے عرصہ تک مرجانا۔ پیجم ۔۔۔۔۔ اس وقت

تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس اڑک کا زندہ رہنا۔ ششم ..... پھر آثریہ کہ بیدی ہ ہونے کی متمام رسموں کو توڑ کرباوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آجانا۔
(آئینہ کمالات اسلام سے ۳۲۵،۳۲۳ نزائن ج۵ ص ایناً)

منقل: گویہ عبارت مرزا قادیانی کا مانی القیمیر متانے کے لئے کافی ہے۔ تاہم زید توضیح کے لئے ہم ایک اور کتاب کی عبارت بھی پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے کتاب نیمیں، انجام آتھم میں بھی اس پیشگوئی کاذکر کرکے مدینہ منورہ زادھااللہ شرفاکے دربار میں گویا کی رجٹری کرادی ہے۔ جنانچہ آپ کے اصل الفاظ سے ہیں:

منقل: اس موقع پر ہم بصد مسرت اظہار کرتے ہیں کہ مسلت محترمہ اور اس کا خاد ند ماہ اپریل ۱۹۳۳ء تک بعظم خداد و نوں زندہ ہیں۔ نہ مسات نہ کورہ کا خاد ند فوت ہوااور نہ خود بیوہ ہو کر مرزا قادیانی کے نکاح میں آئی۔ بلحہ مرزا قادیانی خود ہیں ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء کو عدم آباد تشریف لے گئے۔ جس پر آج ۳ سال گزر گئے ہیں۔ اس موقع پریہ کہنا ہمارا حق ہے کہ مرزا قادیانی نے جس دلیل کو اپنی صدافت پر پیش کیا ہے اس کو ہم بطور معارضہ ان کی کفذیب پر پیش کر سکتے ہیں۔ کیونکہ عدم منذہ ج بناب رسالت مرزا قادیانی کی پوری کافدیب

ے تھے :

حباب بحر کر ذیکھو یہ کیما سراٹھاتا ہے تکبر وہ بری شے ہے کہ فورا ٹوٹ جاتا ہے پس!باصطلاح علم کلام' مرزا قادیانی کے استدلال میں تقریب تام نہ پائی گئی جو نا قابل مصنف ہونے کا ثبوت ہے۔

### ٢... نشان طلب كرنا فاسقول كاكام ب

مرزا قادیانی نےباریک نظرے ایک خاص کتہ پیداکیا ہے۔ جے انہوں نے اپنے خیال میں اسلام کی بدی خدمت سمجھا ہے۔ آپ نے اس بارے میں جو پچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ سے کہ کسی نجی سے نشان ما تگنابد کارلوگوں کا کام ہے اور نشان دیکھنے کے بعد ایمان متبول نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کے الفاظ یہ ہیں :

"ایمان ای بات کانام ہے جوبات پروہ غیب میں ہواس کو قرائن مرجمہ کے لحاظ سے قبول کیا جائے۔ لیعنی اس قدر دیکھ لیا جائے کہ مثلاً صدق کے وجوہ کذب کے وجوہ پر غالب ہیں اور قرائن موجودہ ایک شخص کے صادق ہونے پربہ نسبت اس کے کاذب ہونے کے بخر ت پائے جاتے ہیں۔ یہ تو ایمان کی حد ہے۔ لیکن اگر اس حد سے بوھ کر کوئی مخض نشان طلب کرتا ہے تو وہ عنداللہ فاس ہے اور اس کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نشان و یکھنے کے بعد اس کوایمان نفع نہیں دے گا۔ "

(آئینه کمالات اسلام ص۳۳۳ فزائنج ۵ ص اینا)

منقل: اس بیان میں آپ کی کچھے ذاتی غرض بھی ہے۔ چونکہ مرزا قادیائی نبوت در سالت کے مرکا تھے۔ جس کا نبوت در سالت کے مدعی تھی۔ اس لئے لوگ مرزا قادیائی ہے بھی نشان مانگلتے تھے۔ جس کا پوراکر ناان کے لئے مشکل تھا۔ اس لئے آپ نے اس تدبیر سے ان کوروک دیا۔ یہ مغمون آپ نے خودانجیل متی سے اخذکیاہے۔ جس میں یہ فقرہ مسے کی طرف منسوب کیا گیاہے کہ

(انجیل متی باب ۹ سه نقره ۱۲)

"آج كل ك حرامكار نشان ما تكتي بير-"

عالانکہ قرآن مجید میں نہ کورہے کہ مسیح کے حواریوں نے مائدہ کا نشان ما نگا تھاادر ساحران فرعون 'موسوی معجزہ دیکھ کرایمان لائے تتھے جو خدا کے ہاں مقبول ہوا۔ ناظرین! بیہ ہے مرزا قادیانی کاعلم کلام جونہ منقول سے ماخوذ ہے۔ نہ معقول کے مطابق ہے : نہ عارض نہ زلف دو تا دیکھتے ہیں

نه عارض نه زلف دوتا دیستے ہیں خدا جانے وہ ان میں کیا دیکھتے ہیں

۳...وعویٰ مجدویت پر دلیل

آپ نے اس کتاب میں صرف اپنی مجددیت پر دلاکل دیے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیے دلاکل دیے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ وہی کے سر پر معوث ہوا ایک دلیل یہ وہی محدد ہوں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ:

"آول وہ پیٹگوئی رسول اللہ علیہ کے جو تواز معنوی تک پہنچ گئے ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پروہ ایسے خفس کو معنوث کرے گاجودین کو پھر تازہ کر دے گا اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت اور قوت پر اس کولے آوے گا۔ اس پیشگوئی کے روسے ضرور تھا کہ کوئی خفس اس چود ھویں صدی پری خدا تعالی کی طرف سے معنوث ہو تااور موجودہ خرابیوں کی اصلاح کے لئے پیش قدمی دکھلا تا۔ سویہ عاجز عین دقت پر مامور ہوا۔ اس سے پہلے صد ہا اولیاء نے البام سے گوائی دی تھی کہ چود ھویں صدی کا مجدو میچ موعود ہوگا اور احادیث صحیح ابنی البام سے گوائی دی تھی کہ چود ھویں صدی کا مجدو میچ موعود ہوگا اور احادیث صحیح نویہ پہلے کہ تیم ھویں صدی کے بعد ظہور میچ ہے۔ پس کیا اس عاجز کا یہ دعوی اس دقت عین اینے محل اور این دقت پر نہیں ہے۔"

(آئينه كمالات اسلام ص ٣٠٠ نزائن ج ٥ ص اييناً)

ناظرین! یه ولیل غلط برکونکه آپ کی کتاب برابین احمریه ۱۲۹ه میں طبع موئی تقی۔ اٹناتھنیف میں آپ نے اس کتاب کاجواشتمار دیا تھا۔ اس میں لکھاہے کہ: "مصنف کواس بات کاعلم دیا گیاہے کہ دہ مجدود قت ہے اور روحانی طور پراس کے کمالات مسے این مریم کے کمالات کے مشلبہ ہیں۔"

(تيلغ رسالت جلدادل ص ١٥ مجوعه اشتمارات ج اص ٢٣)

منقل: اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی جودھویں

صدی کے محدو نہیں ہیں۔بلحہ بول کئے کہ محدوبی نہیں ہیں۔ کو نکہ محدوصادق ہر صدی کے شروع میں آتا ہے اور جو مختص صدی کے اخیر میں محدویت کادعویٰ کرے اس کی تردید کے لئے خود اس کادعویٰ بی کافی ہے۔اپنے دعویٰ محدویت کے شوت میں لکھتے ہیں کہ:

"اس ذمانہ کے مجد دکانام میے موعود رکھنااس مصلحت پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجد دکاعظیم الشان کام عیسائیت کا غلبہ توڑناور ان کے حملوں کو دفع کرنالور ان کے اللہ کی جو مخالف قرآن ہے دلائل قویہ کے ساتھ توڑنالور ان پر اسلام کی ججت پوری کرنا ہے۔ کیونکہ سب سے بوی آفت اس زمانہ میں اسلام کے لئے جو بغیر تائید اللی دور نہیں ہوستی۔ عیسائیوں کے فلسفیانہ حملے لور فہ ہی تکتہ چینیاں ہیں۔ جن کے دور کرنے کے لئے ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آوے اور جیسا کہ میرے پر کھندفا کھولا گیا۔ حضرت میں کی روح ان افتران کی وجہ سے جو ان پر اس زمانہ میں کئے گئے اپنے مثالی نزول کے لئے شدت جوش میں تھی۔ سوخدا تعالیٰ نے اس کے جوش کے موافق اس کی مثال کو دنیا میں بھیجاتا کہ وہ دعد و بورا ہوجو پہلے سے کیا گیا تھا۔ "

(آئینه کمالات اسلام ص ۱۳۳ نزائن ج۵ ص ۳۳۱)

اس دعویٰ کی تائید میں آپ کی ایک ڈائری بھی ہے۔ جس میں ذکر ہے کہ مسیمی مذہب کو ملیامیٹ کر ویتامیر افرض ہے۔ چنانچہ آپ کے اصل الفاظ یہ ہیں:

"میراکام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑ انہوں یی ہے کہ میں عیسیٰ پرت کے ستون کو توڑ دوں اور جائے مثلث کے توحید کو پھیلاؤں اور آنخضرت علی کے حلالت اور عظمت وشان و نیا پر ظاہر کر دول۔ پس آگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت (اخباربدر قادیان۹ اجولائی۲۰۹۱ء)

عَالَى ظهور من نه آئے تو من جعوثا ہوں۔"

منقد : واقعات عيده كركوئى شمادت نيس موسكتى واقعه يه كميراين

احمريدكى تعنيف كے زماند ميں مرزا قاديانى نے عيسا ئيوں كاشار پانچ لاكھ لكھاہے۔

(اشتمار عرض ضروري ص ٥ ملحقه براجين احديد ص ٢ خرائن ج اص ٢٩)

آج يه شاركمال تك پنچا ب ؟ ـ اس بارے مي عيسائى رساله "المائده" الماحظة

ہو۔جس میں لکھانے کہ:

"جدید مردم شاری ۹۳۱ اء کی روے حاری تعداد ایک کروڑے۔"

(المائده لا بوربلت أكست ١٩٣٢ء ص٢)

پی! بتید صاف ہے کہ مرزا قادیانی کے دعوی اور دلیل میں تقریب تام جیں ہے۔ جواکی لائق مختلم کی شان سے بعید ہے۔ اگر اتباع مرزا صاحب میں کوئی صاحب ہوں کہیں کہ ہمارے حضرت صاحب نے عیسائی غد ہب کا ستون یوں تو ژا ہے کہ مسیح کو مردہ علمت کردیا ہے تو ہم کمیں مے کہ مسیح کی بایت تو انجیل میں ہی لکھا ہے کہ اس نے چلا کر جان دی (انجیل متی اخیر)۔ پس مرزا قادیانی نے آگر قرآنی دلائل سے مسیح کی وفات عامت کی ہوت و آپ سے پہلے سر سیدا جم ملیکڑ می بھی کر بچے ہیں اس لئے بھی الفضل للمتقدم یہ فضیلت سر سید کو حاصل ہے اور بھول مرزا قادیانی مجدد ہونے کے بھی وہی حقد ار ہیں مگروہ بھی چو تک شروع صدی میں جیس آئے۔ اس لئے ان کے اتباع بھی آگرد عویٰ کریں تو غلط ہے۔

س... مسلمان کسی غیر مسلم سے میر امقابله کرائیں

مرزا قادیانی نے اپ وعویٰ کی صدافت پر بیدولیل بھی پیش کی ہے:

"بیاوگ جومسلمان کملاتے ہیں اور میری نبیت شک رکھتے ہیں۔ کیوں اس زمانہ کے کمی یاوری سے میر امقابلہ نہیں کراتے۔"

(آئینه کمالات اسلام ص ۳۳۸ نخزائن ج ۵ ص ایناً)

اس بیان کو مرزا قادیانی نے بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اس لئے اس پر نظر کرنا جارا حق ہے۔

غیر ت خداوندگی : مرزا قادیانی کی کتاب آئینه کمالات اسلام فروری
۱۹۹۱ء میں چھپی میں ہے۔ جس میں مرزا قادیانی نے بری تعلق سے اپنے آپ کو مناظرانه
رنگ میں بیش کر کے مسلمانوں کو چینئے کیا کہ میرامباحثہ کسی پادری سے کیوں نہیں کراتے۔
فداکی غیرت دیکھئے کہ جو نئی یہ کتاب شائع ہوئی۔ ایک معمولی ہخض (محمد عش پاندہ) کے
ذریعہ سے عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ کی تحریک اٹھی۔ شدہ شدہ اس سال مئی ۱۹۹۳ء میں
مقام امر تسر عیسائیوں سے مرزا قادیانی کا مباحثہ مٹھن گیا۔ جو پندرہ روز تک جاری رہا۔ جس
کے اخیر میں اپنا کمال ظاہر کرنے کو آپ یوں گویا ہوئے کہ :

منقل: اس بیان کی تقید کرنے کی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کا مد مقابل مسیحی مناظر ڈپٹی آتھم عیسائی جس کی بلت آپ نے ۵ جون ۹۸ ماء کو پیشگوئی کی تھی کہ وہ پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا۔ جس کی انتائی تاریخ ۵ متبر ۱۸۹۴ء تھی۔ وہ پندرہ ماہ کی مقررہ مدت گزار کر بلیحہ ۲۳ ماہ ۲۲ دن مزید زندہ رہ کرے ۲ جولائی ۱۸۹۲ء کو (كتاب انجام آتهم ص اخزائن ج ١١ص١)

فوت ہوا۔

ناظرین! بیب مرزا قادیانی کامتهمانداستدلال اور روحانی طاقت کانموند باتی کو ہمی ای پر قیاس کر لیج : "قیاس کن زگلستان من بہار مرا"

نوف :اس مضمون کوہم مرزا قادیانی کے ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں کہ : "مدعی کاذب کی پیشگوئی ہر گزلوری نہیں ہوتی۔" (آئینہ کمالات اسلام ص۳۳۳ نزائنج ۵ ص الینا) بچے ہے :

ہوا ہے مدی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زیخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کناں کا تنقید پر چشمہ معرفت

اس کتاب پرہم نے خاص طور پر نظر ڈائی۔ کیو نکہ یہ آریوں کے جواب میں لکھی می ہے۔ مرافسوس ہے کہ متحکمانہ طرز پراستدلال کا جوت اس میں بہت کم ملتا ہے۔ جو کچھ ملتا ہے نفی کے قریب ہے۔ ساری کتاب میں وعویٰ پر دعویٰ اور بیان پر بیان پایا جاتا ہے۔ استدلال کی شکل نہیں ہے۔ ایک کتاب مریدوں کے حق میں تو مفید ہو سختی ہے مر مخالف اس کو بچو کے نیر زو (بے فاکدہ چیز) کا مصداق سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ اس کتاب کے شروع میں آپ نے ایک اشتمار لکھا ہے۔ جس میں وعویٰ کیا ہے کہ میں نے دلائل قرآن مدیث اور مباہلوں سے اپنی مسیحیت ثامت کر دی۔ اس مقام پر آپ نے چنداشخاص کا عام بھی لیا ہے جن کے ساتھ مرزا قادیانی نے برعم خویش مباہلہ کیا تھا۔ اور وہ آپ کی زندگی میں فوت ہوگئے تھے۔ آپ کے اصل الفاظ یہ ہیں :

" پہلے جس نے صاف صاف اوّلہ کتاب اللہ اور حدیث سے اپنو عویٰ کو ثابت کیا مر قوم نے دانستہ ان دلا کل سے منہ چھیر لیااور پھر میرے خدانے بہت سے آسانی نشان میری تائید بیں دکھلائے مکر قوم نے ان سے بھی کچھ فائدہ نہ اٹھایااور پھران بیں سے کی لوگ مبالمد كے لئے اشھے اور بعض نے علاوہ مبالمد كے المام كادعوى كركے بيشكونى كى كد فلال سال یا کھ مت تک ان کی زندگی میں ہی ہے عاجز ہلاک ہو جائے گا۔ محر آخر کاروہ میری زندگی میں بی خود ہلاک ہو گئے ..... کمال ہے مولوی غلام دیگیر جس نے اپنی کتاب فیض ر حمانی میں میری ہلاکت کے لئے بدوعاکی تقی اور مجھے مقابل پررکھ کر جھوٹے کی موت جاہی تھی ؟۔ کمال ہے مولوی چراغ دین جمول والا جس نے المام کے دعویٰ سے میری موت کی خبر دی تھی اور مجھ سے مباہلہ کیا تھا۔ کمال ہے فقیر مر زاجو اپنے مریدوں کی ایک ہوی جماعت رکھنا تھا۔ جس نے بوے زور شور سے میری موت کی خبر دی تھی اور کما تھا کہ عرش پر سے خدانے مجھے خبر دی ہے کہ یہ شخص مفتری ہے۔ آئندہ رمضان تک میری زندگی میں ہلاک مو جائے گا۔ لیکن جب ر مضال آیا تو پھر آپ ہی طاعون سے ہلاک مو گیا۔ کمال ہے سعد الله لد حیانوی جسنے مجھے سے مباہلہ کیا تھااور میری موت کی خبر دی تھی۔ آخر میری زندگی میں عى طاعون سے ملاك موسميا \_ كمال ب مولوى محى الدين لكسوك والاجس في مجمع فرعون قرار دے کر اپنی زندگی میں ہی میری موت کی خبر دی ہتمی اور میری جاہی کی نسبت کئی اور الهام شائع كئے تھے۔ آخر وہ بھى ميرى زندگى ميں ہى دنياہے گزر گيا۔ كمال ب باد اللي عش صاحب مولف عصاے موى اكونتنك لاجور ؟ جس في اين تيك موى قراروے كر مجھے فرعون قرار دیا تھااور میری نسبت اپنی زندگی میں بی طاعون سے ہلاک ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔اور میری جابی کی نسبت اور بھی بہت ی پیشکو ئیال کی تھیں۔ آخروہ بھی میری زندگی میں بی اپنی کتاب عصائے موکی پر جھوٹ اور افتراء کا داغ نگا کر طاعون کی موت سے بصد (اشتهار چشمه معرفت نخزائن ج۲۲م ۳٬۲) حرت مرار"

منقل: ان امحاب میں سے کی کے ساتھ آپ کا حقیق مبلد نہیں ہوا۔ کیونکہ حقیق مبللہ کی تعریف جو ہمارے اور مرزا قادیانی کے در میان مسلم ہے۔وہ یہ ہے کہ: "فریفین بالقابل دعاکریں۔" (اراحین نبر۲ نزائن ج ۱ م ۲۷ سے ۳۷ س ند کورہ اسحاب ہیں ہے کی کے ساتھ ان معنی کی روسے مرزا قادیانی کا مبابلہ نہیں ہوا۔ ہاں! جس بدرگ ہے ہوا۔ آپ نے ان کاذکر نہیں کیا۔ وہ ہیں صوفی عبد الحق غزنوی مرحوم جن ہے مبابلہ کرنے کو آپ استخارہ کر کے امر تر آئے اور عیدگاہیر ون وروازہ رام باغ ہیں مئی ۱۸۹۳ء ہیں آپ نے بالقابل مبابلہ کیا تھا۔ جس کا بیجہ یہ ہوا تھا کہ آپ پہلے مرکئے تھے اور صوفی صاحب بہت عرصہ بعد فوت ہوئے۔ (جس کے بہت ہے گواہ موجود ہیں) اس لئے آپ کی یہ دلیل نا قص بائحہ انقص ہے۔ باتی رہا قر آن اور حدیث سے جوت اس کا تو کہنا تی کیا ہے۔ قر آن مجید سے تو کیا بی جوت ہوگادہ تو سارا ہی آپ کی تحذیب سے پر ہے۔ ایک حدیث بھی من لیجئے۔ مسیح موعود کے حق ہیں آنخضرت علی نے قسمیہ فرمایا ہے کہ وہ مقام: "فیج الروحا، "سے تے اور عرب کا حرام باند حیں گے۔ چنانچہ حدیث کے دومقام: "فیج الروحا، "سے تے اور عرب کا حرام باند حیں گے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"عن ابی هریرة قال والذی نفسی بیده لیملن ابن مریم بفج
الروحا حاجا او معتمراً ، صحیح مسلم جلد اول ص ٤٠٨ باب جواز
التمتع فی الحج والقران "اس مدیث کے ماتحت آپ نے نہ تج کیا نہ عره کیا 'اور نہ
احرام باند حار ساری عمر کی کمتے رہے کہ میرے لئے راستے کا امن نہیں ہے۔ ہم کمتے ہیں
کہ اگر آپ سے مسیح موعود ہوتے تو آپ کے لئے امن ہوجاتا۔ تاکہ آخضرت کی قسمیہ
پیٹگوئی کی علمت ہوتی۔ پس! بھول آپ کے جبکہ آپ کے حق میں امن نہیں تھاتو معلوم ہوا
کہ اس مدیث کی روشنی میں آپ سے مسیح موعود نہیں ہیں۔ لبذا آپ کا بیدیان آپ کے
دعوی کے مبطل ہے۔

۲ . . . ترويد تناسخ

آریوں کے عقیدہ تائے کی تروید جو کہ ابطال دید کرتے ہوئے آپ نے یہ بوی دلیل چیش کی ہے کہ کی آرید کی موجودہ بیوی چھلے جون (جنم) یس شاید اس کی مال بہن

مورچنانچہ آپ کے شستہ الفاظ یہ ہیں:

" تا سخ کے عقیدہ ہے معلوم ہو تا ہے کہ پر میشرپاکیزگی کی راہوں پر چلانا نہیں چاہتا۔ کیو نکہ تا سخی جنم کے ساتھ کوئی فہر ست پر میشر نہیں بھیجتا جس ہے معلوم ہو کہ دوبارہ آنے والی روح فلاں شخص کی ماں ہے اور فلاں شخص کی دادی اور فلاں شخص کی بہن اور اس طرح پر محض پر میشر کی لا پروائی کی وجہ ہے لوگ دھو کہ کھا کر حرامکاری میں پڑجاتے ہیں۔
کیو نکہ جس مر دکی کسی عورت سے شادی ہوئی اور شادی ہے ایک مدت در اذ پہلے اس کی مال اور دادی اور ہشیرہ مر چکی ہیں تواس بات کا کیا جوت ہے کہ جس عورت سے شادی کی گئی ہے شاید وہ اس کی مال ہی ہویا دادی ہویا ہمشیرہ ہو اور معلوم ہو تا ہے کہ الی حرامکاری پھیلنے کی شاید وہ اس کی مال ہی ہویا دادی ہویا ہمشیرہ ہو اور معلوم ہو تا ہے کہ الی حرامکاری پھیلنے کی پر میشر کو کچھ پروانہیں۔بلحہ وہ عمرا چاہتا ہے کہ ناپا کی دنیا میں تھیلے۔"

(چشمه معرفت ص ۳۳ نزائن جسم ص ۳۲)

منقل: مرزا قادیانی نے اس اعتراض میں علم منطق کا خلاف کیا ہے۔ علم منطق کا خلاف کیا ہے۔ علم منطق کا خلاف کیا ہے۔ علم منطق کا قانون متانے سے پہلے یہ بتانا مفید ہوگا کہ ہر قوم میں نکاح کارشتہ موت یا طلاق تک رہتا ہے۔ بااصطلاح منطق اس کو قضیہ مشروطہ عامہ کہنا چاہئے۔ اس قضیہ میں وصف اٹھ جانے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اہل منطق اس قضیہ کی مثال یوں دیا کرتے ہیں :

"الكاتب محدك الاصابع مادام كاتباً . "(كاتب كى الكليال حركت كرتى بين جب تك وه كاتب ب-)جب كمات كا فعل خم بوجائ توحركت ضرورى خين بين جراساى شريعت بين اس كى واضح مثال ملتى ب كه منكوحه عورت كواين فاوند بين فوند بين ملاق به وجائ كي بعد جب نكاح ثوث جاتا ب تو يرده بهى لازم به وجاتا ب سين بين كه والدين اور اولاد وغيره كا تعلق موت تك ب اس اصول كے مطابق آريد كه كتے بين كه والدين اور اولاد وغيره كا تعلق موت تك ب اس كے بعد خير مين مين كاح كا تعلق موت تك ب موت يا طلق تك ب حد نيان كر قضيه مشروطه عامد ب جس طرح اسلام مين نكاح كا تعلق موت يا الله كامار السدلال تار عكبوت بين ياده كمزور ب

س. ويدير شرك بهيلان كالزام

آپ در او جوالی کو کا و مرس می وصل سے فیصلی بدائرام الکایا ہے کہ یہ عرب کی تعلیم و بتا ہے۔ آپ ایس ایک و جوالی کو کو مرس کھو سے آتا ہم اے دیکھنے کروہ آپ کے دعوی کا عبت ہے یا دس دیکن جود لیل آپ نے بال کی ہے۔ وہ ایک فام ہے کہ اس کانام مجد بندی الصدیدان (قال کا محلوہ) کر کھا جائے آتیا لکل موزوں ہے۔

حیقت ہے کہ آپ نے دیدنے معترت میں پڑھے نہ ہندی میں بلید شایدار دو میں بھی خمیں دیکھے۔ محل علی سالی بالوں سے کام کیتے ہے۔ اس لئے اس بارے میں آپ کے اقوال می فلک ہیں۔ چنانچہ ای کتاب میں دید کی تعلیم کے متعلق آپ کھتے ہیں کہ:

(۱) ..... مظر ویدوید بل کی پوجاک ہدایت ندکر تا تو گڑگا الی کے بعض والے کے بات ندکر تا تو گڑگا الی کے بعض والے کے کول پیدا ہو جائے دیکوں پر میکوں پیدا ہو جائے دیکوں پر میکوں پر میکو

مدل اور من او اوت سے می لاکھ ہندو گڑھا کی ہو جا کرتے ہیں اور گڑھ کے لا کھول پر ہنوں کا ان کے کہاں پر کر اور مے اور گڑھا ہے انواع اقسام کی مراویں مالی جاتی ہیں اور پر سراوگ وید

کے ویرو کملاتے ہیں۔ آگر وہ وید کے مانے والے نہ ہوتے تو ہندو غرب میں شار نہ کے مات اب میں اور نہ کے مات اب میں اس کار نہ کے مات اب میں ایک دوال کار کا کو پر میشر کر کے مات ہے۔ پیمال تک کدر سم ہے

کہ چیلاج ایا گاگا آن کا در کیا جاتا قالے جس کو "جس پروا" کتے ہیں۔ آس طرح پر نمایت بے دمی ہے گاگا جس دال کر اس کو بلاک کردیے تھے مگر کور نمنٹ انگریزی نے اپنے خاص تھم

ے البدر سم كودور كروبالور لا كول جالول كو بلاكت على "

(چشر مرفت ص ۲ ۳ نواکه چه ۲ ص ۴ م)

(۲)......... "بم یه نمیں کتے که در حقیقت کی ویدوں کی تعلیم ہے۔بلحہ ہر ایک جگہ جو ہم اس رسالہ میں ایسا کریں گے تواس سے مراد کی ہے کہ فلطی سے کی تعلیم ویدوں کی سمجی گئی ہے اور چرر فقد رفتہ اس پر حافیے چردھائے گئے۔ یمال تک کہ مخلوق پر تی اصل ند ہب آریدورت کا قرار دیا گیا۔" (چشہ معرفت میں سینزائن جسم میں میں

منقل: اس میں ویدک کی تعلیم کوشرک سے خالی تھیرا کر ویدوں کی ہیت ظاہر کی می ہے۔اب تیسراا قتباس اس کے خلاف ملاحظہ ہو۔

(چشدمعرفت ص ۳۸٬۳۵ نزائن ج ۱۳۹ ۱۳۵ (۳۲٬۳۵)

ناظرین! یہ عبارت اپنامضمون بتائے میں صاف ہے کہ پیندووں کی مخلوق پر ت ویدوں کے سر تھوئی مخل ہے۔اب اس کی بھی تردید سنئے۔ آپ پیغام صلی میں لکھتے ہیں کہ: (۴).....سند، منداہے ڈر کروید کو خداکا کلام جانتے ہیں اور جو پچھاس کی تعلیم میں غلطیاں ہیں۔وہ دید کے بھاشکاروں (شار حین) کی غلطیاں سبچھتے ہیں۔"

(كتاب بيغام ملحص ٢٥ أخزائن ج٣٦ ص ٣٥٣)

(۵) ۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کے خلاف مھی سنے ! "وید نے انسان کی حالت پر رحم کرکے کوئی نجات کا طریق پیش نہیں کیا۔ بلعہ وید کو صرف ایک بی نسخہ یاد ہے جو سر اسر غضب اور کینے ہے تھر اہوا ہے۔۔ اور وہ یہ کہ ایک ذرہ ہے گناہ کے لئے ایک لمبااور تا پیدا کنار سلسلہ جونوں کا تیاد کرر کھاہے۔ " (چشمہ معرف ص ۳۳ نزائن ج ۲۳ ص ۵۱)

مندرجہ ذیل اقتباس میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیاہے کہ ویدوں سے خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں ملتا۔ کیو نکہ خداروح اور مادے کا خالق نہیں ہے۔اس بارے میں آپ کے الفاظ یہ ہیں:

"افسوس ویدنایک ایسا حلیه پر مشیر کاد کھلایا ہے کہ گویابر ایک عیب اور غضب اور کینے وری اور بے میں اس کی کوئی نظیر شیں۔ نہ قدرت کال 'ندر حم 'نہ اخلاق 'نہ اپنے وجود کا پنہ والی کہ میں موجود ہوں۔ کیونکہ اس کے وجود کا پنہ یا تواس کی خالفیت سے ملتا تا معنوع کو دیکھ کر صافع کو شناحت کیا جاتا محر ہموجب تعلیم وید کے وہ ارداح اور ذرات عالم کا پیداکنندہ شیں اسلوریاس کے وجود کا پنہ اس کے تازہ نشانوں اور مجزات سے ملتا۔

ا الفضل مور خد ۸ جون ۱۹۴۳ میں ملک فعل حسین کے نام ہے آیک مضمون لکل ہے جس کا خلاصہ سے ہے کہ دیدول میں کہیں خمیں ملتا کہ روح مادہ قدیم ہے اس قادیانی مضمون نگارنے قادیانی ہونے کے باوجود مرزا قادیانی کی تردید کردی۔ (افسوس!) سووہ نشانوں کے دکھلانے پر قادر نہیں۔ پس در حقیقت آربوں کا ایسے پر میشر پراِ صان ہے کہ باوجو دید کہ اس نے کوئی شبوت اپنی ہستی کا نہیں دیا۔ پھر بھی اس کو مانتے ہیں۔ "
(چشمہ معرفت ص۵۱ "خزائن ج۲۲ ص۵۹)

منقل : مرزا قادیانی کا بیربیان بھی علم منطق کے خلاف ہے۔ آگر چہ آریہ لوگ روح اور مادہ کو قدیم مانتے ہیں۔ مگر ان سے مرکب چیز کو قدیم نہیں کتے۔ مادہ کے اجزاء باہم ترکیب پاکر عناصر اربعہ بٹے ہیں۔ مادہ اور ارواح کی ترکیب سے کل حیوانات (انسان وغیرہ) بٹے ہیں۔ اہل منطق کا مشہور قیاس ہے کہ :

"العالم مرکب و کل مرکب حادث فاالعالم حادث فله محدث "
پی! جب عالم مرکب ہاور ہر مرکب حادث ہے تو قول اہل منطق اس کے لئے
محدث (پیداکنندہ) کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے ویدول یا آر یول کے روح مادہ کو قدیم کئے
سے خداکی ہتی کا اٹکار لازم نہیں آتا۔ کیونکہ ازروے مقولہ معقولہ معقولہ سیسس مرکبات کو
ترکیب دینے والایا وجود میں لانے والاکوئی ہونا چاہئے۔ پی وہی خط ہے۔ ایک حالت میں وید پر
سے الزام لگاناکہ اس نے خداکی ہتی کا جموت نہیں دیا۔ بالکل غلط ہے اور علم منطق سے ناوا تھی
کی دیل ہے۔

## ۵...مرزا قادیانی کے کمال علمی کی مثال

منطقی اصطلاح میں دلیل دوقتم کی ہوتی ہے۔انٹی اور لمقی۔ دلیل انٹی اس کو کہتے ہیں جس میں معلول سے ذات کا علم حاصل ہو۔ جیسے مخلوق سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے اور حرارت بدن سے حار کا علم۔ اور دلیل لمقی اس کو کہتے ہیں جس میں علت سے معلول کا علم حاصل ہو۔ جیسے روشن دان میں سورج دیکھنے سے دھوپ کا علم حاصل ہوتا ہے۔اب مرزا قادیانی کا علم کلام ملاحظہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں:

"اب جاناچاہے کہ دلیل دوقتم کی ہوتی ہے۔ایک لمتی اور لمتی دلیل اس کو

کتے ہیں کہ دلیل سے مدلول کا پہ لگالیں۔ جیساکہ ہم نے ایک جگہ دھوال دیکھا تواس سے ہم نے آگ کا پہ لگالیااور دوسری دلیل کی قتم انٹی ہے اور انٹی اس کو کتے ہیں کہ مدلول سے ہم دلیل کی طرف انقال کریں۔ جیساکہ ہم ایک شخص کو شدید تپ میں جتابایا تو ہمیں یقین ہوا کہ اس میں ایک تیز صفر اموجود ہے۔ جس سے تپ چڑھ گیا۔"

(چشه معرفت ص۵۵٬۵۵ نیزائن ج۳۳ ص ۹۳٬۱۳)

#### منقد :اس اقتباس برہم کی وجوہ سے نظر کرتے ہیں :

دونول تعریفوں میں مرزا قادیانی نے مدلول کا لفظ ہولا ہے۔ جس سے دونول تعریفیں غلط ہو گئی ہیں۔ کیونکہ مدلول اس کو کہتے ہیں جس کو ثابت کیا جائے اور دلیل اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ علمت کیا جائے۔ ولیل انٹی اور لمتی ہیں دونوں چیزیں مدلول بھی موتی ہیں اور دلیل ہی۔ مثلاً آپ کا یہ کمنا کہ دلیل لمتی اس کو کتے ہیں کہ: "دلیل سے مدلول كاپية لكائيس"يه تعريف دليل التي يرجي صادق آتي ب\_ كيو كله اس ميس بھي دليل بي سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلاً مخلوق سے خالق کاعلم حاصل کرنے میں مخلوق ولیل ہے اور خالق مدلول ہے۔ ای لئے دنیائے جمال کو عالم کماجاتا ہے جواسم آلہ کا صیغہ ہے۔ (فصول اكبرى وغيره) اس كے معنى بين: "مايعلم به الصابع "س لئے وليل لمتى كى تحريف منقوض ہے۔ای طرح دلیل اللّٰ ی کی تحریف بھی غلط ہے۔ بقول مزرا قادیانی دلیل اللّٰ اس کو کتے ہیں کہ مدلول سے دلیل کی طرف انقال کریں۔ یہ تحریف فی نفسه غلطہ۔ ہم ہتا آئے ہیں کہ مدلول اس کو کہتے ہیں جس کو خلہت کیا جائے۔ جاہے وہ علت ہویا معلول۔ حقیقت پیہے کہ مر زا قادیانی جو علمی اصطلاحات نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کھا گئے ہیں۔ای لئے وہ مدلول اور معلول کو متر ادف سجھتے ہیں۔ دلیل اور علت کو ہم معنی قرار دیتے ہیں۔ حالا نکہ بیےغلط ہے۔ دلیل لمتی میں دلیل علت ہوتی ہے اور مدلول معلوم ہو تاہے اور دلیل انتی میں اس کے برعکس دلیل معلول ہوتی ہے اور مدلول علت ہوتا ہے۔ جیسے حدوث عالم میں عالم ولیل ہے اور خالق مدلول ہے۔ مر زا قادیانی چو نکہ علوم عقلیہ سے ناوا قف تھے۔ جس

کا جُوت اس مثال کے علاوہ مرزا قادیائی کاوہ قول ہے جو کتاب سرمہ چھم آریہ ہیں آپ نے برے زورے کلعامے کہ: "قضیہ دائمہ مطلقہ قضیہ ضروریہ مطلقہ سے اخص ہوتا ہے۔"

(سرمہ چھم آریہ ص ۹۹ مخزائن ج ۲ ص ۲ سے ۱۳۷)

ای لئے آپ دلیل لمتی اورائی کی تعریفیں غلط کر مے۔اس پر بھی آپ کود عویٰ عبد میں سلطان القلم ہوں۔ یج ہے

سے کریں آرزو خدائی کی شان ہے تیری کبریائی کی اس مقام کادوسر ااقتباس یہ ہے۔ مرزا قادیائی لکھتے ہیں :

"اس جکہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ دونوں قتم کی دلیکیں پیش کریں گے۔ سوپہلے ہم لمتی ولیل ضرورت الهام کے لئے پیش کرتے ہیں اوروہ یہ ہے کہ اس میں پچھ شک نہیں کہ انسان کے جم کا جسمانی اور روحانی نظام ایک ہی قانون قدرت کے ماتحت ہے۔ پس اگر ہم انسان کے جسمانی حالات پر نظر ڈال کر دیکھیں تو ظاہر ہوگا کہ خداوند کریم نے جس قدرانسان کے جم کو خواہشیں اگاوی ہیں۔ان کے پوراکرنے کے لئے بھی سامان میا کئے ہیں۔ چنانچہ انسان کاجمہاعث موک کے اناح کامتاج تھا۔ سواس کے لئے طرح طرح کی غذا کیں پیدا کی ہیں۔ ابیابی انسان مباعث بیاس کے پانی کامختاج تھا۔ سواس کے لئے کو کیں اور چیٹمے اور نمریں پیدا کردی ہیں۔ای طرح انسان اپی بصارت سے کام لینے کے لئے آفاب یا کسی اور روشن کامحتاج تھا۔ سواس کے لئے خدانے آسان پر سورج اور زمین پر دوسری اقسام کی روشن پیدا کردی ہے اور انسان اس ضرورت کے لئے کہ اس نے اور نیز اس ضرورت کے لئے کہ کسی دوسرے کی آواز کو سن سکے ' ہوا کا محتاج تھا۔ سواس کے لئے خدانے ہوا پیدا کردی ہے۔ ایہا ہی انسان بقائے نسل کے لئے اپنے جوڑے کامحتاج تھا۔ سوخدانے مرو کے لئے عورت اور عورت کے کے مرد پیداکردیا ہے۔ غرض خداتعالی نے جوجو خاہشیں انسانی جسم کولگادی ہیں۔ان کے لئے تمام سامان بھی میا کردیا ہے۔ پس اب سوچنا جا ہے کہ جبکہ انسانی جم کوباوجوداس کے

فانی ہونے کے تمام اس کی خواہشوں کا سامان دیا گیاہے تو انسان کی ردح کو جو دائی اور لبدی محبت اور معرونت اور عبادت کے لئے پیدا کی گئے ہے کس قدر اس کی پاک خواہشوں کے سامان دیئے گئے ہوں گے۔ سود عی سامان خدا کی وحی ہے۔ "

(چشمه معرفت ص ۵۱ نخزائن ج ۲۳ ص ۱۲)

منقل: اہل علم حضرات غور فرہائیں۔ اس اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالی نے جسمانی ضروریات کا نظام کیا ہے۔ اس طرح روحانی ضرور تول کا محدودہ ہمیں ہیں ہے۔ پس یہ حمثیل ہے۔ ولیل لقی خمیں ہے۔ ورنہ کوئی صاحب ہمیں متاکیں کہ اس میں علت کیا ہے اور معلول کیا ؟۔ پچھ بھی خمیں بلحہ حمثیل ہے اور حمثیل کو دلیل لقی یااتی کمنا انمی لوگول کاکام ہے جو کہتے ہیں کہ دمشن ہے مراد قادیان ہے۔

متنگیبہ: مرزا قادیانی میں ایک کمال تھاجس کا ہمیں بھی اعتراف ہے کہ وہ طول کا میں استے ہو ھے ان ہے کہ وہ طول کلامی میں استے ہو ھے جاتے ہے کہ ناوا قف المع کوان کے اصل مدعااور حشوو زوائد میں تمیز نہیں ہتی ہائے۔ بعض دفعہ وہ خود بھی اصل مفصود بھرل جاتے ہے۔ مثلاً آپ نے نہ کورہ اقتباس کے شروع میں لکھا ہے کہ:

"اس جکہ ہم انشاء اللہ تعالی دونوں قتم کی دلیلیں (انتی اور لمقی) پیش کریں گے۔ پہلے ہم دلیل لمقی ضرورت الهام کے لئے پیش کرتے ہیں۔ " (ایضاً)

آپ کو چاہئے تھا کہ آپ دلیل لمتی کے بعد دلیل انٹی سے بھی کام لیتے۔ مگر افسوس ہے کہ ہمیں جا۔ ہال! تحریر میں افسوس ہے کہ ہمیں جا کہ انٹی کا کوئی پتہ نہیں جا ہال! تحریر میں طوالت کی وجہ سے دلفر عی ضرور ہے۔ جس کی تمنااستاد غالب نے بھی کی ہے جو کہتے ہیں:

لے تو حثر میں لے لوں زبان ناصح کی عجیب چیز ہے ہے لئے

ور خواست : مرزا قادیانی کے مریدول میں سے کوئی صاحب ہمیں مرزا

قادیانی کی پیش کرده دلیل اننی کا پیتائیں تو ہمان کے بہت مشکور ہوں گے۔ ۲ . . . مر زا قادیانی کی غلط گو ئی بابحہ فخش گو ئی

ہم نمایت افسوس سے اظہار کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے علم کلام ہیں ایک خاص وصف تھا کہ وہ غلط کوئی کے علاوہ فخش کوئی سے بھی اپنے مخاطب کو ساکت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ کی بید عادت مخالفین اسلام کے علاوہ علاء اسلام کے حق میں بھی برابر نظر آتی ہے۔ ہمیں اپنے موضوع سے لکل جانے کا اندیشہ ہے ورنہ ہم بہت می مثالیں چیش کر بحقے تھے۔ تفصیل کے لئے ہمار ارسالہ "ہندوستان کے دوریفار مر" ملاحظہ ہو۔ مثالیں چیش کر بحقے تھے۔ تفصیل کے لئے ہمار ارسالہ "ہندوستان کے دوریفار مر" ملاحظہ ہو۔ جس میں مرزا قادیانی اور سوامی دیا تند بانی آریہ ساج کی خوش کلامیوں کا نمونہ دکھایا گیا ہے۔ ہم میں مرزا قادیاتی اور سوامی دیا تند بانی آریہ ساج کی خوش کلامیوں کا نمونہ دکھایا گیا ہے۔ سر دست ہم ای تیاب (چشمہ معرفت) سے ایک مثال چیش کرتے ہیں۔ آپ تکھتے ہیں :

"جو کھے وید نے اپنا فلسفہ اور علم طبعی ظاہر کیاہے وہ کی ہے کہ ہندوؤل کے پر میشر کو ایک انسان کافر ذند قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اندر آریوں کا پر میشر شلیا کابیٹا ہے اور نیزید کہ عناصر اور اجرام ساویہ سب پر میشر ہی ہیں اور نیز وہ تعلیم دیتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے مرادیں انگی جا کیں اور نیزیہ تعلیم جو نمایت گندی اور قابل شرم تعلیم ہے۔ یعنی یہ کہ پر میشر ناف سے دیں انگلی نیچے ہے۔ (سمجھے والے سمجھ لیں)"

(چشمه معرفت ص ۱۰۱ نزائن ج ۲۳ ص ۱۱۴)

منقك اس اقتباس ميس مرزا قاديانى نے كن ايك دعاوى غلط كے بي اور فخش

نو یں سے کام لیاہے۔ تفصیل ملاحظہ ہو:

" پہلی فلطی تو یہ کی ہے کہ اس کتاب میں آپ کا خطاب آریوں سے ہے اور ذکر مندوول کا لیے بیٹے اور مندوستان کا ہر ایک چھوٹا بوا جانتا ہے کہ اس بارے میں آریوں اور مندوول کا سخت اختلاف ہے۔ کوئی آریہ کو شلیا کے بیٹے کو پر میشور شیس ما نتا اور نہ عناصر کو خدا جانتا ہے۔ بلحہ ہم کتے ہیں کہ ہندو بھی اس بات کے قائل شیس ہیں۔ کیونکہ عناصر مرکب

ہیں اور ہر مرکب حادث ہوتا ہے۔ البتہ ہندولوگ اوتار کا عقیدہ پیشک رکھتے ہیں۔ لیکن الن کے ہاں اوتار کی تشر تے ہیہے کہ کسی انسان کے ساتھ پر میشور کا خاص تعلق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان پر میشور کا مظر اتم بن جاتا ہے۔ باالفاظ دیگر اس بارے میں مرزا قادیانی بھی ہندوؤں کے ہم عقیدہ ہیں۔ چنانچہ کھتے ہیں:

"رأیعنی فی المنام عین الله فعیقنت اننی هو · "(شِ نے خواب شِ ایے خداکوخداد یکھا۔ پس شِ نے یقین کرلیا کہ شِ وہی ہوں۔)

(آئينه كمالات ص ٦٢٥ نزائنج ٥ ص اييناً)

ناف ہے دس انگل نیچے والی چیز کو پر میشور کوئی بھی نہیں کہتا۔اللہ رے دعویٰ میسجیت اور یہ فخش کوئی!

اللہ رے ایے حن پہ یہ بے نیازیاں ہدہ نواز آپ کی کے خدا نمیں

ے ... مرزا قادیانی کے حوالوں کی کیفیت اور گرفت کی کمزوری

مرزا قادیانی کی عادت تھی کہ آپ حوالہ دیتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ یمال تک کہ قرآن مجید کی آیات ہمی غلط لکھ دیتے استھے۔ ناظرین مندرجہ ذیل اقتباس ہنور پڑھیں مے توسلطان القلم کازور قلم ملاحظہ کریں گے۔ آپ لکھتے ہیں کہ:

"جب ہم نے وید کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ در حقیقت وید کے پر میشر نے گئی جگہ وید میں جھوٹ یو جو پنڈت دیا نئر اپنی کتاب ستیار تھ پر کاش میں وید کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ جب روح بدن سے نکلتی ہے تووہ اکاش میں پہنچ کر پھر رات کو شبنم کی طرح کی گھائی ہات پر پڑتی ہے ادراس گھاس کو کوئی کھالیتا ہے

ا مثال کے طور پریہ آیت ہے : " یوم یا تسی دیك فسی خلال من الغمام · " حقیقت الوحی ص ۱۵ نزائن ج۲۲ص ۵۸ استدلال ہی اننی الفاظ سے کیا ہے۔

تووہ روح نطفہ کی شکل میں ہو کر عورت کے اندر چلی جاتی ہے اور اس سے چیہ پیدا ہو تاہے۔ اب تلاؤ کہ اس سے زیادہ کو نسا جھوٹ ہوگا کہ روح کو ایک جسمانی چیز بمادیا۔'' (چشمہ معرفت میں ۱۱۳ انزائن ج ۲۲ میں ۲۲)

منقد ، مرزاصاحب نيد مضمون اس كتاب ميس متعدد جكه ككما بر ( طاحظه بوص ۱۳۸٬۱۲۸ نامزائن ج ۲۳، ص ۱۳۲٬۱۳۲ ۱۳۷)

اس اقتباس میں وید کے پر میشور پر جھوٹ کا الزام لگایا ہے۔ حالا نکہ جھوٹ کے مر تکب خود ہوئے ہیں۔اس کا ثبوت دیناہارے ذمہے۔

مرزا قادیانی نے ۱۸۸۷ء میں ہوشیار پور پنجاب میں ماسر مرلی دھر آریہ سے مباحثہ کیا تھا۔ جس میں وہ حوالہ پیش کیا تھا (جس کی تفصیل آگے آتی ہے) جب یہ مباحثہ مطبوع ہو کر شائع ہوا تو پنڈت لیکھر ام آریہ مصنف نے اپنی کتاب "نسخہ خیط احمدیہ "پر ہوی سختی ہے اس حوالے کامطالبہ کیا۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں :

"ہم مر زاصاحب کو چینتے کرتے ہیں کہ وہ اس کا ثبوت دیں کہ یہ ستیارتھ پر کاش میں کمال ہے کہ روح اوس کی طرح زمین پر کسی یوٹی وغیر ہ پر گرتی ہے۔" (نسخہ خیطاحہ یہ ص۲۲۳)

شکایت مجاہے: یمال پینچ کر ہم پنڈت لیکھر ام کی شکایت کرنے ہیں نمیں رک کئے کہ انہوں نے مرزا قادیانی کے مزاج شاس ہونے کے باوجود مرزا قادیانی کے اس فعل کو قرآن مجید کی تعلیم کااثر بتایا ہے۔ چنانچہ پنڈت جی کے دلآزار الفاظ یہ جیں:

"ناظرین خود ہی انصاف کریں کہ قرآنی تعلیم کی برکت سے حضرت (مرزا قادیانی)نے کس قدر چالا کی کی اور کیا ہی الهامی تائید سے اصل عبارت کو رائتی سے صحیح صحیح نقل کیاہے۔

منقك : پندت كير رام كاس تحرير كوجس من مرزا قادياني كافعل قرآن مجيد

کی ہدایت کے ماتحت بتایا گیا ہے۔ ہر ایک آریہ (بھر طیکہ اپنے چوتنے اصول کو ملحوظ رکھے) ناپند کرے گا۔ ناظرین! مرزا قادیانی نے اس مباحث کاذکر اس کتاب (چشمہ معرفت) میں یوں کیاہے:

" مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ بمقام ہوشیار پور مجھے ایک آربہ مرلی دہرنام سے مباحثہ کا انقاق ہوااور میں نے اس کے آھے ہیںبات پیش کی کہ دیا نند کا یہ قول کہ روح عقبنم کی طرح کسی گھاس بات پر پر تی ہے اور اس کو کوئی محض کھالیتا ہے توروح اس ساگ کے ساتھ ہیا ندر چلی جاتی ہے اور اس سے چہ پیدا ہو تا ہے۔ سیر سر اسر باطل قول ہے اور اس سے روح کادو ککڑہ ہونالازم آتا ہے اور اس تقریر میں میں نے ستیارتھ پر کاش کا حوالہ ویاجو دیا نند ک ایک کتاب ہے۔ تب مرلی د هرنے ستیارتھ برکاش پیش کی کہ کمان اس میں ایسا لکھاہے۔ تب میرے دل میں خیال گزراکہ ضرور اس مخف نے کوئی جالا کی کی ہے جو یہ کتاب پیش کرتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ چو نکہ میں ناگری شیں پڑھ سکتا۔ اس لئے بعد میں علاش کر کے وہ موقعه این کتاب میں لکھ دول گا۔ پھر میں قادیان آیااور ایک پر ہمو صاحب کو جو نیک طبع اور بے تعصب تنے اور ان کانام نوبین چندر تھا میں نے ان کی طرف ایک خط لکھا کہ کیا آپ جھے متلا کتے ہیں کہ الیا مضمون ستیارتھ پرکاش کے کس موقعہ پر ہے۔ ان کا جواب آیا کہ بیہ مضمون ستیارتھ پر کاش میں موجود ہے۔ گریہ آریہ لوگ بڑے چالاک اور افتراء پر دازیں۔ انہوں نے مہلی کتاب جس میں یہ مضمون تھا تلف کردی ہے۔اور نی کتاب چھپوائی ہے۔اور اس میں سے یہ مضمون نکال دیا ہے اور لکھا کہ وہ مہلی کتاب میرے پاس موجود ہے محراب میں لا ہور سے جانے والا ہوں اور میں نے تمام کمائیں وطن کی طرف بھیجوی ہیں اور میں آپ سے وعدہ کر تا ہوں کہ بیس دن کے اندر ستیارتھ پر کاش کے اس مقام کی نقل کر کے بھیجدوں گا۔ چنانچدانہوں نے اپنے دعد ہ کے موافق اس مقام کی نقل کیج دی اور میں نے اس کواپٹی کتاب سر مد چینم آرید پی ورج کردیا۔" ﴿ چشمہ معرفت ص ۱۱۸ ۱۹۱ نزائن ج ۲۳ ص ۱۲۱ / ۱۲۷)

**منقل**: مرزا قادیانی نے اپنے حسب وعدہ سرمہ چیٹم آریہ میں (طبع اول کے بعد )اس کاحوالہ یوں نقل کیاہے۔

"اب ہم ستیارتھ پر کاش کاوہ مقام لکھتے ہیں جس کے لکھنے کاماسٹر مرلی د حر کووعدہ دیا گیا تھااور وہ یہ ہے۔ سنیار تھ پر کاش ۵ ۷ ۸ اء آٹھواں سمولاس ص ۲۰۱۳ سوال : جنم اور موت وغیر ہ کس طرح سے ہوتے ہیں ؟۔ جواب : لنگ شریر۔ لینی جم وقیق (روح) اور ستھول شریر جسم کثیف باہم مل کر جب ظاہر ہوتے ہیں تب اس کانام جنم۔ یعنی پیدائش ہوتا ہے اور دونوں کی علیحدگی سے غائب ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ سواس طرح سے ہوتا ہے کہ روح اپنے اعمال کے نتائج سے گروش کرتی اور اپنے افعال کی تا ٹیرے گھو متے ہوئے یانی بھی اناج یا ہوا میں ملتی ہے۔ پھر جب وہ یانی یا گی یوٹے وغیر و کے ساتھ مل جاتی ہے تو جیسے جس کے افعال کااٹر بینی جتنا جس کو سکھ یاد کھ ہو ناضر وری ہے خدا کے حکم کے موافق و یی جگہ اور ویسے ہی جسم میں مل کے شکم مادر میں داخل ہوتی ہے۔ پھر جب حیوان یاانسان میں وہ غذا کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے۔اس کے جسم کے حصہ کی کشش ہے اس کا جسم بنتا ہے۔اس طریقہ سے جو پر میشر نے مقرر کرر کھاہے۔روح نکلنے کے بعد آفاب کی کرنوں کے ساتھ لویر کو تھینجی جاتی ہے اور پھر جاند کے نور کے ساتھ (اوس کی طرح)ز بین پر کسی یوٹی وغیر ہ پر گرتی ہے پھر سمو جب طریقہ ند کور مبالا جسم اختیار کرتی ہے۔''

(عاشيه سرمه چشم آريه ص ٢٣ ٤ من ٢٢ انوائن ج ٢ ص ١٢٢١)

منقل: ہر چند مرزا صاحب نے کسی بر ہمو دوست سے امداد لے کر حوالہ بتانے میں سبکدو شی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تمر ہمارے خیال میں سبکدو شی حاصل نہیں ہو کی بلحہ مزید ذمہ داری بوھ گئی۔ مرزا قادیانی کے پاس توستیار تھ پر کاش ۸۷۵ء کی تھی ہی نہیں اور نہ وہ ہندی پڑھ سکتے تھے۔ جس کاان کو اعتراف ہے۔ ہاں ہم خدا کے فضل سے ہندی پڑھ سکتے ہیں اور ہندی کی اصل کتاب ستیار تھ پر کاش ۷۵ ۸ اء ہمارے پاس ہے۔اس لئے ہم اس کی ہندی عبارت مع اردو ترجمہ ماظرین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔

िना शरित होर स्पूल लिए का संधान से प्रकट का जो सेना उस ना नामजन्म है और लिम शरिर तथा स्पूल शरिर हा नियोग होने हो हुए एथा जो होना उसका नाम हर्सा है थी उस प्रकट से होता है के जीन इपने के मेरे ने लेखारें से घूमता हुंद्रा जल पा हो देनेपींच में इपना नाथु में विकास है कि देनेंस, विचान नाथे का संध्याद इपना तथा है विकास है कि देनेंस, विचान माने के इसे हैं हैं के मानुता नेते एथा महीर मेरेस है का शरीर में विचान के के इसे हैं हैं हैं है के से मानुता के स्थाप है , विश्व साथु के साथ करने नाथ का नियम हैं इसे राहु के विचान है , विश्व साथु के साथ का नियम होता है । साथु की होता जाता है , प्रधान को साथ नी ने जाता होता साथ की स्थाप की साथ की का साथ होता है ।

منقل: ناظرین میں سے جو صاحب ہندی پڑھے ہوئے ہوں۔ وہ خود و کمیہ لیں۔ جو نہیں پڑھے ہوئے ہوں۔ وہ خود و کمیہ لیں۔ جو نہیں پڑھے ہوئے وہ ہندی دائوں سے اردو ترجمہ کی تقدیق کردا کر ہمیں بتائیں کہ مرزا قادیانی نے جو دعویٰ کیا تھا کہ روح ادس کی طرح کسی یو ٹی پر گرتی ہے (جس کا مطالبہ پنڈت لیکھ رام نے کیا تھا) مرزا قادیانی اس سے سکدوش ہوگئے ؟۔ ہر گز نہیں ہوئے۔ (عاشاد کلا)

پس المت ہوا کہ مرزا قادیانی نے اس حوالہ میں غلطی بی نہیں کی بلحہ بہت بی جرات اور دیدہ دلیری سے کام لیاہے جوا یک قابل مصنف کی شان سے بہت احمید ہے۔

مر زا قادیانی نے یہ الزام آریوں پر کئی جکہ نگایا ہے۔ جس کی مثال تاریخ تصنیف میں نمیں لمتی۔مر زاجی کے مریدو!

> آتل عاشق کی معثوق ہے کچھ دور نہ تھا پر تیرے عمد ہے پہلے تو یہ دستور نہ تھا

اس کے علاوہ: مرزاقادیانی کرات ملاحظہ ہوکہ سوامی دیا تندی تحریری غلطی کی وجہ سے ویدوں کو لور دیدوں کے پر میٹر کو جمونا کما۔ (قرآن مجید نے ایسے فعل کو نمایت ندموم قرار دے کر ارشاد فرمایا ہے:" انعما یفتری الکذب الذین لایو منون بایات الله ، پ ۱۶ رکوع ۱۳ " یعنی جموث افتراء کرنا ب ایمان لوگوں کاکام ہے۔) بلعہ اس کتاب میں بہت کچھ حقیر آمیز الفاظ میں ویدوں کا خراق اڑایا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل اقتیاسات ملاحظہ ہوں:

(۱) ........... "الهامى كتاب كى ايك يه بھى نشانى ہے كه جس بل يه ندكور ہوكه روح بدن سے نكل كر پھر شبنم كى طرح كى گھائ پات پر پڑتی ہے اور دو كلزے ہوكر مر داور عورت كے اندر چلى جاتی ہے۔" (چشبہ معرفت ص١٣٠١ الا انتزائنج ٢٣٥ ص١٣٩ ١٣٨)

کیڑے نہیں تھے۔اور مر داور عورت کی منی ہی کیڑوں سے خالی نہیں۔اور ذیمن پریازین کے بنچ کو نسااییا مادہ ہے جو کیڑوں سے خالی ہے۔ آریوں کو خیال کرنا چاہئے۔ تاکہ کب اور کس راہ سے ان پر جہنی روح پڑگئے۔ آخر جموٹ کی کوئی صدہے۔لیکن دید تو جموٹ ہو لئے میں حد سے بوجہ گیااور اس نے خدا کے بدی اور محسوس و مشہود اور قدیم قانون قدرت کو ایسا باتھ سے بھینک دیا جیسا کہ کوئی ایک کاغذ کو کھڑے کھڑے کھڑے کر کے بھینک دے۔"

(چشمه معرفت ص۱۳۱ نزائن ج۲۳ ص۱۳۰)

منقل: ناظرین کرام! جرمنی کے وکیٹر ہٹل نے اپنی کتاب "میری جدوجد"
میں لکھاہے کہ جموث کوبادر کرائے کاطریق ہی ہے کہ بارباراس کاذکر کیا جائے۔ اس کا نتیجہ
یہ ہوگا کہ لوگ آٹر کار 'بادر کرلیں گے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ اس تجویز کا موجد ہٹلر ہے۔ لیکن
مرزا قادیانی کی تقنیفات دیکھ کر ہماری رائے بدل گئی۔ اب ہم اس رائے پر مضبوطی سے قائم
ہو گئے ہیں کہ اس تجویز کا اول مر تکب عامل مرزا قادیانی میں جو جموت کوبادر کرائے کے
لئے اس کوبار بار دہر ایا کرتے تھے۔ یہ توایک می مثال ہے۔ ہم نے آپ کی تعنیفات میں الیک
بہت می مثالیں دیمی ہیں جن کے ذکر کرنے کا یمال موقع نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ

آپ نے سوای دیا نندکی کتاب "ستیارتھ "کاحوالہ دیاہے جو بجائے خود غلط ہے۔ پھراس غلطی کو میدول کے حوالہ کو میدول کے حوالہ سے نہیں کما۔ پھر خواہ مخواہ ویدول کی تحقیر کرنالور غذاق اڑاناکی قابل مصنف کا کام نہیں ہوسکنا۔ مرزا قاویانی!

ہوا تھا کبھی سر تھم قاصدوں کا بیہ تیرے زمانہ میں دستور نکلا

#### ۸ . . . عقیده قدامت نوعی

آریوں کا عقیدہ ہے کہ روح اور مادہ قدیم ہے۔ مرزا قادیانی نے اس عقیدہ کا تو خوب نداق اڑایا ہے۔ ممر خودا بنا عقیدہ جو بتایا ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ پر نداق ہے۔ اس کی تشر تک یہ ہے کہ مخلوق کے افراد تو یقیناً حادث ہیں۔ خواہ وہ کسی نوع کے ہوں ممر سلسلہ نوع قدیم ہے۔ چنانچہ آپ کے الفاظ یہ ہیں :

"خداکی صفات خالقیت ٔ رازقیت وغیر ہ سب قدیم ہیں۔ عادث نہیں ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کی صفات کریمہ کے لحاظ سے مخلوق کا وجود نوعی طور پر قدیم مانتا پڑتا ہے نہ شخص طور پر لینی مخلوق کی نوع قدیم سے جلی آتی ہے۔ ایک کے بعد دوسر کی نوع خدا پیدا کرتا چلا آیا ہے۔ سواس طرح ہم ایمان رکھتے ہیں اور بھی قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے۔"

(چشمه معرفت ص ۱۲۰ نزائن چ ۲۳ ص ۱۲۸)

الیضاً: اس مضمون کی محیل مرزانی ای تتاب میں دوسر ی جگہ ہوں گ ہے:
"خدا کی صفت افزاد راہلاک بھی ہمیشہ ابناکام کرتی چلی آتی ہے۔وہ مجھی معطل شیں
(چشہ معرفت ص ۲۲۸ نزائن ج۲۲ ص ۲۸۱)

ناظرین!اس بھیل کی تھکیل قادیان کے متازعالم مولوی میر محد اسحاق صاحب جو موجود و خلیفہ قادیان کے مامول ہیں۔ مرزا قادیانی کی تعلیم کے ماتحت یوں کرتے ہیں: "جب سے خداہے تب ہی ہے وہ مخلوق پیداکر تا چلا آیا ہے۔اور جب تک وہ رہے گالور ہمیشہ رہے گا۔اس وقت تک وہ مخلوق کو پیداکر تا چلا جائے گا۔نہ خدا کے پیداکرنے کی ابتدا ہے۔نہ انتا۔"

منقل: مرزا قادیانی کے ندکور وبالا اقتباس میں کی ایک غلطیاں ہیں جن کی الفصیل ہے :

اول: کی موصوف کی صفات دو قتم کی ہوتی ہیں۔ ایک اضطراری دوسری اختیاری۔ اضطراری صفت وہ ہوتی ہیں۔ ایک اضطراری صفت دہ ہوتی ہے جے موصوف روک نہ سکے۔ جیسے سورج کی صفت روشی اور آگ کی صفت حرارت وغیرہ ۔ اختیاری صفت وہ ہوتی ہے جے موصوف اپنے حسب منشاء جاری کر سکتا ہے۔ بیاروک سکتا ہے۔ جیسے کا تب کا لکھنایا مشکلم کا لالنا۔ بیبات قابل غور ہے کہ خدا تعالی کی صفات کس قتم کی ہیں۔ اضطراری ہیں بیا اختیاری جی مشاوت و ہی ہے کہ خدا کی صفات اضطراری نہیں ہیں بایحہ اختیاری ہیں۔ خود مرزاصا حب خداکو" مدیر بالاارادہ استے ہیں۔ "

(آئينه كمالات ص٣٨ انخزائنج٥ صابيناً)

سب سے بواجوت جوہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ یہ ہے کہ بظاہر خدا تعالی کی بعض صفات میں تضاوبات تا قض ہے۔ مثلاً احیاء (زندہ رکھنا) اور اہلاک (مار ڈالنا) اگریہ دونوں صفتیں باوجود قدامت اضطراری ہو تی تو تھلو قات کی کیا صالت ہوتی ج۔ اگر احیا کااثر ہوتا تو سب چیزیں موجود ہوجا تیں۔ اگر افتاء کااثر ہوتا تو کوئی چیز وجود پذیرینہ ہوتی۔ (معلوم ہوا کہ واسب جیزیں موجود ہوجا تیں۔ اگر افتاء کااثر ہوتا تو کوئی چیز وجود پذیرینہ ہوتی۔ (معلوم ہوا کہ واسباری کی یہ صفات اختیاری ہیں۔)

ووسری غلطی: علم منطق کااصول ہے کہ کلی طبعی کاوجود خاری اس کے افراد کی جوتا ہے: " والحق ان وجود الطبعی، بمعنی وجود اشخاصه" (تمذیب منطق) پی نوع بحیثیت نوع ایک کلی طبعی ہے۔ اس کا خاری وجود کی فرد کے

ظمن میں ہوگا۔وہ فردچو نکه مرکب ہوگا۔اس لئے بعیم : " کل مرکب حادث ، "وہ حادث ہوگا بھر قدامت نوعی کاوجود کیسے محقق ہوگا۔

تنیسری غلطی: مرزا قادیانی ماده کو حادث مانتے ہیں اور مادہ او اُل سے عناصر بنتے ہیں اور عناصر کی ترکیب موالید اللہ ہے ہیں جس نوع کامادہ حادث ہے۔ وہ نوع قدیم کیسے ہو سکتی ہے ؟۔

چوتھی غلطی: مرزا قادیانی کامسلمہ ہے کہ مادہ ہر حالت میں حادث ہواد آریوں کا عقیدہ ہے کہ مادہ حالت اول میں قدیم ہے کر بھورت عناصر مرکب ہونے کا وجہ ہے حادث ہے۔اس لئے پر میشور (خدا) کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی آریوں کو الزام دیتے ہیں کہ تمہارے عقیدہ (قدامت مادہ وغیرہ) کی روسے خداکی ہتی کا ثبوت نہیں ملک آریان کے جواب میں کہ کتے ہیں کہ اگر ہمارے عقیدہ وقدامت مادہ کی وجہ سے خدا کی ہتی کا ثبوت نہیں ملیا تو تمہارے عقیدہ قدامت نوعی ہے بھی نہیں مل سکا۔ہمارے عقیدہ کے مطابق مرکب کی ترکیب اگر خالق کے دجود کی شبت نہیں ہے تو آپ کے عقیدہ کی رسے کیے شبت ہوگی ؟۔

مر زا قادیائی کا کمال: موصوف کی تعنیفات میں ہمنے یہ کمال دیکھا ہے کہ وہ اپنی بہت می باتوں کی تردید خود ہی کر جاتے ہیں۔ ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی جو دراصل تعرف قدرت ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ کے متعلق آپ فرماتے ہیں :

"ابتدایل خداکی صفت وحدت کا دور تھا..... یہ دور قدیم اور غیر متابی ہے۔ صفت وحدت کی دور تقدیم اور غیر متابی ہے۔ "

(چشه معرفت ص ۲۲۳ نواکن ۲۲۵ ص ۲۷۵) .

منقل : الل قلم غور فرمائي كه جس صورت مين مرزاصاحب كومسلم ہے كه

وحدت اللی کودوسری صفات پر تقدم زبانی حاصل ہے تو محلو قات کے لئے قدامت نوعی کمال ربی ؟ \_ مجے ہے:

الجما ہے پاؤل یار کا ذلف وراز ہیں لو آپ ایخ وام ہی صیاد آگیا

9…خدا کہاں سے پیداہوا

مرزا قادیانی نے آریوں سے یہ جیب سوال کیا ہے کہ خدا کمال سے پیدا ہوا؟۔ چنانچہ آپ کے الفاظ یہ بیں :

"آریوں کی بری فلطی ہے ہے کہ وہ خدا کی ہے انتنا قدر توں اور ہے انتنااسر ارکواپنے نہایت محدود علم کے پیانہ سے ناپتے ہیں اور جوبا تیں انسان کے لئے غیر ممکن ہیں۔ وہ خدا کے نزدیک بھی غیر ممکن فھسراتے ہیں۔ اس بھاپر ان کا اعتراض ہے کہ روحیں کمال سے پیدا ہو کیں اور مادہ کمال سے پیدا ہوا۔ تجب کہ وہ پہلے کیوں اس سوال کو حل نہیں کرتے کہ خدا کمال سے اور کس طرح پیدا ہوا؟۔ جبکہ اس بات کو مانتا پڑتا ہے کہ خدا کی قدر تیں نا پیدا کنار ہیں اور انوار ہیں اور ہمارے سٹا ہدات اس کے گواہ ہیں تو پھرید ہودہ منطق خدا تھائی کی قدرت کی نبیت کیوں استعال کی جاتی ہے؟۔"

(چشر معرفت ص ۱۲۱ نتراکن ج ۲۳ ص ۱۲۹)

منقل: یہ سوال من کر ہماری حمرت کی مد نہیں رہی کہ ہم مرزا قادیانی کی نبست کیدائے قائم کریں۔ ہم چ کتے ہیں کہ مرزا قادیانی اگر زندہ ہوئے لوہم ان کی خد مت میں حاضر ہو کربادب پوچھے کہ جناب! آپ کا یہ سوال آر یوں پراس صورت ہیں وارد ہو سکتا تھا۔ جبکہ روح ماوہ اور خدا کی حقیقت فریقین میں کیسال مسلم ہوتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ روح ماوہ کو مخلوق وحاوث مانے ہیں اور آریہ ان کو غیر مخلوق اور قدیم کتے ہیں مرخدا کی فاری کو دونوں فریق قدیم مانے ہیں۔ اس لئے آریہ آپ کے عقیدہ حدوث روح وہ اوہ کی ماپر

آپ سے بوچھتے ہیں کہ خدانے ان چیزوں کو سمس چیز سے پیدا کیا۔ آپ اس کا جواب کی اور طریق سے دیتے تواچھا ہوتا۔ لیکن یہ کیا خضب کیا کہ الثالان پر سوال کردیا کہ خدا کمال سے پیدا ہوا؟۔ کیا آربیا لوگ خدا کو خلوق مانتے ہیں ؟۔ ہر گز نہیں۔ پھر ان پر یہ سوال کیوں وارد کیا گیا ؟۔

لطیفہ: ایک مولوی صاحب نے کی دیماتی ہے نماز کو نماز کاوعظ فرمایا۔ دیماتی نے کماکہ مولوی صاحب پہلے یہ سوال تو حل کرد جیجے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی میں جو دعوت کی تھی تو کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈالا تھا۔ مولوی صاحب نے ہوئے تعجب سے کما کہ میری تھیجت سے اس بات کا کیا تعلق ؟۔ دیماتی نے جواب دیا کہ تعلق ہویانہ ہو یو نمی بات سے بات کل آتی ہے۔

## ۱۰۰ مرزا قادیانی کی معقولیت یانسیان؟

آپ ناس کتاب میں ایک عجیب اصول لکھاہے کہ:

"به بالکل غیر معقول اور پیهوده امر ہے که انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الهام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو سمجھ بھی نہ سکے۔ کیو نکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔" (چشمہ معرفت ص ۲۰۹ مخزائن ج ۲۳ م ۲۱۸)

شل کو یو لارج پارٹی آف اسلام party of Islam ورج کرکے لکھ چکے ہیں کہ میں اس کار جمہ نہیں جانگ اصل الفاظ یہ party of Islam ورج کرکے لکھ چکے ہیں کہ میں اس کار جمہ نہیں جانگریزی خوال نہیں ہے اور نداس کے پورے معنی کھلے ہیں۔اس لئے بغیر معنی کے کھا گیا۔"

(داہین احمہ یہ معنی کے لکھا گیا۔"

(داہین احمہ یہ معنی کے لکھا گیا۔"

ناظرین! اگرالهام کے وقت کوئی انگریزی دان نمیں تھانو کالی لکھے وقت مل جاتا یا کتاب کی طباعت کے وقت مل سکتا تھا۔ یہ کتاب امر تسر میں چھپی ہے۔ جمال اس ذمانہ میں بھی سینکروں اگریزی وان موجود تھے۔ جانے ویجئے کہ انگریزی وان موجود تھے یا نہیں۔ بھر حال الهام کے مخاطب (مرزا قادیانی) اگریزی دان نہیں تھے۔ تاہم الهام ان کو اگریزی میں ہوا۔ بھول مزر ااس کے ایک وجہ توالهام کی پہودگی ہے۔ دوسری وجہ بھول شاعر!

> شوخ من ترکی و من ترکی نمے دانم ۱۱... پنڈت کیکھرام کی موت سے ویدکی تکذیب

مرزا قادیانی اور ان کے حواری کیھ رام کے قبل کے واقعہ کو بہت ہوا معجزہ متایا کرتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں۔ ہم کہ اس واقعہ کو ویدوں کی تکذیب پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس رسالہ میں ہماری غرض مرزا کے استد لالات پر حث کرنا ہے۔ ان کے عقائد اور المامات سے تعرض کرنا نہیں ہے۔ چو نکہ مرزا نے اس واقعہ (قبل کیکھ رام) کو تکذیب وید پر بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ اس لئے اس پر حث کرنا اس رسالہ کے موضوع میں آسکتا ہے۔ مرزا قادیانی کا دعوی تھا کہ میں نے لیکھ رام کے قبل ہونے کا المام شائع کیا تھا۔ بس کے متعلق آپ کھتے ہیں کہ:

دو کیا سموجب اصول آر ہوں کے وید کے بعد المام اللی ہونا یہ خارق عادت امر خیں ہے۔ پس جبکہ لیکھ رام کی موت نے اس بات کو خامت کر دیا کہ وہ قادر خدااس زمانہ میں بھی ہر خلاق وید کے مقرر کردہ قانون کے المام کر تا ہے تو وید کا سارا قانون قدرت دریا ہر دہو گیا۔ اس صورت میں وید کی بات کا کوئی بھی اعتبار نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جمونا خامت ہوجائے تو بھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار خیس رہتا۔ "

(چشمه معرفت ص ۲۲۲ نخزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

منقل: اس اقتباس کوہم اپنے لفظوں میں دلیل کی شکل میں پیش کریں تو یوں کمہ سکتے ہیں کہ بھول آریہ قضیہ سالبہ کلیہ کے طور پرویدوں کے بعد المام کانزول ہمتہ ہے۔ مجھ مرزا کو پیڈٹ لیکھر ام کے قتل کے متعلق جو الهام ہوا تھاوہ سچا ہو گیا۔ لہذا میرایہ الهام بسورت موجہ جزیہ کے دیدوں کے سالبہ کلیہ کی نقیض بن کر ابطال دید کا موجب ہوا۔ ناظرین! یہ ہے ہمارے لفظول میں مرزا قادیانی کے استدلال کی منطقیانه تقریر۔اب اس کا جواب سنے!

کیے رام کے متعلق مرزا قادیانی نے جو پیشگوئی کی تھی۔وہ اس کے قل یا موت کی نہ تھی بلعہ خارت عادت عذاب کی تھی۔ ہمارے اس دعو کی کا ثبوت اس معاہدہ سے ہو سکتا ہے جو چنڈت کیے رام اور مرزا قادیانی کے در میان پیشگوئی کے خاتمہ کے متعلق ہوا تھا۔ جسے خود مرزا قادیانی نے بھی ٹائع کیا تھا۔ آپ کے الفاظ میں معاہدہ نہ کورکی عبارت بیہے:

"وہ معاہدہ جو نشانوں کے دیکھنے کے لئے اس راقم (مرزا) اور لیکھ رام کے مالان تخریر پایا تھااس معاہدے کا خلاصہ بیہ کہ اگر کوئی پیشگوئی لیکھ رام کو سنائی جائے اور وہ مجی نہ ہوتو وہ ہندو نہ بب کی سچائی کی دلیل ہوگی اور فریق پیشگوئی کرنے والے پر لازم ہوگا کہ آریہ نہ بب کو اختیار کرے یا تمین سوساٹھ روپ لیکھ رام کودے دے۔ اور اگر پیشگوئی کرنے والا سچا نکے تواسلام کی سچائی اسکی مید دلیل ہوگی اور پنڈت لیکھ رام پر بیدواجب ہوگا کہ اسلام قبول کرے۔ پھر اس کے بعد وہ پیشگوئی بتلائی گئی جس کی روے ۲ مارچ کے ۱۸۹ء کو لیکھ رام کی زیمی کا خاتمہ ہوا۔"

ناظرین کرام! بید معاہدہ صاف بتارہاہے کہ مرزا قادیانی کی الهامی پیشگوئی کا وقوع السے طریق پر ہونا چاہئے تھا کہ پنڈت کیھر ام اسلام قبول کر سکتا۔ یعنی زندہ رہتا۔ پس اس کامر جانا یا مانا پیشگوئی کی تقدیق نہیں بلعہ تکذیب کر تا ہے۔ کیونکہ اس کے لئے اسلام قبول کرنے کا موقع ہی نہ رہا۔ بیہ ہمرزا قادیانی کا استدلال اور ہماری طرف سے اس کا البطال۔ اس پیشگوئی کی تفصیل ہمارے رسالہ "لیکھ رام اور مرزا" میں ملاحظہ ہو۔

ا سیسی غلط شرط ہے۔ مرزا قادیانی کی یا کسی اور ملهم کی پیشگوئی غلط ہونے سے بیہ تیجہ تو نکل سکتا ہے کہ پیشگوئی کرنے والا جھوٹا ہے۔لیکن اس سے بیہ ثابت کر ٹایا اسے تسلیم کرنا کہ ہندو فد ہب سچاہے کسی قابل مصنف کاکام نہیں۔ مرزائی دوستو! کیا کہتے ہو!

#### ۱۲... نیستی سے ہستی کا ثبوت

فلاسفہ بونان اور پر اہم ہند پیدائش دنیا کے سلسلہ میں قدامت مادہ کے قائل رہے ہیں۔ لینی وہ نیستی سے ہتی نہیں مانتے۔ موجودہ آربیا لوگ بھی انمی کے ہم خیال ہیں کہ نیستی سے ہتی نہیں ہوسکتی۔ مرزا قادیانی ان سب کوجواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

منقل : ہم حران ہیں کہ اس کو خالف کے دعویٰ کی تردید کمیں یا تعلیم۔ مرزا

قادیانی کے مریدوں کواس پر فاص توجہ کرنی جا ہے۔ سبحیدیت مرید جس کااصول ہوکہ:

پیر من خس است اعتقاد من بس است

بلعد ایک مخفق منظم کی طرح سوچناچاہئے۔ مرزا قادیانی نے جو مثالیں پیش کی ہیں ان میں نمیستی سے ہستی کا جمہوت ملتا ہے یا ہستی سے ہستی کا ؟۔ پھلوں وغیر ہ میں کیڑے سیا ہونا تو مادے کا جوت دے رہا ہے۔ آریہ کہ سکتے ہیں کہ پھل وغیرہ تو جائے خود کیڑوں کی پیدائش کے لئے مادہ کا حکم رکھتے ہیں۔ ہمارے خیال میں مرزا قادیا فیبدن کی جووں اور چاریا فی کے کھٹملوں کی مثالیں چیش کرتے تو نہ کورہ بالامثال سے اچھا ہوتا۔ گویہ بھی اس شعر کا مصداق ہوتا:

ایں کرامت ولی ماچه عجب گریه شاشید و گفت باران شد

لطیفہ: ندکور مبالا اقتباس میں مرزا قادیانی فلاسٹروں پر بہت نفا نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کانام کچے کا فرر کھتے ہیں۔ لیکن آگے چل کر آر یوں کے اعتراض متعلقہ شیطان کاجواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں دوقتم کے القابوتے ہیں۔ ایک نیک۔ دوسر ابد۔ نیک القاک تحریک فرشتہ کی طرف سے ہوتی ہے لوربد القاک تحریک شیطان کی طرف سے۔ پھراپی دلیل کی تائیدیا پشتیبانی انمی کچے کا فروں کے قول سے کرتے ہیں۔

چنانچہ آپ لکھتے ہیں: "قدیم عقلندوں اور فلاسنروں نے مان لیا ہے کہ القاء کا مسلد میہودہ اور لغو شیں ہے۔ بے شک انسان کے دل میں دوقتم کے القاء ہوتے ہیں نیکی کا القالور بدی کا القاء۔" (چشہ معرفت ص۲۸۰٬۲۸۱نزائنج ۲۲۳مس۲۹۳)

منقل : مجھے خیال آتا ہے کہ یہ کچے کافر (فلاسنر) مرزا قادیانی کا یہ اقتباس دیکھ کر بوے ترنم سے یہ شعر پڑھیں گے :

> وفا کے واسلے میری حلاش ہوتی ہے کوئی زمانہ میں جب دوسرا نہیں ماتا ۱۳سا...اہل زمانہ کی حالت سے استدلال

مرزا قادیانی نے اس استدلال میں بہت طوالت سے کام لیا ہے۔ اس کا خلاصہ بید ہے کہ عوام کی محرابی کے علادہ علاء اسلام اور امراء اسلام کی بدا محالیاں میرے مبعوث ہونے کے اسباب ہیں۔ میری پیشگو کیال اور دعا کیں اور مخالفین کے ساتھ میرے مباسلے میری صدافت کے نشانات ہیں۔ چنانچہ آپ کی طویل عبارت کو ہمبالا خصار چند نمبرول میں پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کلعتے ہیں:

ا ..... "عوام الناس میں جس قدربدر سمیں پھیلی ہوئی ہیں جو مخلوق پر سی تک پہنے گئی ہیں۔ ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض پیر پر سی میں اس قدر حدے بلاھ گئے ہیں۔ ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ " (چشہ معرفت میں اس خزائن جسم سم ۲ سے ہیں۔ " (چشہ معرفت میں اس خزائن جسم سم ۲ سے دو لوگ جو پیراور سجادہ نشین کہلاتے ہیں اکثر لوگوں میں ان میں سے بدھ گئی ہے اور وہ لوگ خدا تعالی کی طرف نہیں بلحہ اپنی طرف بلاتے ہیں اور

بد کی حد سے پوھ کی ہے دوروہ تو ت حد العالی کی سرک میں بلتھ ہ ہی سرف بلاے ہیں دور اکثر الن میں بوئے چالا ک اور دین فروش ہوئے ہیں۔ "(حوالہ نہ کور) سور سن شن ہوراں سے سرمار فرمان سے سام نہ میں میں مار نہ سے مار میں سے مار میں سے مار میں سے مار میں سے مار میں

سسس "اکثر علاء کے کار ملونی سے خالی نہیں ہیں۔ وہ علوم نبویہ کے وارث کملاتے ہیں۔ مگر الن پاک علوم کے خلاف کام کرتے ہیں۔وہ روحانیت اور اخلاص اور صدق و فاسے کچھ بھی الن کوخبر نہیں۔" (چشمہ معرفت ص ۱۱۱۱ نزائن ج۳۲م ۳۲۱)

۳ ..... "اس زمانہ علی اسلام کے اکثر امراء کا حال سب سے بدتر ہے۔ وہ گویا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف کھانے پینے اور فسق و فجور کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ وین سے وہ بالکل بے خبر او تقویٰ سے خالی اور تکبر اور غرور سے بھر سے ہوتے ہیں۔"

(چشمه معرفت ص ۳۱ نخزائن ج ۲۳ ص ۳۲ ۷)

۵ ..... "به تواس زمانه کے اکثر مسلمانوں کا اندرونی حال ہے اور جو پیر ونی مفاسد کھیل گئے ہیں۔ان کا تو شار کر نامشکل ہے۔ اسلام وہ فد بہ تھا کہ اگر مسلمانوں ہیں ایک آدی بھی مرتد ہوجاتا تھا تو گویا قیامت برپا ہوجاتی تھی محر اب اس ملک ہیں مرتد مسلمان جو عیسائی ہوگئے جنہوں نے اور فد بہب اختیار کر لیا ہے۔وہ دولا کھ سے بھی ذیادہ ہیں۔ بلحہ مسلمانوں کی ادنی اور اعلی ذاتوں میں سے کوئی ایسی قوم نہیں جس میں سے ایک گروہ عیسائی نہ ہوگیا ہو۔" ادنی اور اعلی ذاتوں میں سے کوئی ایسی قوم نہیں جس میں سے ایک گروہ عیسائی نہ ہوگیا ہو۔"

منقل: "اس تقریر کوبطریق استدلال یوں مجھناچاہے کہ چو ککہ اس زمانہ میں بے شار مفاسد پیدا ہوگئے تھے جو اس امر کے متقاضی تھے کہ کوئی مصلح آئے جو ان خدابیوں کی اصلاح کرے۔ اس بنا پر خدانے جھے مصلح اعظم بنا کر بھجاہے ..........میرے دعویٰ کی صدافت پر میری پیشگوئیال میری دعائیں اور میرے وہ مباطح کواہ ہیں جن کے اثرے میرے دعمن ہلاک ہوگئے۔"

ہ نظرین! مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ کی صدافت پر اپنی پیشکو سُوں سے جو استدلال کیاہ۔ وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کی پیشکو سُوں میں سے تمن اہم پیشکو سُال اس ملک کی تین ہوی قوموں سے متعلق تھیں۔ پہلی پیشکوئی کا تعلق مسلمانوں سے تھا۔ دوسری پیشکوئی عیسا سُوں کے متعلق تھی یہ بھی غلط قابت ہوئی۔ تیسری پیشکوئی ہندووں کے متعلق تھی۔ ان سب کا تذکرہ اس رسالہ میں ہوچکا ہے۔ ان کے علاوہ مرزا قادیانی کی پچھ اور پیشکو بُیاں بھی ہیں۔ ان سب کا ذکر ہماری کتاب المامات مرزاو غیرہ میں ملتا ہے۔ جس میں پیشکو بُیاں بھی ہیں۔ ان سب کا ذکر ہماری کتاب المامات مرزاو غیرہ میں ملتا ہے۔ جس میں صحیح تحریف بیو کی تمام پیشکو سُوں کو غلط قامت کیا گیا ہے۔ مباہد والی دلیل بھی غلط ہے۔ کیو کلہ مبا ہلے کی متحی تعدت اور نیز آخو ایانی ہیں ہے: "مباہلہ کے متحی لعنت اور نیز شرعی اصطلاح کی روسے یہ ہیں کہ دونوں فریق مخالف ایک دوسر سے کے لئے عذاب اور خدا کی لعنت چاہیں۔" (اربعین نبر ۲ ماشیہ میں ۲۱ خوائن جی اماشیہ میں ۵ کے ساتھ میں اس تحریف کے متحت مرزا قادیانی کا مباہلہ صرف ایک ہی مخض (صوفی عبدالحق کی لعنت چاہیں۔"

غزنوی) کے ساتھ ممقام امر تسر ماہ مئی ۱۸۹۳ء میں ہوا تھا۔ جس کے بتیجہ میں مرزا قادیانی صوفی صاحب سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ البتہ مسئلہ دعا خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ مگر افسوس ہے کہ قادیانی جماعت مرزا قادیانی کی دعا کی قبولیت سے منظر ہو جاتی ہے۔ سنتے! آپ کی اہم اور مشہور دعاہم چش کرتے ہیں جس کی قبولیت کے متعلق بقول مرزا قادیانی ان کوخدا کی طرف سے الهام بھی ہوا تھا۔ اس کی سرخی مرزا قادیانی کی قلم سے یوں مرقوم ہے:

### مولوی ثناءاللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

اس سوخی کے بیچ قرآن مجید کی ایک آیت لکھی ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں:

"یستنبؤنك احق هو قل ای وربی انه الحق ، "س آیت سے آپ كا مقعود بہتاتا
ہے كہ میں نے مولوی شاء اللہ كے حق میں جودعا كی ہے۔ دہ بحتم خدا ضرور پور كی ہو كرر ہے
گی۔ اس دعا كا خلاصہ بہتے: "مولوى شاء اللہ صاحب! تم نے ججے دكھ دیا دور در از ملكول میں
ججے بدنام كیا كہ يہ فخص جمونا ہے۔ لیس میں دعا كرتا ہول كہ اے قادر مطلق خدا! ہم
دونوں میں سچافیملہ فرما۔ تیرى نظر میں جو جمونا ہے۔ اس پر سیچ كى زندگى میں موت وارد
كر۔ "مرزاغلام احمد مسيح موعود ١٥ ال پریل ٤٠٩٥ او! (جموعد اشتمارات جسم ٥١٥ ٥١٥)
اس دعا كے بعد كے مرزاقاد يانى كوالهام ہوا۔

''اجیب دعوۃ الداع ، ''(اخبار بدر قادیان ۲۵ اپریل ۱۹۰۷ء ملنو ظامت ۹۰ س۲۹۸) پس مرزا قادیانی کی بھی ایک دعاہے جس کی باست ہمارا عقیدہ ہے کہ ضرور قبول ہوئی۔ مگر جماعت قادیانی اس کی قبولیت ہے انکاری ہے۔

المختفر ساری کتاب کاخلاصہ بیہ ہے کہ مر زا قادیانی نہ مسیح موعود تھے 'نہ مجدوز مال' نہ صاحب الهام۔ یمال تک کہ قابل مصنف بھی نہ تھے۔باوجود اس کے ان کے اتباع محض اپنی قلبی شمادت سے ان کو مسیح موعود 'مجد داور تصنیف میں سلطان القلم سیجھتے ہیں۔ ابوالو فاشاء اللہ کفاہ اللہ امر تسری

# ضرورى اعلان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع

ہونے والا ﴿ ماہنامه لولاك ﴾ جو قادیانیت کے خلاف

گرانقذر جدید معلومات پر مکمل دستادیزی ثبوت هر ماه مهیا کرتا

ہے۔ صفحات 64 کمپوٹر کتابت عدہ کاغذ وطباعت اور رنگلین

ٹائیٹل ' ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زر سالانہ فقط یک

صدروپید منی آر ڈربھیج کر گھر بیٹھے مطالعہ فرمائے۔

رابطه کے لئے

ناظم دفتر ماهنامه لولاك ملتان

د فتر مر کزیه عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت حضوری باغ رودٔ ملتان



# بهاءاللداورمرزا

# پہلے مجھے دیکھئے

بسم الله الرحمين الرحيم. نحمدة ونصلَى على رسوله الكريم. وعلى آله واصحابه اجمعين.

اس لئے کہ ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ دراصل شیخ بہا واللہ اللہ اللہ اللہ کے دعوے کی کا بی (نقل) ہے گراس کو متقل کتاب کی صورت میں ثابت نہیں کیا۔ صرف ایک مختصر سانوٹ اخبار ''المحدیث' مور تداار می ۱۹۲۳ء میں لکھا تھا۔ جس کی سرخی تھی ''امورین کی چاریاری''۔اس میں بتایا تھا کہ مرزا قادیانی دراصل شیخ بہاء اللہ کے پیر وقعے۔اس سالہ میں ذرو وضاحت سے لکھتے ہیں۔

نوٹ: مرزا قادیانی کی تردید کے مضامین آج کل بکثرت شائع ہوتے ہیں۔لیکن اس کتاب کا مضمون اچھوتا ہے آج تک کسی مصنف نے ان دو مذعیان کا وحد تی نقط نہیں بتایا۔ المبید ہے ناظرین بھی اس مضمون کوا چھوتا یا کمیں گے۔اورا پنے پراؤں بیس اس کو پہنچا کرشکر یہ کا موقع ویں سے مسلم مسلم کے۔

خادم دین الله ابوالوفاء ثناءالله امرتسر پنجاب رئتے الاول ۱۳۵۲ هـ جولائی ۱۹۳۴

# ملهينك

ناظرین کوآگاہ کرنے کے لئے شیخ بہاء اللہ ایرانی اور مرزا قادیانی کی مختصر سوائے عمری نامفید ہوگا۔

شخ بہاءاللہ کااصلی نام مرزاحسین علی ہے۔ ملک ایران میں ضلع طہران کے ایک گاؤں میں بیدا ہوئے۔ آپ سے پہلے سید علی محمد باب نے دعویٰ مہدی ہونے کا کیا تھا۔ پہلے دونوں شیعہ خہرب تھے۔ بعد دعویٰ بانی دین جدید ہوگئے۔ باب ۱۸۳۹ء میں فوت ہوا۔اس کے بعدان کے اُتباع کی حالت پریشان رہی۔ حکومت ایران تخت مخالف تھی۔ بَہَائی سوانح نگارکلمت ہے:

"امهاء تا انظام پورے طور پرحفرت بہاء الله نے کرنا شروع کیا۔ اپنی جماعت پریشان یا تو شروع سے مفلس و ناوار یا تمام مال و متاع لوٹ لیا گیا۔ اکشر خوف زدہ ۔ یا آگ سے یا دودھ سے جلے ہوئے۔ زیادہ ترکم علم ۔ جوشلے عالم اور مولوی خلاف ۔ دولت و سلطنت خلاف ۔ عام خلق میں بدنام ۔ مطعون اور نجس مشہور۔ اپنے ملک اور وطن سے دور۔ کریں تو کیا کریں۔ بارہ سال صبر و استقلال ہے کام کیا کہ پھر مصیبت ٹوٹی ۔ نظر بندی میں تختی ہوئی۔ بالآ خرجیل خانہ (بنقام کمدز بر حکومت ترکیہ ) میں ڈال دیئے گئے اور چوہیں سال تک قیدر ہے۔ ۱۸۹۲ء میں پھسر سال کی عمر میں (بہاء اللہ نے ) انتقال کیا۔"

کچھشک نہیں کہ آزادی کے زمانہ میں شیخ بہاءاللہ کو حکومت اور پلیک کی طرف سے سخت سے خت تکالیف آئس جن کود مکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ آزادر ہے سے مقیدر ہنا اُن کے حق میں اجھا تھا۔ اچھا تھا۔

غرض جاکیس سال تبلیغ رسالت خود کر کے دنیا چھوڑ گئے۔ان کے بعد ان کا بیٹا عبدالبہاء آفندی جانشین ہوا۔ جس کی آخری شبیہ سرسیداحمد خان مرحوم علی گڑھی کے مشابہ ہے۔ اس کے بعد بھی انتظام ہا قاعدہ چل رہاہے۔

نوٹ ۔ آج بھی بہائوں کی جماعت کافی ہے۔جوامر یکد۔ پورپ۔ایران اور ہندوستان کے

#### مخلف مقامات میں پھیلی ہوئی ہے۔

## سوانح عمرى مرزا قادياني

مرزا قادیانی اپن تحریر کے مطابق ۱۲۹۱ھ یس پیدا ہوئے۔ لے تھوڑی کی فاری اور تھوڑی کی خاری اور تھوڑی کی عرف کے جوانی میں بہتام سیالکوٹ پندرہ روپے ماہوار پرمحرر ہوئے۔ ای اثناء میں قانونی مخاری کا امتحان دیا۔ اس میں نیل ہوئے۔ پھر تھنیف و تالیف پر متوجہ ہوئے۔ ای اثناء میں المہامات کا اعلان کیا۔ یہاں تک کہ ۱۳۰۸ھ میں آپ نے سے موجود ہونے کا دعوی سے کیا۔ گرنبوت سے منکر تھے۔ دن بدن ترقی کرتے کرتے ۱۹۹۱ء میں بذریجہ ایک اشتہار'' ایک خلطی کا از الد' اپنی نبوت کی تشریح فرمائی کہ براوراست نہیں ہے بلکہ بہ برکت انتا کی نبوت کی تشریح فرمائی کہ براوراست نہیں ہے بلکہ بہ برکت انتا کی نبوت میں بینیہ سے باتھالی ہوگائی کہ براوراست نہیں ہے بلکہ بہ برکت انتا کی میں بینیہ سے باتھالی کرئے۔

مفصل سوانح مرزاهاری کتاب "تاریخ مرزا" (بشموله اختساب جلد بذا) میں ملاحظه موں۔

#### باب اول ..... دعویٰ رسالت

شخ بہاءاللہ نے رسالت مستقلہ کا دعویٰ کیا تھا۔ جس کا ثبوت اُن کی تحریرات سے مختلف الفاظ میں ملتا ہے۔ صاف الفاظ میں بلفظ'' رسول'' بہاءاللہ نے اپنے آپ کوخدا کی ظرف سے مخاطب کیا ہے۔ جس کے الفاظ پیڈیں:

- (۱) "یا رسول یذ کرک ما لک الوجود" (کتاب اقدی ص۵۳) (اے رسول (بهاءالله) الله تم کویاد کرتا ہے۔)
- (۲) ناظرین جانے ہیں کقرآن مجید میں ایک خاص طرز خطاب ہے جو کسی دوسری الہای

ا تریاق القلوب کلان ۱۸ سیر آئینه کمالات مصنفه مرزاصاحب ۵۳۵ فیزائن ج۵ هم ایسنا) سیر فتح الاسلام می ۱۱ امصنفه مرزا فیزائن جهس ۸ سیر خطبات نور پینصد دیم س ۲۷۸٬۲۷۵ حیات ناصر ۱۳ مهر کتاب مین نہیں۔ لیعن آنخضرت اللہ کو بسیفۂ امر خاطب کیا جاتا ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کا متعلم کوئی اور ہے اور آنخضرت اللہ بحثیت رسالت اس کے خاطب ہیں۔ جیسے " قبل" فی ہاءاللہ بھی اپنی کتاب میں اللہ کی طرف سے بسیفۂ "قبل" مخاطب ہوتا ہے۔ نجملہ ان مقامات کے بطور مثال چند مقام یہ ہیں۔

قل يا ملاء الامكان تاالله قد فتح باب السماء . ( كتاب الدس ٥١)

قل هذا يوم بشر به محمد رسول الله (كتاب اقدى ١٥٥)

قل يا معشر العلماء لم اعرضتم ( کتاب اقدی ۵۹ )

(m) شخیمها والله کوعلی البرک نام سے خطاب ہے:

"اے علی اکبرلوگوں کو اپنے پروردگار کی آنتوں سے نصیحت کر ۔ گہد کہ اے بندو!اگرتم میں انصاف ہے تو اس امر کی تصدیق کرو۔" (تجلیات اُردد ہے)

بدود؛ رم من مصاف ہے وہ ل مری صدیر کر وقت میں ہوتا ہے۔ (۴) مجھنے بہاءاللہ کے صاحبر ادے (خلیفہ اول) عبدالبہاء نے صاف لکھا ہے کہ:

" بهاءالله كي رسالت مثل حضرات مويٌّ عيسيٌّ محمَّليهم السلام مستقلة تقي. "

(مفاوضه عبدالبهاء يص ١٥٠)

نو ف: \_ اس مقام کی اصلی عبارت باب دوم کتاب مباد امیں درج ہوگی \_

.....☆.....

## دعوى رسالت مرزا قادياني

اصل بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے بہاءاللہ کی مشکلات محسوس کر کے دعوی رسالت میں ان سے آسان راستہ اختیار کیاوہ یہ ہے:

'' میں (مرزا) متعقل طور پر کوئی شریعت لانے والانہیں ہوں۔ اور نہ میں مستقل طور پر نہ میں مستقل طور پر نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں۔ گران معنول سے کہ میں نے اپنے رسول مقتداء سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لئے اس کا نام پاکراس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں۔''

(اشتهار ایک غلطی کاازاله "ص۲ کے خزائن ج۸ اص۱۱۴۱۱)

مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ میں (مرزا) رسالت محمریہ کے اتباع ہے رسول بنا ہوں۔اس پریہ سوال مقدر ہوا کہ اتباع رسالت محمدیہ میں تو پہلے لوگ زیادہ مضبوط اور رائخ تھے بھر وہ رسول اور نبی کیوں نہ ہوئے؟اس کا جواب مرزا قادیانی نے دیا ہے:

"جس قدر مجھ سے پہلے اولیاءاور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں۔"

(هيقة الوي ص ٣٩١\_ فرزائن ج٢٢ص ٢ ٢٠٠ ٢٠٠٧)

ایک مقام برای نبوت درسالت کی توضیح کرتے ہیں:

"ہمارا (مرزاکا) وعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں دراصل بیزاع لفظی ہے خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ کرے کہ جو بلحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بہت بڑھ کرہو۔ ادراس میں پیشگوئیاں بھی کثرت سے ہوں اسے نبی کہتے ہیں۔ ادر بیتر یف ہم پرصادق آتی ہے۔ پس ہم نبی ہیں۔"

( لمفوطات ج ١٥٠ ١٢١ ـ اخبار بدر ، ٥٠ مارچ ١٩٠٨ ء )

ناظرین کی آسانی کے لئے ہم ایک مثال دیے ہیں:

حفرث مویٰ علیہ السلام اولوالعزم رسول تھے۔ جب ان کوخلعتِ رسالت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے دعا کی کہ خداوندا! میر ابھائی مجھ سے زیادہ فصیح ہے اس کوبھی رسول بنایے تا کہ ہم مل کرکام کریں۔خدا کی طرف سے جواب ملا:

" لَقَدُ اُوْتِيْتَ سُؤُلَكَ يَا مُوْسِى" (طَهُ: ٣٦)
" اعْمُوكُ تِهَاراسوال تَم كُود يا كيا-"

اس مثال میں حفیرت موی مستقل رسول ہیں اور حفرت ہارون ان کے طفیل رسول ہیں ۔ گر نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ جیسا حضرت موی علیہ السلام کا انکار کفر ہے' حضرت ہارون کا انکار بھی کفر ہے۔

میک ای طرح شخ بهاءاللہ کا دعویٰ مثل موی علیہ السلام متعقل رسول ہونے کا ہے۔ اور مرزا قادیانی کامثل ہارون علیہ السلام طفلی ہونے کا ہے۔ مگر مرتبہ نبوت میں برابر ہیں۔ای لئے مرزا قادیانی نے تکھا ہے کہ:

"ميرامنكرمسلمان بين" (هيقة الوي ص ١٦٣ ١٦٣ ماشيد خزائن ج٢٢ ١٧٨١)

#### ان دونو ل دعووَل میں فرق

کھے شک نہیں کہ بہاءاللہ کا دعویٰ رسالت مستقلہ کا تھا جس میں صاحب رسالت بھکم کداا حکام شرعیہ بغیر اُ تباع شریعت سابقہ کے پنچا تا ہے۔ مرزا قادیانی رسالت مستقلہ کے نہیں بلکہ (ابتداء) رسالت تبعیہ کے مدعی تقے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ شخ بہاءاللہ کو دعویٰ مستقلہ میں بہت تکلفات اور سخت تکالیف پیش آ کیں اس لئے آپ نے بغرض آسانی یہ درجہ ایجاد کرکے اینے لئے اختیار کیا۔

.....☆.....

# شيخ بهاءالله كل انبياء كرام كاموعودتها

" قبل ينا مبلاء النفرقيان قبد اتنى النموعود الذي وعدتم بنه في الكتاب اتقوا الله ولا تتبعوا كل مشرك أثيم . " (الواح مباركه عربيه:

∖ېص ۲۳۵) ـ..

(ترجمہ)''اے جماعت قر آن دالوں کی دہ موعود تمہارے پاس آگیا جس کائم کو کتاب مادی میں وعدہ دیا گیا تھا۔ پس تم اللہ سے ڈر دادر کسی مشرک بدکار کا کہانہ مانو'' مرز اقادیانی ای تتبع میں لکھتے ہیں :

''میں وہی ہوں جس کا سارے نبیوں کی زبان پر وعدہ ہوا۔ اور پھر خدانے ان کی معرفت بڑھانے کے لئے منہاج نبوت پر اس قدر نشان ظاہر کئے کہ لا کھوں انسان ان کے گواہ ہیں۔'' (فاوی احمد اول میں ۱۵)

ناظرین کرام! دونوں صاحبوں کوالفاظ ہے قطع نظر کر کےاصل مضمون میں متحد پائیں گے کہ یہ دونوں صاحب مدگی ہیں گے کہ یہ دونوں صاحب مدگی ہیں کہ انبیاء سابقین علیہ ہم السلام نے ہماری بابت وغدہ دیا ہوا ہے۔ ( کیاا چھا ہم کہ کہ ان ہے ہم کھا کیں تا کہ ہم بھی ان ہے مستقد ہوں )

# شخ بہاءاللہ سب سے اعلیٰ اور افضل تھے

مرزا قادیانی نے از ہمداعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بیدعویٰ بھی دراصل بہاءاللہ سے حاصل کیا ہے۔ شخ بہاءاللہ لکھتے ہیں:

"هذا يوم لو ادر كه محمد رسول الله لقال قد عرفناك يا مقصود المسرسلين ولو ادر كه الخليل ليضع وجهه على التراب خاصعا لله ربك ويقول قد اطمان قلبى يا اله من في ملكوت السموات والارضين. " (الواح مباركه عربيه مصفه بهاء الله: ص ٩٣) (ترجمه) "بيميراوقت وه زبانه جاگر محمد سول الله اس يات تو (مجھ تخاطب كركم رسول الله اس يات تو (مجھ تخاطب كركم يكيان ليا اوراگر ابرا بيم ظيل الله اسكى يكيان ليا اوراگر ابرا بيم ظيل الله اسكى يات تو الله كرائمة كرائمة كها الله الله الله الله عام يورد (اس بهاء الله كود كهم كرائم الله الله كرائمة كورائه الله كرائمة كورائه الله كرائمة ك

#### مرزا قادیانی کادعویٰ ہے

"آسان سے بہت سے تخت اُٹرے پر (اے مرزا) تیرا تخت سب سے او پر بچھایا گیا"

(هيفة الوي م ٨٩\_ خزائن ج٢٢م ٩٢)

مضمون بالکل واضح ہے کہ مقربان میں سے تو (اے مرزا)سب سے اونچا ہے ای وعوے کی مزید تشریح ایک اور مقام میں لمتی ہے جہاں لکھتے ہیں:

" ان قدمي هذه على منارة حتم عليها كل رفعة. "

(خطبهالهاميص ٤٠ خزائن ج١١ص ايساً)

''لینی میرا (مرزا قادیانی کا )قدم اس مناره پر ہے جس پر ہرفتم کی بلندیاں ختم داور

ہیں(لینی سب میرے نیچے ہیں)۔''

ناظرین! ان دونوں صاحبوں کے اختلاف الفاظ کونظر انداز کر کے دیکھیں کہ قادیانی نبی ایرانی رسول ہے مضمون کیسے اخذ کرتا ہے۔

### دعوى ربوبيت ياعكس ربوبيت اورليلة القدركي حقيقت

مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا کے آئے ہے مرادیس ہوں۔ یہ دعویٰ بھی قادیانی نے مرزاایرانی سے اخذ کیا ہے۔ ایرانی صاحب نے اس کے متعلق بالضرح ککھا ہے۔ ان کی فاری عبارت کا ترجمہ بہائیوں نے خودشائع کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

'' جوکوئی ان روشنی دینے والے ومقدس انواراور روش و حیکتے ہوئے آفتابوں سے فائز وموفق ہوجاتا ہےوہ گویاد بدارخدا حاصل کر لیتا ہےاور مدینہ حیات ابدی میں داخل ہوجاتا ہے۔ بدد بدار قیامت کے سوااور کسی وقت حاصل نہیں ہوسکتا ۔ یعنی اُس وقت جبکہ نفس اللہ ایے مظہر کگی میں قیام کرتا ہے اور یمی اُس قیامت کے معنی ہیں۔جس کا ذکرسب کتابول میں آیا ہے۔ اورجس دن کی سب نے بشارت دی ہے۔اب ذرا سوچیں کہ کیا اس دن سے زیادہ کوئی دن بڑا برتریا بزرگ خیال میں آسکا ہے کہ انسان ایسے دن کو ہاتھ سے گنوا تا ہے اور اپنے آپ کو اس کے فیوض ہے جو حضوری رحمٰن سے ابرنیسان کی طرح جاری ہیں محروم رکھتا ہے۔اب جبکداس بوری بوری دلیل سے ثابت ہو گیا کہ کوئی ون اس دن سے بڑا اور کوئی امراس امر سے برتر نہیں اور باوجودان تمام محکم و کی دلیلوں کے جن ہے کوئی عظمند گریز نہیں کرسکتا اور کوئی عارف منکر نہیں ہوسکتا۔ انسان کیوں اہل وہم و گمان کے پیچھے لگ کرخود کواس فضل اکبرے مایوس کرتا ہے۔ کیااس مشہور روایت كونيس سنا كفر مايا بي "اذا قدام القائم قامت القيامة "اى لئة ائمه بدى اورأن تا منة وال انوار نےاس آیت کی فیر ''هـل پـنظرون الا ان پاتیهم الله فی ظلل من الغمام '' 🜫 قیامت میں واقع ہونے والے بیٹنی امور میں سے ثار کرتے ہیں حضرت قائم (بہاءاللہ) اُس کے ظہور ہے کی ہے۔ پس اے برادر قیامت کے معنوں کو سمجھ اور ان مردودلوگوں (مسلمانوں) کی باتوں سے کانوں کو یاک کر۔اگر ذراعوالم انقطاع میں قدم رکھے تو یکاراٹھے کہ اس دن سے بڑا ون اوراس قیامت سے بوی قیامت کوئی نہیں۔ آج کے دن ایک عمل ہزار ہاسال (مرادلیلة القدر) کے اعمال کے برابر ہے بلکہ اس تحدید سے خدا کی پناہ اس دن کاعمل جزائے محدود سے مقدس ہے۔ گریہ بہودہ لوگ (مسلمان) قیامت ودیدار خدا کے معنی نہ بچھنے کے باعث اس کے فیض ہے بالکل پس پردہ ہورہے ہیں۔" (ایقان س۱۸۵۲۱۸۳) نا ظرین! اس اقتباس میں شیخ بہاء اللہ نے چار دعوے کیے ہیں۔

ایک بیکہ یوم یقوم الناس لوب العائمین ہے مراد میراز مانہ ہے۔

(٢) دوسرا لقاءالله عمراديس مول

(۳) تیسرا پیکهآیت خاتم انتہین کی انتہامیرے زمانہ تک ہے۔

(٣) چوتھا ليلة القدر كي تغيير كه وه ميراز ماند ہے۔

دوسرى ايك كماب من بحى اين وجود كولقاء الدقر ارد يركس مين

'' تمام کتب الہی میں وعدہ لقاء صریحاً تھا اور ہے۔ اور اس لقاء سے مقصود تی ۔ جل جلال اللہ میں وعدہ لقاء صریحاً تھا اور ہے۔ اور اس لقاء سے مقصود تی جل جلال اللہ کے مشرق آیات اور مطلع بینات اور مظہر اساء حتی بذات خودو بنفسِ خود غیب منبع لا بدرک ہے۔ پس لقاء سے مراداً س نفس کی لقاء ہے جو بندوں کے درمیان خدا کا قائم مقام (بہاء اللہ) ہے اور اس کی بھی نظیرومثال نہیں ہے۔'' (لوح ابن ذب عم ۱۷۱)

نوٹ:۔ خاتم النہین پر بحث آئندہ دوسرے باب میں آئے گا۔

مرزا قادیانی نے بھی کی جگہ ای قتم کا دعویٰ کیا ہے۔ایک مقام کے الفاظ یہ ہیں:

"میرے(مرزاک) وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا لے آخری جنگ ہے اور خدااس وقت وہ نشان دکھائے گاجواس نے بھی دکھائے ہیں۔ گویا خداز مین پرخوداً تر آ کے گا۔ جیسا کہ وہ فرما تا ہے۔ "یوم یہ آتی ربک فی ظلل من العمام "یعنی اس دن بادلوں میں تیرا خدا آئے گا۔ یعنی انسانی مظہر کے ذریعہ ہے اپنا جلال ظاہر کرے گاورا پناچہ وہ دکھلائے گا۔"

(هیتہ الوی میں 107 فرما کا 20 اس میں 100 فرما کے گا۔ ان مقام العام 100 فرما کے گا۔ ان میں 100 فرما کے گا۔ ان مقام کے گا۔ ان مقام 100 فرما کا ایک کا در ایک کی در ایک کا د

ناظرین! بغور ملاحظہ کریں کہ مضمون دونوں صاحبول کا ایک بلکددلیل میں آیت بھی ایک فرق یہ ہے کہ ایرانی نے آیت میچ تکھی گرقادیانی نے غلط کھی۔

نوٹ:۔ قادیانی غلطونو کی کی بھی ایک مثال نہیں گئی ایک ہیں۔جن کے ذکر کا یہاں موقع نہیں۔ لیلۃ القدر:۔ کی باہت بھی مرزا قادیانی کے الفاظ درج ذیل جیں۔فرماتے ہیں:

''بھائیو! بیتو ضروری ہے کہ تاریکی چھینے کے وقت میں روشی آسان سے اُتر ہے۔ میں ای مضمون میں بیان کر چکا ہوں کہ خدا تعالی سورۃ القدر میں بیان فرما تا ہے۔ بلکہ مونین کو بشارت دیتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسان سے اُتارا گیا ہے اور ہرایک مصلح اور مجد دجو خدا تعالیٰ کی طرف ہے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اُتر تا ہے۔ تم سجھتے ہوکہ لیلۃ القدر کیا

ا ال اُردوكے بم ذمددار بيل (مصنف)

چیز ہے؟لیلۃ القدراس ظلماتی زمانہ کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پینچ جاتی ہے اس لئے وہ زمانه بالطبع تقاضا كرتاب كهايك نورتازل موجواس ظلمت كودوركر ساس زمانه كانام بطوراستعاره کے لیلہ القدر رکھا گیا ہے مگر در حقیقت بدرات نہیں ہے۔ بدایک زبانہ ہے جو بوج ظلمت رات کا ہمرنگ ہے۔ نبی کی وفات یااس کےروحانی قائمقام کی وفات کے بعد جب ہزارمہینہ جوبشری عمر کے دور کو قریب الاختیام کرنے والا اور انسانی حواس کے الوداع کی خبر دینے والا ہے گز رجاتا ہے تو بدرات اپنارنگ جتانے لگتی ہے۔ تب آ سانی کارروائی ہے ایک یا کئی ایک مصلحوں کی پوشیدہ طور رِحْم ریزی ہوجاتی ہے جوئی صدی کے سر پر ظاہر ہونے کے لئے اندر بی اندر تیار ہوتے رہے بين اى كاطرف الله جل شاء اشاره فرما تا ي كد " لَيُسَلَّهُ الْقَدْدِ حَيْدٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهْرِ" يعنى اس لیلة القدر کے نورکود کیمنے والا اور وقت کے مصلح کی صحبت سے شرف حاصل کرنے والا اس اسی ۸۰ برس کے بوڑھے ہے اچھاہے جس نے اس نورانی وفت کونبیس پایا اورا گرایک ساعت بھی اس وقت کو پالیا ہے توبدایک ساعت اس بزار مہینہ ہے بہتر ہے جو پہلے گزر بیکے۔ کیول بہتر ہے؟ اس لئے کہ اس لیلة القدر میں خدا تعالی کے فرشتے اور روح القدس اس مصلح کے ساتھ رہ جلیل کے اذن ہے آسان ہے اُتر تے ہیں۔ نہ عبث طور پر بلکہ اس لئے کہ تامستعد دلوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی راہیں کھولیں ۔ سو وہ تمام راہوں کے کھو لنے اور تمام پر دوں کے اُٹھانے میں مشغول رہتے ہیں۔ یہاں تک کے ظلمی غفلت دور ہو کر صبح ہدایت نمودار ہوجاتی ہے۔''

(فتح اسلام ۱۳٬۳۳۰ م ۵۵٬۵۰۰ خزائن چسس ۳۳٬۳۳۳)

دونوں صاحبوں کامضمون دراصل ایک ہی ہے الفاظ مختلف ہوں تو مضا کقتم ہیں۔ مزید ترقی: مرزا قاویانی نے مزید ترقی کی ہے کہ آیت " وَالْمَهُومُ الْسَمُوعُودِ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودُدِ " بھی اپنے حق میں لگائی ہے۔اس مضمون کی ایک تحریر کسی دوسر سے مخص کی طرف سے اپنے حق میں بطور تصدیق نقل کی ہے جو رہے ۔

''یوم الموعودیمی زمانہ ہے ادر مشہود سے مراد حضرت امام الزمان سیح موعود (مرزا قادیانی) ہیں۔اور شاہدوہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جناب ممروح کی صدافت پر گواہی دیں گے۔''

(اعلان چی م۸ ملحقہ بحقیقۃ الوی فیزائن ج۲۲ص ۴۱۹ عاشیہ) ناظرین غور فرما کیں بید دونو ں صاحبان متوازی خطوط کی طرح کہاں تک مساوی چل رہے ہیں ۔ادر کیا کیارنگ دکھارہے ہیں ۔ایک دوسرے کو مخاطب کرکے کہدرہے ہیں: جذبه عشق بحد يست ميان من و تو كه رقيب آمه و هناخت نثانِ من و تو ......

دعوىٰ جامعيت انبياءكرام

مرزا قادیانی نے کئی جگہ دعویٰ کیا ہے کہ میں انبیاء کرام کا جامع ہوں۔ یہ مضمون بھی دراصل شخ بہاء اللہ امرانی سے لیا ہے۔ ایرانی صاحب نے ایک نظریہ بتایا ہے کہ جملہ انبیاء کرام دراصل ایک ہیں۔ آ دم نوح الی محملیم السلام دراصل ایک ہی مختص ہے۔ اس لئے سب سے اخیر جو آئے وہ اسے کہاں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ چٹانچہ اس بارے میں ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

"وَمَا اَمُسُونَا اِلّا وَاحِدَةً" پن جب امرواحد بقوامر کے ظاہر کرنے والے بھی واحدی ہوں گے۔ ایک بی دین کے اماموں ویقین کے چاغوں نے فرمایا ہے۔ "او لنا محمّد واحدی ہوں گے۔ ایک بی دین کے اماموں ویقین کے چاغوں نے فرمایا ہے۔ "او لنا محمّد ہوا خور نا محمّد واو سطنا محمّد " مختراً ۔ یہ و آ نجناب کومعلوم ہوگیا کہ کل نی امراللہ کی ہیا کل ہیں جو مختلف لباسوں میں ظاہر ہوئی تھیں ۔ اوراگر آپ گری نگاہ ہے دیکھیں تو سب کوایک بی باغ میں بیٹے ایک بی ہوا میں اُڑتے ' ایک بی فرش پرجلوہ نما اورایک تم کے تم و ہے والے پائیں ۔ یہ ہے اُن جواہر وجوداور غیر محدودان گنت آ قابوں کی بگا گئت ۔ پس اگران تقدیس کے مظاہر میں سے ایک فرمائے کہ میں کل نبیوں کی رجعت ہوں تو درست ہواورای طرح ہر چھلے ظہور کی رجعت ٹابت ہوگئی تو اُن کے اورای طرح کر جو کیل خلیوں کے دلیل خابور کی رجعت آ جو الور دوا تحول سے ٹابت ہوگئی تو اُن کے اولیاء کی رجعت بھی ٹابت و محقق ہے۔ اور بیر جعت ایک ظاہر ہے کے دلیل ٹابت ہوگئی تو اُن کے اولیاء کی رجعت بھی ٹابت و محقق ہے۔ اور بیر جعت ایک ظاہر ہے کے دلیل دیر ہان کی جنبیں۔ "

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہر پچھلے نبی میں پہلے نبی کی صفات رجوع کر آتی ہیں کیونکہ امر لیتن ہدایت ایک ہی ہے۔ اس سے کیونکہ امر لیتن ہدایت ایک ہی ہے۔ اس سے غرض ان کی یہ ہے کہ میں سب نبیوں کا موعود اور جامع ہوں۔

اب سنئے مرزا قادیانی کادعویٰ۔صاف فرماتے ہیں: میں کبھی آ دم' کبھی مویٰ' کبھی یعقوب ہوں

یں سرارم نیز ابراہیم ہوں' نسلیں ہیں میری بے شار

(برابين احديدهد بنجم ص٠٠ فرزائن ج١٢ص١١١)

فارسی میں فرماتے ہیں:

منم مسح زمان و منم کلیم خدا منم محمر و احمد که مجتبی باشد

(ترياق القلوب سيرخزائن جهاص١٣٣)

ریجی فرماتے ہیں:

آنچه داد است هر نبی را جام داد آل جام را مرا بتام

( نزول اکسی ص ۹۹ فرائن ج۸اص ۷۷۷)

غور فرمائے کدارانی نے جو کھھادی مرزا قادیانی نے اپنے حق میں لیایا

ناظرین کرام! پچهگی کی؟

.....☆.....

# جهاد کا حکم منسوخ

مرزا قادیانی نے منسوخی جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ریبھی دراصل شخ بہاءاللہ ایرانی سے اخذ کیا ہے۔ جس کے متعلق بہاءاللہ ایرانی کے الفاظ ریہ ہیں:

'' پہلی بشارت جواس ظہوراعظم (بہاءاللہ کے وجود) میں ام الکتاب ہے جملہ اہل عالم کوعنائت ہوئی ہے وہ خدا تعالی کی اس کتاب ہے جس کے ساتھ آسان اور زمین والوں پرفضل کا دروازہ کھولا ہے جہاد کے حکم کومٹانا ہے۔'' (بشارات میں ا) اس مضمون کو مرزا قادیانی نے بڑی اہمیت سے نظم میں شائع کیا ہے جس کے چند ابیات یہ ہیں:

#### د بی جہادی ممانعت کا فتو ئی سیح موعود کی *طرف سے*

دین کیلئے حرام ہے اب جنگ اور قال دین کے تمام جنگوں کا اب اختام ہے اب جنگ اور جہاد کا فتو کی فضول ہے منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد اب جھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے اب آساں سے نورِ خدا کا نزول ہے دشن ہےوہ خدا کا جوکرتا ہے اب جہاد جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر عیلیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا جنگوں کے سلسلہ کو وہ یکسر مثائے گا کھیلیں گے بچسانچوں سے بیخوف بے گزند بھولیں گے لوگ مشغلہ تیر و تفنگ کا بھولیں کے لوگ مشغلہ تیر و تفنگ کا کافی ہے سوچنے کو اگر المل کوئی ہے کر دے گا ختم آ کے وہ دین کی لڑائیاں کر دے گا ختم آ کے وہ دین کی لڑائیاں

کیوں چھوڑتے ہولوگونی کی صدیث کو کیوں جھوڑتے ہولم یضع الحرب کی خبر فرما چھا ہے ستید کونین مصطفی جسب آئے گاتو صلح کو وہ ساتھ لائے گا بھوٹی کو وہ ساتھ لائے گا بعدی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا بیتھم سُن کے بھی جولڑائی کو جائے گا اک مجزہ کے طور سے یہ پیشگوئی ہے التھے۔ یہ بیشگوئی ہے التھے۔

(اشتهار چنده منارة المسح ضميمه تخد گولز ويرص ۳۷٬۷۲ خزائن ج ۱۷۵ م ۷۸٬۷۲) استهار چنده منارة المسح ضميمه تخد گولز ويرص ۳۷٬۷۲ خزائن ج ۱۷م ۷۸٬۷۲

ناظرین کرام! ان دونوں صاحبان کافتو کی ملاحظ کرکے فیصلہ دیں کہ قادیانی ایرانی کے مقدی ہیں یہ قادیانی ایرانی کے مقدی ہیں یا ایرانی قادیانی کے جم سے پوچیس ہم تو یہی کہیں گے کہ بیدونوں متوازی خطوط کی طرح جارہے ہیں۔ ہاں زمانہ کے لحاظ سے کہاجائے گا:

#### ٱلْفَصَٰلُ لِلْمُتَقَدَّم

ہم دونوں صاحبوں کی کتابوں کا بڑی محنت سے مطالعہ کر کے اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مرزا قادیانی چیخ بہاءاللہ ایرانی کومخاطب کر کے کہدرہے ہیں:

> من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد ازیس من دیگرم تو دیگری

ہم نے اختصار کی نیت سے قادیاتی دوستوں کی خاطر چنداصولی امور میں دونوں صاحبوں کا اتحاداورتو افق بتایا ہے۔ورنمضمون طویل ہے۔قادیانی دوستو!

اند کی با تو بلفتم و بدل ترسیدم
کہ دل آزردہ شوی ورنہ بخن بسیار ست

....☆....

#### باب دوم ..... دعویٰ رسالت بهائیه پر بحث

ہمارا دعویٰ ہے کہ شخ بہاء اللہ نے دعویٰ رسالت کیا۔اس دعوے میں ہماری حیثیت بالکل وہی ہے جو یہود و نصاریٰ کے درمیان اسلام کی ہے۔ یہود حضرت سے علیہ السلام کو کر اسکتے ہیں مسیحی ان کی شان میں غلو کرتے ہیں۔اسلام ہمیں صیح تعلیم دیتا ہے۔

یں ماں ماں ماں میں ایک اللہ کے تن کیں مرزائیدامت کہتی ہے کہ اُنہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔ بَہَا کی گروہ کہتا ہے وہ خدائی کے مدعی نہ تھے۔ ہاں مدعی نبوت بھی نہ تھے بلکہ نبوت و رسالت سے بلندر تبدکے تھے۔ جس کا نام ان کی اصطلاح میں نباعظیم اور لقاءر بانی ہے۔

ان دوفرقوں (قادیانیوں اور بہائیوں) کے ایسا کہنے سے ان کی اغراض مختلفہ وابسۃ ہیں۔

بہائی غرض : قرآن شریف میں جوآیت خاتم النہین آئی ہے دہ اپنے زور بیان سے ہرایک

اپنے پرائے کو دعویٰ نبوت کرنے یا سننے سے روکق ہے۔ شخ بہاء اللہ تو دعویٰ نبوت کر کے گرر گئے

لیکن اُ تباع پراس آیت کا اثر گراں تھا۔ اس لئے اُنہوں نے خود یاباشارہ شخ ایک تاویل سوچی کہ

آیت بھی بحال رہ ہا ورشخ موصوف کا دعویٰ بھی زدسے محفوظ رہے۔ اُنہوں نے یہ کہا کہ سلسلہ

آبیاء تو بے شک ختم ہے جس کے آنحضرت میں گئے خاتم ہیں۔ گرشخ بہاء اللہ اس سلسلہ کی کرئی نہیں

بلکہ سلسلہ انبیاء کے مقصود ہیں۔ یعنی انبیاء کرام اس لئے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ لوگوں کو

بنائیں کہ سلسلہ نبوت ختم ہوکر مقصود سلسلہ (بہاء اللہ) بیدا ہوگا۔ اس کی مثال ہمار نے لفظوں میں

بیہ ہے کہ مکان کی سیر ھی کے در جو ختم ہوکر مکان کی جیت آتی ہے۔ جیت سیر ھی نہیں بلکہ سیر ھی

نہیں ہوتا ہے اس لئے انبیاء کرام کے درجوں سے (علی زعمیم) بہاء اللہ کا درجہ مبادی سے اضل ہوتا ہے اس لئے انبیاء کرام کے درجوں سے (علی زعمیم) بہاء اللہ کا درجہ اعلیٰ ہے۔ اس خیالی تقریر سے اُنہوں نے باب نبوت بند بھی رکھا اور بہاء اللہ کو بلند درجہ بھی بنالیا۔

خیالی تقریر سے اُنہوں نے باب نبوت بند بھی رکھا اور بہاء اللہ کو بلند درجہ بھی بنالیا۔

ناظرین! ابان کی تقریراً نبی کے الفاظ میں پڑھئے جوآ گے نقل ہے۔اڈیٹر صاحب''کوکب ہند' دہلی (بَہَائی ندہب کارسالہ) لکھتاہے:

"رسل فرستادوكتب تازل فرمودتاكه بعراط منتقيم فائز شوندواز برائع و فان نباء ظيم دريوم قيام مستعدر دند له المحمد والمنة وله الفضل والعطاء والصلوة والسلام على سيد العالم ومربى الامم (محمد) الذي به انتهت الرسالة والنبوة وعلى اله

ثُمَّ اتَیْنَا مُوُسَی الْکِتَابَ تَمَامًا عَلَی الَّذِی اَحُسَنَ وَتَفُصِینُلا لِکُلِّ شَیْءِ
وَهُدَی وَرَحُمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ یُومِنُونَ.
(الانعام: ۱۵۳)
(میرجم نے مویٰ کو کمل کتاب دی جوجملہ خوبوں پر مشتل تھی اور ہر شے کی اس میں تفصیل تھی اور ہدایت ورحمت تھی کہوہ اپنی رب کی ملاقات پرایمان لا کیں۔''

ملاقات پر یقین کرو۔ ' معنی شریعت قرآن کوانند تعالی پھیلاتا اور استوار و کمگم کرتا ہے اوراس کی آیات کی تفصیل کرتا ہے کہ تم خدا کی ملاقات پر یقین کراو۔اس باعظیم کی نبوت سیدنا خاتم انتہین يراس كيختم موكئ كدبذات خودظهور ماعظيم كاوقت آئينجا - انبياء جس قدر نبوتيس كرتے تصان سب کی بنیاد یادباً عظیم لقاء ربانی ہی تھی۔ چنانچے سب انبیاء کیے بعد دیگرے اپنی اپنی امتوں کو لقائے ربانی کی خبریں دیے رہے۔ بیلقائے ربانی ضدا کے مظہرظہور کی لقاء ہے۔ کیونکہ ضدائے غیب توبداته لایدرک ہے۔لقائے ربانی کاوقت جو کتب مقدسہ میں بتایا گیا ہےوہ چونکہ نبوت محمر رسول الله کے بعد ہے۔ اس لئے نبوت لیعنی اخبارات و بشارات کا دور جمال احمدی علیہ التحیة والنثاء پرختم ہوا۔اور آپ کے خاتم انتہین ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ تا کہ سب لوگ جان لیس کہ اخبارات وبشارات کا وقت اختمام کو پینی گیا اور اب کسی نبی کے لئے نبوت کی گنجائش باتی نہیں ہے۔ بلکہ دورِ نبوت میں جس کی نبوت کی جارہی تھی یا ایوں کہو کہ جس غرض کے لئے دور نبوت کا آ غاز ہوا تھاوہی غرض اب آشکار ہوگئ لینن اب وہ موعود جلوہ گر ہوگا جس کے اہل تورات یہوداہ اورربالافواج کے نام سے منظر تھے۔ وہ موعود جے سیحی ردح الحق ے خداوند اور آسانی باپ یا سیح كى آمدانى كے نام سے يادكرتے تھے۔وہ موعودجس كے ظہوركوفرقان مجيد نے آمد خدا أمدرب ظهورِ رحمٰن قرار دے کرا بنی امت کواس کا ختظرینایا تھا۔اب وہ ظہور فریا ہوگا۔اور جملہ کتب مقد سہ کی روح از سرِ نو تازه ہو جائے گی۔ کیونکہ تمام کتابیں ای ظہور اعظم و نباء عظیم کا طواف کر رہی تحيس \_زمائة نبوت وبثارت ختم موا \_ جادة مقصود كاوقت آكيا \_ هدا يسوم فيسه ظهر النساء العظيم الـذي بشـر بـه الله والنبيون والمرسلون." (مجموع الواح مباركه ٢٠٣ـ مصنفہ بہاءاللہ ایرانی ) میدوہ دن ہے جس میں اس نباء عظیم کا ظہور ہوا جس کی بشارت خدا نے اور ( كوك بند\_ مارچ۱۹۳۲ء ص۲٬۷) تمام انبیاء ومرسلین نے دی تھی۔''

مصنف: بہے بَہَا یُوں کی تاویل اور بہے اُن کاعقیدہ۔اس بیان سے صاف پایاجا تا ہے کہ آیت خاتم انٹیین کا پرزور بیان بَہَا یَوں کو بھی سرتا بی کا موقع نہیں دیتا۔اس لئے اُنہوں نے نبوت سے او پرخدا کے بیچے ایک درجہ غیرمعلوم تجویز کیا جوقابل لحاظ ہے۔

ان کے مقابل جماعت قادیانید نے دعویٰ کیا کہ بہاءاللد دراصل مرعی الوہیت تھا۔

قادیا نیوں کی اس دعوے سے غرض: مرزا قادیانی نے خوداور قادیائی جماعت نے بعدازاں مرزا قادیانی کی نبوت کے اثبات میں بید دلیل پیش کی کہ کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعو کی کر کے ۲۳ سال تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ مرزا قادیانی بعد دعویٰ ۲۳ سال تک زندہ رہے۔ ثابت ہوا کہ آپ سے تھے۔اس کے جواب میں کہا گیا کہ شخ بہاءاللہ دعویٰ نبوت کے بعد چالیس سال زندہ رہا۔ حالانکہ وہ تہارے نزدیک بھی دعویٰ نبوت میں جموٹا ہے۔اس کے جواب میں قادیا نیوں نے عذر پیدا کیا کہ بہاءاللہ نے دعویٰ نبوت نہیں کیا بلکہ دعویٰ الوہیت کیا ہے۔قادیا نی جماعت کی طرف سے ایک رسالہ ستقل اس مضمون کا لکلا۔ خلیفہ قادیان کا قول ہے:

"بهاءالله مدى الوجيت تفاوه اين كلام كوي خدا كا كلام قرار ديتا تعاب"

(ربوبوآف ديليجزج ٢٣ نمبر٥ مئي١٩٢١ء ص٣١)

یہ بھی کہتے ہیں کدومو کی الوہیت کرنے والا مارانہیں جاتا۔اس لئے بہاءاللہ مارانہ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بید دونوں دعوے انہی اغراض پر بنی ہیں جو ہم نے ذکر کیں۔ہم چونکہ بےغرض ہیں اس لئے خدالگی اصل اصل بات پیش کرتے ہیں۔

ہم نے ایک دفعہ شیخ بہاءاللہ کو مرقی تہوۃ لکھا تھا تو بہائی رسالہ'' کو کب ہند' نے ہم کو اصلاحات بہائی رسالہ'' کو کب ہند' نے ہم کو اصلاحات بہائیہ سے ناواقف کہد کرواتھی حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ( کو کب بابت جنوری اعلاء۔ ص ۱۵) ہمارے ساتھ ہی اُن لوگوں کو بھی ڈانٹا تھا جو بہاءاللہ کو مرگی الوہیت کہتے ہیں۔ جسے اہل قادیان۔ چنانچ کھھا ہے:

''بعض لوگ جواس دَورجدیدی نی اصطلاحات پرغورنیس کرتے وہ حقیقت کے بجھنے سے بہر ونظرا آتے ہیں۔ چنانچہ الل قادیان نے بھی بہائی اصطلاحات کوئیس سجھااوروہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہائی حضرت بہاءاللہ کوخدا بجھتے ہیں۔ اس غلط بیانی کی مفصل و مدلّل تر دید بار ہا کوکب میں کی جا چکل ہے۔ بلکہ خود حضرت بہاءاللہ نے اس نافہی کی صاف صاف تر دید فر مادی تھی۔ جیسا کہ کتاب مقدس تجلیات میں خص ۔ جیسا کہ کتاب مقدس تجلیات میں فرماتے ہیں کہ جولوگ ہم پر دعو ہالوہیت کا الزام لگاتے ہیں وہ ظالم اوراوہام پرست ہیں۔ گر فرماتے ہیں کہ جولوگ ہم پر دعو ہالوہیت کا الزام لگاتے ہیں وہ ظالم اوراوہام پرست ہیں۔ گر بہاءاللہ کی طرف دعوی الزام لگانے میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف جناب مدیرا ہم حدیث حضرت بہاءاللہ کی طرف دعوی کیا ہے۔ حالانکہ میت خوبی بہاءاللہ کی طرف دعوی کیا ہے۔ حالانکہ میت خوبی ہے۔ اور نہایت تفصیل و توضیح سے اس خیال کی غلطی کوکب ہند میں و کھائی جا چکل ہے۔ لیکن افسوس کہ جیے اہل قادیان حضرت بہاءاللہ کی طرف دعوی نبوت و رسالت منسوب جیے اہل قادیان حضرت بہاءاللہ کی طرف دعوی نبوت و رسالت منسوب ہیں۔ اس خیال کی خطرت بہاءاللہ کی طرف دعوی نبوت و رسالت منسوب جیں اس خیال کی خوبی نبوت و رسالت منسوب کرنے پراصرار بے جاکر رہے ہیں۔ '

ناظرین! ہم بھی اس تصنیف میں قادیانیوں کی طرح کوئی ذاتی غرض بنہاں رکھتے تو اڈیٹر صاحب کو کس نے ہم بھی اس تصنیف میں قادیانیوں کی طرح کوئی ذاتی غرض بنہاں رکھتے تو اڈیٹر صاحب کو کسب کی تحریک کو بہانہ بنا کر جے ہیں کہ وہ مدگی الوہیت تھا۔ گرہم تو اپنا نصب العین خدا کی رضا کو جانتے ہیں۔ اس لئے ایمانا واحتساباً کہتے ہیں کہ بھے بہاء اللہ الوہیت کا مدگی نہ تھا بلکہ رسالت مستقلہ کا مدگی تھا۔ ہمارے اس دعوے پر بہت سے صریح غیر ما ڈلہ دلائل ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک بیہ ہے:

اس کےعلاوہ شخ بہاءاللہ نے ایک دوسری کتاب میں لکھا ہے:

"تالله قد كنت راقدًا هزتنى نفخات الوحى وكنت صامتا انطقنى ربك المقتدر القدير. " (الواح مراركة صنف بهاءالله من ٢٣٣٥) (ترجمه) "والله من (بهاءالله) سور ما تفاوى كى چوتكول في مجمع بلايا من بالكل فاموش تفاررب قدير في مجمع بلوايا-"

میارت دعوی الومیت کی نفی اور دعوی رسالت کا اظهار کرنے میں کافی ہے۔ان دو مرعیانہ بیانوں کے علاوہ شیخ بہاء اللہ اور خلیفہ اول جو جماعت بہائیہ میں بہت بڑی شخصیت کا مالک ہے۔ لیعنی عبدالبہاءعباس آفندی لکھتاہے:

"کلیدانبیاء بر دوشم اند قسے نی بالاستقلانند ومتبوع وقسے دیگر غیر مستقل و تاہی۔
انبیاء مستقلہ اصحاب شریعتند ومؤسس دور جدید کہ از ظہور آناں عالم خلعت جدید پوشد و تاسیس
دین جدید شود ۔ وکتاب جدید نازل گردد و بدون واسطہ اقتباس قبض از حقیقت الوہیت نمایند ۔ نور
انبیشاں نورانیت ذاتیہ است مانند آفتاب کہ بذاتہ لذاتہ روشن است وروشنائی از لوازم ذاتیہ آن
مقتبس از کو کبے دیگر نیست ۔ ایں مطالع صبح احدیت نبع فیض اندو آئینہ ذات حقیقت وقسے دیگر از
انبیاء تا عند ومروج زیرافرع اندنہ مستقل اقتباس فیض از انبیاء مستقلہ نمایند داستفادہ نور ہدایت از

نبوت کلیه کنند ما نند ماه که بذاته لذاته روش وساطع نه ولی اقتباس انواراز آفناب نماید - آل مظاهر نبوت کلیه که بالاستقلال اشراق نموده اند ما نند حضرت ابراجیم حضرت موی حضرت میچ وحضرت مجمد و حضرت اعلی و جمال مبارک - "

ر ترجمه) دلین کل انبیاء دوشم پر بیں۔ایک شم متقل نی بیں۔دوسرے غیر متقل تا ہے۔ انبیاء مستقل تا ہیں۔دوسرے غیر متقل تا ہے۔ انبیاء مستقلہ صاحب شریعت ہیں جونی شریعت لاتے ہیں اور بغیر ذرایعہ کی دوسرے کے خدا نے فیض پاتے ہیں۔ان کا نور آفاب کی طرح بذاتہ روش ہوتا ہے۔دوسری شم تالع ہوتے ہیں جوشر بیت سابقہ کے رواج ویے والے ہوتے ہیں۔مستقل انبیاء حضرت ابراہیم ۔حضرت مدی ۔حضرت ابراہیم ۔حضرت مدی ۔حضرت ہیا۔اللہ ہیں۔

ایک اور شہادت: ایک اور شہادت پیش کر کے اس صدر مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ اڈیٹر صاحب'' کو کب ہند'' نے ہو بخر سے اپنے آپ کو ماہر کتب بہائید کھے کرہم کو ناوا قف بتایا ہے۔ ا س لئے ہم اپنے نقصان علم کا اعتراف کر کے خوداڈیٹر موصوف ہی کا کلام پیش کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

''حضرت بهاءاللہ نے صاحب شریعت جدیدہ اورصاحب کتاب جدیدہونے کادعویٰ کیا۔'' (کوکب بابت فروری۔۱۹۳۳ء ص۹)

ناظرین! اصطلاحات بہائیے ہم واقف ہیں یا اڈیٹر صاحب اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ، ہیں۔ہم صرف اتنا کہتے ہیں:

ا انہوں نے خوبروشکلیں بھی دیکھی نہیں شاید وہ جب آئینہ دیکھیں گے تو ہم اُن کو بنادیں گے

ہاں ہم مانتے ہیں کہ بہاءاللہ کی بعض عبارتوں سے نزوم دعویٰ الوہیت ہوتا ہے۔ کیکن کسی عبارت سے کسی مغبوم کالزوم ہوتا اُس وقت قابل توجہ ہوتا ہے جب وہ منتظم کی تصریحات کے خلاف نہ ہو۔ شیخ بہاءاللہ دعویٰ الوہیت کوصاف لفظوں میں ردکرتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے:

" البعض کہتے ہیں کہ پیخف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور بعض کا پیول ہے کہ اس نے خدا پر بہتان باندھا ہے۔ سواُن کی ہلاکت ہے۔ اور وہ خدا کی رحمت سے دور ہیں۔''

اس عبارت میں دعویٰ الوہیت کوصاف کفتلوں میں بہتان قرار دیاہے۔ ناظرین! غور فرمائیں ہم نے اپنا دعویٰ باوجود دو گروہوں کی مخالفت کے ایسا ٹابت کیا جیسا

چود ہویں رات میں چکتا قرر۔

أيك آسان طريق سے: فاصل الدير كوكب بهائيد نے ہم كومشورہ ديا ہے كه پہلے اصطلاحات بهائيمعلوم كريں چركھيں۔اس لئے بعد غور وفكر ہم انہى كى كلام سے نبوت بهاءالله وكھاتے ہيں۔آپ لکھتے ہيں:

(صغرى) "نيى ہے كم حضرت بهاءالله كا دعوىٰ تھا كميں مامور ہوں۔ سے موعود بول اور الهام وحى كامور دبول - "

( كبرى) "اصطلاح شريعت مين وحى اللي پا كرخدائى خبرين دينه واليكو بىلا كتيم من "

نبی کہتے ہیں۔'' تہذیب قیاس : ہمندیب قیاس : بہاءاللہ نے دحی پائی۔جودحی پائے وہی نبی ہے۔ متیجہ نہ الل علم کےسامنے ہے۔ پچ ہے:

نالہ کرنے ہے میرا یار خفا ہوتا ہے اب تو ایڈیٹرصاحب کو کہائی لٹریچراوراصطلاحات بہائیہے واقف مان

جائیں گے۔کیوں ؟

مازک کلامیاں مری توڑیں عدد کا دل میں وہ بلا ہوں شیشے سے پھر کو توڑ دوں

## ان دونو ں نبیوں کی نبوت کا ثبوت

ہم نے ان دونوں کی کتابوں میں پیر عجیب بات پائی ہے کہ بید دونوں صاحب دعوے میں متنق ہونے کے ساتھ ہی دلیل میں بھی متنق ہوتے ہیں۔ان کی پیچیدہ باتوں کو ہم ذکر نہیں کرتے صرف دلیلیں ان کی بیان کرتے ہیں۔جوانہوں نے خود یا اُن کی تعلیم سےان کے اُتباع نے بیان کی ہیں۔اوروہ دراصل ہیں بھی قابل غوراور لائق قدر۔

مہلی دلیل: (جو دراصل دلیل ائی ہے) یہ ہے کہ بہاءاللہ کی تشریف آوری ہے دنیا میں تمام غما ہب مٹ کر ایک ہی ملت حقہ ہو جائے گی۔ تمام دنیا میں بد دینی مٹ کر دینداری' امانت' صلاحیت' ہرتم کی نیکی اختیار کر کے لوگ نیک ہوجا کمیں گے۔ نفاق وشقاق کی بجائے محبت وا تفاق پیدا ہوگا۔ وغیرہ۔

ا بد "عَنْ" بمى خوب بـ (معنف)

ہم اس دلیل کی دل سے قدر اور خیر مقدم کرتے ہیں۔اس کے متعلق عبد البہاءعباس آفندی ولد شخ بہاء اللہ کے الفاظ قابل دیدوشنید ہیں:

در تورات موعود برب الجود و مستند رود المجيل موعود برجوع مسيح وايليا بستند و درشر يعت محمد ی در تورات موعود برب الجود و مستند رود را تجيل موعود برجوع مسيح وايليا بستند و درشر يعت محمد ی موعود بمهدی و مستند روجم چنین زردشتیال وغیره را گرتفصیل دیم بطول انجامد مقصدا نیست کهکل موعود بدوظهور ندکه در این دوظهور جهان جهان دیگر شود و کهکل موعود بدوظهور ندکه در این دوظهور جهان جهان دیگر شود و عداوت و عالم و جود تجد پدگر در و و امکان ضلعت جدید پوشد و عدل و حقانیت جهان را اعاطه کند و عداوت و بخصاء ذاکل شود رو آن نچه که سبب جدائی میان قبائل وطوائف وطل است از میان رود و آن نچه که سبب اتحاد و انقاق یکانگی است بمیان آید عافلان بیدار شوند کور باینا گردند کر باشنوا شوند کنگها گویا گردند مریضها شفایا بند مرد بازنده شوند و جنگ مبدل بسلم شود عداوت منقلب مجبت گردو اسباب نزاع و جدال بعلی از مهیان برخیز دواز برائی بشرسعادت حقیق عاصل شود ملک آئینه طکوت شود - تالوت سربر لا بهوت گردد - کل طل طمت واحده شود - وکل غذا بهب غد بهب واحد گردد - محتیج بشریک خاندان شود و یک دو دان گردند - محتیج قطعات عالم حکم یک قطعه یا بدواد با مات جنسید و طنید و تحتی بشریک خاندان شود و یک دو دان شود - کل در ظل رب الجود بحیات ابدید فاتر گردند "

(مفاوضات عبدالبها وص٢٩ ٣٠٠)

" (ترجمه) تمام اہل دنیا دوظہوروں کے منظر ہیں۔ یہ دوظہورکل ادیان کے موجود ہیں۔ یہود کو تورات میں رب الجود دادر سے کا دعدہ تھا۔ اور انجیل میں سے اور ایلیا کے آنے کا۔ شریعت مجمد یہ میں مہدی اور سے کا دعدہ تھا۔ اور انجیل میں سے اور ایلیا کے آنے کا۔ شریعت مجمد یہ میں مہدی اور سے کا دعدہ ہے۔ اسی طرح زر شیوں وغیرہ کو بھی دعدہ ہے۔ اگر اس کی تعمیل میں جائیں تو طول ہوگا۔ مقصد صرف انتا ہے کہ دد ظہور موجود پے در پے ہوں گے اور انبیاء نے بتایا ہے کہ ان دوم جو جائے گا۔ عدل اور سے آئی اہل دنیا کو گھیر لے گی۔ عدادت اور کینہ اور ٹری عادتیں دور ہو جائیں گی اور جوا مور قبائل اور تو موں میں گھیر لے گی۔ عدادت اور کینہ اور ٹری عادتیں دور ہو جائیں گی اور جوا مور قبائل اور تو موں میں باعث نفاق و شقاق ہیں سب دور ہو جائیں گے۔ اور کمل اتحاد اور انقاق پیدا ہو جائے گا۔ غافل بیدا مہول گے۔ یارا چھے ہو جائیں گے۔ مرد نے ندہ ہوں گے جنگ مبدل بسلے ہوگی۔ انسانی ملک فرشتوں کے ملک جیسا ہو جائے گا۔ کل انسانوں کے لئے ہر تم کی نیک حاصل ہوگی۔ انسانی ملک فرشتوں کے ملک جیسا ہو جائے گا۔ کل انسان ایک خاندان کی طرح ہوں گے۔ و نیا کے تمام غراب من کرایک دیں ہو جائے گا۔ کل انسان ایک خاندان کی طرح ہوں گے۔ و نیا کے تمام غراب من کرایک دیں ہو جائے گا۔ کل انسان ایک خاندان کی طرح ہوں گے۔ و نیا کے تمام غراب من کرایک دیں ہو جائے گا۔ کل انسان ایک خاندان کی طرح ہوں گے۔ و نیا کے تمام

هُو الَّذِى اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللِّيْنِ

حُلّهِ. يه يَ يت جسمانى اورسياست كَلَى كَطور برحفرت من كَحْتَ مِن بِشُكُولَى بِ

اورجس غلبه كالمدوين اسلام كا وعده ديا كيا بوه غلبه من كوريد سے ظهور مِن

آك كا اور جب حفرت من عليه السلام دوباره اس و نيا مِن تشريف لا كيل كوان

كر باتحد سد ين اسلام جميع آفاق اورا قطار من بهيل جائكا۔"

(برابین احدید حاشیر ۲۹۸٬۳۹۸ فرائن ج احاشیر ۵۹۳)

اس کے بعد جب اس عهده (مسیح موجود ) کا چارج خودلیا تو اس رائے میں ترمیم نہیں کی بلکہ حرید توضیح فرمائی۔ چنا نچر آپ کے الفاظ یہ ہیں:

ل بيلفظيادرب (مصنف)

عالىكىرغلبة تخضرت اللي بيشكوئى من تجهور من نہيں آيا اور ممكن نہيں كه خداكى بيشكوئى من بجه الكيرغلبة تخضرت اللي الله كان من بجه تخلف ہور اس لئے اس آیت كی نسبت أن سب متقد مين كا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہيں كہ يہ عالمكيرغلبہ سے موجود كے وقت ظہور ميں آئے گا۔'' (چمي معرفت ٥٣٨٨ فرائن ٢٣٥ من ٩١٩٠)

اس مضمون کی مزید تا کید کرنے کو ایک اعلان مرزا قادیانی نے شائع کیا۔ جس کے رہ ہیں: ریہ ہیں:

''میرا کام جس کے لئے اس میدان میں کھڑا ہوں بہی ہے کہ میں عینی پرتی کے ستون کو تو ڑ دوں اور بجائے تٹیث کے توحید کو پھیلا وَں اور آنخضرت اللّظ کی جلالت اور عظمت اور شان دنیا پر ظاہر کروں ۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت غائی ظہور میں نہ آ وے تو میں جھوٹا ہوں ۔ بس دنیا مجھ سے کیوں دشنی کرتی ہے دہ میرے انجام کو کیون نہیں دیکھتی ۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کرد کھایا جو سے موقود ومہدی معبود کو کرنا چاہئے تھا تو پھر میں بچاہوں ۔ اور اگر پچھ نہ ہوا اور میں مرگیا لے تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں ۔ ' والسلام ۔ غلام احم''

(البدرج انبر ۲۹ مل ۱۹۴۳ جولائی ۱۹۰۱ء منقول از البهدی انبراص ۱۳۳ انظیم محمد حسین قادیا نی لا موری) حضر ات! بامعان نظر دیکھے کہ براہین احمد یہ کے زمانہ ہے ۲۰۹۱ء (وفات ہے دوسال قبل) تک مرزا قادیا نی بھی ایک ہی بات کہتے گئے لینی مسیح موعود کے زمانہ میں کل ادیان مث کر ایک دین اسلام ہوجائے گا۔

ناظرین کرام! دونوں صاحبوں کی عبارتیں اپنامدعا بتانے میں صاف ہیں کسی شرح یا تغییر کی عتاج نہیں۔ کیونکہ اس میں ساری دنیا سے مخلف متاج نہیں۔ کیونکہ اس میں ساری دنیا سے مخلف خدا ہب باطلہ کے مٹنے اور ملت حقد اسلامیا ورتہذیب اخلاق اور ترقی روحانی ہونے کی خوتخری ہے۔ لیکن سوال میہ ہے: کیا ایسا ہوا بھی؟ آہ! اس کا جواب بہت دل شکن اور زنجدہ ہے اور لطف یہ

ا پیلفظ سب کی تشریح کررہاہے کر سب بچیم زا قادیانی کی زندگی ہے وابستہ ہے جولوگ پہلو بچانے کو سے موجود کاز مانہ تین سوسال تک کہتے ہیں وہ اپنے ناظرین کو دھو کہ دیتے ہیں۔ اگر مرزا قادیانی خود ایدا کہتے ہیں تو اپنے کلام میں تناقض پیدا کر کے آیت کریمہ "لو کان من عنداللہ لو جدوا فیہ اختلافا کثیرا" (نیاء: ۸۲) کے تن خود آتے ہیں جو ہمارا عین مقصود ہے۔" (مصنف)

کہ ایک اور صرف ایک ہی ہے جس میں کی ایک کو بھی اختلاف نہیں کہ بیصورت و نیا میں آج تک نہیں ہوئی بلکہ اس کی نقیض ترتی پر ہے۔ کفر۔ شرک فیق فیور۔ شراب خوری۔ زنا کاری دیگر بدا عمالی و نیا میں آج جس کثرت سے ہیں ان مرعیان سے پہلے نقیس ۔ آج و نیا میں افعال قبیحہ جس معراج ترتی پر ہیں اُن کو اس شعر میں بتانا کوئی مبالغز نہیں ہے

> حرص و عداوت و حسد و کینه و ریا این جمله شد طلال محبت حرام شد

اس مشاہرہ کے خلاف دعوے کرنا بداہت کا انکار کرنا ہے۔ سیح بات یہی ہے کہ آج دنیا میں ظلم اور ظلمات کی اتنی ترتی ہے کہ بی مقتضی ہے کہ کوئی مرد صلح آئے جواس حالت میں انقلاب پیدا کرے نہ یہ کہ ایسا مصلح پیدا ہو کر اس خرائی کو بدستور چھوڑ کر چلتا ہے۔ اور ہم اس کو صلح اعظم بان کر دل میں خوش ہوا کریں۔ جیسے کوئی پیا ساپانی کے لفظ کورٹا کرے اور سمجھے کہ میری پیاس بھ جائے گی۔

۔ ایس خیال است و محال است و جنوں ہمارے نزویک میں ایک (آئی) دلیل ہے جوان دونوں صاحبوں کے دعاوی کے ابطال کرنے کو کافی ہے۔ حضرت مسیح کا قول'' درخت اپنے پھل سے پیچانا جاتا ہے'' ہمارے دعوے کی تائید کرتا ہے۔

سے می ای کا مارت کی کاب س ای آئی ہے:

إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُحُلُونَ فِي دِيْنِ اللّهِ الْفَاجُ اَ ضَبِحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. (النصر: ١ تا ٣) ''ا عَمُدر سول الله ( عَلَيْكَ ) جب الله كي مدداور فق آئے گا ورتم ديمو كر لاگ جوق درجوق دين الحي مين داخل بور نے بين تو پس تم ( سفر آ فرت كے لئے تيار بوكر ) خدا كي تي وقميد مين مشغول بوجانا اور خدا سے بخشش ما مَكنا \_ بِ شك الله جَمَكن والوں يرم توجه بونے والا ہے۔''

یہ ایک الی علامت ہے کہ دنیا کا کوئی واقف ناواقف اس کی تکذیب نہیں کرسکتا۔ کونکہ آنخضرت ملک نے انقال ایسے وقت میں فر مایا کہ آپ کے اردگر دکی قومیں جوق در جوق واغلِ اسلام ہوگئیں جس کومولا ناحاتی مرحوم نے یوں دکھایا ہے:

وہ بیل کا کڑکا تھا یا صوت ہاوی عرب کی زمیں جس نے ساری ہاا دی

نُیُ اک گُن سب کے دل میں لگا دی اک آواز سے سوتی بہتی جگا دی

روا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے

کہ گونج اُٹھے دشت و جبل نام حق سے

کہ گونج اُٹھے دشت و جبل نام حق سے

برخلاف اس کے بید دونوں مرعیان تشریف لائے اوراُ نہوں نے اپنی اپنی بچائی کا دنیا کو اس ک

جونشان بتایاوہ ندکور ہوا لیکن ہوا کیا؟ وہی جو کسی شاعر نے کہا ہے \_

جو آرزو ہے اُس کا نتیجہ ہے انفعال اب آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو

دوسری دلیل .....پهلی کی تفصیل اور تحلیل

بھنے بہاءاللہ کے خلیفۂ اول عبدالیہاء آفندی نے یہ بیان کی ہے۔ دلیل اوّل کے بعد اس کی تفصیل جو کی ہے۔ وہ تفصیل گویا خود دلیل ہے جو دلیل اوّل سے زیادہ لطیف ہے۔

آپ کی اس دلیل یا تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت دانیال نے دو خبریں دی ہیں۔
ایک حضرت علیکی سے علیہ السلام کے حق میں۔ دوسری سی خبیاء اللہ کے حق میں۔ حضرت سے کے حق میں جو پیشگوئی ہے اس کی میعاد میں جو پیشگوئی ہے اس کی میعاد میں جو پیشگوئی ہے اس کی میعاد میں۔ جو شیخ بہاء اللہ کے حق میں ہے اس کی میعاد میں۔ جو شیخ بہاء اللہ کی پیدائش کا زبانہ ہے۔ بید خلاصہ ہمار نے فقطوں میں ہے۔ اب آفندی صاحب کے اپنے الفاظ سنے جوار انی معثوق کی بیچ در جی زلف سے منہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

" حال بایداستدلال از کتب مقدسه بروتوع این دوظهورنمود و واستنباط از اتوال انبیاء کرد - زیراحال ما میخوا بیم که استدلالات از کتب مقدسه نمائیم \_ ادله معقوله درا ثبات این دوظهور چند روز پیش در سرسفره اقامه گشت \_ خلاصه در کتاب دانیال از تجد بد عمارت بیت المقدس تا بوم شهادت حضرت میخ را بانی منتبی شود و مذرئ خراب شهادت حضرت میخ را بانی منتبی شود و مذرئ خراب گردد \_ این خبر از ظهور حضرت میخ است و بدایت تاریخ این بفتاد به فته تجدید و تغییر بیت المقدس است \_ و درایی خصوص چهارفر مان از سه پادشاه معمیر بیت المقدس صاور شده \_ اول از کورش است \_ در در ۲ میخ از میلا در آسی ) صادر شد \_ و این در کتاب عزیراء در فصل اول ند کور است \_ فر مان عانی بیجد بد بنائے بیت المقدس از وار بوس فارس است که در تاریخ ۱۹۵ بل از میلا در مادر شد \_ واین در فصل ششم عزیراء ندگور است \_ فر مان تالث از ارتحف ستا سندسانع از حکومتش در تاریخ ۵۲۷ مین در تاریخ ۵۲۰ مین در تاریخ ۵۲۰ مین در تاریخ ۵۲۰ مین در تاریخ در تاریخ ۵۲۰ مین در تاریخ مین در تاریخ ۵۲۰ مین در تاریخ ۵۲۰ مین در تاریخ ۵۲۰ مین در تاریخ مین در تاریخ ۵۲۰ میند در تاریخ ۵۲۰ مین در تاریخ ۵۲۰ میند میند در تاریخ ۵۲۰ میند در تاریخ ۵۲۰ میند در تاریخ ۵۲۰ میند کوراست در تاریخ ۵۲۰ میند در تاریخ ۵۲۰ میند کور تاریخ ۵۲۰ میند کور تاریخ ۵۲۰ میند کور تاریخ ۵۲۰ میند کورد تاریخ ۵۲۰ میند کورد تاریخ ۵۲۰ میند کورد ۲۰ میند کورد ۲۰

قبل ازمیلا دصادر شده و وای در فصل بفتم عزراه ندگوراست فرمان رابع از ارتحضتا در سه ۴۳۷ قبل ازمیلا دصادر این در فصل دوم نمیاست اما مقصد حضرت دانیال اثر ثالث است که ۵۵۷ قبل از میلا د بود به ختار بفته ۴۹۰ روز مع شود بر روز می بنتر که کتاب مقدس یک سال است در تو رات میلر ما کدیوم رب یک سال است بن ۴۹۰ روز ۴۹۰ سال شد فرمان ثالث کداز ارتحصت است ۵۵۷ سال قبل از تو لدسیج بود و حضرت مسیح وقت شهادت و صعودی و سرسال داشتند سی و سرداچول بر پنجاه و مفت هم کن ۴۹۰ می شود کدوانیال از ظهور حضرت مسیح خبر داده و شامه داده و سال دانشتند سی و سرداچول بر پنجاه و مفت هم کن ۴۹۰ می شود کدوانیال از ظهور حضرت مسیح خبر داده و شود کنو به ۲۰۰۰ می داده و می داده

(مفاوضات عبدالمهاءص ١٣١٠)

(ترجمہ) "اب کتب مقد سے دوظہوروں پرہم دلائل لاتے ہیں۔ دلائل عقلیہ پہلے شاکع ہو بھے ہیں۔ دائیل کی کتاب میں بیت المقدس کی تجدید عمارت سے حضرت سے کے یوم شہادت تک سر ہفتے مقرر ہیں۔ شروع ان سر ہفتوں کا تجدید تغیر بیت المقدس ہے ہے۔ اس خالص امر میں چارفرمان تین بادشاہوں کے دارد ہیں۔ پہلا تھم کورش سے ہے جو ۲۳۵ قبل سے صادر ہوا تھا۔ اور یہ کتاب عزراء کی پہلی فصل میں فہکور ہے۔ دو سرافرمان داریوس فارس سے ہے جو 190 قبل سے میں صادر ہوا تھا۔ یہ ساتویں فصل شم عزراء میں فہکور ہے تیسرافرمان ارتح شستا سے ہے جو 20% قبل سے صادر ہوا تھا۔ یہ ساتویں فصل عزراء میں ورج ہے۔ چو تھا فرمان ارتح شستا سے ۴۳٪ قبل سے صادر ہوا تھا۔ یہ ساتوی فصل عزراء میں ورج ہے۔ ان چارفرمانوں میں سے حضرت دانیال کا مقصود تیسرافرمان ہے جو کہ آئیل تھا۔ یہ سال میں سے دروز خوات میں ہوئے۔ فرمان ثالث جو ارتح شستا حسب تصریح تو رات ایک سال ہے۔ لیس ۴۹۰ روز ۴۹۰ سال ہوئے۔ فرمان ثالث جو ارتح شستا سے جاری ہوا تھا۔ یہ 10 سال کی عمر میں ہوا تھا اور حضرت سے کا دنیا ہے آسمان پر صعود ۳۳ سال کی عمر میں ہوا تھا اور حضرت سے کا دنیا ہے آسمان پر صعود ۳۳ سال کی عمر میں ہوا تھا اور حضرت سے کا دنیا ہے آسمان پر صعود ۳۳ سال کی عمر میں ہوا تھا جب ان ۳۳ کو کہ 20% سے ملا کی تو جو ۲۵٪ ہوئے ہیں۔ جو دانیال نے حضرت سے کے ظہور کا وقت بتایا ہے۔ "

مصنف: اس كے بعد عبد البهاء آفندى نے اپ مقصد خاص پر توجدى ہے۔ يعنى شخ بهاء الله كى صداقت كى دليل بتانے لگے بيں۔ چنانچ فرماتے بيں:

''حال با ثبات ظہور حفزت بہاء اللہ وحفزت اعلیٰ پردازیم وتا بحال اوّل عقلی ذکر کردیم حال بایداوّل نقلی ذکر کنیم ۔ ورآیئ سیز دہم فصل ہفتم از کتاب دانیال مے فرماید دمقدس محکلیم اشنیدم دہم مقدس دیگرے راکہ ازآں مشکلم ہے پرسید کدرویائے قربانی وائی وعصیاں خراب کنندہ تا کیکے میر سدو مقام مقدس ولٹکر پائمالی تشلیم کردہ خواہر شد۔ وہمن گفت کہ تابد و ہزار و سرصد شباندروز ہیں۔ کتاب دانیال کی فصل ہفتم کی تیرہویں آیت میں دانیال فر ماتے ہیں۔ میں نے کسی مقد س بولنے دالے سے سُنا کہ دائی قربانی اور فراب کرنے والے کی بے فرمانی کب تک پہنچے گی۔ ججھے اس نے کہا دو ہزار تین سودنوں تک۔ وہ مقدس صاف ہوجائے گا۔ تو رات کی تصر تک سے ثابت ہے کہ ایک روز ایک سال ہوتا ہے پس تاریخ صدور فرمان ارتح شستا برائے تجدید عمارت بیت المقدس سے یوم ولا دی سے تک ۲۵۸ سال ہوتے ہیں۔ اور یوم ولا دی سے ظہور بہاء اللہ تک ہے سام ۱۸۳۸ سنہ ہے۔ جب ۲۵۸ سال کو دو ہزار تین سوسالوں میں ملا ئیں تو تعبیر خواب دانیال ۱۸۳۲ میں پوری ہوئی اور وہ سنہ شخ بہاء اللہ کے ظہور کا ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح صراحت سے ظہور کے سنے کو کے سنہ کو معین فرما تاہے۔''

ناظرین کرام! دانیال کی عبارتیں دانیال ہی سمجھا ہوگا اس وقت ان کو سیحفے والا کوئی نہیں ہوگا۔
لیکن ہمیں اس سے چندال سرو کا رئیس ہم تو بہا ئیوں کے دکیل (شخ عبدالبہاء عباس آفندی) کے
بیان پر توجہ رکھتے ہیں۔ آفندی صاحب نے حفزت سے علیہ السلام کے حق میں دانیال کے بتائے
ہوئے ۴۹۰ سال اس طرح پورے کئے کہ ان کی دنیاوی زندگی کے تینتیس ۳۳ سال صعود تک ملا
لئے۔ بہت اچھا کیا۔لیکن جب شخ بہاء اللہ پراس کو چہاں کیا تو ان کی مدت کوتو لد تک فتم کردیا۔
اور ان کی زندگی کے پھتر سال چھوڑ گئے۔ حالانکہ دونوں کے حق میں لفظ (ظہور) ایک ہی ہے۔
غور کیجئے کس دلیری سے لکھا کہ

''ازیوم ولا دت حضرت سیح تا یوم ظهور حضرت اعلی (بهاءالله)'' پس چاہئے تھا کہ دانیال کی پہلی پیشگوئی متعلقہ سیح ۴۹۰ والی جس طریق سے پوری کی تھی دوسری (متعلقہ بہاءاللہ) بھی ای طریق سے پوری کرتے۔ یہ نہ کرتے کہ حضرت سے کی متعلقہ پیٹیگوئی میں تو ان کی دنیاوی زندگی کے ایام بھی داخل کر لیتے اور بہاءاللہ دالی میں یوم ولادت مراد لیتے اور ان کی عمر کے چھتر سال چھوڑ دیتے۔ تلک اذا قسمة ضیزی.

پی انصاف ہے ہے کہ چونکہ آپ نے پہلے بیان میں سے کی دنیاوی عرس سال کوداخل کیا ہے ان دومرے بیان میں سے کی دنیاوی عرس سال کوداخل کیا ہے نو دومرے بیان میں بھی شخ بہاء اللہ کی عمر نے مجھتر سال داخل کر کے بجائے دو ہزار تین سو مجھتر سال کہتے ۔ جس سے دانیال کی پیشگوئی پوری طرح غلط ہو۔ اوراگر بہاء اللہ کے حق میں ان کی زندگی کے ایا منہیں ملاتے تو حضرت مسے کے ایام بھی نہ ملا ہے ۔ جس سے دانیال کی پہلی پیشگوئی اچھی طرح غلط ٹابت ہوکر دومری کو بھی اعتبار ہے گرادے۔

علاوہ اس کے آپ نے کمال کیا کہ س ۳۱ (مفاوضات) پر حضرت سے کے بیان میں قبل از میلا دستے چارسوستاون ۲۵۷ سال لکھے ہیں۔ ص ۳۲ پر ۲۵۷ بتائے ہیں۔ کیا یہ ہوونسیان ہے یا مقدس غلط بیانی۔

معذرت ۔ ایک سال کی بھول چوک پرہم گرفت نہ کرتے۔ لیکن چونکہ آفندی صاحب نے لکھا سر

" للاحظة نمائدكم بجصراحت سنظهور رامعتن مفرمايد"

اس لئے ہم ایک سال کی تمییثی کیا ایک روز کی بھی نہ چھوڑیں کے تا کہ صراحة میان

معلوم ہوجائے۔

صاف حساب: بید به که بقول آپ کے ارتحصت کفر مان سے جارسوستاون ۲۵۷ سال بعد حفرت سی پیدا ہوئے۔ ۱۸۱۵ء میں بہاء اللہ پیدا ہوئے توجملہ سنین بائیس سوچو ہتر (۲۲۷۴) ہوئے۔ اور اگر حضرت سیح کی دنیاوی زندگی کے ۳۳ سال ملا کمیں قربہاء اللہ کے پھتر سال ملا کردو ہزار تین سوانچاس (۲۳۳۹) سال ہوتے ہیں۔ غرض دونوں طرح سے دانیال کی پیشگوئی غلط ہے میں سیخ سیدھانہیں بیٹھ سکتا۔۔۔

یا سیح اور بہاء اللہ دونوں اس کے مصدات نہیں۔ بہر حال بیاونٹ سیدھانہیں بیٹھ سکتا۔۔۔

بنے کیونکر کہ ہے سب کار اُلٹا

ہم ألئے بات ألنى يار ألنا

حضرات! بیو ہوئی ایرانی میے کے متعلق بیشگوئی۔اب سنے قادیانی میے خود کیافر ماتے ہیں۔ حق بہ ہے کہ ایرانی صاحب کا بیان عجیب ہے تو قادیانی حضرت کا عجیب تر۔ ناظرین ذرادل لگا کرغور سے میں کیونکہ بیالہامیوں کی باتیں ہیں۔

# مرزا قادیانی نے دانیال کی پیشگوئی ایے حق میں لی ہے

ہارے پنجابی سے مرزا قادیانی ایرانی سے کے ایسے کھے جائز دارث ہیں کہ ان کی ہر چیز پر بلاخوف قبضہ کرتے ہیں۔ چنانچہ دانیال کی چیش گوئی کے متعلق آپ کے الفاظ یہ ہیں:

از بس کہ یہ مغفرت کا دکھلاتی ہے راہ تاریخ بھی یاغفور نکلی وہ واہ

ا دن سے مراددانیال کی کتاب میں سال ہے اوراس جگدوہ نی جمری سال کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اسلامی فتح اور غلبہ کا پہلا سال ہے۔ (حاشیداز سرز ۱)

ع. خدا ادارے پنجابی شاعرا قبال اورظفر وغیرہ کو بڑاء نجرد ہے جنہوں نے پنجاب کی لاج رکھ لی۔ ورنہ مرزا قادیا نی نے ایسے شعر ککھ کرامل دیلی کا افرام صحیح کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی تھی جوکہا کرتے ہیں \_

ایک ہیں پنجائی دوسرے بے علم شعر کوئی میں دکھا دیتے ہیں جوہر اپنا

سودانیال نی کا کتاب میں جوظہور سے موعود کے لئے بارہ سونو سے (۱۲۹۰) برس کھے
ہیں اس کتاب براہین احمد بیہ میں جس میں میری طرف سے مامور اور منجانب اللہ ہونے کا اعلان
ہے صرف سات برس اس تاریخ سے زیاوہ ہیں جس کی نبست میں اوجی بیان کر چکا ہوں کہ
مکالمات الہیکا سلسلہ ان سات برس سے پہلے کا ہے۔ لینی بارہ سونو سے (۱۲۹۰) کا۔ پھرآ خری
زمانداس سے موعود کا دانیال تیرہ سوپنیتیس (۱۳۳۵) برس لکھتا ہے جو خدا تعالی کے اس الہام سے
مثابہ ہے جومیری عمر کی نبست فر مایا ہے۔ " (هیتة الوقی ۱۹۵۰ میری اس کا سے جس مرازا قادیانی نے دانیال کی عبارت سے دومطلب نکالے ہیں جو
دونوں اپنے پرمنطبق کے ہیں۔

(١).....يَركر حسب پيشگو كي دانيال ١٢٩٠ه هي مَنين مامور بهوا\_

(٢)....دانیال کی پیشگوئی کے مطابق میں ۱۳۳۵ جمری تک زندہ رہول گا۔

پھراس کی تا ئید کرنے کواپی عمر کے متعلق اینا الہام بھی لکھا ہے کہ میں اپنے الہام کے مطابق بھی ۱۳۳۵ جمری تک زندہ رہوں گا۔ لے

اس عبارت کی مزید تشریح اور تائید ہم مرزا قادیانی کی ایک اور عبارت ہے کرتے۔ میں۔آپ کتاب تخدگولزوید پی لکھتے ہیں:

''دانیال نی نے بتلایا ہے کہ اس نی آخر الزبان کے ظہور ہے (جومحم مطفی اللہ ہے) جب بارہ سونو ہے (۱۲۹۰) برس گزریں گے تو وہ سے موعود ظاہر ہوگا اور تیرہ سوپنیتس (۱۳۳۵) ہجری تک اپنا کام چلائے گا یعنی چود ہویں صدی میں سے پنیتیس برس برابر کام کرتا رہے گا۔ اب دیکھواس پیٹگوئی میں کس قدر تصریح سے سے موعود کا زمانہ چود ہویں صدی قرار دی گئے ہے۔ اب بتلا و کیااس سے انگار کرنا ایما نداری ہے۔''

(تحفہ گولڑ و پی صاشیم کاا۔ نزائن ج کا حاشیم ۲۹۲) نیگوئی میں کس وضاحت ہے میچ موعود کاسنہ وفات ۱۳۳۵ھ قرار دیا ہے۔

مرز ائی دوستو!اس پیشگوئی میں کس وضاحت سے سے موعود کا سنہ دفات ۱۳۳۵ھ ترار دیا ہے۔ پھر جو ۳۲۷ھ میں مرجائے اے میچ موعود مانتا:

ا مرزاقادیانی کاالہام ہے کہ میری مرکم ہے کم ۵ کسال ہوگ۔ (برا بین احدیثے مید حصہ بنجم ص ۹۸۔ خزائن جاسم ۲۵ میں کہ میری پیدائش ۱۲۷۱ھ بیں ہوئی (تریاق القلوب کلال ص ۸۸ فزائن ح ۲۵ ص ۲۵۸) اس حیاب ہے آپ کی عمر ۵ کسال ٹھیا۔ ۱۳۳۵ھ بین پوری ہوئی تھی۔ گرآپ میال پہلے میں اس بیلے میں تشریف لے گئے (وہال کچھ ضرورت ہوگی)۔ (مصنف)

۳۸۳/ کبو جی کون دهرم ہے؟ میرین

## مرزا قادياني كامزيدكمال

ہمارے پنجابی سے نے دانیال کی پیشگوئی کے متعلق ایک خاص کمال کیا۔ جس میں یہود مختلق ایک خاص کمال کیا۔ جس میں یہود مختلف تو رات کو بھی شرمندہ ہونا پڑا۔ مرزا قادیانی نے کتاب تحفہ کوئر ویہ میں دانیال کی کتاب کا باب بھی بتایا ہے۔ ادرعبارت عبرانی ادراس کا ترجمہ خودسا خند اُردو بھی نقل کیا ہے۔ ہم اس مرزائی ترجمہ کومع ترجمہ مسلمہ نصاری بائیل سے بالقابل نقل کرتے ہیں۔ تا کہ تاظرین اندازہ لگا سکیس کہ چراغ بکف داشتہ کون جارہا ہے۔

## مرزائی ترجمه(دانیال باب۱۱)

''اوراس ونت ہوگامبعوث وہ جوخدا کی مانند ہے حاکم اعلیٰ وہمبعوث ہوگا تیری قوم کی حمایت میں ادر ہوگا زمانہ دشمنوں کا۔الیا زمانہ کہ نہ ہوا ہوگا امت کےابتدا سے لے کراس وقت تک۔اوراس وقت ایبا ہوگا کہ نجات پائے گا تیری قوم میں سے ہرایک کمہ پایا جائے گا لکھا ہوا كاب ميں \_اور بہت جوست بڑے ہيں زمين كاندر جاگ الميس كے يہ بميشكى زندگى كے واسطے اور بیا نکار اور ابدی لعنت کے واسطے اور الل دانش چکیں کے مانند چک آسان کی۔ اور صادقوں سے بہت ہوں کے مانندستاروں کے ہمیشہ اور ہمیشہ اور تو اے دانیال پوشیدہ رکھان باتوں کواور سربمبرر کھاس کتاب کو وفت آخر تک جبکہ لوگ زمین پریشططو ہوں گے اور إدھراُ دھر دوڑیں کے اورسیر کریں کے اور ملیں کے اور علم بہت بڑھ جائے گا۔ اور نظر کی میں دانیال نے اور دیکھے دواور کھڑے ہوں گے ایک اس طرف دریا کے اور دوسرا اُس طرف دریا کے دریا۔ اور کہا اس آ دمی کوجس کالباس لمبے تا گول کا تھا جو کہ او پر دریا کے بانی کے تھا۔ کب ہوگا انجام مصائب کا اور میں نے سنائس آ دمی کو جو لیے تا کوں والالباس پہنے تھا جو کہاو پر پانیوں دریا کے تھا۔اوراس نے بلند کیا اپنادایاں اور بایاں آسان کی طرف اور فتم کھائی ابدی زندہ خدا کی کہ اس زمانہ کی مدت ہے دوز مانے ہیں اور ایک زبانہ کا حصہ اور یہ بوراہوگا۔اور مقدس جماعت میں تفرقہ بڑے گا اور ان کا زورٹوٹ جائے گا۔اور بیسب باتیں پوری ہوں گی۔اور میں نے سنا پر نہ جانا اور میں نے کہاا ہے خداوند کیا ہےانجام ان سب باتوں کا اور کہا چلا جادانیال کیونکہ پوشیدہ رہیں گی اورسر بمبرر ہیں گی یہ با تیں وقت آخرتک بہتوں کا ابرا کیا جائے گااور بہتوں کوسفید کیا جائے گااور بہتوں کو آ زمائش

میں ڈالا جائے گا اور شریشرارت سے شور وغوغا کپائیں گے اور شریوں میں سے کوئی نہ سمجھ گا۔ پر
اہل دائش بجھ لیس گے اور اس وقت سے جبکہ دائی قربانی موقو ف ہوگی اور بنوں کو تباہ کیا جائے گا۔
اس وقت تک بارہ سونو ہون ہوں گے۔ مبارک ہے جوانظار کیا جائے گا اور اپنا کا ممنت سے
کرے گا تیرہ سو پہنیتیں روز تک ۔ اور تو چلا جا آخر تک اے دانیال ۔ اور آرام کر اور اپنے حصہ پر
اخیر پر کھڑ ابوگا خاموش ہو جاؤمیر ہے آگے اے جزیرہ امت از سر نوسر سبز ہوگی اور قوت کوڑے گ
وے قریب پہنچیں گے پھر سب ایک بات پر شفق ہوں گے ہم قطی (فیصلہ) کے قریب آئیں
گے۔ کس نے مبعوث کیا مشرق کی طرف سے صادق لے کو اسے اپنے حضور میں بلایا دھر دیا اس کے منہ کے آگے قوموں کو اور بادشا ہوں پر اسے حاکم کیا اس نے کر دیا خاک کی ماننداس کی ٹوار کو
منہ کے آگے قوموں کو اور بادشا ہوں پر اسے حاکم کیا اس نے کر دیا خاک کی ماننداس کی ٹوار کو
جس پر کہ وہ اپنے پاؤں پر نہیں چلا۔ کس نے دیکام کیا اور اسے انجام دیا وہ جس نے ساری پشتوں کو
اجتدا سے پڑھ صنایا۔ میں وہ بہلا خدا ہوں اور آخرین کے ساتھ ہوں۔''

(تحفهٔ گولزویی ۱۱۳ تا ۱۱۲ خزائن ج ۱۷ م ۲۹۳۲ ۲۸۸)

## بائتيلى ترجمه

''اوراس وقت میکاایل وہ ہوائر وارجو تیری قوم کے فرزندوں کی جماعت کے لئے کھڑا ہے۔ کے گھڑا اورائی تکلیف کا وقت ہوگا جوامت کی ابتدا ہے لئے کا س وقت تک بھی نہ ہوا تھا۔ اورائس وقت تک تیر لے لوگوں میں سے ہرا یک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پاوے گا اور اُن میں سے بہتیر ہے جوزمین پر خاک میں سور ہے ہیں جاگ اُٹھیں کے بعضے حیات ابدی کے لئے اور بعضے رسوائی اور ذات ابدی کے لئے۔ پر اہل دائش فلک کی چیک کے ماند چیکیں گے۔ اور وے جن کی کوشش سے بہتیر سے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند ابدالا بادتک لیکن توارد انی اہل ان باتوں کو بند کر رکھا اور کتاب پر آخر کے وقت تک مہر کر رکھ ۔ بہتیر سے ساسر ملاحظہ کریں گے اور انش یا دو ہوگا ۔ اور میں دائی اہل نے نظر کی اور کیا دیا تھا ہوں کہ دواور کھڑ سے سے ایک دریا کی اس طرف دوسرا دریا کے کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا کے کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا کے کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا کی کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا کے کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا دیا کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا کے کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا کے کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا ہو کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا کے کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا ہے کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا ہو کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا کے کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا ہو کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا ہے کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا ہو کتار سے کتار سے کتار سے کتار سے کتار سے کو کتار سے کا سرکا کی اس طرف دوسرا دریا ہو کتار سے کتار سے کر اس طرف دوسرا دریا ہو کی اس طرف دوسرا دریا ہو کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا ہو کتار سے کی اس طرف دوسرا دریا دریا ہو کتار سے کتار سے کر اس طرف دوسرا دریا ہو کی دوسرا دریا ہو کتار سے کتار سے

ا این آیت کا مطلب بیہ ہے کہ سے موجود جوآخری زبانہ بیں بیدا ہوگا دہشرق بین بین ملک ہند میں ظاہر ہوگا۔ اگر چہاس آیت میں تصریح نہیں کہ آیا پنجاب میں مبعوث ہوگایا ہندوستان میں بیکر دومر سے مقامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہ پنجاب میں بی مبعوث ہوگا۔ ( مرزا )

کالباس پہنے تھا اور دریا کے پانیوں پر تھا پوچھا کہ یہ بجائب چیزیں گئی مدت کے بعد انجام تک پہنچیں گی۔ اور میں نے مُنا کہ اُس خص نے جو کمانی پوشاک پہنے تھا جو دریا کے پانیوں پر تھا اپنا داہما اور بایاں ہاتھ آسان کی طرف اُٹھا کراُس کی جو بمیٹ جیتا ہے ہم کھائی اور کہا کہ ایک مدت اور مدت تک رہیں گی۔ اور جب وہ پورا کر چکے گا اور مقدس لوگوں کا زور کھود ہے گا یہ بہت پیزیں پوری ہوں گی۔ اور جب وہ پورا کر چکے گا اور مقدس لوگوں کا زور کھود ہے گا یہ جیزیں پوری ہوں گی۔ اور جب نے تو سنا پر نہیں سمجھا۔ تب میں نے کہا اے میر عفد اوندان جیز وں کا انجام کیا ہوگا۔ اُس نے کہا اے دائی ایل تو اپنی راہ چلا جا کہ یہ با تیں آخر کے وقت تک بند وسر بمہر رہیں گی اور بہت لوگ پاک کئے جا کیں گے اور سفید کئے جا کیں گے اور آزیا کے جا کیں گے اور شریوں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھیں جا کی اور دہ کر دہ چیز جو خراب کرتی ہے قائم کی جائے گی اور دہ کر دہ چیز جو خراب کرتی ہے قائم کی جائے گی ایک بڑار دوسونو ہے دن ہوں گے۔ مبارک وہ جو انظار کرتا ہے۔ اور ایک بڑار تین سو جائے گی ایک بڑار دوسونو ہے دن ہوں گے۔ مبارک وہ جو انظار کرتا ہے۔ اور ایک بڑار تین سو بہتی کی ایک بڑار دوسونو ہے دن ہوں گے۔ مبارک وہ جو انظار کرتا ہے۔ اور ایک بڑار تین سو کہتا ہے۔ پر تو اپنی راہ چلا جا جب تک کہ وقت اخیر آ وے کہتو چین کر سے گا اور اپنی میراث پر اخیر کے دون میں اُٹھ کھڑا ہوگا۔''

(بائل دانیال نی کی کتاب-باب۱۱)

ناظرین کرام! ہم نے نقل عبارت میں کبل نہیں کیا تو آپ پڑھنے میں کیوں دل تک ہوں گے۔ پڑھئے اور ضرور پڑھئے۔ پھر بتاہیئے کہ دانیال کے بار ہویں باب کا مرزائی ترجمہ بائیل کے ترجمہ سے پھے بھی تعلق رکھتا ہے؟ مرزا قادیانی کی الی صنعت کاری کے حق میں کہا گیا ہے: نہ پیروگ قیس نہ فرہاد کریں کے

ہم طرزِ جنوں اور علی ایجاد کریں کے اب جند رفتہ کیلیں تمہاری ہم زرکدائی میں اقدار کے سات

قادیانی - بَهَانی دوستو! به چندسر دفتر دلیلین تبهاری جم نے دکھائی بیں باق اگر کھے ہے تو: قیاس کن ز گلتان من بهار مرا

.....☆.....

دونول مدعيان كى تيسرى دليل

مرزا قادیانی پی صداقت پر با دجود خالفت کا پی کا میانی کودلیل لایا کرتے تھے۔ یہ دلیل بھائی لئر بچرے ماخوذ ہے۔

عبدالیهاء آفندی شخ بهاءالله کی صدافت پرعقلی دلیل لائے ہیں۔ادراس کو بہترین و لاجواب دلیل کہتے ہیں۔ آپ کے الفاظ مع ترجمہ درج ذیل ہیں:

" کیک بر بان عقلی دیگر کویم والل انصاف را بمیں بر بان کفایت است که بیجی کس نے تو اند انکار کند۔ وآل لینست که این مخص جلیل در بجن اعظم امرش را بلند کرد۔ ونورش با برشد۔ وصیتش جہا تگیرگشت۔ وآ واز و بزرگواریش بشرق وغرب رسید۔ والی یومنا نبرا چنین امرے در عالم وجود واقع نه شده اگر انصاف باشد والا بعضے از نفوس بستند که اگر جمیع برا بین عالم را بشنو ندانصاف نه وجود واقع نه شده اگر انصاف بخود مثل بمال توت و دل وملل مقاومت اور انتو انستند بکنند بلکه فرداً وحیداً منح و مظلوماً آپی خواست بحری داشت من مجر ات جمال مبارک راؤ کوئلم شاید سامع کوید این روایت است و متحل اصد ق والکذب به المبارک راؤ کوئلم شاید سامع کوید این روایت است و متحل الصد ق والکذب به در مفاوضات عبد البهاء می ۲۸٬۲۷

(ترجمہ) '' لینی (بہاءاللہ کی صدافت پر) ایک عقلی دلیل ہم ساتے ہیں اہل انصاف کے لئے بہی دلیل کا فی ہے۔ کیونکہ اس دلیل کا کوئی اٹکارٹیس کرسکتا۔ وہ دلیل ہے ہے کہ اس بررگ مخص (بہاءاللہ) نے قید خانہ ہیں اپنے دعوے کا اعلان کیا اور نور اس کا چچکا۔ اور آ واز اس کی جہا تگیر ہوئی اور اس کی بزرگ کا شہرہ شرق وغرب ہیں پنچا۔ اور شروع دنیا ہے آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اگر انصاف ہو ( تو غور کریں ) ور نہ بعض لوگ عالم کی دلیل سنتے ہیں گر انصاف نہیں کرتے ۔ تمام حکومتیں اور تمام ندا ہب اس (بہاء اللہ ) کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بلکہ اس نے جیل ہیں مظلومی کی حالت میں اس کیلے بی جو چاہا جاری کیا۔ شخ بہاء اللہ کے مجزات ذکر کروں تو سننے والا کیے مظلومی کی حالت ہیں اس میں صدق و کذب کا احتمال ہے۔''

نقض اجمالی: آفندی صاحب نے اس دلیل کی ہوئ تعریف کی ہے عالا تکہ یہ دلیل ایسی ہے کہ ان کارقیب (قادیانی میچ) بھی بھی چیٹ کرتا ہے۔ پھر کیوں نہ اس کو بھی صادق سمجھا جائے۔ غور سے بنیں مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

''براہین احمد بیش بی پیشکوئی ہے۔ ''نیو ینکؤن لِیُطُفِؤُ انُوْرَ اللَّهِ بِافْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُسَمَّ مُسَمُ مُسَمُّ مُسَمُّ مُسَمُّ مُسَمُّ مُسَمُّ مُسَمُّ مُسَمُّ مُسَمُّ مُسَمُّ مُسَمَّ مُسَمَّ مُسَمَّ مُسَمَّ مَسَلِ اللَّهُ وَلَا مَسَمَّ مَسَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّ اللَّهِ مِعْمَولُولُ مَرِي سَلَّ اللَّهِ مِعْمَولُولُ مَرِي اللَّهِ مِعْمَولُولُ مَرِي اللَّهِ مِعْمَولُولُ مَرَامِت بَى كري سِياس وقت كى بيشكوئى ہے جبكہ كوئى مُعالف نہ تھا بلكہ كوئى ميرے نام سے بھى واقف نہ تھا۔ پھر بعداس كے حسب بيان پيشكوئى و نيا مِس عُرت كے ساتھ ميرى شهرت ہوئى اور ہزاروں نے جمعے قبول كيا۔ تب اس قدر مخالفت ہوئى كہ كم معظم سے الل كمہ كے پاس خلاف واقعہ باتيں سے اللَّهِ مِي اللَّهِ مِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مِي اللَّهُ مُعْمَلِ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مُعْلَمُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مُعِيْلِ اللَّهُ مِي اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مِعْلَقُولُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِي اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مِي

کفر کے فتو ہے منگوائے گئے۔ اور میری تکفیر کا دنیا میں ایک شور ڈالا گیا۔ قتل کے فتو ہے دیے گئے وکام کو اکسایا گیا۔ عام لوگوں کو جھے ہے اور میری جماعت سے بیزار کیا گیا۔ غرض ہرا یک طرح سے نابود کرنے کے لئے کوشش کی گئی۔ گرخدا تعالی کی پیشگوئی کے مطابق بیتمام مولوی اور ان کے ہم جنس اپنی کوششوں میں نامراد اور ناکام رہے۔ افسوس کس قدر مخالف اندھے ہیں ان پیشگو ئیوں کی عظمت کوئیں دیکھتے کہ کس زمانہ کی ہیں اور کس شوکت اور قدرت کے ساتھ بوری ہوئیں۔ کیا بجز خدا تعالی کے کسی اور کا کام ہے۔ اگر ہے تو اس کی نظیر پیش کرد نہیں سوچنے کہ اگر بیانسان کا کاروبار ہوتا اور خدا کی مرضی کے خالف ہوتا تو وہ اپنی کوششوں میں نامراد ندر ہے۔ کس نے ان کو تامراد رکھا؟ اُسی خدانے جو میرے ساتھ ہے۔ '' (ھیتہ الوجی سے سنائن کی سے میں امراد ندر ہے۔ کس نے ان کو تامراد رکھا؟ اُسی خدانے جو میرے ساتھ ہے۔'' (ھیتہ الوجی سے سنائن کے ساتھ ہے۔'' (ھیتہ الوجی سے سنائن جاس سنائن کے ساتھ ہے۔'' (ھیتہ الوجی سے سنائن جاس سنائن کے ساتھ ہے۔'' (ھیتہ الوجی سے سنائن کی سنائن کی سنائن کے سنائن کی موسود کا کو کاروبار کی خدانے کی موسود کے خالف ہوتا تو وہ اپنی کوششوں میس نامراد ندر ہے۔ کس نے ان کو کاروبار موتا اور خدانے کی خوالف ہوتا تو وہ اپنی کوششوں میس نامراد ندر ہے۔ اس کے خالف ہوتا تو وہ اپنی کوششوں میں نامراد رکھا؟ اُسی خدانے کی خوالف ہوتا تو وہ اپنی کوششوں میں نامراد ندر ہے۔'' کی خوالف ہوتا تو وہ اپنی کوششوں میں نامراد کھا؟ اُسی خوالف ہوتا تو وہ اپنی کوششوں میں کوششوں کی کوششوں کے کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کے کار کی کوششوں کی کوشش

اَ تَبَاعُ مِرْ السِ بات پر بِرُ الْخُرِ كَيَا كُرتِ مِين كَدَمِرْ اللّه اِنْ نِے باد جود مخالفت كے جماعت بنائى۔ ہم حيران ميں كدان دونوں فريقوں ميں سے ہرائيک يہى دليل پيش كرتا ہے۔ اور پھر ہرائيک دوسرے كى تكذیب بھى كرتا ہے۔ مثلاً بَهَا كَى جب بيدليل پيش كرتے ہيں تو قاديا نی اس كو مان كرد وسرے بہاء اللہ سے متكر رہتے ہيں۔ اور قاديا نی جب پيش كرتے ہيں تو بَهَا كَی ان كا منہ

<u> برائے ہیں۔</u>

ِ معلوم ہوا کہ بیدلیل ایس ہے کہ دونوں فریقوں کوخودسلم نہیں۔

ہمارا جواب سنئے! ہم اس بات کوتسلیم نہیں کرتے کہ چندلوگوں کواپنے پیچھے لگا لیما صدافت کی علامت ہے۔ ہندوستان کے مسلموں اورغیر مسلموں میں اس کے خلاف بہت مثالیں ملتی ہں۔ مثلاً

شاہی زیانے سیواتی مرہشری مخالفت بلکہ دار د گیر حکومت کی طرف سے کتنی ہوئی کئی د فعہ گرفتار بھی ہوا۔ تاہم وہ اپنے ارادہ میں کامیاب ہوا۔

دوسرے درجے پرسوامی دیا نندبانی آ رہیں اج ہیں۔ ہندوقوم نے ان کی سخت ترین مخالفت کی لیکن سوامی تی نے ایک بوی جماعت اپنے چیچے لگا کرآ رہیں اج قائم کر لی جو ہرطرح ان دونو ں (بہائیوں اورمرزائیوں ) سے طاقتور ہے۔

آ گرہ میں را دھاسوا می نے باوجو دمخالفت شدیدہ ہنود کے بڑی جماعت اپنے ساتھ ملا لی۔ جو تجارت ۔صنعت وحرفت کے علاوہ تبلیغی کام بھی کافی کرتے ہیں۔

لا ہور میں دیوسا بی ( دہریہ ) ہیں جن کے گرو نے خدا کی غلامی سے آزا دہونے کا پیغام لوگوں کوسنایا۔ مخالفت شدید ہوئی۔ تاہم اُن کے ماننے والی ایک بڑی جماعت ہوگئ۔ سب سے بڑی مثال: سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے آج گاندھی جی کی ہے۔ جو باوجود مصائب شدیدہ عدیدہ کے اپنے ارادے پر مضبوط ہیں۔اور ان کے اُتباع بھی بکثرت نہ صرف موجود ہیں بلکہ مصائب جھیلتے ہیں۔

ينوبالاخضار غيرسلمول كى مثالين بين -اب سفي مسلمول كى:

سيد محمد جو نيورى: جس نے شاہى زمانہ ميں مهدویت كا دعویٰ كيا با جود مصائب شديدہ كے آخ (چارسوسال) تك بھى ان كے نام ليواؤں كى بہت برى جماعت دكن ميں ملتى ہے جو بظاہر يابند شريعت ہيں۔

۔ کتب تاریخ میں تلاش کی جائے تو الی مثالیں بکٹر تملتی ہیں کہ دعیان نے اپنی ان تھک مختوں سے بڑی بڑی جماعتیں اپنے ساتھ کرلیں ۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ رسول اللّٰہ اللّٰہ نے جو جماعت تیار کی تھی وہ ضرور صدافت کی دلیل تھی۔ کیونکہ اس جماعت کی وجہ سے وہ پیشگو کی پوری ہو کی جو بتائی گئی تھی نےور سے سنئے:

إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ الْفَاجَا فَسَبِحُ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. (سورة النصر) (يعنى جب الله كي مدواور نفرت آئ كي اورتو (ايرسول) ويجهي كاكولو ين اللي مين جوق درجوق داخل مورج بين تو تو الله كي تيج وتميد مين مشغول موجا يو) الله مين جوق درجوق داخل مورج بين تو تو الله كي تيج وتميد مين مشغول موجا يو) النه يس مورة جامعه مين بيشكو كي مركب بدواجزاء ب

(۱) فتح اور نفرت کے آنے ہے

(٢) لوگوں كے بكثرت داخل اسلام ہونے سے۔

پس رسول مربی بھٹا کے صدق کی دلیل سے ہے کہ آپ کو باوجود مخالفت کے مؤمنوں کی جماعت مع کا میابی کے مومنوں کی جماعت مع کامیابی کے لیے۔ ونیا نے دونیا نے دونیا نے دونیا نے دونیا نے دونیا نے دونیا کے دونیا کے دونیا کے دونیا کے دونیا کے دونیا کہ ویسے ہی ہوئے۔ یہ بیس کہ:

" بتایا تھا ہمارے آنے ہے مسلمان مقی بن جائیں گے اور تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے۔" (جیسا کہ ایرانی مسیحوقادیانی کہتے ہیں) مگر جو ہوااس کی تصویریہ ہے جو مولانا حاتی مرحوم نے کھینی ہے:

پوچھا جو کل انجام ترقی بشر یاروں سے کہا پیرمغال نے بس کر باتی نہ رہے گا کوئی انسان میں عیب ہو جائیں کے حمیل چھلا کے سب عیب ہنر

ان دونوں صاحبوں کا ادعا ہم پہلے بتا آئے ہیں یہاں ایک توالہ مرزا قادیانی کا مزید بتاتے ہیں جوفیصلہ کن ہے۔ہمارے پنجائی سے اپنی تشریف آ دری کے مقاصد بتاتے ہیں: ''میرے آنے کے دومقصد ہیں۔(۱) مسلمانوں کے لئے یہ کہ اصل تقوی کا در طہارت پر قائم ہو جائیں وہ ایسے سچے مسلمان ہوں جومسلمان کے منہوم میں اللہ چاہتا ہے(۲) اور عیمائیوں کے لئے کمر صلیب ہوا وران کا مصنوی خدا نظر نہ آئے دنیا اس کو بھول جائے اور خدائے واحد کی عبادت ہو۔''

(مقوله مرز ادراخبار الحكم ج أنبر ٢٥\_ مارجولا كي ١٩٠٥ وص١٠)

ناظرین کرام! به پیشگوئی ہے یا خواب پریشان جُود کھنے والے اور سننے والے دونوں کوجران کر رہاہے۔ اور وہ دنیا میں مسلمانوں کی بے دین بدند ہی اور بدا خلاقی اور سیحی لوگوں کی کثر ت اور عیسیٰ مسیح کی عبادت روز افزوں زیادہ و کھوکر بے ساختہ کہتا ہے

ا پنچہ مے ہینم بہ بیداریت یا رب یا بخواب

قادیانی دوستو! تهمیس اس خدائ واحد کی هم ہے جو تمام دنیا کا خالق و مالک ہے جس کی جلالت کی حکومت ذرہ ذرہ پر ہے جو ہر مح اور خلط خیال اور قبیج ادر حسن افعال کی سزا وجزادینے پر قادر ہے۔ اس خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتاؤ کہ مرزا قادیانی کے آنے سے یہ دونوں مقصد پورے ہوگئے ہیں؟ اگر جواب ندو کے قومیدانِ حشر میں بھی بھی سوال تمہیں چیش آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وی جواس شعر میں ذکور ہے:

عجب مزاہو کہ محشر میں ہم کریں مکلوی وہ منتوں سے کہیں جب رہو خدا کیلئے

تاویل اوراس کا جواب

ج تویہ ہے کہ قادیان سے جو بھی تاویل آئے ہمیں تعب نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب مقام خرول میچ موعود''دمشل'' سے مراد'' قادیان'' کہ سکتے ہیں تو باقی امور میں کیا کچونہیں کہ سکتے۔ زمین کو آسان کہیں یا آسان کو زمین' سب جائز ہے۔ ہاں ناظرین کی اطلاع کے لئے ہم ان عبارات صریحہ کی تادیلات بتاتے ہیں۔ مرزاصاحب کے اس کلام کا مطلب قاویان سے بیتایا گیاہے کہ سارے مسلمان مراد

موعود ہوں۔ کیونکہ جن لوگوں نے میر ساتھ بعت کی ہے دہ کائل مومن ہیں۔میر نے سے موعود ہونے کی بھی علامت اور یہی دلیل ہے اس کا جواب کیا؟

دوسراجواب: دوسراجواب کا بیدے کہ بیام مسلّمہ فریقین ہے کہ دنیا بیل انہیاء کی آید کی غرض بیہ وقی ہے کہ دوائل و نیا کا خدا تعالی کے ساتھ تعلق پیدا کرائیں گر باوجوداس کے امر واقعہ بیہ ہے کہ ساری دنیا کے مقابلہ بیل وہ بمشکل معدود سے چندلوگوں کا خداسے تعلق پیدا کراسکتے ہیں۔ گر پھر بھی ہم ان کونا کا منہیں کہ سکتے ۔ ہاں اگر مولوی ثناء اللہ صاحب کے اعتراض کو درست مسلم کیا جائے تو ان سب کونا کا م انتا پڑتا ہے خصوصاً حضرت سے علیہ السلام کوجن کے متعلق مولوی صاحب خودا بی کتاب "جوابات نصاری "مسلم کی لکھتے ہیں۔ ۔

'' حضرت سیج اور حضرت مجمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمات الهید کا مقابله کر فیصله کرلوکه و نیایش مفوضه خدمات میس کامیاب کون بوا اور تاکام کون؟ یا دنه بوتو سفئے حضرت مسیح دنیا سے محلی تو خرن میں سے بھی بعض کمز دراورضعیف الخیال حضرت سیج کی خدمات بمقابله خدمات محمد بدالی بین کدان کو ناتمام اور ناتمام کور کا نمام کردراورضعیف الخیال حضرت سیج کی خدمات بمقابله خدمات محمد بدالی بین کدان کو ناتمام اور ناتمام کردراورضعیف ان کی عزت افزائی ہے۔ اگر حضرت سیج ناصری باوجود اس ناکامی کے مولوی صاحب کے زدیک خدائے تعالی کے سیج نبی تھے۔ تو بھران کے خیال کے مطابق حضرت سیج صاحب کے زدیک خدائے تعالی کے سیج نبی تھے۔ تو بھران کے خیال کے مطابق حضرت سیج

(الفضل فدكور) موعودعلیہ السلام کی نا کا می قابل اعتراض کیوں ہے؟'' جواب الجواب (٢): حفزت عیسلی سے نے بیدو کو کانہیں کیا تھا جومرزا قادیانی نے کیا <u>ہے۔ ہمارااعتراض عدم بھیل</u> تبلیغ پزہیں۔ بلکہ حسب وعدہ عدم تبلیغ پر ہے۔ جس کومجیب نے یا توسمجھا نہيں يادفع الوقتي كى بــــ مار عاعر اض كاميني مشهور مقوله بــــ "يؤخف الممرء باقراره" تبسرا جواب: ﴿ مُنْ تَبْسِرا جواب بديه كمآ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي غرض بعثت بيه قراردی گئے ہے کہ آپتمام ادیان باطلہ پر دین الٰہی کوغالب کریں۔ چنانچیفر مایا: ''هُو َ الَّـٰذِیُ أَرُسَلَ رَسُولَلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّي لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ " ابمولوى صاحب بى بتلائيں كدكيا آپ كاس اصل كے مطابق آنخفرت صلى الله عليه وآله وسلم في تمام اويان باطله پردین البی کوغالب کردیا۔ کیابت پرست دنیا سے نابود ہو گئے یاد مگر فداہب باطله مثلاً بہودیت عیسائیت وغیرہ ناپیہ ہو گئے۔اصل بات یہ ہے کہ نی کا کام دنیا کے سامنے صداقت اور خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے ذرائع بیان کرنا ہوتا ہے۔اور جولوگ ان کے بیان کردہ صداقت اور تقویٰ کے اصول پر چکتے ہیں وہ کامیاب ہوجاتے ہیں۔اور جونہیں چلتے وہ مراہی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت منیح موعود نے دنیا کے سامنے اصول رکھ دیئے۔جنہوں نے ان کوا ختیار کیاوہ تق بن گئے اور جنہوں نے انکار کیادہ ممراہ پ'' (الفضل ٢٣٠رجولائي ١٩٣٣ء\_ص 2) <u> جواب الجواب (۳):</u> قادیانی مجیب کوقادیانی لٹریچر پرعبور ہوتا تو یہ جواب نیادیتا۔ اس آیت کے متعلق ہم مرز ا کا قول پہلِنقل کر آئے ہیں۔اس آیت کے ماتحت تمام ادیان پرغلبہ عاصل کرنامرزاصاحب نے اپنے حصہ میں لیا ہوا ہے۔ بلکداس مضمون کوایسے پیرائے میں لکھا ہے جس ہےمعلوم ہو کہاس آیت کی زندہ تفسیر مرزا قادیانی ہی ہیں۔ پھراگر پینچیل نہیں ہوئی تواس کا الزام بھی مرزا قادیانی پرہے سی اور پڑہیں۔

نوٹ: \_ يہاں بھى اصل اعتراض مرزا قاديانى كاپ قول برہے \_ آيت يا حديث كے سي معنى برنہيں \_ كيونكه آيت يا حديث كے سي معنى برنہيں \_ كيونكه آيت كے معنے توبيہ بيں كه خدا اسلام كو باتى كل اديان برغلبدد \_ كانه كه "الل اديان "بران دومنهوموں ميں فرق سجھنے كوايك ہى مثال كافى ہے كه:

"آج ہم سلمانوں پرانگریز غالب ہیں گراسلام پر غالب نہیں بلکه اسلام ان کے دین (مسیحیت) پر غالب ہے۔ کیا عبال کہ ہمقابلہ اسلامی تو حید کے تلیث نصاری تھرسکے۔"

بساصل معنی یہی ہیں۔لیکن مرزا قادیانی نے اس آیت کے جومعنے کئے ہیں کہ میری

(مسيح موعود كى) وجد ہے اسلام تمام دنیا میں بھیل جائے گا۔ چونکہ نہیں بھیلا بس اس كا الزام مرز ا قادیانی پر ہے۔ پچے تو بہ ہے کہاس وعدہ خلافی کا جواب مرز ااور اُتباع مرز ا ہے کسی طرح نہیں ہو سكا \_ إلاً اسى صورت من جوعرب ك منه زورشاع متنتى في اليي محبوب كى وعده خلافى كادياب

اذا غيدرت حسيناء اوفت بعهدها

ومن عهيدها الايتدوم لهناعهد

جس كامضمون أردوشاعرنے بول اوا كياہے:

وہ نہ آئیں قب وعدہ تو تعجب کیا ہے رات کو کس نے ہے خورشید درخشال دیکھا

مختصریہ ہے کہ مرزا قادیانی جن مقاصد عالیہ کو لے کر آئے تھے اُن میں بالکل نا کام ر باورنا كام عى واپس مكئ ـ بالكل يج ب:

کوئی بھی کام میجا ترا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

## تىسراباب .....ىشخ بهاءاللەكى تعلىمات مخصوصە

اس سے پہلے دو بابوں میں دونوں مدعی شریک تھے۔اس باب میں صرف بہاء اللہ کا

چونکه پیخ بهاءالله مدی نبوت مستقله یعنی شارع شریعت بیچهاس کیئے ضروری تھا کہ وہ احکام شرعیہ مستقلہ بیان کرتے۔اوراس بیان کرنے میں سابقہ شرائع بالخصوص قرآن مجید کے ماتحت نہیں بلکہ نبوت مستقلہ کے ماتحت اپنی شریعت کے احکام بیان کرتے ہیں۔

ضرورت ہے: چونکداحکام شرعیہ کا ذکر کیا جائے گا۔ لہذاان احکام سے پہلے ایسے شارع کی حیثیت اورتشریف آوری کا مقصد بیان کرنا ضروری ہے تا کہنا ظرین اس حیثیت ہے ان احکام کا انداز ولگاسکیں \_

گوہم گذشتہ صفحات پر بہاءاللہ کی حیثیت موعودہ کا ذکر کر بیکے ہیں تا ہم احکام ہے پہلے حاکم کی حیثیت کا ذکر ہونا مفیدے۔

بَبَائي كروه مين فضيلت مآب ابوالفضل محمد بن محمد رضا الجرفار قاني مصنف" الفرائك"

بردی شخصیت کے عالم ہیں۔میدان علم کے واقف منظم خوش کلام آپ اپنی کتاب' الفرائد' میں شخ بہاءاللہ کی حیثیت بتانے کو لکھتے ہیں۔اصل فاری اور ترجمہ اُردوملا حظہ ہو:

" اعلم ايها المناظر الجليل ايدك الله بروح منه " كمالل بهارا عقيرت اين است كه جميع صحف الهيدوكتب ساويد كدور عالم موجود است برايس بشارات عظيمه ناطق ومنفق است كه درآ خرالزمان بسبب طلوع دونير اعظم درساءامرالله عالم رتبد بلوغ يا بدو دورة اوبام و خرافات طےشود وظلمت اختلا فات دیدیہ و نمر پیداز عالم زائل گردد و جہان برکلمہ واحدہ ودین واحد استقرار بإبد ضغائن كامنه درصد ورمحوثو دوعداوت وبريكا نكى أمم يحبت واخوت تبديل يابد جنك وجدال بروند بل آلات حرب باد دات كسب مبذل كردد \_ حقائق مودعه دركتب ظهور يابد دمقاصد اصليه مستوره دربطون آيات كمثوف گرددمعارف وعلوم نقذم پذير دوانوارتدن هتيقيه كهبلسان انبياء بديانت معبراست جميع اقطار دامنور فرمايدنيم رحمت بوز دوغمام عدل سامية كشرد وامطارفضل بيار دو غبارظكم وقنامتم درجميع اقطار عالم فرونشيند وخلاصة القول سلوات ادبيان مختلفه منطوي كرددو جهان آ رائش نو كيردوعظام رميمهُ وين نعماً ة جديده وحيات بديعه پذير يرد عني و تسسيسري الارض غيرالارض آ شكارشودو فقيقت وانسرقت الارض بنور ربها هويداگردو تفير والامو يومنه فد لسلسه ظاهرآ يدروميد اقتربالناس حسابهم وجم في غفلة معرضون جهان رافر وكرفت. وحديث شريف انساع لمسى نسم المساعة قلوب طلاب مدايت دابقرب ورودساعت وانقضائ دورار بابظم وشرارت مطمئن ومتبشر ساخت وكتب والواح ازبشارات وعلامات يوم اللهمملوو مدةن كشت دولها برين اميد بنزار ودويست وشصت سال يح ارميدتا آكدآن عجم درّى اللي از افق فارس بتابيد وشعله 'نورانيه نارهنيقيه ازشيراز برافروخت وعلامت صح صادق آشكارا گشت وصيحه ظهورقائم موعودازجيع بلادارتفاع يافت وندائ جانفزائ بشسوى بسسوى صبيع المهدى تنفس آفاق رااحاط فهود .... وبالجمله لهل ازشهادت آنخضرت ودرد دميعاد منصوص يوم الله ويوم الملكوت فرارسيدوآ فناب حقيقت طالع ونيز عظمت مشرق گشت و جمال اقدس ابهي جل اسمه الاعز الاعلى برامرالله قيام فرمود \_ وموعود جميع انبياء ومرسلين و بشارات اوليا ومقربين بقيام مقدسش تحقق يذريفت .....وصيحه قلد ظهر السموعود وتم الوعد سموع صغيروكبير وجليل وحقيركشت ذلال خَّقائق ازقلم مباركش جريان يافت وانهار معارف ازبيان مقدسش منهمر كشت ما كده ساويه كه جميع ملل برآ ل جمع توانندگشت بگستر دوشر بعت مقدسه كه اصلاح عالم وتهدين امم جزبدان معقول ومتصور نیت تشریع فرمود کتاب ستطاب اقدس که تریاق اکبراست برائے دفع امراض عالم و

مغناطیس اعظم است برائے جذب قلوب امم ازقلم اعلیٰ تازل شدوشا ہراہ مقدس کہ موعود انبیا است ظاہرگشت۔''

( زجمه)'' ناظرین! الل بهاء کاعقیدہ بہہے کہ تمام کتب الہید بیخوشخری دینے میں متنق ہیں کہ اخیرز مانے میں دونیر طلوع کریں گے۔دورہ او ہام اور خیالات خام سبختم ہوجا کیں گے۔ دینی اور ندہمی اختلافات کا اندھیراد نیا ہے دور ہوجائے گا۔اور جہاں ایک بات پر اور ایک دین برسب لوگ پختہ ہو جا کیں کے اور سینوں میں جوفنی کینے ہوں کے سب دور ہو جا کیں گے۔ توموں کی عدادت اور بیگا تگی محبت اور برادری سے مبدل ہو جائے گ<sub>ے۔</sub> جنگ وجدل بند ہو جا کیں کے بلکہ آلات جنگ آلات کسب سے بدل جائیں گے۔ کتابوں میں جوحقائق مخنی ہیں وہ ظاہر ہو جا کیں گی۔مقاصد اصلیہ جوآیات میں مخفی ہیں سب ظاہر ہو جا کیں گے۔معارف اورعلوم کھل جا ئیں گے۔اورانبیاء کی تعلیم میں جس دیانت کا ذکر ہےوہ تمام دنیا کوروٹن کردے گی۔رحمت کی ہوا چلے گی اور عدل کے بادل سایہ ڈالیس کے اور فضل کے بادل برسیں گے نظلمت اور ظلم کا غبار تمام عالم میں بیٹر جائے گا۔ حاصل کلام ادیان مخلفہ کے آسان لیبیٹ دیئے جا کیں گے۔ جہان نی زینت یا ہے گا۔ دین کی گلی ہوئی ہٹریاں نئی خلقت اور حیات عجیبہ یا کیں گی ادرآیت (مسسری الارض غیرالارض ا) کے معنی طاہر ہول کے۔اورآ بت (اشرقت الارض بنور ربھا ۲) كى حقيقت داضح ہوگی اور آيت (و الامر يومند لله ٣) كي فيرظام رموجائے گي۔....(\*\*) اورآيت (اقتوب للناس حسابهم ٣)كيآواز نے جہان پراثر ڈالا اور حديث انا الخ نے طالبان ہدایت کو قرب قیامت اور ظلم وشرارت کے زور کا خاتمہ ہونے سے مطمئن اور مسرور کیا او ر کتب الواح بشارات اورعلامات یوم الله مجر تمکیس ۔ اورلوگوں کے دل اس امید پر بارہ سوسا تھ تک تسلی پاتے رہے یہاں تک کہ چمکتا ستارہ خداوندی نے فارس کے افق سے تائید اللی اور شعلہ نورانيه كے ساتھ تارحقيقت كوروش كيا اور علامت صبح صادق ظاہر ہوئى اور قائم موعود كے ظہوركى آ وازتمام شبروں ہے أنھی اور جان افزامژ دہ بخش آ واز نے تمام اطراف کو گھیرلیا۔

" موعود 🙆 ظاہر ہوگیا' اور 'وعدہ پورا ہوگیا'' کی آواز جھوٹے بڑے معزز غیرمعزز

اِ تو دیکھےگا اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین۔ ع زمین اللہ کے نور کے ساتھ روثن ہوجائے گی۔ علج اختیاراً س روز سارااللہ کو ہوگا۔ علی لوگوں کا حساب نز دیک آگیا اور و ، غفلت میں منہ پھیررہے ہیں۔ ( \*\*) یہاں تک تو عام خوشخبری کا بیان ہے اس کے آگے خاص بہاءاللہ کی تشریف آوری کا ذکر ہے۔ هے پہلے ستارہ کی تعیمین صاف نہیں کی دوسراستارہ شخ بہاءاللہ کو قراردے کرمصنف ککھتا ہے۔ سب نے سی ۔ اُس (موعود بہاء اللہ) کے مبارک قلم سے صاف حقائق رواں ہو کیں اوراس کے مقدس بیان کے معارف کی نہریں جاری ہو کیں اوراس (بہاء اللہ) نے ایک ایسا آسانی وسترخوان بچھایا جس پرتمام دین والے جمع ہو تکیس ۔ اور الی پاک شریعت جاری کی کہ عالم کی اصلاح اور قوموں کی وحدت دینی بغیراس شریعت کے معقول اور حمکن نہیں ۔ (بہاء اللہ کی)'' کتاب اقدس'' جوتمام جہان کی بیاریاں دور کرنے ہیں تریاق اکبر ہے اور قوموں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے جوتمام جہان کی بیاریاں دور کرنے ہیں تریاق اکبر ہے اور قوموں نے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے مقاطیس اعظم ہے ۔ اور جس مقدس شاہراہ کا سب انبیاء کرام نے وعدہ دیا تھا وہ اس کتاب کے ذریعہ سے ظاہر ہوگیا۔''

ناظرین کرام! اتن بری شخصیت کادعویدارسلدانبیاء می کوئی نبین ہوا۔ ہوتا کیے جبکہ یکی بی فی خام بی کہا ہی نبین کہ میں اپنے سے پہلے نبیوں کامقصود ہوں۔ ان میں سے ہرایک یہی کہتار ہا کہ میں پہلے نبیوں کا مقصود ہوں۔ ان میں سے ہرایک یہی کہتار ہا کہ میں پہلے نبیوں کی روش پر ہوں۔ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ نَصْطَعی ہے۔

خیرہم اس بحث کو چھوڑتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام نے کیادعویٰ کیا اور شخ بہاء اللہ نے ان کے خالف کیایا موافق۔ بلکہ ہم یہاں دوباتوں کوسا منے رکھتے ہیں۔ اول: یک کی شخ بہاء اللہ کی '' کتاب اقدس'' کی تعلیم کیا ہے؟ دوم: اس برعمل کر کے سب ادیان ایک دین پرجع ہوگئے؟

تعليمات بهائيه

عقا ئد بہائیہ لے

### اصل الفاظ

(۱) يـا مـعشـر الـعلماء اما تسمعون صرير قلمى الاعلى واما ترون هـذه الشـمـس الـمشرقة الابهى الى اعتكفتم على اصنام اهوائكم دعوا الاوهام وتوجهوا الى الله (ص ۱۳) \*\*

یے تیقتیم اورانتخاب ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ شخ بہماءاللہ نے سب مخلوط لکھا ہے۔

\*\* يصفحات "كتاب اقدى" كي بير (مصنف)

اے علاء کی جماعت کیاتم میرے اعلیٰ قلم کی آواز نہیں سنتے ہو کیاتم اس چیکتے روثن سورج کونیں دیکھتے ہوئے۔ سورج کونیس دیکھتے ہوئے۔ اورج کونیس دیکھتے ہوئے۔ اورام کوچھوڑ واوراللہ کی طرف متوجہ ہو۔

(۲) يا معشر العلماء هل يقدر احد منكم ان يسبقنى فى ميدان المكاشفة والعرفان او يحول فى ميدان المحكمة والتبيان (ص ۲۹) المكاشفة والعرفان الم على على عادت ركما عندان مكاففه اورع فان يل محداً على برائد مكاففه اورع فان يل محداً على برائد مكاففه المرائ عكمت اوريان يل محركك -

(۳) ان عدة الشهور تسعة عشر شهرا في كتاب الله. (ص ۳۳) مهينول كاشارالله كاب شرائيس مهيني - ع

ع برمبينهأنيس روز كاب-ان مبيول كنام يهين تاریخ آنگریزی بمبرشار تاریخ آگریزی بہائی مہینوں کے نام بہائی مہینوں کے نام 21\_ستبر 3-11-1 جلال 11 قدرة ۲۸\_ابریل جمال عظمة ےا۔مئی ۱۲\_دسمبر ۵\_جون 10 ۱۲۳- جون ۳ا\_جولائی كلمات 9ا\_جنوري سلطان ۷\_فروري I۸ اساء ایام اعطا۲۷ فروری سے حمال 7\_115 19

(رساله کوکب مند\_ دیلی بابت جنوری ۱۹۳۳ وص۱۰)

سوال بیہ بے کہ مومی مہینوں کی تقسیم موسم کی بنا پر ہے۔ مثلاً ساون بھا دوں وغیرہ۔ اور قمری مہینوں کی تقسیم قدرتی نشان (رؤیت ہلال) کی ہے۔ بید بکنائی تقسیم آنس مہینوں کی (ہرمہینداً نیس روز کا) کس بنا پر ہے؟ کیا ہرمہینے کی پہلی تاریخ کو آسان برکوئی نشان نظر آتا ہے؟ یا موسم کی تبدیلی ہوتی ہے؟ اگر پھٹے بیس جیسا کہ آم و کیھتے ہیں کہ پھڑریا بھاد کیا اس شعر کی مصداق ہے؟

نہ بیرون قیں نہ فرباد کریں کے ہم طرز جوں ادر ہی ایجاد کریں کے معین (٣) يا مهدى ان الكتاب على هيئة اسمى الاعظم ينطق بين العالم انه لا اله الا انا العزيز الوهاب . (ص ١٥)

اےمہدی کتاب تیرے اسم اعظم کی صورت پر دنیا میں اظہار کرتی ہے کہ میں عالب دیاب ہی معبود ہوں۔ عالب دیاب ہی معبود ہوں۔

(۵) طوبى لك يا هدى مما اقتلت الى الله ما لك العرش والثرى قبل يا ملاء الامكان تالله قد فتح باب السماء واتى مالك الاسماء على ظل السحاب قل لك الحمديا منزل الآيات. (ص ۲۵)

على ظل السحاب فل لك الحمد يا منزل الايات. (ص ٥٩) اب بادى تجفي خوشخرى مواس وجه سے كوتو الله كى طرف متوجه مواجوع ش اور تحت الحر كى كاما لك ہے۔ آسان كا دروازه كھولا كيا اور آسان كاما لك بادل كےسائے ميں آيا۔ تو كہدائ يات أتار نے والے تيرى تعريف ہے۔

(٢) قبل هذا يوم بشر به محمد رسول الله. من قبل ومن قبله الانجيل والزبور. (ص ٥٤)

کہدیدز ماندوہ ہے محدرسول اللہ ( علیہ کا )نے پہلے جس کی خوشخبری دی تھی۔اوراس سے پہلے انجیل اورزبورنے۔ سے

(2) تسمسكوا بالكتاب الاقدس الذي انزله الرحمن من جبروته الاقدس. (ص ٢٢)

اس کتاب اقدس کومضبوط پکڑ خدائے رحمٰن نے اپنے جروت اقدس سے اسے اُ تاراہے۔

(۸) هذا كتاب انزله الوهاب اذاتى على السحاب (ص ٧٤) بركماب الله والمارة على السحاب (ص ٧٤)

(٩) يا عيسنى افرح بما يذكرك مالك العرش والترى بعمر الله هذا مقام لا يعادله شيء في الارض. (ص ١١)

اعلی بہت اس کے خوش ہوجو ما لک العرش دالش کی تھے یاد کرتا ہے۔ قتم بخدا ایسی بہت اس کے خوش ہوجو ما لک العرش دالش کی تھے یاد کرتا ہے۔ قتم بخدا بیہ مقام ایساعالی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے برابز نہیں ہوسکتی۔

سے یکی دعویٰ مرزا قادیانی کا ہے کہ میری بابت سابقہ کتب میں پیشگوئی ہے۔ دونوں صاحبوں کے اُتباع الی پیشگوئی ہمیں دکھا کیں تو ہم مشکور ہوں گے۔ (مصنف) (٠١) قبل ينا مبلاء الفرقان قد اتى الرحمن بسلطان محمود. قل يا مبلاء انجيل قد فتح باب السماء واتى من صعيد اليهاوانه ينادى فى البر والبحر ويبشر الكل بهذا الظهور الذى به نطق لسان العظمة قد اتى الوعد وهذا هو الموعود. (ص ٤٦/)

تو کہدائے آن والو! خدائے رحمٰن تمہارے پاس قابل تعریف غلبدلایا ہے۔اے انجیل والو! آسان کا درواز ہ کھل گیا ہے اور آ گیا جواس کی طرف چڑ ھاتھا اور وہ بلاتا ہے خشکی اور تری میں اور سب کواس ظہور کی خوشخری دیتا ہے جس کو خدائی زبان نے ظاہر کیا ہے۔وعد و آگیا اور یہ ہوم الوعد ہے اور یہی موعود ہے۔

(١١) قبل هذا يوم فيه ظهر كبل امر حكيم وهذا يوم ربح فيه المقربون والمشركون في خسران مبين هذا يوم ينادى الله بلسان العظمة يدع الكبل الى صراطه المستقيم قل تالله قد ظهر ما هو المستور في كتب الله (ب العالمين. (ص: 23)

تو کہدیددن ہے جس میں ہرایک باحکمت کام ظاہر ہوا ہے۔ اور بیدن ہے کہ اس میں مقربانِ خدافا کدہ اُٹھا کیں گے اور مشرک لوگ واضح نقصان یا کیں گے۔ بیدن ہے کہ خداا پی عظمت کی زبان کے ساتھ اس کی منادی کرتا ہے سب کوسید ھے راستہ کی طرف بلاتا ہے تو کہداللہ کی قتم ہے جواللہ رب العالمین کی کا بوں میں موجود تکھا تھاوہ ظاہر ہوگیا۔

(11) انه هوالذي سمى في التورات بيهوه وفي الانجيل بروح القدس وفي الفرقان بالنبأ العظيم. (ص ٢٦)

بے شک بیوبی ہے جس کا نام تورات بہوہ سم اور انجیل میں روح القدس اور قرآن مجید میں (نباعظیم ) ہڑی خبرر کھا گیاہے۔

(۱۳) قبل سبحانك ينا الله الوجود من الغيب و الشهود استلك بالاسم الذي به تزلزلت الارض. (ص ۸۲)

تو کہداے موجودات فائبداور حاضرہ کے معبود میں تیرے اس نام کے ساتھ سوال

سی تورات میں بہوہ اللہ تعالی کا نام ہاور انجیل میں روح القدی بقول عیسائیاں تلیث کا ایک اتوم (حصد) ہاور قرآن مجید میں باعظیم روز قیامت ہے۔ (مصنف)

کرتا ہوں جس کے ساتھ زین بھی بل جاتی ہے۔

(١٣) تبالله انبي انبا الصراط المستقيم وانا الميزان الذي به بوزن

كِل صغير وكبير. (ص • • ١)

قتم ہے خدا کی میں سیدھارستہ ہوں اور میں وہ تر از وہوں جس کے ساتھ چھوٹے بڑے انحال تولیے جائیں گے۔

(10) قبل اللهى تعلم ما عندى ولا اعلم ما عندك اشهد ان زمام العلم في يمينك. (ص ١٠٤)

تو کہداے میرے معبود جومیرے پاس ہے تو جانتا ہے اور جو تیرے پاس ہے میں انہیں جانتا ہم کی باگ بے شک تیرے ہاتھ میں ہے۔

(۲۱) والذى اعرض عن الامر انه من اصحاب السعير. (ص ۱۰۸) جواس و پن (بَهَالَي) سے مند پھيرے بے شک وہ جنمی ہے۔

(١٧) هـذا يوم فيمه ظهر الكننز المخزون ومرت الجبال كمر السحاب. (ص ١١٣)

یدن ہے جس میں مخفی خزانہ طاہر ہوااور پہاڑشل بادلوں کے چلے۔ کے

(١٨) اني انا السماء التي صعد اليها ابن مريم. (ص ١٥٧)

میں ہی وہ آسان ہوں جس کی طرف سے ابن مریم چڑھاتھا۔ ت

(١٩) يا ايها الجاهل اعلم أن العالم من اعترف بظهوري وشرب من

#### ه قرآن شريف من ايك آيت ب

تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ (النحل: ٨٨)

''قیامت کے پہلے حصہ میں تم پہاڑوں کو دیکھ کر سمجھو گے کدایک جا جے ہوئے ہیں حالانکدوہ بادلوں کی طرح چلتے ہوں گے۔''

چونکہ شخ بہاء اللہ اپ آپ کو قیامت کہنا تھا اس لئے قیامت کی علامت اپنے پر چہال کرلی۔

لے نمبر الیں اپنے آپ کوآسان پر چڑھے والا بتایا۔ اور اس نمبر ۱۸ میں خود کوآسان قرار دیا۔ ای طرح مرز ا صاحب قادیانی نے ایک جگہ کھا میں مریم بنا تھر میں حالمہ ہوا تھر میں مود بنا۔ (مشتی نوح)۔

كياخوب!\_ "خودكوزه مُخودكوزه گروخودگل كوزه"

بقيه حاشيه الحكيصفحه پر

بحر علمي وطار في هواء \* حبى ونبيد ما سوائي واحد ما نزل من ملكوت بياني البديع . (ص ٢٠٢)

اے جامل انسان تو جان لے کہ جو میرے ظہور کا اعتراف کرے اور میرے علمی سمندر سے ہے اور میر کے ملک سمندر سے ہے اور میری محبت کی ہوا میں اُڑے اور میرے سواسب کوچھوڑ دے اور جو مجھے ہر بدیجے بیان نازل ہوا ہے اس کو قبول کرے بس وہی عالم ہے۔

(٢٠) كذالك يعلمك من علم ادم الاسماء كلها أن ربك هو المقتدر القدير. (ص ٢٥٣)

ای طرح سکھاتا ہی تھھکو وہ خدا جس نے آ دم کوسب نام سکھائے تیرارب بڑی قدرت والاقدیرے۔

## اعمال متعلقه عبادت

(1) توضؤا للصلوة أمرا من الله الواحد المحتار. (ص )

نماز کے لئے وضو کیا کرواللہ واحد مختار کی طرف سے۔ ل

(٢) قد فرض الله عليكم الصلوة تسع ركعات اذا اردتم الصلوة ولوا وجوهكم شطرى الاقدس المقام المقدس الذي جعله الله مطاف الملاء الاعلى. (ص ٣)

الله نے تم پرنو (٩) رکعت نماز فرض کی ہے جبتم نماز پڑھنی عامومندا پنامیرے

#### بقيه حاشيه كذشته سغحه

ناظرین کرام!''کتاب اقدی'' کوزمانہ حال کے حسب حال بہترین تعلیم کہ کرقر آن مجید کی نائخ کہا جاتا ہے۔ کیاان عقائد کے لحاظ ہے اُس میں الی کوئی مزید خوبی ہے جونائخ قرآن ہو سکے۔ حالانکہ خدا کی ذات اور صفات کے متعلق قرآن شریف نے جس تفصیل سے تعلیم دی ہے اس کو لموظار کھ کر''کتاب اقدیں'' کوسائے لانا بالکل اس مثال کے مشاہبے: ''شیر قالیں دگر است شیر میتاں دگر است''

لطف يه ب كدان لوكون كاعام اعلان ب:

"اصول شریعت البی ایک بی بین وه بدل نبین سکته" ( کوکب بند بابت اگست ۱۹۳۱ و ۲۵ ) (مصنف)

(\*)" هواء "كمعنى ريح ير لينيس\_(مصنف)

ل وضوى تنصيل فيس بتائي كون كون ما مضوومونا جاب، اوركس كم فعل سيد ضوال شر بدركم افرض بيد (مصنف)

مقام کی طرف پھیرا کروجس کو **خدانے لما واعلیٰ (فرشتوں) کے طواف کی جگ**ہ بنایا ہے۔ ع

(٣) قد فرض الله عليكم الصلوة والصوم من اول البلوغ من لم يجد الماء بذكر حمس موات بسم الله الاظهر الاطهر. (ص ٣) خدائم پنماز اورروزه شروع بلوغ عفرض كيا ب جوكوئى پانى نه پائ وه پانچ مرتبه بم الله الاظهر الاطهر پڑھليا كرے۔ سے

(۳) قد عفونا عنکم صلوة الأيات اذا ظهرت اذ كروا الله بالعظمة (ص۵) م نتم سينثانات كي نمازمعاف كردى جب وه نشانات (مثل كوف خوف وغيره) ظاهر مول تو الله تعالى كوبزرگى كے ساتھ يادكيا كروس م

(٥) كتب عليكم الصلوة فرادى قد رفع عنكم حكم الجماعة الا في صلوة الميت. (ص ٥)

نمازا کیلےا کیلے پڑھنیتم پرفرض کی گئی ہے۔جماعت کا حکم اُٹھادیا گیا مگرمیت کی نماز (جنازہ یے) میں جماعت ہے۔

(٢) قد عفاالله عن النساء حين يجدن الدم الصوم والصلوة ولهن

ع نہ تورکعات کی تقییم کی نہ تعداد صلوق تبتائی نہ اوقات بتائے (تقص بیان) اپنی طرف منہ پھیرنے کا تھم دیا۔ پھر آپ بی اس کومقدس اور فرشتوں کا جائے طواف قرار دیا کتنا خلاف شان انبیائے کرام پیہم السلام ہے۔ (مصنف) سے پنہیں بتایا کہ بید کر صرف وضو کے قائم مقام ہے یا وضوا ورنماز دونوں کے (نقص بیان)۔ (مصنف)

مع معانی بعدفرض یاد جوب کے ہوتی ہے حالانکدا سلام شمس کسوف خسوف کی نماز ندفرض ہے ندواجب پھر معانی کیا ہوئی۔ اگر سنت کی معانی ہے تو مخوناکی بجائے حرصنا یا کر تھنا ہوتا جا ہے تھا۔ (مصنف)

ھ اسلام میں نماز با جماعت مقرر کرنے میں بیر عکمت ہے کہ نیک و بدشریک ہو کر خدا کی عبادت کریں اور بصیغة جمع "اِلگاک مَعْبُدُ وَاِلگاکَ مَسْعَعِینُ " (ہم سب تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تھے ہی سے مدد ما تکتے ہیں) حضور خدا میں عرض کریں۔اگران میں کوئی ایک بھی تبولیت کے لاکق ہوتو باقی کے لئے بھی بھکم

"رشته والی ندد مر مرکه کو مرے کیرد"

قبولیت کی امید ہے۔اس حکمت کےعلاوہ نماز با جماعت متمدن زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے جوآج متمدن ممالک کامعراج کمال ہےاہیے باحکمت اور مفیدترین حکم کواٹھا کرا کیلے اسکیے نماز پڑھنے کونائخ اور مفید کہنااس شعر کامصداق ہے: (بقیدہاشیہ الکیل صفحہ پر) 4.1

ان فيوضان ويسبحن خمسا وتسعين مرة من زوال الى زوال. (ص۵)

عورتیں جب خون (حیض) دیکھیں توان کوروزہ اور نماز معاف ہے اوروضوکر کے (آتھ پہروں میں) زوال سے زوال تک پچانوے مرتبہ بیمیں پڑھا کریں۔ لا (ک) یا قلم الاعلی قل یا ملاء الانشاء قد کتبنا علیکم الصیام ایاما معدودات و جعلنا النیروز عیدا لکم. (ص ۲)

ا قلم اعلیٰ کہداے گردہ انشا تی تحقیق ہم نے تم پر چند دنوں کے روز نے فرض کے ہیں اور نوروز (ایرانی سال کا اول دن) تمہارے لئے عید مقرر کیا ہے۔ بے

(٨) كفوا انفسكم عن الاكل والشرب من الطلوع الى الافول.

(روزے میں) کھانے پینے سے اپ آپ کوطلوع سے غروب تک بندر کھو۔ ۸

(9) قد حكم الله لمن استطاع حج البيت دون النساء . (ص ١٠) جوكولى طاقت ركھ فدانے اللہ جج البيت فرض كيا ہے عورتوں پڑئيں \_ 9

(١٠) والذي تعلك مائة مثقال من الذهب فلتسعه عشر مثقال

لله. (ص۲۷)

#### بغيه حاشيه كذشته منحه

ناز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں اے ذوق اُس نے دیکھے عی نہیں ناز و نزاکت والے

۸ افسول کافاعل یقیناسم ہے گرطلوع ذو دہین ہاس کا فاعل اگر سورج ہوسکا ہے توضیح بھی ہو کتی ہے۔ پہلی دجہ سے مدینے ہوں گے کہ سورج کے دو سے تک کھانے پینے سے بندر ہو۔ دوسری دجہ سے مدینے ہوں گے کہ طلوع فجر سے۔ ان دونوں طلوعوں میں ڈیڑ دہ گھنے کا فاصلہ ہے۔ بہر حال مقام تفصیل میں ابہام رکھنا تقصی بیان ہے۔ قرآن مجید میں عن الفحو آیا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ (مصنف) و حاشیدا کے صفحہ پر طاحظہ فرمائیں۔

جوکوئی سومثقال سونے کا مالک ہواس پر ہرا نیس مثقال پرایک مثقال اللہ کے نام پر دینا فرض ہے۔ اول

# اعمال\*مدنتيه

(۱) قد كتب عليكم النكاح. اياكم ان تجاوزوا عن الاثنين والذي اقتشع بـواحـدة من الاماء استراحت نفسه ونفسها ومن اتخذ بكرًا بخدمة لا باس عليه. (ص ۱۸)

خدانے تم پرنکاح کرنا فرض کیا ہے۔ خبر دار دو سے زیادہ نہ کرنا۔ جوایک لوعڈی پر قناعت کرے اُس فخض کا اور اس لوعڈی کا ( دونوں کا ) نفس آ رام پائے گا۔ اور جو کوئی خدمت کے لئے کنواری رکھ لے اسے حرج نہیں۔ لے

(٢)" قد كتبنا المواريث منها. منها قدر لذرياتكم من كتاب الطاء

و ج البیت مین "البیت" سے کیا مراد ہے۔ وہی بیت ہے جس کی طرف بوقت نماز منہ کرنے کا تھم ہے ( یعنی مکان بہاء اللہ۔ دیکھ ونبر ابابہ ا) یادہ البیت ہے جو قر آئی اصطلاح (للہ علی الناس حج البیت ) میں البیست کہا گیا۔ بہر حال نقص بیان ہے۔ عورتوں ہے ج معاف کرنا بھی قابل غور ہے۔ جس صورت میں آج عورتیں جن ودٹ میں مساوات ما گئی ہیں اور لے بھی رہی ہیں اسلام نے بھی ان کو ہر کام میں مردوں کے ساتھ شر یک رکھا ہے۔ ۱۲ (مصنف)

ول برمئلدز كوة براس كامنموم بكر مال كا أنيه وال حصد دينا جائي جواسلا في زكوة (جاليه ويرجه) بربت زياده نا قابل عمل بحرة منها او منطها" بربت زياده نا قابل عمل بحروه يوندوسل (تمام دنياك رمنوخ براجه كالمربوا له المحد بها منطقه المربوا له المحد المحد المحد المربوا له المحد المربوا له المحد الم

ناظرین کرام! بیاد کام متعلقہ عبادت ہیں۔ قرآن شریف کی نسبت ان میں کیا خوبی ہے؟ اس کا فیصلہ ہم الل علم و الل انساف برچھوڑتے ہیں۔ (مصنف)

> \* احکام مدنیے سے مراددہ احکام بیں جو متعدد آ دمیوں سے تعلق رکھتے ہوں۔ ۱۲ (مصنف) لے حاشیہ اسکی صفحہ پر ملاحظہ فر ما کیں۔

على عدد المقت. وللازواج من كتاب الهاء على عدد التاء والفاء. وللأباء من كتاب الواء على عدد التاء والكاف وللامهات من كتاب الواو على عدد السميع. وللاخوان من كتاب الهاء عدد السين. وللاخوات من كتاب الهاء عدد السين من وللاخوات من كتاب الدال عدد الراء والميم. وللمسلمين من كتاب الحبيم عدد القاف والفاء. قد سمعنا ضجيج الذريات في الاصلاب اذ ما نقصت مالهم ونقضًا عن الاخرى. من مات ولم يكن له ورثة ترجع الى بيت العدل. يصرفوا امناء الرحمن في الايتام والارامل وما ينتفعوا به جميع الناس والذي له ذرية ما لم يكن دونها عما حدد في الكتاب يرجع الثلثان مما تركه الى الذرية والثلث الى عما حدد في الكتاب يرجع الثلثان مما تركه الى الذرية والثلث الى بيت العدل والذي لم يكن له من يرثه وكان له ذو القربي من ابناء الاخ والاخت وبناته ما فلهم الثلثان والا للاعمام والاخوال

لے بیچکم صریح قرآن کی مخالفت ہے۔قرآن شریف نے تعدداز دواج کی اجازت اس شرط ہے دی ہے کہ مرد کو

طاقت ہواورانصاف ہی کرے۔ ایک ہوی یا ایک لوٹ ی پر کھایت کرنے کا ارشاوقر آن شریف میں ہی ہے۔ فیان خوف نے مُن آلا تَ عَدِلَوْا فَوَ اَحِدَةً اَوْ مَا مَلَکُٹُ اَیْمَانُکُمُ (النہ اور ۲) بان لکاح کوش کہنا اور اس کو خوش کہ الله مِن فَصْدِلِه " (النور ۳۳) (جولوگ نکاح ہے: "وَلْیَ سُعَفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِلُونَ نِکاحًا حَتَّی یَفْتِیهُمُ اللّهُ مِن فَصَدِلِه " (النور ۳۳) (جولوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے (ارتشم الی اورجسمانی طاقت) وہ نے رہیں۔ جب تک خداان کو اپنے فضل سے نمی کرے کا سامان نہیں پاتے (ارتشم الی اورجسمانی کی ہے کہروکواس وقت نکاح کرنا چاہتے جب وہ طاقت رہواور اخراجات کا تخیل ہی ہو۔ بغیرطاقت اور بغیر روت کری کے کہروکواس وقت نکاح کرنا چاہتے جب وہ طاقت رہواور اخراجات کا تخیل ہی ہو۔ بغیرطاقت اور بغیر تا کہ نمی پائے رفتن یہ از کفش نک بلائے سفر ہے کہ در خانہ جنگ بلائے سفر ہے کہ در خانہ جنگ بلی بنی بغیران تیو وضرور ہے کہ دیا کہنا کہ کرنا تم پر فرض ہے ظاف شان مصلحین ہے۔ ہاں کواری لاکی کو خدمت کے لئے رکھی کی اجازت بھی معنے خیز ہے جس پر بیشعریاد آیا۔ خلوت ہو اور رفیب نہ ہو یار سامنے خلوت ہو اور رفیب نہ ہو کیا کرے

والعمات والخالات ان الذى مات فى ايام ولده وله ذرية اليك يرثون بالابيهم فى كتاب الله كل ذالك بعد اداء الحقوق والابون. (ص ٩٬٨٠٤)

"جم نے کتاب مواریث کھی جوتمہاری اولاد کی قسمت میں ہے۔ کتاب الطاء اور عددمقت (غصے) کے اور ہیو ہول کے لئے کتاب الہاء میں او پرعدد تا اور فا کے۔ اور بایوں کے لئے کتاب الراء ہے او پرعد د تا اور کاف کے۔ اور ماؤں کے لئے کتاب الواو ے او برعد دسمیع کے ۔ اور بھائیوں کیلئے کتاب الہاءاد برعد دسین کے ۔ اور بہنول کیلئے كاب الدال سے عددراء اورميم كى برابر۔ اورمسلمانوں كے لئے كتاب الجيم سے عددقاف اورفاء کے ہم نے بچول کی چیخ اصلاب میں ٹی (اذ ما نقصت مالهم ونقه ضاعن الاخو \*\*)جوكوئي مراحاوراس كے دارث نه ہول ان كاثر كه بيت العدل كى طرف جائے گا۔ تا كەركام اس كويتيموں بيوگان اور رفاه عام ميس خرچ كريں اور \*\*\* جس کی اولا دہواور دوسرے وارث ندہوں جن کے حقوق کتاب اللہ میں مذکور ہِن تو دوثلث تر کہ ذریت کو دیا جائے گا اورا یک ٹلث بیت العدل میں پہنچادیا جائے۔ جس خص کے دارث نہ ہوں ادراس کے قرابتی جیتیج بھتیجال بھانچے بھانجیاں ہوں تو ان کوتر کہ میں ہے دوثلث ہوں گے۔ورنہ چیاؤل ٔ ماموؤں اور خالاؤں کا ہوگا۔اور جو محض اب بي كايام مسمر جائ اوراس كى اولا و مور وه وارث مول كاي باپ کے کل مال کے۔ بیاد کام بعداوائے حقوق اور فرض کے ہیں۔ ع (٣) من احرق بيتًا متعمدًا فاحرقوه ومن قتل نفسًا فاقتلوه. (ص١٨)

(\*\*) اس کار جمه ہم نیں کر سکتے۔ (\*\*\*) یہ زیر خطار جمہ بہائی رسالہ'' کو کب ہند' کے اویٹر صاحب کا کیا ہوا

بُس شک نہ کر ناضح نادال جھے اتنا یا جل کے دکھا دے دہن ایبا کر الی

ع اس تقلیم کوشخ بهاءاللہ یاان کے خاص لوگ ہی سمجھے ہوں گے اس تقلیم میں جو اغلاق ہیں وہ اہل علم سے گفی نہیں۔ ناظرین کرام اس عبارت کے ساتھ قرآن مجید کا ارشاد سامنے رکھ لیس جو چوتھے پارہ کے تیر ہویں رکوع سے شروع ہوتا ہے۔ جس کا شروع یوں ہے "بیو صب بحم اللہ فی او لاد کیم لآیڈ 'دونوں کوسامنے رکھ کردیکھیں گو لے ساختہ منہ ہے نکل جائے گا

جوك في دانسته هر جلائ تواس كوجل دو \_ اور جوكي جان كول كر \_ اس كول كردو \_ ح (٣) كتب الله لكل عبدا اداد الخروج من وطنه ان يجعل ميقاتا لصاحبته في اية مسه اداد ان اتى والا اعتذر بقدر حقيقى فله ان يخبر قرينه ويكون في غاية الجهد للرجوع اليها وان فات الامر ان فلها تسعة اشهر معدودات وبعد اكمالها لا باس عليها في اختيار الزوج (ص ١٩ ٢٠٠٩)

(۵) قد حكم الله دفن الاموات في البلور والاحجار المخضعه والاخشباب الصلبة اللطيفة ووضع الخواتم المنقوشة في اصابعهم انه لهو المقدر العليم. (ص ٣٣)

خداد ندتعالی نے مردوں کو بلوراور تخت پھروں اور مضبوط زم ککڑیوں میں دُن کرنے کا حکم دیا ہے اور منقوش انگوٹھیاں جو اُلگیوں میں ہوتی ہیں ان کومردوں ہے اُ تار لینے کا حکم دیا ہے۔ تحقیق وہ خدامقد رعلیم کل ہے۔ ہے

(۲) قد كتب على السارق النفى والحبس وفى الثالث فاجعلوا فى جبينه علامة يعرف بها لئلا تقبله مدن الله و دياره. (ص ۱۳) فدائے چور يحتى من جلا وطنى اور قيد كھى ہے اور تيسرى مرتبد (چورى كرے تو)

س محرجلانے کی سزایم انسان کوجلاتا نہ صرف انبیاء کرام کی تعلیم کے خلاف ہے بلکہ آج تمام دول کے گوگھیں کے بھی خالف ہے۔ کسی جان کے آئی کی سزایمی تفصیل جائی ہے جوہم نے نمبر کے بیں بیان کی ہے۔ (مصنف سی بیا یک اخلاق تمدنی تھم ہے۔ آب ن شریف نے اس مضمون کواس سے اچھے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے۔ عاشو وُ دھن بالکَ عَوُو ف (پہ عما) (عورتوں ہے اچھی طرح برتاؤ کیا کرد)۔ نیز فرمایا وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْ بِالْکَمُورُ وَفِ (البقرہ ۱۸۳۶) (عورتوں کے خاوندوں پر استے حقوق ہیں جتنے خاوندوں کے ان پر ہیں)۔ عَلَیْهِنَّ بِالْکَمُورُ وَفِ (البقرہ ۱۸۳۶) (عورتوں کے خاوندوں پر استے حقوق ہیں جتنے خاوندوں کے ان پر ہیں)۔ ۵۔ حاشدا کے صفحہ بر المحقون کی سرحتے خاوندوں کے ان پر ہیں)۔

اس کے ماتھے پرنشان لگاؤجس کے ساتھ وہ بہچانا جائے تا کہاس کوشہراور دیار میں ندر ہے دیں۔ لیے

(2) قد جعلنا ثلث الديات كلها الى مقر العدل. (ص ١١)

ہم نے ہردیت (خوں بہا) کا نگٹ کومت کنزانے کے لئے مقرر کیا ہے۔ کے (۸) من قسل نفسا خطاء فله دیة مسلمة الى اهلها وهي مائة مثقال

من الذهب . (ص ۳۹)

جو کسی جان کو بھول کر مارے تو سو (۱۰۰) مثقال وزن سونا مقتول کے ورثا کو

دے۔ ف

.....☆.....

ق قبرفنا کی جگہ ہے اس میں اتی پینتگی کا خیال کرنا کہ سردہ بلوری دغیرہ صندوق میں ذن کیا جائے تھی نمائش ادر فضول کام ہے۔عارفان خدانے تو دنیا کی ساری زندگی کو بھی نا قابل اعتاد قرار دیا ہے۔ چنانچ کھھا ہے۔ حال دنیا را پر سیدم من از فرزائۂ گفت آل خواب است یا بادست یا افسانۂ

مر شخ بہاءاللہ (شایدیورپ کی اہلیدے) بلور کے مندوق میں دفانے کا تھم دیتے ہیں جوتمام سلسلۂ رسالت ونبوت کے خلاف ہے۔ (مصنف)

لے بیجیب ترتیب ہے پہلی دفعہ (نفی) جلاو لمنی کے بعد قید کیسے ہوگ۔ جس کو جلاو طن کیا گیا اس کوقید کیسے کریں گے۔ پھر تیسری سرتبداس پر کب آئے گی کہ اس کے مانتھ پرنشان لگا کمیں معلوم ہوتا ہے شختے بہاءاللہ کے دل جس بوں مضمون آیا کہ ' پہلی دفعہ کچھ مدت قید کرو۔ دوسری مرتبدنشان لگا کرنگال دؤ' مگرید کیا فلفہ ہے کہ نشان اس لئے لگا کہ کہ دوسرے شہرول اور ملکوں والے اس چور کواپنے ہال رہنے نددیں ۔ زجن پر جب اس کو جگہ نہ کی تو کہال رہے گا۔ اس ہے بہتر تھا کہ اُسے آئی کردینے کا تھم دیتے ہے۔

مناندر ہے دے جھڑے کو یار تو باق زکے ہے ہاتھ ابھی ہے رگ گلو باتی

ے خون ناحق ہونے سے نقصان تو ہواوار ٹان منتول کا۔ دیت ان کے نقصان کاعوض ہے حکومت کواس میں سے مگر المث کیوں دیا جائے سوائے اس کے کہ حکومت ایران کوخوش کرنے کا ایک ذریعے بنایا گیا ہے۔

۸ عاشیها <u>گلے</u>سنحه پر.....

## احكام شخصيه

(۱) لا تحلقوا رؤسكم قد زينها الله بالشعر. (ص ۱۳)

ا پنر نه منذ او خدائ بالول كرماته مرول ومزين كيا ہے۔

(۲) من اراد ان يستعمل او اتى الذهب و الفضة لا باس عليه اياكم

ان تنغمس اياديكم في الصحاف و الصحان. (ص ۱۳)

جو فخص سونے چاندى كے برتن استعال كرنا چاہے اس پر كوئى گناه نہيں۔

بال تقاليول اور كؤرول ميں ہاتھ نے ذہو يا كرو۔

بال تقاليول اور كؤرول ميں ہاتھ نے ذہو يا كرو۔

(٣) قد رقم عليكم الضيافة في كل شهر مرة واحدة ولو بالماء (ص١١)

کیا جائے تھے میں کیا ہے کہ لوٹے ہے تھے پہ تی یوں اور کیا جہان میں کوئی حسیں نہیں

ا سرے بال منڈ انے سے منع کیا گرداڑھی کے منڈ انے سے منع نہ کیا۔ حالا نکدزینت کے لحاظ سے دونوں جگہوں کے بال برابر ہیں بلکہ داڑھی کے بالوں میں ایک عزیت ہے کہ مرد کے لئے بلوغت اور مردا گلی کی علامت ہے۔ سوسائی میں داخلہ کاسر شیقلیٹ ہے۔ کیار تقص بیان ہے بایور ٹی فیشن کی تائید؟ اللہ اعلم (مصنف) سے دسوسائی میں داخلہ کی سونے کے برتنوں کو استعمال کرنا اور ہاتھ نہ ڈ بونا فاعل کی طاقت سے اور ہماری بجھ سے باہر ہے۔ کوئی کیما کی صاحب سمجھ ہوں تو ہمیں سمجھا کیں۔ (مصنف)

خدانے ہرمہینے میں تم پرضیافت فرض کی ہے چاہے پانی سے ہو۔ سمج (۳) اذا ارسلتم البحوارح المی الصید اذکروا اللہ اذا یحل ما امسکن لکم ۔ (ص ۱۷)

جبتم شکاری جانو روں کوشکار کی طرف جیجوتو اللہ کا نام بہت بہت یاد کیا کرو۔ پھر جوتمہارے لئے بچالیں وہتم کوحلال ہے۔ سمج

(۵) قد كتب عليكم تقليم الاظفار والدخول في ماء محيط هياكلكم في كل الا مبوع وتنظيف ابدانكم ادخلوا ماء بكرا والمستعمل منه لا يجوز الدخول فيه. (ص ٣٠)

الله نے تم پر عکم کیا ہے کہ ناخن کو اؤ اور محیط پانی میں اپنے جسموں کو ہر ہفتے واخل کرو۔ اور اپنے بدنوں کو پاک صاف کیا کرو۔ اور اپنے بدنوں کو پاک صاف کیا کرو نئے پانی میں واخل ہوا کروستعمل میں داخل ہوناتم کو حلال نہیں۔ ھے

(٢) اغسلوا ارجلكم كل يوم في الصيف وفي الشتاء كل ثلاثة ايام مرة واحدة. (ص ١٣)

ای پیرول کوگر می مردی برتین یوم میں ایک ایک مرتبدد حویا کرو۔ لا (۷) قد حوم علی کم شوب الافیون (ص ۵۰ ۱۲۷) افیون کا پیاتم پرحرام کیا گیا ہے۔ کے

س برميني مين احباب كى دعوت كرنا أس تعليم كامقابله كيا كرسكا بجوقر آن مجيد مين ارشاد ب: تعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى (المائده: ٢) (نيك كامون يربميشه ايك دوسر كى مدوكيا كرو) مع قرآن شريف كى يكي تعليم ب-

ی ناخن کو اناطبی اسر ہاس ہے کون انکار کرے۔ گرخسل کے لئے پانی محیط ہونا ضروری ہے تو عسل خاند میں بدن پر پانی ڈال کرعسل کرنا کانی ندہوگا۔ نئے پانی کی خرورت ہے تو تالاب میں ( جا ہے اسر کاسنتو ک سر ہویا مجد پال کا تالاب ہو ) نہانے ہے اس تھم کھیل ندہو سکے گی کیا ریتھم با تھست ہے؟

ل قرآن مجید میں ہرروز پانچ وفعد بصورت وضو پرول کودھونے کا تھم ہے۔ ہاں اگر ملک سرد یا موسم سرد ہوتو موزے پئن کرآٹھ پہرول میں ایک وفعد دھونا ضروری ہے۔ کیا بلحاظ نفاست قرآ فی تعلیم افضل ہے یا بہائی؟ کے افعون تلد رہے منقی نہیں تاہم اس کی تحریم پہیں کوئی اعتراض نہیں۔ گرشراب وغیرہ منشیات ومصرات کوذکر نہ کرنافقص بیان ہے۔ ۱۲ (مصنف) يادوبانى

ہم نے اس باب میں بہائی تعلیم کانمونہ دکھایا ہے۔ گراس نمونہ میں ان کے عربی کلام میں عربیت کی اغلاط نہیں بتا کیں۔ کیونکہ ان کی طرف سے ان سب اعتر اضات کا جواب ایک ہی ہے کہ: '' جمال مبارک \*\* (بہاءاللہ) لسان عرب نخوا ندند۔'' (مفاوضات عبد ابہاء س ۲۱)

اس کئے ہم نے اس پہلو ہے چٹم پوٹی کی۔ گرناظرین کواس عبارت کی طرف ایک دفعہ پھر توجہ دلاتے ہیں جس کوہم مع ترجمہ نقل کر چکے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

'' دور بَهَا كَي مِن زمِن نورانيت ع بحرجائ كَي''

یاروں سے کہا پیر مغال نے ہنس کر باقی نہ رہے گا کوئی انسان میں عیب ہو جائیں طے چھل چھلا کے سب عیب ہنر

ہو جا یں سے بال چھا سے عب بیب ہر ای طرح حضرت مسیم علیہ انسلام کا قول بھی صحیح ہے۔

" درخت این کھل سے پیچا تا جاتا ہے"

یکی ایک صورت بَہَائی اور قادیانی دعوے کی چھان مین کے لئے کافی ہے۔ حیرالکلام ما قلّ و دلّ <sub>ہے</sub>

مخضر بات ہومضمون مطول ہووے

بَهَا كَى اورقاد مانى دوستو!\_

مجھی فرصت میں سُن لینا ہوی ہے داستاں میری

خادم دین الله ابوالو فا ثناءالله کفاه الله

نوٹ: بَہَا کی تعلیم میں وضومیں پیردھونے کا تھم معلوم ہیں ہوا۔ (مصنف) (\*\*) بیٹنخ بہاء اللہ نے عربی زبان نہیں رہمی تھی۔

### حكيم العصر مولانا محريوسف لد هيانوي كارشادات



# اباطيل مرزا

## آه!نادرشاه کهال گیا؟

(از الجحديث "٢٣ رفروري١٩٣٧ء)

بسم الله الرحمٰن الرحيم. نحمدة وتصلّى على رسوله الكريم. اما بعد.

اس عنوان سے ایک مہمل سا الہام مرزا قادیانی کا شائع ہوا تھا جس کو امیر نا درخان مرحوم کی شہادت کے موقع پر نکال کرمرزا قادیانی کی صدافت کا جوت دیا گیا۔ امت مرزائیہ کے دونوں اخباروں نے اس پرخوب خوب حاشیے پڑھائے۔ ''المحدیث' آج تک خاموش رہا دوسر سے مخرور کی مضامین پر توجہ ہی۔ نیز اس پیشگوئی کو ہم نے ایسام ہمل سمجھا کہ کوئی تقلنداس پر توجہ ہی نہ کر سے گا۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے دھرت سے کی الی بلکہ اس سے بھی واضح تر پیشگوئی ہے کہ زلز لے گا۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے فربایا تھازلز لے آئے کیں گیا۔ اس پر لکھتے ہیں یہ بھی کوئی پیشگوئی ہے کہ زلز لے آئیس کرت' (ضیمہ انجام آتھ مائیس سے خوائن جا اعاثیہ سے مطابق احاثیہ میں آئیس کرتے' (ضیمہ انجام آتھ مائیس سے خوائن جا اعاثیہ سے کا الہام میں فقرہ مفیدہ بھی جادر مرزا قادیانی کے الہام میں فقرہ مفیدہ بھی خیایا۔ حالانکہ دھزت سے کے کلام میں فقرہ تامہ مفیدہ بھی ہوائی اس کو بہت پھیلایا۔ یہاں تک کہ خلیفہ تادیان نے نادر شاہ والے الہام پر بڑا ابسیط مضمون لکھا جس کوئر یکٹی کی صورت میں بھی شائع کیا گیا اور قادیانی ''دافشل' ( 10 رفروری ۱۹۳۳ء ) میں ہماری خاموثی کوصدافت پر میں شائع کیا گیا اور قادیانی ''دافشل' ( 10 رفروری ۱۹۳۳ء ) میں ہماری خاموثی کوصدافت پر میں جو اس لئے آج ہمیں اس پر توجہ کرنی پڑی۔

خلیفہ قادیان نے اس الہام کو پہلے بچہ مقد کے واقعہ پرلگایا۔ پھر نادرخان مرحوم کے انقال پر چہاں کیا۔ یہ تو کیا جو کیا غضب تو یہ کیا کہ بچہ مقد ڈاکواوراس کے تین سوساتھیوں کو تحض المان اللہ خان امیر کابل کی عداوت میں اصحابِ بدر کی مانند قرار دیا۔ چنانچہ ککھا ہے:

''کابل میں بدر کی جنگ کا نظارہ:۔ خدانے سے موعود (مرزا) کواطلاع دے رکھی تھی اس کے مطابق بچیستہ کو ایک جماعت کے ساتھ جو تعداد میں اصحاب بدر کے مطابق تھی لینی کل تین سوسیاہی تھے امان اللہ خان کے مقابلے کے لئے کھڑا کر

دیا اور پھر د دہارہ بدر کی جنگ کا نظارہ دنیانے دیکھا۔ یعنی تین سونا تجربہ کار اور بے سامان سیا ہیوں نے ایک حکومت کا جوقلعوں میں محفوظ تھی تختہ الث دیا۔'

(رسالهٔ 'ایک تازه نشان کاظهور' ص ۹۸)

مسلمانوں کے لئے کس قدر دل شکن تحریہ ہے آہ! کس قدر خوضی پر بنی اور جاہلانہ تقریر ہے کہ ڈاکوؤں اور سفا کوں کی ٹولی کو اصحاب بدر (رضی اللہ عنہ وارضاہم) سے تثبیہ دی جائے اوران کے ظالمانہ غلبہ کو فتح نبویہ کے ساتھ مشابہت دی جائے ۔لطف یہ ہے کہ یہ نہ سوچا کہ ان اصحاب بدر کوجس (نا درخان) نے قتل کر کے فتا کیا وہ کون ہوا۔مومن یا کافر؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیا فی امت کو سلمانوں کے خیروشر سے کوئی واسطہ بی نہیں بلکہ تحض اپنے قدر کی خیر منانے سے مطلب ہے۔ای لئے بغداد کے سقوط پرجس وقت دنیا کے کل مسلمان رور ہے شھان کے دل میں مخت رخی ہور ہا تھا۔ قادیان سے بڑی مسرت کا مضمون نگلا تھا جس میں اگریزی فتح پر اظہار مسرت کرنے کے علاوہ ترکوں کو بندر اور ہو رقر اردیا تھا۔

اس ہے آ گے مطلب کود کیھئے کہ ای الہام (نادرشاہ) کو پہلے اس موقع پرلگایا گیا تھا۔ جب بچہ سقہ کوفنا کر کے نادرخان مرحوم نے کا مل پرتھرف کیا تھا۔ چنا نچے خلیفہ صاحب کھتے ہیں: '' آ ہ! تا در شاہ: اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پہلے واقعہ (بچے سقہ ) کے بعد نادرشاہ باوشاہ افغانستان کا ہوگا۔''

بہت اچھا۔ معلوم ہوا کہ بچہ سقہ کے زیانے میں افغانستان کی حکومت کے لئے اہل کا بل پکارر ہے تھے۔'' آہ! نادرشاہ کہاں گیا''؟۔ لیعنی وہ آئے اور باوشاہ بن کرحکومت کرے۔ چنانچہ نادرخان بادشاہ ہو گئے۔ پیشگوئی پوری ہوگئی۔ گرا تنے پر کفایت کرتے تو ''مرزائی'' کیسے کہلاتے اور نادرخان مرحوم کی شہادت کے موقع پر کیونکر بولتے ؟ اس لئے انہوں نے بچہ سقہ پر چہاں کرنے کے علاوہ نہ کورہ الہام وسیج کرک آگے بڑھایا۔ حتی کہ اے شہادت نادرخان تک پہنا کرنکھا کہ:

''با دشاہ بننے کے بعدا کیک آفت نا گہانی کے ذریعہ ہے اس کی موت واقع ہوگئ ہے حتیٰ کہ سب ملک \*\* چلا اٹھا کہ آ ہ! نا درشاہ کہاں گیا'' (ایضا ص ۱۱) ایک نئے مصد میں میں موجہ شات کی جب سے تابیتہ صلاحت کی سے سے میں میں سے سے سے میں میں سے سے سے سے سے سے سے سے س

ایک اُردوشاعرنے اپنےمعثوق کومشورہ دیاتھا کہتم وصل سے انکارند کیا کرو بلکہ یوں

كياكرو:

<sup>(\*\*)</sup> كائل كالمك مرادب بدلفظ ياورب- منه

مجھ کو محروم نہ کر وصل سے او شوخ مزاج بات وہ کہہ کہ نگلتے رہیں پہلو دونوں

یمی مشورہ مرزا قادیانی کے الہام کنندہ نے ان کو دیا ہوا ہے کہ جوبات کروالی کیا کرو کہ حسب موقع اس کے کی معانی نکالے جاسکیں۔ چنا نچے مرزا قادیانی کا الہام (آء! نادرشاہ) ای مشورے کے ماتحت ہرایک پہلو پر چسیاں کیا جاتا ہے۔

ناظرین کرام! آپ مرزا قادیانی کے اس گول مول الهام سے متعجب نہ ہوں۔ ان کی مثین میں ای قتم کے الهام بہت و هلا کرتے تھے۔ اس کی مثال بلکہ اہمال میں اس سے بھی عجیب تر الهام "نغزنوی" ہے۔ (تذکروس ۱۵ اعظیع ۳۔ بقرج ۲ نمبر ۱۱ ۸ ۱۰ اربیل ۱۹۰۷ء)

کیمافسیح اور کیما بلیغ اور کیما بامعنی الہام ہے''غزنوی''مبتداخر''مرگیا''ضیح ہے۔ ''غزنوی'' مبتدا خبر'' پیدا ہوا'' صیح ۔''غزنوی'' مبتدا خبر'' بنگال میں وزیر ہوا'' بالکل صیح ۔ ''غزنوی'' مبتدا خبر'' ہندوستان میں حملہ کرنے آیا تھا'' ۔ کتب تاریخ گواہ ہیں ۔غزنوی مبتدا امرتسر میں ایک خاندان ہے بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ غزنوی کی خبر'' پرمقدمہ ہوگا'' بھی درست ہے۔ چنانچہ مولوی اساعیل غزنوی پر بمبئی میں مقدمہ چل رہا ہے جس کی پیشی سارچ کو تقی ۔غرض دنیا ہیں جینے واقعات ایسے ہوں جن کو کسی غزنوی سے تعلق ہوان سب پر یہ الہام چسیاں کردیا جائے گا۔

ایک لطیف تر دید:

کو بغدادی مولوی کہتے تھے۔ وعظ میں کہا کرتا تھا۔ لفظ وہابی اصل میں ' واہ بی' ہے۔ اس کا قصہ

یوں بیان کرتا کہ عبدالوہا بنجدی کی لڑکی کو ناجا ترجمل ہوگیا تھا۔ محلے کی عورتوں نے اس کود کھی کہا واہ بی! واہ بی! بیلوگ اس کی اولا وہیں۔ جہلاء تو خوب ہنتے گرہم ان سے بوچھا کرتے کہ
مولوی صاحب نجد میں أروو زبان ہے یا عربی؟ اگر بقینا عربی ہوتو پھر نجد کی عورتوں نے ''واہ

بی!'' کیو کرکہا؟ معلوم ہوا کہ بیآ پ کا من گھڑت افتراء ہے۔ ٹھیک ای طرح نادرشاہ کی بے
وفت شہادت پرسب سے پہلے در دناک آواز اہل کا بل کی زبان سے نگلی ہوگی۔ ان کی زبان یقینا فاری ہوئے والی کا الہام الہام ہوئے اور ہوسکتے تھے۔ پس اگر نادرخان (شاہ کابل) مکتا۔ مراد ہوتے تو الہام ہوئے اور ہوسکتے تھے۔ پس اگر نادرخان (شاہ کابل)

سکتا۔ مراد ہوتے تو الہام کے اصل الفاظ فاری ہوتے تا کہ اہل کابل کابل \*\* کی در دناک

<sup>(\*\*)</sup> خلیفه صاحب نے خود لکھاہے کہ سب ملک جلا اٹھا۔ دیکھونوٹ سابق۔

آ واز کی پوری تر جمانی کر سکتے۔ہم جمران ہیں کہ سب سے پہلے تکلیف تو پینچے اٹل کا ٹل کو مرزا قادیانی کا الہام کنندہ اس کی حکایت کرے اور زبان فاری بھی جانتا ہولیکن الہام کرے اردو میں؟ چہنوش! یا بیہ بات ہے ہے

شوخ من تركى دمن تركى في دائم

اس سے صاف ثابت ہے کہ اس الہام کوشاہ کا ٹل کی وفات سے کوئی تعلق نہیں۔ اصول مرزا:۔ تادیانی ممبرو! تم خلیفہ کا منہ دیکھتے ہویہ تمہاری غلطی ہے ہم بڑے میاں مرزا متوفی کو ماننے والے ہیں۔ پس سنو! مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

'' پیشگوئی سے صرف بی مقصود ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لئے بطور دلیل کے کام آسکے لیکن جب ایک پیشگوئی میں تو وہ امور پیش کرنے لیکن جب ایک پیشگوئی میں تو وہ امور پیش کرنے چاہئیں جن کو کھلے کھلے طور پر دنیاد کھے سکے اور پیچان سکے۔''

( تخفهُ گولژ وریص۱۲۱٬۱۳۲ فرائن ج ۱۳۰ س۰۱)

سے بتا وا ''آ ہ نا درشاہ' والی پیگوئی اس معیار پر پوری اتر سکتی ہے؟ یا در کھو جب تک'' المحدیث' کے ہاتھ میں قلم ہے۔انشاءاللہ تم دنیا کو دھو کہ نہیں و سے سکتے۔

مخفرید کہ مرزا قادیائی نے جوالفاظ بیوع مسے کی مجمل پیشگو ئیوں کے حق میں لکھے ہیں وہ قابل غور ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

" اُس در ماندہ (بیوع مسے) انسان کی پیشگوئیاں کیا تھیں۔ صرف یہی کہ زلز لے آئیں گئی گئی کے فطر پڑیں گے لڑائیاں ہوں گی۔ پس اُن دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایک ایک پیشگوئیاں اس کی خدائی پر دلیل تھہرائیں اور ایک مردہ کو اپنا خدا بنالیا۔ کیا ہمیشہ زلز لے نہیں آیا کرتے کیا ہمیشہ قرط نہیں پڑتے۔ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا۔ پس اس ناوان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشگوئی کیوں نام رکھامحض یہود ہوں کے تک کرنے ہے۔''

(ضميمه انجام آمخم حاشيص اخزائن جي اا حاشيص ٢٨٨)

ہماراحق ہے ..... کہم ای عبارت کوہو بہومرزا قادیانی پر چسپاں کرنے کو یوں کہیں: ''اس درمائدہ انسان (ذیا بیطس اور ہسٹریا اور مراق کے دماغی بیار مرزا) کی پیشگوئیاں کیاتھیں بمبی کہ''غزنوی'' اور''آ ہادرشاہ کہاں گیا''پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے الیم پیشگوئیاں اس کی صداقت کی دلیل بنا ئیس اور بقول خود سچے کے سامنے جھوٹا ہو کر مرنے والے کونی بنالیا۔''

## حلف مؤكد بعذاب كانقاضا

بے حیائی تیرا آسرا (از'الحدیث'۱۸رٔئ۱۹۳۳ء)

ہمارے مخاطب قادیانی دوست ایسے کچھتم کھائے بیٹے ہیں کہ ٹلتے ہی نہیں بڑے میاں اپنے اعلان کے موافق (کہ جھوٹا سے سے پہلے مرے گا) انقال کر گئے۔ جے آج رائع صدی (۲۵ سال) گزر چک ہے۔ اس کے بعد بیلوگ مباحثہ میں مغلوب ہوئے۔ تین صد جرمانہ دیا تاہم آج بھی اکر کر بڑے زور سے اعلان کررہے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ مؤکد ہعذاب طف اٹھائے تو دس ہزار بلکہ اکیس ہزار انعام لے۔ اس کے جواب میں کہا گیا بندہ ضدا جد بیشر بعت نہ بناؤ۔ بلکہ شریعت تحمد بیش دھاؤ کہ محر (کافر) پر حلف آئی ہے؟ اور حلف بھی مؤکد بعذاب۔ بھلا ان باتوں کا جواب کیا دیں گے۔ پھر بھی ہم وعدہ کرتے ہیں کہاگر ہمارا مطالبہ ثابت کردیں تو ہم ان کو مبلغ ایک سورو پیر نفذ انعام دیں گے جو مسلمہ منصف کے فیصلے کے بعد ان کے حوالے کیا جو اگے۔

آج جسم مضمون پرہم بینوٹ کھورہے ہیں وہ بیہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ ہم تہاری مطلوبہ حلف اٹھانے کوطیار ہیں بشرطیکہ تم خلیفہ قادیان سے اعلان کرادو کہ بعد حلف مولوی شاءاللہ اگر ایک سال تک زندہ رہا تو دوسرے سال کے پہلے ہی روز میں (محود احمہ) اپنے والد کو دعویٰ مسحمت میں جھوٹا جانوں گا۔اس کے جواب میں ایک بی تھی کا گئی ہے جس سے یقینا معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ میرے مقابلے سے واقعی اتنادوڑتے ہیں جتنا شیر کے مقابلے سے نہتا انسان بلکہ گیدڑ دوڑتا ہے۔ناظرین بغور پڑھیں کہ جواب کیادیے ہیں اور کس عقل فہم سے دیے ہیں کہ

'' تم مولوی ثناواللہ کی ہے کم ۱۷ ہزاراہل صدیثوں کے دستخطا کرا کرہم کو بھیج

دیں کہ مولوی ثناء اللہ اگر ایک سال کے اندر مر گئے تو ہم سارے ۲۲ ہزار اہل حدیث احمدی ہوجا کیں گے۔'' (افضل کیم تی ۱۹۳۳ء میں ۸کالم ۳)

مگران تقلندول نے بین سمجھا کہ ہم کن دو میں دخل دیتے ہیں اور کس سے ۲۲ ہزار کا

ا ۲۲ بزار کی تعداداس کے کہ بقول خودمرز الی ۲۲ بزار ہیں۔

مطالبہ کرتے ہیں۔ اوعظمندو! سنو! میں وہ فخص ہوں جس (اکیلے) کوتہارا ہی مخاطب کرتا رہا۔

یہاں تک کہ''آ خری فیصلہ' کی پیشگوئی میں خاص اپنی اور صرف میری شخصیت کی موت کو مدار
فیصلہ قرار و یا تھاکسی ایک بھی تنفس (اہل صدیث یا اہل اسلام) کا میر ہے ساتھ ضمیم نہیں لگایا۔ بس
میں تو وہی ہوں اور میری حیثیت اب بھی وہی ہے جو پہلے تھی کہ بحکم (ان ابراہیم کان اسہ) میں
وہی موجود ہوں جو پہلے تھا۔ ووہری طرف اس وقت وہ شخصیت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اس لئے بطور
نیابت ان کے گدی شین کو میں مخاطب کر کے وہی نسبت تسلیم کرتا ہوں جو پہلے ہم دونوں (مرز ااور
نیابت ان کے گدی شین کو میں مخاطب کر کے وہی نسبت تسلیم کرتا ہوں جو پہلے ہم دونوں (مرز ااور
بادشاہوں کے مخاطب ہوتے تھے اب ان کے انقال کے بعد بعینہ بلاکی مزید شرط کے موجودہ
بادشاہ وس کے خاطب ہوتے تھے اب ان کے انقال کے بعد بعینہ بلاکی مزید شرط کے موجودہ
کی طرف سے ہوئی طب ہوتی مقام ہیں نہ کی بادشاہ کی طرف ہوئی مزید شرط ہوئی نہ ان
کی طرف سے ہوئی بلکہ محض قائم مقام ہیں نہ کی بادشاہ کی طرف ہوئی مزید شرط ہوئی ہیں ہیرا
کی طرف سے ہوئی اللہ محض قائم مقام کائی ہم بھی گئی۔ ٹھیک ای طرح بیفضلہ تعالی میر کی طرف سے
کوئی تبدیلی نہیں موئی۔ اس لئے میں تو اب بھی وہی ہوں جو پہلے تھا۔ چونکہ قادیا نی پارٹی میں ہیرا
کوئی تبدیلی نہیں رہااس لئے ان کا قائم مقام بغیر کی شرط کی کی بیشی کے ہیرا مخاطب سمجھا جائے
اصل مخاطب نہیں رہااس لئے ان کا قائم مقام بغیر کی شرط کی کی بیشی کے ہیرا مخاطب سمجھا جائے
احدوکوئی مزید شرط لگا تا ہے وہ ان دوباتوں میں سے ایک کا اعلان کر بے تو جواب لے۔

(۱) مرزا قادیانی بانی سلسله قادیانیه نظملی کی جو مجھ سے ۲۲ ہزار کے دستخط ندما کئے۔

(۲) میاں محمود کا درجدا ہے باپ ہے برا ہے اس لئے تمہاری (ثناء اللہ کی) شخصیت ان کے لئے ۲۲ ہزار اشخاص کے دستخطوں کا اقرار لئے ۲۲ ہزار اشخاص کے دستخطوں کا اقرار

تأمه ہونا جائے۔

اگر ان دوصورتوں میں ہے کوئی بھی منظور نہیں تو پھر الی چ کگانے کا سبب سوائے ہز دلی اورخوف قلبی کے کیا ہوسکتا ہے؟ پچ ہے

خودسوئے ماندیدوحیارا بہانہ ساخت

پس قادیانی ممبرو! ایخ خلیفہ ہے ہمارے مطالبہ کا اعلان کھلے کھلے الفاظ میں کراؤاور میدان عیدگاہ امرتسر میں آ کر کافر (مکر) پر حلف کا ثبوت پیش کرو' اور ساتھ ہی ہم سے حلف لے لو۔ دیکھ وجلدی کرو'ایبانہ ہوکہ لوگ کہنے لگ جا کیں

> مرزا نداشت تاب جدال ابو الوفاء تنج گرفت و ترس خدارا بهاند ساخت

# زلزله بهارموعوده قادياني نهيس

(از"الجديث"۲۵/ئي۱۹۳۳ء)

ہمارے ناظرین خوب جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی آفت آئے یا کوئی بھی مصیبت انسانوں پرنازل ہوقادیانی پرلیس فورااس کواپنی صدافت کی دلیل بنالیتا ہے۔اس کے مقابلے میں ہماری تحقیق یہ ہے کہ ہم ہرایک واقعہ میں ان کی تکذیب پاتے ہیں۔جیسا کسی عارف خدا کا قول

#### وفسی کسل شسیء لسه ایهٔ تسدل عسلسی انسه کساذبٔ

لعن ہمیں ہر چیز میں دلیل ملتی ہے کدر عی مسحیت جھوٹا ہے۔

زلزلد بہار نے بعید ہیت اورخوفناک تبائل کے دنیا کی نظریں اپنی طرف چھرلیں۔
امت مرزائیے کی نظر بھی چھیر لی۔ مگر دونوں نظروں بیل فرق ہے جیے بھکم اللی کہیں کوئی مکان گر
پڑے تو ہمدردانِ انسانیت بطور ہمدردی بھا کے جاتے ہیں مگر گئیرے سامان جمع کرنے کی خاطر
دوڑ ہے جاتے ہیں۔ زلزلہ بہار کے متعلق' الجحدیث' ۲اور ۱۹۱۹ر چ ۱۹۳۳ء رواں بیل مفصل لکھا
گیا تھا۔ جس بیس ثابت کیا گیا تھا کہ زلزلہ بہار مرزا قادیانی کی تکذیب کے لئے کافی ہے۔ مگر
مرزائی اور خاموثی؟ اجتاع ضدین کی طرح ناممکن ہے۔ چنانچہ ۲۹ راپریل سندرواں کے الفشل میں ہمارے مضمون کا جواب نکلا ہے۔ جواب کیا ہے گویا جواب سے جواب ہے۔ ہم نے زلزلہ
میں ہمارے مضمون کا جواب نکلا ہے۔ جواب کیا ہے گویا جواب سے جواب ہے۔ ہم

- (۱) حسب تصریح مرزا قادیانی ٔ زلزلهان کی زندگی میں آ ناجا ہے تھا جؤہیں آیا۔
- (۲) حسب تصریح مرزا قادیانی موسم بہار میں آنا چاہئے تھا جونہیں آیا لیے بھی اس کے ۱۵رجنوری کو آیا جبکہ تخت سردی کا زبانہ ہوتا ہے۔
- (٣) حسب تقریح مرزا۔ زلزلہ مو تودہ صبح کے دفت آنا چاہے تھا جونہیں آیا۔ بلکہ بعد دوپہر اڑھائی بچ آیا۔

یہ تینوں امورا کیے صاف اور صریح ہیں کہ نہ قیاس سے تعلق رکھتے ہیں نہ استنباط سے بلکہ مرزا قادیانی کی عبارات ہے صاف صاف مناہوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ عبارات ہم محولہ بالا پر چوں میں نقل کر بچے ہیں۔ آج ہم مجیب کے مضمون کی روح اخذ کر کے جواب دیتے ہیں۔ ناظر مین عوماً اور افراد امت مرزائیے خصوصاً غور سے پڑھیں اور سیں۔ مگر جواب پیش کرنے سے باطرین عموماً اور افراد امت مرزائیے خصوصاً غور سے پڑھیں اور سیں۔ مگر جواب پیش کرنے سے بہلے اتنا کہنا ہے جانہ ہوگا کہ ہمارے اعتقاد میں ایک ایسا دن آنے والا ہے جس کی شان میں وارد

يَوُمَ تَلِّلُي السَّرَائِرُ فَـمَا لَـهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ. (الطارق: (الطارق: 91.0)

اس روز سب بھید کھل جائیں گے پھرنہ کی میں مدافعت کی قوت ہوگی نہ کوئی کئی کا مدد گار ہوگا۔

پس ہرایک ناظر اس آیت کوسامنے رکھ کر ہمارامضمون پڑھے۔ مجیب کےمضمون کی روح اتنی بی ہے کہ:

"مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں زلزلہ کے آنے کی خبر دی تھی گر بعدازاں دعا کی تھی کہ:
"دب احسو وقت ہذا"۔اے خداید زلزلہ کچھ پیچھے ڈال دے۔ پس بتاریخ
۱۹۰۸ مارچ ۱۹۰۷ء آپ کوالہام ہوا' احسو ہ السلمہ المی وقت مستمی" یعنی اللہ
نے اس میں تاخیر ڈال دی ہے وقت مقررہ تک" (افعنل ۲۰۱۱ پر پل ۱۹۳۳ء میں ۲۰

عجیب اس دعا اور جواب سے نتیجہ نکالیا ہے کہ زلزلہ بہار ہے تو وہی موعودہ زلزلہ جو مرزا قادیانی کی زندگی میں آتا جا ہے تھالیکن حسب دعا اور حسب قبولیت دعاء حیات مرزا سے پیچھے ڈالا گیا۔ بہت خوب!

اب ہمارافرض ہے کہ حسب عادت خود مرزا قادیانی می کی تحریرات سے دکھا کیں کہ زلزلہ بہار موجودہ زلزلہ نہیں۔ بہم سجھتے ہیں کہ ہمارا جواب پڑھ کرناظرین دو ہاتوں کا فیصلہ ہا سانی کرلیں ہے۔ کرلیں ہے۔

(۱) " "المحديث" كلام مرزاكوامت مرزات زياده جانے والا بـ

(۲) امت مرزائیه اگر نهارا پیش کرده حواله جانتی ہے تواس کو چھپانے سے کمال بدریانتی کا مظاہرہ کرتی ہے۔

پس شنے! مرزا کا دیانی نے جس زلزلہ کے مؤخر ہونے کا اعلان کیا تھا اس کے متعلق '

کچھاور بھی کہا تھا یعنی اس زلزلہ کواس شرط کے ساتھ مشروط کیا تھا کہ پیر منظور محمد لدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم کیطن سے ایک لڑکا بشیر الدولہ پیدا ہوگا۔ بیضروری شرط ہے جب تک بیلا کا بیدا نہ ہو زلزلہ مؤخرہ نہ آئے گا۔واقعہ ہے کہ محمدی بیگم فہ کورہ کیطن سے ایک لڑکی کے سواکوئی لڑکا پیدا نہ ہوا بلکہ وہ عرصہ کی سال سے فوت ہو چکی ہے۔ ہمارے اس بیان کا ثبوت مرزا قادیانی کے الفاظ میں سنتے مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

'' يہلے بيوحى اللي ہوئى تھى كدوہ زلزله جونمونة قيامت ہوگا بہت جلدا نے والا ہے اور اس کے لئے پینشان دیا گیا تھا کہ پیرمنظورمحدلدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم کولڑ کا پیدا ہوگا اور وہ لڑ کا اس زلزلہ کے ظہور کے لئے ایک نشان ہوگااس لئے اس کا نام بشیرالدولہ ہوگا کیونکہ وہ ہماری ترقی سلسلہ کے لئے بشارت دے گاای طرح اس کا نام عالم کباب ہوگا کیونکدا گرلوگ تو بنہیں کریں گے تو بڑی بڑی آفتیں دنیا میں آئیں گی۔ایہا ہی اس کا نام کلمۃ الله اور کلمۃ العزیز ہوگا کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہوگا جووفت پر ظاہر ہوگا اور اس کے لئے اور نام بھی ہوں گے مگر بعد اس کے بیس نے دعا کی کہاس زلزلہ نمونۂ قیامت میں پھھتا خیر ڈال دی جائے۔اس دعا کا اللہ تعالیٰ نے اس وجی میں خودذ کرفر ایااور جواب بھی دیاہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے رب انجسر وقت ہذا۔ احرہ اللہ الی وقت مسمی لیعنی خدانے دعا قبول کر کےاس زلزلہ کو کسی اور وفت پر ڈال دیا ہےاور بیروی الٰہی قریباً چار ماہ سے اخبار بدراور الحکم میں حجیب کرشائع ہو چکی ہے اور چونگہ زلزلہ نمون ی قیامت آنے میں تا خیر ہوگئی اس لئے ضرورتھا کہ لڑکا بیدا ہونے میں بھی تا خیر ہوتی ۔ البذا پیرمنظور محد کے گھر میں ارجولائي ١٩٠١ء كويروزسه شنبلزكي پيدا موكى اوربيدعاكى قبوليت كاليك نشان باورنيز وى اللي کی سیائی کا ایک نشان ہے جولڑ کی پیدا ہونے سے قریبا چار ماہ پہلے شائع ہو چکی تھی مگریہ ضرور ہوگا کہ کم درجہ کے زلزلے آتے رہیں گے اور ضرور ہے کہ زمین نمویۃ قیامت زلزلے ہے رکی رہے ً جب تک وہ موعودلڑ کا پیدا ہوئیا درہے کہ بیرخدا تعالیٰ کی بڑی رحمت کی نشانی ہے کہ لڑ کی پیدا کر کے الله اليي الزار نمونهُ قيامت كي بنسبت تسلي و يدى كداس مين بموجب وعده الحروه الله المي وقت مسمى ابھى تاخير ہادراگرابھى لڑكا پيدا ہوجا تاتو ہرايك زلزلدادر برايك آفت كونت سخت غم اوراندیشه دامن گیرموتا که ثبایدوه وقت آگیااور تاخیر کا پچھاعتبار نه موتااوراب تو تاخیرایک شرط کے ساتھ مشروط ہوکر معیّن ہوگئ ۔منہ' ﴿ ﴿ هیقة الوی م ١٠٠ماشیہ۔ نزائن ٢٢ ماشیم ١٠٣) ناظرین کرام! غورفر ماکیں کہ تحقیق اس کا نام ہے یااس کا جومرزائی مجیب کرتے ہیں کہ کلام مرزابقول شخص وهاتیتر آ دهابیر- کتریونت کر کے خراب کرتے ہیں۔ پھرییھی نہیں سوچتے کہ

517

سامنے کون ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ مرزا قادیانی عالم ارواح میں کسی کولیس تو یہی شکایت کرتے سنے جا کیں گے کہ

"بإئ ميرى امت نے مجھے بدنام كيا"

ہے میری است سے بینے ہوں ہے ہے کہ کہ کہ کے است سے بینے ہوں ہے کی زائر کہ مؤخرہ بوجہ نہ پائے جانے شرط کے بالکل غت ربود ہو گیا۔ کیونکہ محمدی بیگم زوجہ پیرمنظور محمد کے بال اڑکا پیدا نہ ہوا یہاں تک کہ وہ خود دنیا ہے کوچ کرگئ۔ قادیانی دوستو! کوئی ہے جو ہمار ہے پیش کردہ واقعات کی واقعات سے (نہ صرف زبان ہے) تر دید کرسکے۔ بادر کھوں

> انا صخرة الوادى اذا ما زوحمت واذا نطقت فسانسى الجوزاءُ ......

......¥......

## محمری بیگم کا آسانی نکاح سیح ہے اور اعتراض غلط (از"الجدیث"۲۵زیٔ۱۹۳۳ء)

جہاں کے تو یہ ہے کہ آسانی نکاح والی پیٹگوئی نے جماعت قادیانی کی کمرتو ڈرکھی ہے جہاں مقابلہ ہوا نمالنوں نے آسانی نکاح پیش کردیا۔ آج ہم امت مرزائید کی مشکل حل کے دیتے ہیں گو ہم جائے ہیں کہ یہ خارگذار نہ ہوں گے لیکن ہمیں ان سے شکر گزاری کی تمنانہیں بلکہ محض فرض کی اوا ٹیگی مقصود ہے۔ مسئلہ شرعی تو یہ ہے کہ جس واقعہ کی دومعتر گواہ شہادت دیں وہ صحیح سمجھا بائے۔ آج ہم اس قانون کی رو سے دومعتر گواہ پیش کرتے ہیں جو جماعت قادیانی میں چوٹی کے برگ ہیں۔

پہلے بزرگ سے مراد ہماری لا ہوری جماعت کے اعلیٰ رکن ڈاکٹر بشارت احمد صاحب ہیں جواں جماعت میں مصنف ہیں۔قرآن مجید کے مدرس ہیں پنشن یافتہ اسٹنٹ سرجن ہیں۔ علاوہ بریں آپ مولوی مجمع علی صاحب امیر جماعت احمد بدلا ہور کے خسر ہونے کی وجہ سے بقول ''فاردن'' نانائے پیغامیہ ہیں۔فرض آپ بہت ک عزتوں کے مالک ہیں۔آپ کی شہادت کا مضمون یہ ہے کہ محمدی بیگم ہے مراد کوئی خاص عورت نہیں بلکہ مرادا قوام پورپ ہیں۔مرزا قادیا فی کا ان ہے تکاح ہونے ہے مرادیہ ہے کہ ان کومسلمان کر کے ان کی اولا د کو خاد مان اسلام بنایا جائے گا۔ چنانچہ آپ کے اپنے الفاظ ہے ہیں:

'' سوظاہر ہے کہ وہ آسانی نکاح کی شخصیت کے ساتھ نہ تھا بلکہ اس حقیقت کے ساتھ تھا جوجمدی بیگم کے نام کے اندر مضم تھی اور مامور من اللہ کی شان کا نقاضا بھی بہی ہے کہ اس کا نکاح آسان پراگر کسی ہے ہوگا تو وہ نکاح روحانی ہوگا اور کسی امت یا قوم ہے ہوگا ایک معمولی عورت ہے نہیں ہوسکتا ہے تعمیر کی طرف اس وقت ذہین نعقل نہ ہوا تو نہ بھی آج واقعات حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں ہم ہرروز اسی دولہا کی براُت کو بور پ اور امر بیکہ میں چڑھتے و کیھتے ہیں ۔ ایکی اعلیٰ شان کی جمری بیگم کا تزوج جس خوش قسمت کے ساتھ ہو' اس سے مطالبہ کرنا کہ فلاں عورت سے نکاح کیوں نہ ہوا ( حالا نکہ وہ مشروط بہ شرائط تھا ) ویبا بی ہے جیسے کسی کو کوئی سلطنت بل جائے اور لوگ اس سے مطالبہ کریں کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہمیں ایک تھوڑ اسلے گا وہ تو نہ ملا حالا نکہ اس بڑے انعام کے ساتھ جنہیں رکھتے بلکہ اس کے ضمن میں آجاتے ہیں ۔ پس جمری ورد می اشارہ کے ساتھ اور جس کے متعلق خود حضرت سے موجود ( مرز ا سے مقدر تھا جس کی پیشگوئی حدیث میں تو رجس کے متعلق خود حضرت سے موجود ( مرز ا قرآن کریم میں تھا جس کی پیشگوئی حدیث میں تھی اور جس کے متعلق خود حضرت سے موجود ( مرز ا قرآن کریم میں تھا جس کی پیشگوئی حدیث میں تھی اور جس کے متعلق خود حضرت سے موجود ( مرز ا قرآن کریم میں تھا جس کی پیشگوئی حدیث میں تھی اور جس کے متعلق خود حضرت سے موجود ( مرز ا صاحب ) فریا تے ہیں۔

چول مرا نورے یے قوم سیحی دادہ اند مسلحت را ابن مریم نام من نہادہ اند

اور یمی دہ محمدی بیگم ہے جس سے یو وج و بولد لؤ کے ماتحت معلوم ہوتا ہے کہ عالم کباب نے پیدا ہوتا ہے لئے عالم کباب نے پیدا ہوتا ہے بعنی سی قوموں میں سے جولوگ مسلمان ہوں گے ان میں فیضان محمدی اور تعلق روحانی سیح موجود (مرزا) ہے کی عظیم الثان انسان کو پیدا کر سےگا۔"(پیغام ملح ہجون ۱۹۲۳ء) گویا کہ جائی ہے ہوئوں میں ایک ہے کہ مند صرف کافی بلکہ اللّٰی ہے تا ہم دوسری شہادت بھی ہم پیش کے دیتے ہیں کے وکلہ در ہے اور فضیلت میں ہے پہلی گوائی سے بردی ہے۔اس لئے کہ بیشا ہد صاحب وہی نبی اور رسول ہیں۔ان صاحب ہے ہماری مراد مولوی فضل خان ساکن چنگا بال صلع مولوں نبیاں ہے کہ:
راولینڈی (پنجاب) ہیں۔آ ہے مدئی ہیں کہ میں صاحب وئی نبی ہوں آ ہے کا بیان ہے کہ:
دمجمدی بیگم کا زکاح حضرت سے موجود (مرزا) سے موردہ کم جون ۱۹۳۳ء کو بہشت میں میر ہے روبر وہو چکا۔" (مقولہ مولوی فضل خان مرید مرزا جدید نبی از

مقام چنگائنگیال ضلع راولپنڈی۔ ماخوذ از رسالہ ''میرے جنون کی داستان''۔ مؤلفہ شخ غلام محمد احمدی لاہوری (مدعی الہام)

ناظرین کرام! ہم جانے ہیں کے علاء اور فقہا کواس نکاح پر بہت اعتراض سوجیس گےان سب کا جواب ایک ہی ہے وہ یہ کہ بیسب تمہاری اصطلاحات ہیں۔ امت مرز اان بدی اصطلاحات کی قائل نہیں کیونکہ وہاں کی زندگی اور موت اور ہی ہے جس کا اس شعر میں ذکر ہے ۔

بیا در بزم رنداں تا بہ بنی عالم دیگر
بہشت دیگر و ابلیس دیگر آدم دیگر

پسہم ان دونوں شہادتوں پر پوراوثو ق رکھتے ہیں بلکساس بات پر بھی یقین لاتے ہیں کہ''ملّا دو پیادے کی نسل دنیا میں ابھی باتی ہے۔''

.....☆.....

# مرزا قادياني فيل

(ازاخبار''المحديث'اارمَیٌ۱۹۳۴ء)

ہم سنتے ہیں کہ مرزا قادیانی باوجود کثرت نخالفت کے بڑے کا میاب ہوکرد نیا ہے گئے تو ہمیں خت تجب ہوتا ہے۔ قادیانی لوگ مرزا کی کامیا بی کا ظہار کرنے کے لئے بہت ہے ہوائی قلعے بنایا کرتے ہیں مگر بھی بھی بھی ان کے منہ ہے بھی نگل جا تا ہے۔ چنا نچہ میاں مجمود خلیفہ قادیا نی نے اپنی لائل بوری تقریر میں ایک بات بالکل بچ کہی ہے جو ہمارے مضمون کی بنیاد ہے۔ پس ناظرین اسے بغور پڑھیں۔ لیکن بہتر میہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے پہلے مرزا قادیا نی کے آنے کا مقصد خودان کی زبانی سنیں اورغور سے شیں۔ مرزا قادیا نی خود کھتے ہیں کہ:

"میرے آنے کے دومقصد ہیں ملمانوں کے لئے میکہ

(۱) اصل تقوی اور طہارت پر قائم ہوجائیں۔وہ ایسے بچے مسلمان ہوجائیں جو مسلمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔''

(۲) اورعیسائیوں کے لئے کسرصلیب ہواوران کا مصنوی خدا (مسیح) نظر نہ آ دے

د نیااس کوبھول جائے اور خدائے واحد کی عبادت ہو۔''

''اپے نفس کوٹولوکیا آج کے سلمان وہی ہیں جورسول کر ہم صلی اللہ علیہ وہلم پیدا کرتا چاہتے تھے۔ بحث اور ہار جیت کے خیال کو دل سے نکال کر جمخص اپنے گھر میں دروازے بند کر کے بیٹھے اور کیلے بالطبع ہو کرغور کر ہے کیا میں وہی مسلمان ہوں جو محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا چاہتے تھے اور پھر دیا نتداری کے ساتھ اس کا نفس جو جواب دے وہ آ کر جھے بتائے۔ پھر اپنے محلے والوں' اپنے ضلع اورصوبہ والوں کے متعلق بہی سوال کر سے کہ کیا بیو وہی مسلمان ہیں جو رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مو میں سے موکو بہی رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ موسلموں میں بلنغ کیسے کر سکتے جواب ملے گا کہ ہر گرنہیں۔ اور جب بیر صالت ہو مسلمان غیر مسلموں میں بلنغ کیسے کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس کا تجربہ کرلو۔ غیر مسلموں کے پاس جا کر تبلیغ کرو۔ ان میں سے ہرا کیک بہی جواب دے گا کہ آگر بہی مسلمان ہیں جواسلام پیدا کرنا چاہتا تھا'تو ہم ان سے دورہی اچھے ہیں۔ ''

ناظرین کرام! میاں مود قادیانی کے اس بیان میں ذرہ بھی غلطی نہیں۔ بیٹک آج کل کے مسلمان ایسے ہی ہیں کہ ان کے اسمال میں فرخ کرسکتا ہے نہ ان کے عقائد ٹھیک نہ ان کے اعمال درست نہ ان کے معاملات محج نہ ان کے اخلاق معقول مساجدان سے خالی۔ قمار خانے اور جیل خانے ان سے جر پور کہاں تک مسلمانوں کی حالت کا نقشہ بتایا جائے۔ بہت بری حالت ہے۔

اس لئے ہم کہتے ہیں کہ میاں محمود صاحب نے بیفقرات بالکل کی کیے ہیں۔ پس ..... احمدی ممبرو! ذرہ سوچو۔ میدان محشر پرائیان ہے تواسے یاد کر کے غور کرو کہ مسلمان ہاں وہ مسلمان جن کا ذکر ضلیفہ تادیان نے بہت مخضر لفظوں میں کیا ہے وہی ہیں جو خدا کے نزدیک مسلمان ہو سکتے

میں۔اس کے بعد ہارے سوال کا جواب دینا۔ کیام زا قادیانی آئے مقاصد میں پاس ہوئے یا فیل؟ بندہ برور منصفی کرنا خدا کود کھ کر



#### بسم اللدالرحمن الرحيم

### مكالمهاحدبيه

### وجهُ تاليف

#### الحمد لوليه والصلوة على اهلها

ناظرین کرام! اس رسالہ میں جماعت احمدیہ (مرزائیہ) کی دونوں ( قادیانی اور لاہوری) جماعتوں کے باہمی مقالات درج کئے ہیں۔اس سے ہمارامقصود کیا ہے؟ وہ سنئے! مرزاصاحب قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں مسلمانوں کواعلیٰ درجے کامسلمان بنانے آیا ہوں....۔اعتراض ہوا کہ ساری دنیا کے مسلمان بدستور بداعمال اور بداخلاق ہیں۔ جواب ملتا تھا

کہ جنہوں نے مرزاصا حب کو مانا ہے وہ پکے متقی مسلمان ہیں دوسرے لوگ بے نصیب بہت نہ وابسہ نہ و

خوب! پس سنتے!

(۱) ان متقی اور پا کیزہ اخلاق (احمدی) لوگوں کے روبیہ سے پیلک کوآ گاہ کرتا ہمارا مقصود ہےتا کہ فریقین کا اور ان کے ساتھ ہمارا مقصود بھی حاصل ہو سکے۔

(۲) چونکہ جماعت احمدیہ (ہر دوصنف) مناظر ہے اس لئے سلسلہ ہٰذا کے پہلے حصہ میں ہم ان کی وہی گفتگو پبلک میں پہنچاتے ہیں جو ان کے باہمی ایک مناظرہ (نبوت مرزا) کے متعلق ہے۔

(۳) چونکدایسے مضامین شائع کرنے ہےان کی غرض یہی تھی اور ہوتی ہے کہ ناظرین ان کو پڑھیں اور حالات پرمطلع ہوں مگر ان اخباروں میں شائع ہونے ہے وہ غرض کمل حاصل نہیں ہوئی۔

(الال)اس کئے کہان کی اشاعت خاص حلقہ میں محدود ہے۔(دوم)اس کئے کہا خباروں کی زندگی دراز نہیں ہوتی ۔لہذا ہم نے ان فریقین کی تکمیل غرض کے لئے یہ سلسلہ جاری کیا ہے۔ امید ہے کہ احمدیت کے دونوں صنف بلکہ جملہ اصناف اس کام میں ہمارے شکر گزار ہوں گے۔ تاظرین ان کے اندرونی حالات ہے بخو بی مطلع ہوکر مرتب کے لئے دعا کریں گے۔ ابوالوفاء شاء اللہ

جمادی الاول ۱۳۵۸ هه جون ۱۹۳۹ء

# مسئله نبوت کے متعلق ایک اور فیصله کُن تحریر

### مولوی محمداحسن صاحب امروہی کی سچی گواہی

اہل پیغام کوتحریری اور تقریری مناظرہ کے لئے کھلاچیلنج (الفضل - قادیان)

جماعت احمد بیاور غیر مبایعین کے درمیان سیدنا حضرت سیح موعود (مرزا قادیانی) کی نبوت کے متعلق اختلاف ہے۔ اس مسئلہ کے مل ہوجانے ہے دیگرا ختلافی مسائل مثلاً خلافت اور کفرواسلام کاباً سانی فیصلہ ہوسکتا ہے۔ ہمارادعویٰ ہے کہ مارچ ۱۹۱۳ء یعنی حضرت محمود کے خلیفتہ المسیح الثانی متحق ہوں ور مرزا قادیانی) لے کی نبوت کے ملاہ میں وہی عقیدہ رکھتے تھے یا کم اذکم فلا ہرکرتے تھے جو ہماراعقیدہ ہے ساری جماعت حضرت ملاہم میں موعود (مرزا قادیانی) کے تخضرت ملیف کے طفیل غیرتشریعی نبی ہونے کی قائل تھی اور آج میں ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ جناب مولوی محمد علی صاحب پریذیشن انجمن اشاعت اسلام لا ہور (لا ہوری۔مرزائی) نے اپنی سابقہ تحریروں میں صاف طور پر تکھا ہے:

ا ـ " د مضرت مرزاصا حب مرقی نبوت بین - " (رسالد بویوآ ف ریلیجز ۱۳۵۳ و ۲۵۳۵ م ۲۵۳)

۲۔ '' حضرت مرزاصا حب کوانبیاء سابقین کے معیار پر پر کھو۔'' (ریویوج ۲ ص ۲۷)

۳- "د حفرت مرزاغلام احمد صاحب قاویانی مندوستان کے مقدس نبی ہیں۔" (ربویوج ۲ مس ۹۲)

علاوه ازیں مولوی محمعلی صاحب اور جملہ وابتنگان اخبار 'پیغام صلم'' نے دومرتبہ حسب

ذيل حلفيه بيان شائع كيابه

(۱)

''بہم حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کے خادمین الاولین میں ہے ہیں۔ ہمارے
ہاتھوں میں حضرت اقدس ہم ہے رخصت ہوئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت سے
موعود مبدی موعود (مرزا قادیانی) اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے۔ اور اس زمانہ کی
ہدایت کے لئے دنیا میں نازل ہوئے اور آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نجات
ہدایت کے لئے دنیا میں نازل ہوئے اور آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نجات
ہدایت کے لئے دنیا میں نازل ہوئے اور آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نجات
ہدایت کے لئے دنیا میں نازل ہوئے اور آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی خاطر ان عقائد کو
بیفام نے میں اور کسی کی خاطر ان عقائد کو
بیفام نے میں چھوڑ سکتے۔''

(بیفام نے میں کی میں کی میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطر ان عقائد کو
بیفام نے میں چھوڑ سکتے۔''

ل اتباع برزاكی اصطلاح میں سيح موجود ہے مراد مرز اصاحب ہیں۔ بیاصطلاح یادر ہے۔ (مؤلف)

(۲) " "ہم حفرت میے موجود ومہدی معبود (مرزا قادیانی) کواس زماند کا نبی ،رسول اور نجات دہندہ مانے ہیں اور جودرجہ حفرت میے موجود نے اپنابیان فرمایا ہے۔اس سے کم وبیش کرنا موجب سب ایمان سجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی نجات حضرت نبی کریم ایک اور آپ کے غلام حضرت میے موجود پرایمان لائے بغیر نبیس ہو کتی۔"

(پیام ملم ۱۹۱۸) ان واضح بیانات کے بعد آج غیر مبایعین کا حفرت میے موجود (مرزا قادیانی) کی نبوت نے طعی انکار کرنا کیوکر درست ہوسکتا ہے؟ اگروہ کہتے ہیں کہ بے شک پہلے ہم نے حفرت کے موجود (مرزا قادیانی) کو نبی تشلیم کیااوراس کا اعلان کرتے رہے ہیں کہ بین اب ہم اس سے کی خاص مصلحت کے ماتحت رجوع کرتے ہیں۔ تو شاید ہم ان سے زیادہ تعرض نہ کرتے ۔ کیونکہ ہرنی کی وفات کے بعد ایک گروہ ''لم یے زالموا مرتدین علی اعقابهم منذ فلار قتھم'' (بخاری کتاب الغیر) کا مصدات بنتار ہائے۔ لین مشکل توبیہ کواہل پیغام اپنی رجعت قبر کی کاعتراف کرنے کی بجائے تھوتی خداکو مخالط دینے کے لئے یہ کہدر ہے ہیں کہ اہل قادیان نے حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی طرف دعوئی نبوت از خود منسوب کردیا ہے۔ کیونکہ بقول نے حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی طرف دعوئی نبوت از خود منسوب کردیا ہے۔ کیونکہ بقول ان کے قادیان چھوڑ کر لا ہور جانے تک حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی نبوت کی مشکرتی۔

ہماری طرف ہے اس اختلاف کے بائیس سالہ عرصہ میں ''اہل پیغام' پر متعدد طریقوں ہے اتمام جمت ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہے بہت ی سعید روحوں نے حق کی طرف رجوع کیا ہے۔ ''ہل پیغام' میں دوقتم کے لوگ ہیں۔ (۱) وہ جنہیں حضرت سیح موجود (مرزا قادیانی) کے لئے جگراور الہی بشارتوں کے ماتحت پیدا ہونے والے حضرت مجمود (مرزا محمود) ہے بلاوجہ عداوت ہے اور وہ اس بغض میں انتہا تک پہنے بچے ہیں۔ ان کے دلوں میں حضرت سیح موجود (مرزا قادیانی) کے کلام کے لئے کوئی عظمت نہیں۔ جول جول جول سلسلہ احمہ بیکو تی حاصل ہورہی ہے۔ ان کا مرض اور لا علاج ہور ہاہے۔ (۲) وہ لوگ ہیں جوائی غلافہی یا کسی کے قولی یا فعلی مغالط دینے کے باعث دیا نتہ ارانہ طور پر ان میں شامل ہیں۔ انہیں حضرت سیح موجود (مرزا قادیانی) اور جماعت ہے ایک حد تک اغلام ہوجائے تو وہ بیائی کو قبول کرنے کے لئے تیار نظر آتے ہیں۔

میں ان سطور میں ای دوسری قتم کے لوگوں سے خطاب کررہا ہوں۔ان علطی خوردہ

بھائیوں سے دردمندانہ درخواست ہے کہ وہ اس مضمون کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ بھائیو! سیدنا حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کاوصال ۲۱ مرکی ۹۰۹ء کوہوا۔اس وقت تک جماعت میں کوئی اختلاف نہ تھا۔سب نے صدیق عانی حضرت مولانا نورالدین اعظم کوجفور علیہ السلام کا پہلا خلیفہ تسلیم کیا۔حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) بہتی مقبرہ میں فن ہوئے۔ان دنوں بہتی مقبرہ کے افسر جناب مولوی محمد احسن صاحب امروہی تھے۔جن محملات غیر مبایعین کو بہت فخر رہا ہے۔ اور جن کا قول ان کی نظر میں زبر دست جمت ہے۔مولوی محمد احسن امروہی نے رجم بہتی مقبرہ میں حضرت می موعود (مرزا قادیانی) کے نام کے سامنے کیفیت کے خانہ میں اسپیقام سے مندرجہ فیل عبارت کھی ہے:

''حضور مسيح موعودادر مهدى معبود جومصداق يحدثهم بدر جاتهم في الجنة كے تصاور يه مقبره به به تصاور يه مقبره به تصاور يه مقبره به تقبره به تقل حتى يرى الله مصعده في الجنة لين به كوئى ني تبض روح نهيں كيا گيا يهال تك كداس كى زندگى يس مقبره به تقل ايناوه و كيه ليرًا مير البندااور دونيم سال قبل و فات يه مقبره حضور عليه السلام في حالت كشف اورالهام ميل و كيه ليرًا عيد و فات آپكى لا موريس موئى ليكن بحكم مديث مو ت غو بة اورالهام ميل و كيه كيه ليرة ميرة في من و فن موت عوبة شهاده كائى مقبره به تم يس و فن موت عوبة في ميرة فن موت عد به في المعاده كائى مقبره به تم يس و في ميرة و كيه به تم يسلام كائى مقبره به تم يس و في ميرة و كيه به تم يورة و كيه به يه يسلام كيه به تم يسلام كيه

عزیز بھائیو!اس عبارت کو بار بار پڑھو۔ بیتمام نزاع کے لئے ایک فیصلہ کن تحریر ہے۔ دیکھئے مولوی صاحب موصوف نے کس صفائی ہے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو نبی قرار دیا ہے۔اورسنت انبیاء کے مطابق آپ کو بہتی مقبرہ کا دکھایا جانا ضروری بتایا ہے۔اس تحریر ہے بہتی مقبرہ کی مقدس حیثیت بھی ظاہر ہے۔

یدہ عقیدہ ہے جو حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) کے متعلق جماعت احمد یہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ آج کئی جماعت ہے جواس طریق اور اس عقیدہ پر قائم ہے جو جماعت احمد یہ کاعقیدہ تھا؟ اور کونسا گروہ ہے جواپنی ایز بول کے بل بھر گیا اور اپ عمل وعقیدہ میں جماعت احمد یہ کے خالف چل رہا ہے۔۔۔۔۔، ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ اگر مولوی مجم علی صاحب کو اس تحریر کے متعلق کی قسم کا شک ہوتو وہ ہر وقت رجس ملاحظ کر کے ابنا اطمینان کر سکتے ہیں۔ کیا ہم امید کھیں کہ مولوی صاحب اور ان کے ساتھی تعصب اور بڑائی کے خیال سے علیحدہ ہو کر محفن اللہ تعالیٰ کے لئے اس تحریر پرغور فرمائیں گے اور اپنے غلط رہ یہ سے تو برکریں گے۔

بعض غیر مبالع اپی تقریر وتحریر میں بید دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت

احمد بیان سے مناظرہ کرنے سے گریز کرتی ہے۔ حالا تکہ بیکٹ جھوٹ ہے۔ کیونکہ ہر دفعہ انہوں نے بی مناظرہ سے فرار کی راہ اختیار کی ہے۔ لیکن ان کی اس غلط بیانی کے از الد کے لئے ہم پھر ایک مرتبہ بآ واز بلنداعلان کرتے ہیں کہ اگر مولوی تھر علی صاحب اور ان کے ساتھیوں میں جرات ہے تو آئیں حضرت سے موعود (مرز اقادیانی) کی نبوت کے بارہ میں تحریری اور تقریری مناظرہ کر لیں۔ کیا کوئی ہے جو ہمارے اس چیننے کومنظور کرے۔

بلا ترجم پھراپے علطی خوردہ بھائیوں کو جناب مولوی تھراحس صاحب امروہی کی فیصلہ کن تحریر کی طرف متوجہ کرتے اور ان سے پوچھنا جائے ہیں کہ وہ کب تک حضرت مسے موعود (مرزا قادیانی) کی شان کو کم کرنے میں کوشش کرتے رہیں گے؟

کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ لوگ بھی دیگر اہل زمیں کی طرح یا نہی الله کنت لا اعسر فک (هینة الوی ص۱۰۰) کا اقرار کریں۔ پس کے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی عذر ہاتی نہیں۔ خدارا موت کو یاد کریں اور بچائی کو قبول کرنے پس پس و پیش سے کام نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تو فیق بخشے۔ آمین۔

(الفصل قاديان ١٥ ارتمبر١٩٣١ء)

## قادياني چيلنج منظور

خليفه صاحب مردميدان بنين (پيام لے۔لاہور)

'' مہتم خرواشاعت نظارت وعوت و تملیغ قادیان کی طرف سے ایک مضمون اور ایک ٹریکٹ شائع ہوا ہے۔ جس کاعنوان'' اہل پیغام کو تحریری اور تقریری مناظر و کیلئے کھلا چیلنج'' رکھا گیا ہے۔ اور آخر پر کس ڈھٹائی سے جھوٹ بولا ہے کہ کہ بعض غیر مبالع اپنی تقریر و تحریر میں بید دھو کہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت احمدید ( یعنی قادیا نید ) ان سے مناظرہ کرنے سے گریز کرتی ہے۔ چرنہا ہیت دیدہ دلیری سے لکھا ہے کہ

''ان کی اس غلط بیانی کے ازالہ کے لئے ہم پھرایک مرتبہ بآ واز بلنداعلان کرتے ہیں کہ اگر مولوی محمد علی صاحب اور ان کے ساتھیوں میں جرائت ہے تو آئیں۔حضرت مسے موعود (مرزا قادیانی) کی نبوت کے بارہ میں تحریری اور تقریری مناظرہ کرلیں۔کیا کوئی ہے جو ہمارے چیلئے کومنظور کرے۔''
مارے چیلئے کومنظور کرے۔''

چونکہ قادیانی جماعت اپ آپ کو ایک منظم جماعت خیال کرتی ہے اور ہر تی ہی اور سیاس تحریک کا طبع اپ ظیفہ کے ارشاد کے مارا یقین ہے کہ یہ چینج بھی ظیفہ کے ارشاد کے ماقت دیا گیا ہوگا۔ قادیان کے ناظر دعوت و تبلیخ اور خود ظیفہ صاحب کو معلوم ہے کہ ۱۹۳۵ء کے شروع میں ہماری جماعت نے قادیان کے سرکر دہ لوگوں سے اپیل کی تھی کہ دونوں جماعتوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس پر دونوں فریق کے امیر ہاہم بحث کرالیں اور یدد کھنے کے لئے کہ اس بحث میں کس فریق کے دلائل زیادہ وزنی ہیں۔ یہ تجویز کی تھی کہ بارہ آدمی لیطور ثالث منتخب کر لئے جا کیوں ہی سے جنہیں ایک دوسرا فریق منتخب کر لے اور چار غیراز جماعت لوگوں میں ہے جن میں سے دوایک فریق اور دو دوسرا فریق منتخب کر لے ۔ اور آگران بارہ جماعت لوگوں میں ہے جن میں سے دوایک فریق اور دو دوسرا فریق منتخب کر لے ۔ اور آگران بارہ آدمیوں کی کثر ت رائے ایک طرف ہوجائے تو بحث کے ساتھ ان کا فیصلہ بھی شائع کر دیا جائے۔ آدمیوں کی کثر ت رائے ایک طرف ہوجائے تو بحث کے ساتھ ان کا فیصلہ بھی شائع کر دیا جائے۔

کین اس تجویز کاحشر جوقادیا نیول کی طرف ہے ہوادہ اخباری دنیا ہے پوشیدہ نہیں۔
ہبر حال تب نہ ہی اب بی سہی۔ ناظر صاحب اپنے خلیفہ صاحب کو اس مباحثہ کے لئے تیار
کریں۔ حضرت مولانا محم علی صاحب ہر وقت اس کے لئے تیار ہیں۔ چونکہ اس وقت بانی اختلاف یعنی حضرت مولانا صاحب اور خلیفہ صاحب خود زندہ موجود ہیں اور ہر دوان مسائل پر
ہبت پچولکھ چے ہیں۔اس لئے وہی باہمی مباحثہ کر کے اس اختلاف کو مطابحتے ہیں۔ خلیفہ صاحب
کی طرف ہے مباحثہ کی منظوری کا اعلان فورا شائع ہونا چاہئے تا کہ باتی امور جلد طے ہو تیس۔ "
کی طرف سے مباحثہ کی منظوری کا اعلان فورا شائع ہونا چاہئے تا کہ باتی امور جلد طے ہو تیس۔ "
(آ نریری جائے شیکرٹری۔ پیغا صلح لا ہور ۱۹ رحتمبر ۱۹۳۹ء)

# اہل پیغام کوتحریری وتقریری مناظرہ کا چیکنج

پرانی ''ہوشیاری'' کے مقابلہ میں ہماراواضح جواب (الفضل قادیان) ''ناظرین کو یاد ہوگا کہ الفضل (۵ارتمبر) میں مضمون زیرعنوان''مسئلہ نبوت کے متعلق ایک ادر فیصلہ کن تحریر' میں جہال مولوی محمد احسن صاحب امروہی کی ایک نہایت واضح تحریر کاعکس پیش کیا تھا۔ وہال بعض مغالط دینے والے اہل پیغام کے اس مغالط کا بھی ازالہ کیا تھا کہ جماعت احمد بیان سے مطرت سے موعود (مرزا قادیانی) کی نبوت کے بارہ میں بحث کرنے سے پہلو تھی کرتی ہے۔ بالا خرجم نے لکھا: ''ہم پھرایک مرتبہ با وازبلنداعلان کرتے ہیں کداگر مولوی محمطی صاحب اوران کے ساتھیوں میں جرائ ہے ساتھیوں میں جرائت ہے بارہ میں تحریری اورتقریری مناظرہ کرلیں۔کیاکوئی ہے جو ہمارے اس چینج کومنظور کرے؟''

توقع تقی کہ کم از کم اب کی مرتبہ ہی اہل پیغام سید ہے راستہ سے مناظرہ کے لئے میدان میں آئیں گے۔ گرافسوں کہ بیامید پوری نہ ہوئی۔ گھروہی ' بارہ آ دمی بطور ثالث متخب کر لئے جائیں'' کی پرانی رام کہانی شروع کر دی گئی ہے۔ گویا نہ بارہ آ دمیوں کا انتخاب ہواور نہ وہ مناظرہ کریں۔ پھر مزید برآں سید کہ دوسری طرف سے حضرت اہام جماعت احمدید (مرزائحود) ہی بنفس نفیس مناظر ہوں۔ اس صورت حالات میں اہل پیغام کے'' جائنٹ سیکرٹری'' کا اپنے مقالہ کا عنوان' قادیانی چیلنج منظور' رکھنا کہاں تک انصاف پروری کہلاسکتا ہے؟ اہل پیغام بتا میں کہ کیا جت پروری اس ہے؟

جارا چینی ہے کہ ہم سے نبوت حضرت کی موعود (مرزا قادیانی) پرتحریری اور تقریری مناظرہ کرلو۔ فریقین کے پر چھپ جا کیں گے۔ مگر آپ ہیں کہ بارہ آ دمیوں کا انتخاب ور دِ زبان بنار ہے ہیں۔ مناظرہ کرا ہے۔ ہیں کہ:

''اگران بارہ آ دمیوں کی کثرت رائے ایک طرف ہو جائے تو بحث کے ساتھ ان کا فیصلہ بھی شائع کردیا جائے ورنہ خالی مباحثہ شائع کر دیا جائے۔''

جبد پر بھی اغلب ہے کہ خالی مباحثہ ہی شائع کرنا پڑے تو اس انتخابی تضیہ نامرضیہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا بھی ندا ہب کا فیصلہ کشر ت رائے ہے بھی ہوا کرتا ہے؟ آپ کی تجویز کے مطابق چاراحمد کی چوار غیر احمد بوں گے تو گویا در حقیقت آپ غیر احمد بوں کے مطابق ہی فیصلہ پر انحصار رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ کی بیتجویز نہایت ناموز وں اور دین بحث کی روح کے صریح منافی ہے۔ ہم ہرگز کسی ایسی تجویز کو مانے کیلئے تیان ہیں جس سے عقائد کو باز بچر اطفال بنادیا جائے اور دی معاملات کو فی وقتکست کے اعلان کا ذریعہ جما جائے۔

ہاں دوسری بات کے متعلق ہماری طرف سے بدواضح ترین اعلان ہے کہ تھن اس بنا پر چونکہ مولوی محمد علی الم ہوری صاحب ایک انجمن کے پریذیڈنٹ ہیں ان کا حق ہے کہ دہ بجز حضرت امیر الموشین خلیفة اسے الثانی (مرزامحود) کسی سے بحث نہ کریں۔ آپ کی تجو پز ہے ہمیں اتفاق خبیں ہے۔ کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام جماعت احمدید (مرزامحود) کی جو پوزیشن ہے اور جس طرح لاکھوں انسان آپ کی اطاعت کرتے ہیں اس کا عشر عشیر بھی مولوی

صاحب کو حاصل نہیں۔ اگر ہم مولوی صاحب کی زیادہ سے زیادہ عزت افزائی کریں تو آئییں صدر انجمن احمد بہ قادیان کے ناظر صاحب اعلیٰ کی مانند سمجھا جاسکتا ہے۔ پس اس شرط کے لئے آپ نے جو بنیاد قائم کی ہے وہ محض غلط ہے۔ عجیب بات ہے کہ غیر مبایعین کے سیکرٹری نے جمعیۃ العلماء دبلی کے صدر مولوی کھایت اللہ صاحب کے ساتھ مولوی محمد علی لا ہوری صاحب کے آ مادہ بحث ہونے کا اعلان کیا ہے۔ بلکہ صدر کیا جمعیۃ العلماء کے ہرا سے نمائندہ سے بحث کے لئے آپ تیار ہیں جس کی فتح اور شکست ہوگی۔ (ٹریک ۱۹۳۵ء) تیار ہیں جس کی فتح اور شکست جمعیۃ العلماء کی فتح اور شکست ہوگی۔ (ٹریک ۱۹۳۵ء) کی نیان کا حسان کا میان کے بریز فیزن صاحب کوائی شان کا کین جماعت احمد یہ کے مقابلہ میں غیر مہابعین کے بریز فیزنٹ صاحب کوائی شان کا

ین جماعت احمدید نے مقابلہ یک جرمیا ہیں کے پر بزیدن صاحب واپی شان کا خاص خیال آ جا تا ہے۔ آخریدو پیانے کیوں؟ کیاجن کے پاس مضبوط دلائل ہوا کرتے ہیں وہ آپ کی طرح ہی دور کی چال چلتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔مولوی محمطی صاحب آخر وہی تو ہیں جنہوں نے آ یت قرآنی و میں النے حل من طلعها قنوان دانیه میں' توان' کو' تثنیاورجمع'' لکھا ہے۔ حرآنی و میں النے حل من طلعها قنوان دانیه میں' توان' کو' تثنیاورجمع'' لکھا ہے۔

بہر حال مولوی محمطی صاحب کے کئی'' جائنٹ سیکرٹری'' کو بید جی نہیں پہنچتا کہ اس بات پرضد کرے کہ مولوی صاحب کے مقابلہ پر حضرت امیر المومنین (مرزامحود) ہی مناظر ہوں۔

میں اہلِ پیغام کے اس روبید کی جی کے ذکر کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ بایں ہمہ اگر اہلِ پیغام مناظرہ کے لئے آ مادہ ہوں اور منصفانہ شرا لکا منظور کرلیں تو انشاء اللہ بیا لیک فیصلہ کن مناظرہ ہوگا۔ خواہ اس میں مناظرہ کرنے والے خود سیدنا حضرت امیر الموشین خلیفۃ امسے الثانی (مرزامحمود) ہوں۔ یا آپ کا کوئی نمائندہ جیسا کہ دوسری طرف سے خواہ مولوی محموملی صاحب خوومنا ظر ہوں یا ان کا کوئی نمائندہ۔ ہماری طرف سے شرا لکا حسب

(۱) مضمون نبوت حضرت سيح موعود ( مرزا قادياني ) ہوگا۔

ز م<u>ل ہیر</u>

- (۲) مناظرہ تحریری ہوگا۔خاتمہ پرفریقین کےمناظرخود پر پے پڑھ کر سنا کیں گےاور دفت مقررہ کے اندرمناسب تشریح کرسکیں گے۔
- (۳) ہرفریق کا مناظرا پے فریق کا نمائندہ ہوگا۔ جس کے لئے اسے تحریری سند چیش کرنی ہوگی۔
- (۳) ہماعت احمد بیکا مناظر مدی ہوگا اور اس کے ذمہ اثبات نبوت میسی موقود ہوگا ادر غیر مبایعین کامناظر معترض ہوگا۔

(۵) کلوُ پرہے ہوں گے۔ پانچ مدی کے اور جار معترض کے۔ پہلا اور آخری پر چید مدی کا ہوگا۔

(۲) ہر پر چدایک ایک گھنٹہ میں بالقابل بیٹھ کر لکھا جائے گا۔ ہر پر چدکے سانے کے لئے بیں منٹ مقرر ہوں گے۔

آج ہم ایک مرجہ پھرتفصیلی چیلنے دے کرغیر مبایعین کے چھوٹوں اور بڑوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چیلنے کومنظور کر کے اپنی انصاف پسندی کا ثبوت دیں اور نبوت سیدنا حضرت سے موعود (مرزا قادیانی ) پرایک فیصلہ کن مناظرہ کرلیں۔

"جائٹ سکرٹری" صاحب کافرض ہے کہ جناب پریزیڈنٹ صاحب انجمن اشاعت اسلام سے مشورہ کے بعد جواب اثبات میں شائع کریں۔ تا جگداور تاریخ وغیرہ کا جلد فیصلہ کیا جا سکے۔ والسلام علی من اتبع المهدی

خا كسارا بوالعطا جالندهري مبتم نشر واشاعت نظارت دعوت وتبلغ قاديان (الفضل -قاديان ١٩٣٧م كورية ١٩٣٧ء)

### امير جماعت قاديان كوفيصله كن بحث كيليّے دعوت (پيائ على الاور)

قادیانی جماعت کوفیصلہ کن بحث کے لئے ہماری گذشتہ دعوت

احمد بیا خمن اشاعت اسلام لا ہور کے سرکر دوا حباب نے قریباً ڈیڑھ سال ہوا، قادیا نی اصحاب کو مسئلہ تکفیر اور نبوت پر ایک فیصلہ کن بحث کیلئے دعوت دی تھی۔ جس میں ہر دوفریق کے امیر بحث کرنے والے ہوں ادر اس کے اشرکا اندازہ کرنے کے لئے بیطریق چیش کیا تھا کہ جماعت لا ہور جماعت قادیان کے متعدد افراد کواور جماعت قادیان جماعت لا ہور کے ای قدر افراد کواس بحث پر اظہار رائے کے لئے چن لے گمراس کا جواب قادیان سے ایسے رنگ میں دیا گیا جوایک خربی جماعت کی شان سے بہت بعید تھا۔

جحت کاموجودہ طرزنقصان رسال ہے

بایں مد بحث کاسلسلد دنوں جماعتوں کے افراد کی طرف سے برابر دونوں فریق کے

اخباروں اورٹریکٹوں میں چل رہا ہے جس کا کوئی بھی نتیج نہیں سوائے اس کے کہ قوم کی دہ قوت جو بہتر کا موں پر لگ علی ہے ایک لا حاصل بحث پر خرج ہور ہی ہاور اس سے بھی بڑھ کر بینقصان ہے کہ اہم دینی مسائل جن کو بڑے بڑے علیاء بھی مشکل سے بچھ سکتے ہیں بازیچ اطفال بنے ہوئے ہیں اور ہر کس ونا کس بیر بجھتا ہے کہ ای کومسکلہ نبوت کے للے کہ اکیا گیا ہے۔

اخبار' الفضل' كابتازه مضمون

آج دت کے بعد' الفضل' کا ایک پر چہ (۱ ارنومبر) میری نظرے گذرا۔ تو اس میں ایک عنوان تھا' دعفرت سے موجود (مرزا قادیانی) کے خلاف مولوی محمد علی صاحب کے قیاسات' جس میں میری اس اصولی بحث کو جو میں نے کتاب' المنسوت فسی الاسلام" میں اس امر کے متعلق کی ہے کہ آنخضرت الله علیہ حضرت جرئیل کا وقی لا ناممنتع ہے'' مسلح موجود کے خلاف' قرار دے کرید کہا گیا ہے کہ جمعے' مخالفت حق میں نہ قرآن کی پروا ہے نہ نصوص صریحہ حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی اور نہ حدیث شریف کی۔'

### قادیانی نتیجہ خیز بحث کی طرف ہیں آتے

افسوس ہے کہ جو پچھ کہا گیا ہے اس کی زدجھ پرنہیں بلکہ خوداس محض پر پڑتی ہے جے خیا نی دعویٰ سے تو بیوگ نبی بتاتے ہیں ۔لیکن آپ کی عزت ان کے دلوں میں یہ ہے کہ آپ کے کھے ارشاوات کو پس پشت پھینکا ہوا ہے۔ساری بحث نبوت تو دوجملوں میں طے ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت سے موعود نے دوسرے مسلمانوں کا جنازہ جائز قرار دیا ہے تو آپ کے نز دیک وہ کا فرنہیں بلکہ مسلمان ہیں اور اگر آپ کو نہ مانے والے مسلمان ہیں تو بھینا آپ کا دعویٰ نبوت کا نہیں ۔اس مختر بحث کو اتنا طول دیا گیا ہے کہ بزار دں صفحات لکھے جا پچھ ۔ مگر نتیجہ آج کی خود بار بار کے پچھ نہ نکلا۔ اور نتیجہ خیز بحث کی طرف آج تک باوجود بار بار کے مطالبوں کے قادیانی جماعت ایک قدم اٹھانے کو تیار نہیں ۔ابیا نبی بنانے سے کیا فائدہ 'جس کی بات کی بی پرواہ نہ کی جائے۔اور اگر آپ کے ارشادات قائل تھیل ہیں تو نبوت کا مسئلہ مل شدہ ہے۔

قاديانی اصحاب کوتح برات حضرت سے موعود کی ذراپروائمیں

جو کچھقادیانی جماعت کی طرف ہے ہور ہاہے۔ شخے نمونداز خروارے الفضل کے محولہ

مضمون کو لے لیا جائے۔حضرت جبرئیل کا آنخضرت اللہ کے بعد تا قیامت دحی نبوت لانے سے منع کیا جانا میرا قیاس نہیں جیسا کہ مضمون نولیس کا خیال ہے بلکہ حضرت سے موعود نے خود بار بار میں کلما ہے۔ گر جیسا کہ میں نے لکھا ہے قادیانی احباب کو حضرت سے موعود کی تحریروں کی ذرا بھر پروانہیں اور دہ ان پراستہزاء تک کر جاتے ہیں اور پروانہیں کرتے۔

#### معترض کےاعتراضات کی حقیقت

معترض نے جو پچھ میرے متعلق لکھا ہے وہ النہوت فی الاسلام کی تحریر کونقل کر کے لکھا ہے۔ حالا نکہ المنہوت فی الاسلام کے جو بچھ میر مصافح ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ حالا نکہ المنہوت فی الاسلام کے صوفہ دی ہے۔ خی بغیر نزول جرئیل بدیرایہ و تی نہیں ہوسکتا'' حضرت مسیح موجود کی ایک یا دونییں در تحریر بی نقل کی گئی ہیں۔ اخبار سب کا تحمل نہیں ایک یا دوحوالے کافی ہیں۔ میری تحریر بی ۔ ''مولوی صاحب اپنی تصنیف'' النہوت فی الاسلام'' ایڈیشن دوم ص کا پر تحریر میں گئی ہیں۔ نہیں دوم ص کا پر تحریر فریاتے ہیں۔ '' نبی اور غیر نبی کی وتی میں بیفرق ہے کہ غیر نبی پر وتی جبرئیل علیہ السلام لے کر نہیں آتے ۔۔''

حضرت مسیح موعود کی شہادت: برایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالی صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم انبین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بقرت بیان کیا گیا ہے کہ اب جرئیل بعدوفات رسول الشقطیعی بمیشہ کے لیے دی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے بیتمام با تیں کج اور سمجے بیں تو پھرکوئی محض بحثیت رسالت ہمارے نجافی کے بعد ہرگز نہیں آسکتا۔''

(ازالداومام عده)

''رسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیامرداخل ہے کرد بی علوم کو بذر بعد جرئیل حاصل کرےاورا بھی تابت ہو چکا ہے کہ آب وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔'' (ازالدادہام ص۱۱۳) افسوسنا ک ریمارک:۔ اس میری تحریر پرذیل کے دیمار کس کیے گئے ہیں:

"نیر عبارت دراصل ایک معمد ہے جونہ خود مولوی صاحب سے طل ہوااور نہ کسی اور سے طل ہوااور نہ کسی اور سے حل ہوگا۔ کیونکہ مولوی صاحب کی میرتریرالی ہی حق سے دور ہے جیسی عقل کوے سے۔ "مولوی صاحب کونی الفت حق میں نہ قرآن کی پروا ہے نہ نصوص صریحہ حضرت سے موجود (مرزا قاویانی) کی اور نہ حدیث شریف کی۔ العیافیاللد۔"
اور نہ حدیث شریف کی۔ العیافیاللد۔"

معترض کی حضرت مسیح موعود پرز د

لیکن اگرمیر بے لفظ وہی ہیں جو حضرت مسیح موعود کے ہیں تو معترض خود سوچ لے کہ بیہ زد کہاں پڑی ہے۔ عیسائیوں نے خلو کیا تو مجوزہ خدا کو نعوذ باللہ لمعون انسان بنایا۔ ہمار سے قادیا نی دوستوں کا غلوانہیں اس کہلی تو م کے نقشِ قدم پر لے جارہا ہے۔

جناب خلیفہ قادیان فیصلہ کن بحث کے لئے قدم اٹھا کیں

مولوى محمعلى صاحب كالجيلنج مناظره منظور

حضرت امير المونين (مرزامحود) كي طرف سے خود بحث كرنے كا علان

نبوت ِ حضرت مسیح موعود ( مرزا قادیانی ) پر فیصله کن مباحثه (الفضل قادیان ) مولوی محمطی لا موری صاحب اوران کے رفقاء کو'' خدا کے رسول کے تخت گاہ'' سے علیحدہ ہوئے بائیس سال کاعرصہ ہو چکا ہے۔اس دوران میں انہوں نے ہردنگ میں سیدنا حضرت مسیح موجود (مرزا قادیانی ) کی بلندشان تعنی مصب نبوت کو چھیانے کے لئے جدوجہدگی۔ جماعت احمد میرکی طرف سے ان کے اس طلسم کو باطل کرنے کے لئے دلاکل و براہین کا بہت بڑا انبارجع ہوگیا ہے۔اوراال دانش وہینش کی نظر میں ان لوگوں کی دور کئی اور غلط روید بالکل واضح ہو چکا ہے۔ گذشتہ دنوں جبکہ احرار نے جماعت احمدیہ کے خلاف یورش شروع کر رکھی تھی ہمارے غیر مبایع ووستوں کو بیدو ورکی سوجھی کذانہوں نے احرار کی **کوندتا ئیدے لئے ایک طرف تو جماعت** احمد بدکو نبوت ِحصرت مسيح موعود (مرزا قادياني) دخيره مسائل پر بحث كاچينخ دے ديا اور دوسرى طرف اس بحث میں فیصله کا انحصار لے دے کر جا رغیراحمدی منصفوں پر دکھا۔ جماعت احدید کی طرف سےنفس چیننے کو قبول کر کے طریق فیصلہ کی بغویت کو واضح کیا گیا۔ کیونکہ اس طریق فیصلہ میں سراسرنقصا نات ہیں اورنفع کوئی بھی نہیں۔آخران کی طرف ہے خاموثی اختیار کر لی گئی مَيں نے "الفصل ١٥ ارتمبر ١٩٣٦ء "ميں ايك مضمون" مسكد نبوت كے متعلق ايك إور فيصله كن تحرير" کے عنوان ہے لکھا۔ جس میں مولوی محمداحسن صاحب امروہی کی ایک پیخنطی تحریر کانکس شائع کمیا جو انہوں نے حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کی دفات کے بعد معاتبہ تی مقبرہ کے رجشر میں آیے قلم ہے درج کیا۔اور جوحضور (مرزا قادیانی) کی نبوت کے بارہ میں جماعت احمدیہ کے متفق علیها عقیدہ برصرت والت کرتی ہے۔مولوی محد علی صاحب استحریری اصلیت کو خاموثی سے تسلیم کر بچے ہیں اور اگر انہیں شک ہوتو وہ ہروفت اس تحریر کو طاحظہ کر کے اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ ہاں میں ف مندرجه بالامضمون كم آخر ميس ايل پيغام كو بايس الفاظ يليخ كياتها.

''ہم پھرایک مرتبہ بآ واز بلنداعلان کرتے ہیں کداگر مولوی محمطی صاحب اور اُن کے ساتھیوں میں جرایک مستحریری ساتھیوں میں جرائت کے بارہ میں تحریری اور تقریری مناظرہ کرلیں۔کیا کوئی ہے جو ہمارے اس چینج کومنظور کرے۔''

اس چینج پراہل پیغام کے جائٹ سیکرٹری صاحب نے اپنے ساتھیوں کی تسلی کے لئے 
"قادیائی چینج منظور" کے عنوان سے ایک نوٹ شائع کیا۔ جس میں دہی غیراحمدی ٹالثوں کی پرانی شرط کا اعادہ کیا۔ ادر کہا کہ مولوی محمطی صاحب صرف حضرت امام جماعت احمدیہ قادیان سے ہی مناظرہ کریں گے۔ میں نے ان کی اس منظوری کی حقیقت اوران شروط کی تغلیط دلاک کی روسے "الفصل سماراکو پر ۱۹۳۳ء" میں مفصل شائع کرا دی۔ میر سے اس جواب پر" جائے نے سیکرٹری صاحب" تو آج سک خاموش ہیں۔ البتہ 19 رنومبر ۱۹۳۹ء کے" پیغام صلح" میں مولوی محمطی لاہوری صاحب کے قام سے ایک مضمون" امیر جماعت قادیان کوفیصلہ کن بحث کے لئے دعوت" شائع ہوا۔ چونکہ میں نے کھا تھا:

''جائے شیرٹری صاحب کا فرض ہے کہ جناب پریزیدن صاحب المجمن اشاعت اسلام سے مشورہ کے بعد جواب اِ ثبات میں شائع کریں تا جگداور تاریخ وغیرہ کا جلد فیصلد کیا جا سکے۔''

اس لئے میں بھتا ہوں کہ اس مشورہ کا تی بتیجہ ہے کہ خود مولوی صاحب نے مضمون لکھا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ مولوی صاحب موصوف نے ہمارے ۱۵ ارتمبر ۱۹۳۷ء والے چیلنی کو ''احمد بیا مجمن اشاعت اسلام لا ہور کے سرکردہ احباب'' کی ڈیڑھ سالہ دعوت بحث سے بلا وجہ ملا کرفر بایا ہے:

'' یہ بحث کا سلسلہ دونوں جماعتوں کے افراد کی طرف سے برابر دونوں فریق کے اخبار د ساورٹر میکٹوں میں چل رہاہے۔جس کا کوئی نتیجئیں۔''

حالانکہ تمارے ۵ارتمبر والے چینج پر۱۱ راکتوبر کے بعد ہے'' سرکردہ احباب' کی طرف اللے جالکل خاموثی ہے۔ وہ ہمارے چینج کو منظور کر کے نبوت حفرت سے موعود (مرزا قادیانی) کے عقیدہ پر بحث کرنے کے لئے تیار نبیں ہو سکے۔ ہاں اگر مولوی صاحب'' پیغام سلے'' کے مضا مین اورا بجن اشاعت اسلام کے ٹریکش دربارہ نفی نبوت حضرت سے موعود (مرزا قاذیانی) کو'' بے تیجہ' سجھتے ہیں۔ تو ہم ان کی تصدیق کرنے ہے لئے مجبور ہیں۔ لیکن سوال بیہ ہے کہ پھر ان کوروک کیوں نبیں ویتے۔ بہر حال مولوی صاحب کا بیارشادا گرتو چیلنج مناظرہ کے متعلق ہے قالف واقع ہے۔ اورا گرمضا مین کے متعلق ہے توا پ مضا مین خود بخو درک جا کیں گے۔ ہم قال ف واقع ہے۔ اورا گرمضا مین کے متعلق ہے توا پ مضا مین خود بخو درک جا کیں گے۔ ہم آب کا اولیں فرض ہے اورا اس صورت میں ہمارے جوالی مضا مین خود بخو درک جا کیں گے۔ ہم آب کا اولیں فرض ہے اورا اس صورت میں ہمارے جوالی مضا مین خود بخو درک جا کیں گے۔ ہم آب کی اولیں فرض ہے اورا اس صورت میں ہمارے جوالی مضا مین خود بخو درک جا کیں گے۔ ہم آب کی اولیں بیغام کی ٹالٹوں والی انوکھی تجویز کے متعلق صاف کھا تھا:

''آپ کی تجویز کے مطابق چاراحمدی' چارغیرمبالع' اور چارغیراحمدی ہوں گے۔ تو گویا ورحقیقت آپ غیراحمدیوں کے ہی فیصلہ پراخصار رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ کی سے تجویز نہایت ناموز وں اور دینی بحث کی رُوح کے صرح کمنافی ہے۔''

اور ایہا ہی ہم نے جائٹ سیکرٹری صاحب کی ضد ( کیمولوی محموعلی صاحب صرف حصرت امیر الکو منین خلیفة اس الثانی (مرزامحود) سے ہی بحث کریں گے اور کسی احمدی عالم سے بحث کے لئے تیار نہوں گے۔) کا بھی ایسا جواب دیا تھا، جس پرانہیں لا جواب ہونا پڑا۔

اب مولوی محموعلی صاحب ہمارے بیان کی معقولیت کے پیشِ نظرتحر برفر ماتے ہیں: '' میں اس شرط کو بھی جس کا ذکر ابتدا میں کیا ہے چھوڑ تا ہوں ۔صرف بیرچا ہتا ہوں کہوہ سیدنا حضرت امیرالمؤمنین (مرزامحمود) بنصرہ العزیز خودا بی ذمہ داری کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کن بحث کے لئے قدم اٹھا کیں۔''

یقیناً مولوی صاحب کی بیخواہش بہت مبارک ہادراگر دہ اس بات پر قائم رہیں تو دنیاد کھھے گی کہ خدا کے برگزیدہ حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی نبوت کے بارہ میں اہل پیغام کے پاس محض سراب ہے۔ مَیں مولوی صاحب کواطلاع دیتا ہوں کہ مَیں نے آپ کے مضمون کا ذکر سیدنا حضرت امیر الہومنین خلیفۃ اُسے الثانی (مرزامحود) کے حضور کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا:
''میری طرف سے اعلان کر دیں کہ مَیں خود مولوی مجمع علی صاحب سے نبوت حضرت مہے موجود (مرزا قادیانی) کے متعلق بحث کردں گا۔ آئیں چاہئے کہ اس کے لئے فریقین کے تی میں مسادی شروط کا تصفیہ کرلیں۔ بحث میں خود کروں گا۔ انشاء اللہ۔''

پس ہیں بیان کرتا ہوا مولوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اخبارات میں تصفیہ شروط کا سلسلہ جاری کرنے کی بجائے ا تصفیہ شروط کا سلسلہ جاری کرنے کی بجائے اپنی طرف سے بہت جلد دونمائندے مقرر فرمادی شروط ایسا بھی حضرت امیر المونین (مرزامحود) دونمائندے مقرر فرمادیں گے۔اوروہ ل کرمسادی شروط تاریخ اور جگہ دفیرہ امور کا فیصلہ کرکے اخبارات میں شائع کردیں۔اورخدا تعالی کے فضل ورحم کے ساتھ رہ جحث ہوجائے۔

مضمون بحث طے شدہ اور مسلمہ فریقین ہے۔ لینی نبوت حضرت مسیح موجود (مرزا قادیانی)۔اس مضمون بیں مولوی مجمع علی صاحب جائے غیراحمہ یوں کے جنازہ کودلیل بنائیں یاان کے کفر واسلام کو۔ بیان کاحق ہوگا۔ گر خدارا اس قسم کی غلط بیانی نہ کریں۔ جیسا کہ انہوں نے ''انوار خلافت ص ۹۳'' کے متعلق کی ہے۔ گویا کہ غیراحمہ یوں کے جنازہ کا مسئلہ ابھی تک حضرت خلیقہ اس کانی (مرزامحمود) نے صاف نہیں کیا۔ حالانکہ اس جگہ تو یہ مسئلہ نہایت وضاحت سے بیان ہو چکا ہے۔ وہاں پرصرف احباب جماعت کے لئے سیدنا حضرت می موجود (مرزا قادیانی) کیا ہے۔ کیا ہے عمل اور کھلے فتا وئی کے بالمقابل بعض لوگوں کو بعض خاص صورتوں میں اجازت دینے سے پیدا شدہ بظاہر تعارض کی تطبیق کے ذکر کرنے کا وعدہ ہے۔ نہ کہ اصل مسئلہ کو صاف نہیں کیا گیا۔ بہر حال بالر بہجوتم دلائل ہے ہی مولوی صاحب نبوت حضرت میچ موجود (مرزا قادیانی) کا ابطال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بحث نبوت سیدنا حضرت کے دوران میں پیش کر سکتے ہیں۔ موضوع بحث نبوت سیدنا حضرت میچ موجود (مرزا قادیانی) ہی ہوگا۔

مولوی صاحب! آپ پرسیدنا حفزت امیرالمؤمنین (مرزامحمود) کاسفر سنده کیول

بوجمل بن رہا ہے۔ کیا ہم بھی آپ پراعتر اض کرتے ہیں کہ آپ تقریباً چھ ماہ ڈلہوزی کی کوئمی میں تشریف رکھتے ہیں۔ یادر تھیں کہ ہمارے نز دیک حضرت امیرالمؤمنین (مرزامحود) کا کسی ہے د بی بحث کرنا آپ کی کسرِ شان نہیں ۔ لیکن اگر چھنف یہی ضد کرنا شروع کردے کہ میں تو ان کے بغیر کی سے بحث ند کروں گا۔ تو یقینا بیطریق خلاف عقل اور ہمارے نظام میں ہارج ہے۔اس لئے اسے منظور نہیں کیا جاسکتا۔اب آپ کی طرف سے اس ضد کو چھوڑ دیا گیا ہے اس لئے حضور نے نہایت خوثی سےخود بحث کرنے کا اعلان فر مایا ہے۔ جبیبا کہ ۱۹۱۵ء میں بھی حضور نے آپ ے خود بحث کرنے کا اعلان فرمایا اور لا ہور میں کافی دیر تک انتظار کرتے رہے۔ مگراس وقت بات آپ کی طرف سے رہ گئ تھی۔ ہاں مدالزام آپ برآتا ہے کوئکہ آپ کے ساتھی آپ کو جو '' قنوان'' کو'' تثنیه اورجمع'' قرار دینے والے ہیں (بیان القرآن ص• ۵) اتنااو نیحا کرتے ہیں . كركسى احمدى عالم كے ساتھ آپ كا بحث كرنا جائز بى نہيں سجھتے ۔ بالآ خرميں مولوى محموعلى صاحب اوران کے تمام ایسے ساتھیوں سے جن کے دلوں میں حضرت مسیح موعود (مرزا قِادیانی) کی عزت ہے خدا کے نام پراپیل کرتا ہوں کہ وہ اب اس موقع کوضائع نہ کریں۔اور لا طائل اور لا یعنی با تو ں میں وقت ندگنوائیں بہت جلدامورضروریہ کے تصفیہ کے لئے تیار ہوجا کیں۔ تا کہ تاریخ بحث کا جلداعلان كرديا جائے۔اورحق اپني پوري شان مين ظاہر ہو۔اے خداتو جميں اپني رضاكي راہوں خاكسارا بوالعطاء جالندهري (الفضل قاديان ١١ردمبر٢١٩٣١) يرجلا\_آمين ـ''

# مکتوب مفتوح بخدمت جناب مرزابشیرالدین محموداحمرصاحب (پیام ملے۔لاہور)

بسم اللدالرحن الرحيم

كرمى جناب ميال صاحب! السلام عليم ورحمة الله وبركامة

میں نہایت در دِدل ہے آپ کی خدمت میں گذارش کرتا ہوں کہ مسئلہ تکفیر مسلمین اور مسئلہ نبوت حضرت میں گذارش کرتا ہوں کہ مسئلہ تکفیر مسلمین اور مسئلہ نبوت حضرت مسئلے موعود (مرزا قادیانی) کے بارے میں جو اختلاف جماعت لاہور اور جس براخبارات 'ٹریکٹوں' اشتہاروں' مسالوں' کتابوں میں بحثوں کی کوئی انتہاروں ہیں۔
رسالوں' کتابوں میں بحثوں کی کوئی انتہائیں رہی۔

موجودہ طریق بحث میکطرفہ ہے:۔اس سے جماعت کواور دوسر راوگوں کواب تک کوئی فائدہ اس کے نہیں پہنچا کہ یہ سب بحث میکطرفہ ہے۔ دونوں جماعتوں کی تو بالخصوص بیرحالت ہے کدان کے سامنے ہروقت سوال کا ایک پہلوآ تا ہے اور دوسر نے فریق کے دلائل سننے کا ان کو سوقع نہیں ملتا۔ اور عام طور پر مسلمان پلک کی بھی بہی حالت ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی فریق کے بیان کو پڑھتے ہیں۔ اور اس لئے جب وہ ایک فریق کے بیان کو پڑھتے ہیں تو وہ اس سے کی نتیجہ پر نہیں چہنچتے۔ اس لئے کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ دوسر نے فریق کے پاس اس کا پچے معقول جواب ہوگا۔

#### فيصله کے لئے جماعت لا ہور کے مما کد کی تجویز

اس مشکل کوطل کرنے کے لئے قریباً دوسال کا عرصہ ہوا جماعت لا ہور کے عمائد نے
ایک تجویز جماعت قادیان کے عمائد کے سامنے پیش کی تھی کہ دونوں فریق کے امیر باہم ایک
مباحثہ کریں۔جس میں چند آ دی جماعت قادیان کے جماعت لا ہوراورائ قدر آ دی جماعت
لا ہور کے جماعت قادیان منتخب کرے اور مباحثہ کے آخر پر بیسب آ دی اپنی رائے کا اظہار
کریں ممکن ہے ایک فتض کے دلائل سے دوسری جماعت کے بعض آ دی متاثر ہوجا کیں تو فیصلہ
کریں ممکن ہے ایک فتض کے دلائل سے دوسری جماعت کے بعض آ دی متاثر ہوجا کیں تو فیصلہ
کی ایک راہ فکل آئے مگران کی اس تجویز کو قبول نہ کیا گیا۔

دوسری تجویز بردخیال کر کے کہ شایداس طرح فتح و تکست کا خیال حائل ہو جاتا ہو۔ایک ماہ کے قریب ہوائیں ہو جاتا ہو۔ایک ماہ کے قریب ہوائیں نے خوداس شرط کو ترک کر کے بید دخواست کی تھی کہ دیسے ہی ہیں اور آپ ایک جگہ جمع ہو کرا گیک دوسرے کی ہاتوں کو سنیں اور پھروہ تحریریں ایک جگہ شائع ہو جا کیں تا کہ دونوں جماعتیں فہریقین کے دلائل کا مواز نہ کر سکیں اور سلمان پبلک کے لئے بھی کی صحیح متیجہ پر چہنچنے کی راہ نکل آئے۔اس کا بھی کوئی جواب اب تک نہیں طا۔

تیسری تجویز ۔ یہ خیال کر کے کہ شاید آپ ایک جگہ جمع ہونے کی تکلیف کو برداشت کرنا پند نہیں کرتے۔ میں اب ایک تیسری تجویز آپ کے سامنے دکھتا ہوں جس میں آپ کویے تکلیف بھی نہ ہواور مقصد بھی حاصل ہوجائے اور وہ یہ ہے کہ تحریری بحث دونوں اخبارات میں ہوتی رہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ تعداد صفحات یا الفاظ معین کردی جائے اور پر چوں کی تعداد بھی معین ہوجائے ۔ ایس اپنا پر چہکھ کر میرے پاس بھیج دیں اس کے پہنچنے کی تاریخ ہے سات دن کے اندراندر میں اس کا ای قدر لمبا جواب کھی کر آپ کے پاس بھیج دوں اور یہ دونوں پر چا کیک ہی وقت میں دونوں اخباروں میں نکل جا کیں یعنی ''الفضل'' اور'' پیغام صلی'' میں جے جر میرے پر چ کا جواب لکھ کر ای طرح آپ سات دن کے اندراندر میرے پاس بھیج میں ۔ پھر میرے پر چ کا جواب لکھ کر ای طرح آپ سات دن کے اندراندر میرے پاس بھیج

دیں اور میں اس کا جواب سات دن کے اندر اندر لکھ کرآپ کے پاس بھیج دوں اور پھرید دونوں پر ہے دونوں کی جو بددونوں کی جو دونوں اخبارات میں ایک ہی وقت میں جھیپ جائیں۔ کل پر چوں کی تعداد اس مسئلہ میں چھ چھ ہو۔ اس کے بعد مسئلہ نبوت کو لے لیا جائے اور اس کے متعلق میں اپنا پر چہ آپ کے پاس بھیج دوں اور آپ اس کا جواب ای وقت معینہ کے اندر اندر میرے پاس بھیج دیں اور جس طرح پہلے مسئلہ میں چھ چھ پر ہے ہوں۔

میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اس طرح تھوڑی ہی تکلیف اٹھا کینے سے تلوق خدا کا بہت بھلا ہوگا۔ اور شاید آئندہ یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں جن ہے آئے دن اخباروں کے اور اللہ بھرے دہتے ہیں بند ہوجائیں اور ان کی بجائے خدمت اسلام کا کوئی اور زیادہ مفید کام ہوجائے اور مسلمان بھی ان تحریروں کی بنا پر کم ہے کم یہ فیصلہ تو کرسکیں کہ حضرت سے موجود کا اصل نہ ہب کیا تھا۔ اور غلافہ یاں دور ہوکر اگر خدا کو منظور ہوتو سلسلہ کے لئے دلوں میں محبت پیدا ہوجائے اور اشاعت و تبلیخ اسلام کاوہ کام جس کی بنیاد حضرت سے موجود نے رکھی تھی بھر قوت پکڑے۔'

خا كسار محم على \_ (پيغام ملح لا موراار دىمبر ١٩٣٧ء)

# قادياني جماعت كوفيصله كن مباحثه كي دعوت

(پيغام صلح-لامور)

وہنی غلامی پیر برس نے بھی پیدا کی ہے۔ ایک پیر جو کہد دیتا ہے مریدا ہے آتھ کھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں اور بھی اس کی اچھائی برائی پرغور نہیں کرتے۔ اس کی بھی ایک مثال بن لیجئے ۔ تقریباً دوسال کا عرصہ ہوا۔ ہماری جماعت کے اکابر نے قادیائی جماعت کے اکابر کودعوت دی کہ مسئلہ تنفیر المسلمین اور مسئلہ نبوت حضرت سے موعود کے متعلق جواختلافات عرصہ ہے دونوں جماعتوں میں چلاآ رہا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لئے دونوں جماعتوں کے امیر باہم ایک مباحثہ کر لیس۔ جماعت قادیان جماعت لا ہور میں سے چند آ دمی فتخب کر لے اور اس طرح جماعت لا ہور قادیانی جماعت میں سے۔ ان کے علاوہ مساوی تعداد میں پچھ آ دمی غیر از جماعت سے فتخب کر لئے جائیں۔ مباحث کے خربرسب فتخب آ دمی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس طرح امید ہے کہ فیصلہ کی کوئی راہ نکل آئے گی۔

# قادیانی جماعت کی طویل خاموشی کے بعد' الفضل'' کااعتراض

اس تجویز کے متعلق تقریباً ڈیڑھ سال تک خاموثی رہی۔ حال ہی ہیں مولا باجمد احسن صاحب مرحوم کی ایک تحریب بہتی مقبرہ کے رجسٹر ہیں سے نکل آئی۔ اس پر قادیا نی جماعت نے شور کیا ناشرہ ع کر دیا اور ۱۳ اراکتو ہر کے ' الفضل' ہیں ایک مضمون شائع ہوا جوافسوس اس وقت جبکہ یہ شائع ہوا میری نظر سے نہ گذرا۔ اب گیارہ دئمبر کے ' الفضل' کے مطالعہ کے بعد آج مجھے اس کاعلم ہوا۔ اور گیارہ دئمبر کے پیغام مسلح میں جناب میاں صاحب کے نام میرا جو مکتوب مفتوح شائع ہوا ہوا ہو وہ بھی مئیں نے ' الفضل' کے ان دونوں پر چوں کو دیکھنے سے قبل ۲۱ ررمضان کو لکھا تھا۔ مجاراکتو ہر کے ' الفضل' میں ثالثوں کے طریق انتخاب پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہ چار چار ثالث دونوں جماعت لوگوں کے ہاتھ میں رہا۔ لہذا یہ تجویز نامون وں اور دیلی بحث کی روح کے صریح منافی ہے۔ اار دیمبر کے الفضل میں بھی انہوں نے اس ناموزوں اور دیلی بحث کی روح کے صریح منافی ہے۔ اار دیمبر کے الفضل میں بھی انہوں نے اس با سے کا اعادہ کیا ہے۔

## ہم غیراز جماعت ٹالٹوں کی تجویز کو چھوڑتے ہیں

کو میں اس سے قبل اس خیال سے کہ کسی طرح مباحثہ ہو جائے۔ ثالثوں والی تجویز کو چھوڑ چکا ہوں لیکن اگراعتر اض یہی ہے تو بھر میں کہتا ہوں کہ ہم چار غیراز جماعت ثالثوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔

جناب میاں صاحب کا اعلان ۔ ۱۱رومبر کے''الفضل' میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ:

''میری طرف سے اعلان کر دیں کہ میں خود مولوی محم علی صاحب سے نبوت حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق بحث کروں گا۔انہیں جا ہے کہاس کے لئے فریقین کے حق میں مسادی شروط کا تصفیہ کرلیں۔ بحث میں خود کروں گا،انشاءاللہ۔''

اول مسئلة تكفیر پر بحث ہونی چاہئے ۔ اس اعلان سے مرید بے شک خوش ہو جائیں گے کہ خلیفہ صاحب مسئلہ نبوت پر بحث کے لئے تیار ہو گئے ہیں۔لیکن افسوس میاں صاحب نے تکفیر کے مسئلہ کو چھوڑ دیا جو کہ اصل چیز ہے۔میں تو لمبی چوڑی شرائط کا قائل نہیں ہوں نہ ان کی ضرورت ہجستا ہوں پہلے بھی ہیں نے یہی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ اول بحث مسئلہ تکفیر المسلمین پر ہونی چاہئے۔کونکہ دونوں جماعتوں کا اختلاف اسی مسئلہ پرشروع ہوا تھا۔

# مسكة كفيرا ختلاف كى اصل بينبوت اس كى فرع

تکفیراختلاف کی اصل ہے اور مسئلہ نبوت اس کی فرع۔ ۱۹۱۲ء میں خواجہ صاحب مرحوم نے اعلان کیا کہ تمام کلمہ گو مسلمان ہیں اور تمام مسلمانوں کے درمیان اصولی رنگ میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے مقابل جناب میاں صاحب نے کہا کہ تمام ماموروں کا ماننا ضروری ہے جو بھی کسی مامورکونہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یا در ہے کہ میاں صاحب نے یہ بات تمام ماموروں کے متعلق کمی۔ ''نبیوں'' کا لفظ استعال نہیں کیا تھا۔ خیراس بات سے جھڑ اشروع ہوا۔ قادیانی جماعت کو تکفیر کی حمایت کے لئے نبوت بنانی پڑی۔

#### ہارا قادیانی جماعت ہےاختلاف کن امور میں ہے؟

المرااورقادياني جماعت كالختلاف كن باتول يربي؟ ميال صاحب كتيم بين كه:

(۱) جولوگ حفزت مرزاصا حب کونیس مانتے وہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔خواہ انہوں نے آپ کا نام بھی نہ سناہو۔

(۲) محفرت مرزاصاحب فی الواقع نبی ہیں۔

' (m) معنزت مرزاصا حب اسمهٔ احمد کی پیشگو کی کے مصداق ہیں۔ ہم ان تینوں ہاتوں کونہیں مانتے۔

قادیانی تکفیر برمباحثہ سے کیوں اجتناب کرتے ہیں؟

ان باتوں کوسا منے رکھ کر ہر کوئی دیکھ اور بجھ سکتا ہے کہ اختلاف کی اصل جڑ تکفیر ہے۔ آخر بات کیا ہے۔ قادیانی تکفیر کے مسئلہ پر تبادلہ خیالات سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں تو اس مجد کے اندراس مقام پر کھڑا ہوکراعلان کرتا ہول کہا گرقادیان والے کہددیں کہ ہم مسلمانوں کی تکفیر کو چھوڑتے ہیں، تمام کلمہ گومسلمان ہیں تو مکیں مسئلہ نبوت پر بحث کوآج چھوڑتا ہوں۔

مچازی رنگ میں نبوت ۔ نبوت کو بجازی رنگ میں تو ہم بھی مانے اور تمام اولیاء اللہ مانے ولئے اسلام اولیاء اللہ مانے بھی آئے ہیں۔ خود مفرت مرز اصاحب نے فرمایا کہ سسمیت نبیا من المله علی طریق المسمجازة علی وجه الحقیقة لیمن خدای طرف سے میرانام نبی بجاز کے طور پر دکھا گیا ہے نہ کہ حقیقت کے طور پر یعنی محض اللہ تعالی کے ساتھ ہمکلامی سے جو بجازی یا لغوی معنے میں نبوت سے ہمیں انکار نہیں گریہ شرکی اصطلاح میں نبوت نہیں۔ ہم تو اس نبوت کی خالفت کرتے ہیں جس کے ہمیں انکار نہیں گریہ شرکی اصطلاح میں نبوت نہیں۔ ہم تو اس نبوت کی خالفت کرتے ہیں جس کے

ا تکارے تفرلازم آتا ہے۔خود حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ ابتدا سے میرا یہی ند ہب ہے کہ میر ایسی ند ہب ہے کہ میر ے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی محض کا فریاد جال نہیں ہوسکتا دراصل دیگر مسلمانوں کے ساتھ بھی قادیا نہیں اصولی اختلاف ہے اور احمدیت کی مخالفت بھی ای مسئلة تکفیر کی وجہ سے زیادہ تر ہے۔

شرا نط کیا ہوں؟ باتی رہیں شرا نظ مور چوں اور وقت کے لحاظ سے فریقین کومساوات حاصل ہو۔ مسئلہ تکفیر کواول لیا جائے اور مسئلہ نبوت کواس کے بعد۔ مسئلہ تکفیر پراگرا ختلاف ہے تواس سے گریز کا کیا مطلب؟ یا یہ کہد میں کہ ہم کسی کلمہ کو کو کا فرنہیں کہتے۔'(پیغام ملح لا ہور ۱۹۳۵ مربر ۱۹۳۹ء)

# نبوت حضرت مسیح موعود (مرزا قادبانی) پر فیصله کن مباحثه کا بیلنج موعود (مرزا قادبانی) پر فیصله کن مباحثه کا بیلنج مولوی محملی صاحب لا ہوری بحث سے گریز کررہے ہیں

غیرمبایعین سے درخواست کے مولوی صاحب کومناظر ہ پرا مادہ کریں (افضل قادیان)

در میں تقد این کرتا ہوں کہ میں نے مولوی ابوالعطاء صاحب کے کہا تھا کہ میں سئلہ

نبوت میں مولوی مجمع علی صاحب سے خود مباحثہ کرنے کو تیار ہوں۔ آپ ان سے شرطیں طے

کریں ۔سومحقول شرائط جن میں کوئی لغویت اور کھیل کا پہلونہ ہو جب بھی طے ہوجا کمیں تو مجھے

مولوی صاحب سے مباحثہ کرنے میں کوئی عذر نہیں۔ الا ان بیٹاء اللہ۔ مباحثہ کی غرض اگر ایک

ہماعت تک حق کی آ واز کا پہنچانا ہوتواس میں مجھے عذر بی کیا ہوسکتا ہے۔ عذر تو ای صورت میں ہوتا

ہماعت تک حق کی آ واز کا پہنچانا ہوتواس میں مجھے عذر بی کیا ہوسکتا ہے۔ عذر تو ای صورت میں ہوتا

ہماحث تک حق کی آ واز کا پہنچانا ہوتواس میں مجھے عذر بی کیا ہوسکتا ہے۔ عذر تو ای صورت میں ہوتا

ہماحث تک حق کی آ واز کا پہنچانا ہوتواس میں مجھے علی صاحب کا چیننج منظر منظور'' مندرجہ اخبار

تو تع تھی کہ ہمار ہے مضمون'' مولوی مجمع علی صاحب کا چیننج منظر منظور'' مندرجہ اخبار

در الفضل ۔ اارد تمبر'' کے بعد مولوی صاحب کوئی اسی جیل و جمت نہ کریں سے جس سے '' فیصلہ کن مناظر م'' کے دقوع میں النوایا تعویتی پیرا ہو۔ بات صاف تھی۔ ہم نے چینج کیا اور لکھا تھا: مناظر م'' کے دقوع میں النوایا تعویتی پیرا ہو۔ بات صاف تھی۔ ہم نے چینج کیا اور لکھا تھا:

''ہم پھرا یک مرتبہ بآ وازبلنداعلان کرتے ہیں کہ اگر مولوی محمطی صاحب اوران کے ساتھیوں میں جراکت ہے تو آئیں حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی نبوت کے بارہ میں تحریری اورتقریری مناظرہ کرلیں کیا کوئی ہے جو ہمار ہاس چینج کو منظور کرے؟'' (الفضل ۱۹۳۵ء) اس کے متعلق جائٹ سیکرٹری غیر مبایعین نے'' قادیانی چینج منظور' کے عنوان کے ماتحت ایک نوٹ شائع کیا (پیغام صلح۔ ۱۹ رحم بر) اور صرف دو باتوں یعنی بارہ ٹالٹوں والی شرط اور

یہ کہ غیر مبایعین کی طرف ہے بحث کرنے والے جناب مولوی مجمع علی صاحب ہوں گے۔ اور جماعت احمد یہ قادیان کی طرف ہے سیدنا حضرت امیر الموشین ضلیفۃ اسے الثانی (مرزامحمود) کو پیش کیااور لکھا:'' اپنے خلیفہ صاحب کواس مباحثہ کے لئے تیار کریں۔حضرت مولانا محمع کی صاحب ہروفت اس کے لئے تیار ہیں۔''گویا موضوع بحث نبوت حضرت میں موعود (مرزا قادیانی) کوشلیم کرلیا۔

جائنٹ سیرٹری صاحب کے جواب میں مئیں نے ''الفضل ۱۹۳۲ء کو پر ۱۹۳۱ء' میں سے سلم کرتے ہوئے کہ بہر عال مناظرہ فیصلہ کن ہوگا۔ خواہ فریقین کی طرف سے حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ اسیح الثانی (مرزامحمود) اور جناب مولوی محمد علی صاحب مناظر ہوں۔ یاان کے نمائند ہے۔ ثالثوں والی شرط کی تغلیط کی تھی۔ اس پر مولوی محمد علی صاحب نے اپنے قلم ہے'' پیغام صلح۔ وارنومبر ۱۹۳۱ء' میں امیر جماعت قادیان کو فیصلہ کن بحث کے لئے دعوت کے عنوان سے مقالہ کلھا۔ جس میں ثالثوں کی شرط کو چھوڑتے ہوئے فر مایا: ''صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ خودا پی دمہ داری کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کن بحث کے لئے قدم اٹھا کیں۔''

نفس موضوع کے متعلق جناب مولوی محمعلی صاحب نے اس مقالہ میں پکھا:

''ساری بحث نبوت تو دو جملوں میں طے ہو جاتی ہے۔اگر حضرت مسیح موجود نے دوسرے مسلمان میں۔ دوسرے مسلمان میں۔ دوسرے مسلمان جن قرار دیا ہے۔ تو آپ کے نزدیک وہ کا فرنہیں بلکہ مسلمان میں تو یقیناً آپ کا دعویٰ نبوت کا نہیں ۔۔۔۔۔اوراگر آپ کے ارشادات قابلِ تقیل میں تو نبوت کا مسلم شدہ ہے۔''(19رنومبر)

سویا موضوع مناظرہ نبوت حضرت میے موعود (مرزا قادیانی) ہوگا۔ جےحل کرنے کے لئے مولوی مجمعلی صاحب مسئلہ کفرواسلام یا جنازہ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔

خاکسار نے مولوی محمد علی صاحب کے 19نومبر والے مضمون کا ذکر حضرت امیرالمؤمنین(مرزامحمود) کی خدمت میں کیا۔اس پر حضور نے فرمایا:

''میری طرف سے اعلان کر دیں کہ میں خود مولوی محمر علی صاحب سے نبوت حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق بحث کروں گا۔ انہیں چاہئے کہ اس کے لئے فریقین کے حق میں مسادی شروط کا تصفیہ کرلیں۔ بحث میں خود کروں گا۔ انشاء اللہ''

چنانچہ میں نے''لفصل۔اارد ّمبر'' میں''مولوی مجمع علی صاحب کا چیلنج مناظر ہ منظور'' کے ماتحت بیاعلان کر دیاا درساتھ ہی لکھ دیا۔ ''مضمون بحثِ طے شدہ اورمسلمہ فریقین ہے۔ یعنی نبوت حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی)۔اس مضمون میں مولوی محمد علی صاحب چاہے غیراحمہ یوں کے جنازہ کودلیل بنا کمیں یاان کے کفرواسلام کو۔ بیان کاحق ہوگا۔''

ان تحریرات کو پڑھ کر ہر حقمند یقین کرے گا کہ اب صرف جگہ اور وقت اور طریق مناظرہ ایسی معمولی باتوں کا تصفیہ ہی باتی ہے جو بآسانی ہوسکتا ہے۔ چنانچہ اس لئے میں نے مولوی صاحب سے درخواست کی تھی کہ بہت جلد اپنی طرف سے دونمائند سے مقرر فرما کیں۔ جو حضرت امیر المؤمنین خلیفة اس (مرزامحمود) تے تجویز فرمودہ دونمائندوں سے ال کرفوراً ان امور کا تصفیہ کرلیں اور تاریخ مناظرہ کا اعلان کردیں۔

قارئین کرام! آپ یقینأ جیران رہ جائیں گے جب آپ کومعلوم ہو گا کہ سید نا حضرت امیرالمؤمنین (مرزامحود) کےمندرجہ بالا اعلان سے جناب مولوی مجمعلی صاحب کی تمام تعلیوں پر بجلی گر پڑی اوران کی ساری شیخیاں کر کری ہوگئیں اورانہوں نے جووطیرہ اختیار کیا ہے۔ وہ پچ مچ ان کے شایان ندتھا۔ میرے نز دیک دنیا کا کوئی معقول پیندانسان مولوی صاحب کے تازہ جواب کو بنظر استحسان نہیں و مکھ سکتا۔ بجائے معقولیت سے بحث کرنے کے آپ کے رجہت فهقهرى اختياركرلى بيه والثول كي شرط كے متعلق جناب كا تازہ ارشاد ملاحظہ فرمايئے \_ كلصة ہیں '' میں خوثی سے بارہ کی بجائے آٹھ ہی آ دی تجویز کرنا ہوں اور چار غیراز جماعت آ دمیوں کوٹرک کر دیتا ہوں۔''(پیغام صلح۔ ۱۵ردمبر) اور اس تجویز کا فائدہ بحث ہے گریز کرنے کی بجائے یوں بیان فرمایا ہے: 'اس سے کم سے کم بیمعلوم ہوجائے گا کہ آیا کسی فریق کے دلائل اس قد ر کمزور تونہیں کہ خودان کی اپنی جماعت کا کوئی فرد بھی ان ہے مطمئن نہیں ہوسکتا۔اس لحاظ ہے میں بھتا ہوں کہ بیتجویز مباحثہ کے ساتھ نہا بیت ضروری ہے۔'' افسوس کہ مولوی صاحب ایم۔ اے ہوکراورایک گروہ کے''امیر'' کہلا کرایی کچی بات کہنے نے نہیں جھیکتے اورانہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ جس تجویز کے متعلق وہ خودلکھ بچکے ہیں:'' میں اس شرط کو بھی جس کا ذکر ابتدا میں کیا ہے چھوڑ تا ہوں۔''(پیغا صلح۔ ١٩رنومبر) ہاں جس تجویز کے متعلق وہ خودایے قلم ہے تحریر کر یکے ہیں۔'' یہ خیال کر کے کہ شاید اس طرح فتح وشکست کا خیال حاکل ہو جاتا ہوایک ماہ کے قریب ہوا میں نے خوداس شرط کوتر ک کر ہے بید درخواست کی تھی کہ و ہے ہی میں اور آ پ ایک جگہ جمع ہوکرایک دوسرے کی باتو ل کومنیں اور پھر دہ تحریریں ایک جگہ شائع ہو جا کیں تا کہ دونوں جماعتیں فریقین کے دلاک کا موازند کر عکیں اور مسلمان بلک کے لئے بھی کی سیجے متیجہ پر چینچنے کی

راه نکل آئے۔'' (پیغام کے۔ااردمبر)

آج حضرت امیر المؤمنین (مرزامحود) کے اعلان کے بعد پھرای تجویز کو پہلے ہے بھی بھوٹڈی شکل میں پیش کرتے ہیں۔اگر مولوی صاحب پی مصلحت کے ماتحت اتن موٹی بات بھی نہ سمحمنا چاہیں تو کیادیگر تمام غیر مبالع دوستوں کے متعلق بھی ہمیں بھی خیال کر لیما چاہئے۔ بھائیو! خدار الصاف سے کام لو۔

مولوی صاحب! اگریتجویز اس لحاظ سے مباحثہ کے ساتھ نہائت ضروری تھی تو اس

کر کر کرنے کا آپ نے کیوں اعلان فرمایا اور اسے ' فق و شکست کے خیال' کا موجب کیوں
قرار دیا اور اگر الفضل اا ار تمبر کے مضمون سے پیشتر آپ اس کے ترک کا اعلان کر چکے ہیں تو اب
اس کی آڈلیما کیو کر جائز ہوسکتا ہے۔ میں آپ کو ناصحانہ مضورہ دیتا ہوں کہ آپ اب اس پر ضدنہ
کریں ور نہ آپ کی معقولیت کے متعلق جن لوگوں کو خیال ہے ان کا خیال بھی بدل جائے گا۔ خدارا
سوچیں اگر حضرت امیر الہو منین (مرزامحود) کے لاکھوں ا تباع میں سے کسی کو آپ کے عقائد پر
اظمینان نہیں تو وہ حضور (مرزامحود) کی بیعت سے علیحہ ہوکر کیوں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو
جاتا۔ اور اگر آپ محض کسی خاص منافق کو ہی جو اندر سے آپ کے ساتھ ساز بازر کھتا ہے۔ جیسا کہ
مولوی عمرالدین صاحب کے مضمون مندرجہ پیغام سلح مورخہ کردیمبرص کا کم اوّل سے ظاہر ہے۔
ہماری جماعت میں سے خالف منتخب کرتا چا جے ہیں۔ تو یہ امر نہ صرف آپ کی دیا نہ تداری کے
خلاف ہوتا چا ہے بلکہ اس کا ہم پر ذرہ بھر الر نہیں ہوسکتا۔ جو تا دان بائیس سال یا کم ویش تک ایک
عقیدہ کی صحت کو نہ جان سکا۔ یا وہ خبیث جو اتنا لمباع صدمنا فقت سے کام لیتار ہا اس کو ٹائی کے
عقیدہ کی صحت کو نہ جان سکا۔ یا وہ خبیث جو اتنا لمباع صدمنا فقت سے کام لیتار ہا اس کو ٹائی کام ہوسکتا ہے۔ ہم از روئے انصاف
لئے منتف کرنا صرف مولوی محمولی صاحب ایم ۔ اے کا بھی کام ہوسکتا ہے۔ ہم از روئے انصاف
اس طریق کو نہ اپنے لئے اور نہ ان کے لئے لیند کرتے ہیں۔
اس طریق کو نہ اپنے لئے اور نہ ان کے لئے لیند کرتے ہیں۔

ہم نہایت واضح الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کی اب بیتازہ ضروری تحویز غیراحمد یوں کو ٹالٹ بنانے سے بھی بدتر ہے۔اور یقینا بیمولوی صاحب کی طرف سے گریز کی راہ ہے۔اگران کو جرائت ہے تو اس تحریری ادر تقریری مباحثہ کے لئے قدم اٹھا کیں۔تحریریں حجیب کر ہر خص کے ہاتھوں میں پہنچ جا کیں گی۔اور ہر خض باتسانی فیصلہ کر سکے گا۔اس وقت متروکہ شرط کو ضروری قرار دینا محض ایک مغالط دہی کی کوشش ہے۔جس کا شکار شاید دنیا بھر کا کوئی مقائد نہ کرسکے۔کیا ہم ان لوگوں سے جوغیر مبایعین میں سے انسان کا دعویٰ کیا کرتے ہیں ائیل کرسکتے ہیں ائیل کی سے انسان کا دعویٰ کیا کرتے ہیں ائیل کرسکتے ہیں کہ دہ اپنے کی بجائے

میدان بحث میں آنے برآ مادہ کریں۔

حفزات! آپ پڑھ بچے ہیں کہ مضمون مناظرہ نبوت حفزت سے موجود (مرزا قادیانی) مسلمہ فریقین ہے۔ ہم اس کے ثابت کرنے کے دعی ہوں گے۔ اور غیر مباہلین اس کے منکر ہوں گے۔ اور غیر مباہلین اس کے منکر ہوں گے۔ اور انہیں حق ہوگا کہ جس دلیل کو حفزت سے موجود (مرزا قادیانی) کی نبوت کے خلاف استعال کرنا چاہیں کر سے جاہیں تو کفرواسلام کو پیش کریں۔ چاہیں تو جنازہ کا مسئلہ لیاں۔ حفرت امیر الکو منین (مرزامحود) اپنے دلائل قاطعہ کے ساتھ مولوی محمطی صاحب کے ہراعتر اض، ہر جمت اور ہر دلیل کا پورا پورا ابطال فرما کیں گے۔ لیکن آپ کی جیرت کی حدندر ہم گی جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اب مولوی محمطی صاحب نبوت حفزت سے موجود (مرزا قادیانی) پر بحث کرنے ہے ہی بہاؤتی کررہے ہیں اور حیلوں بہانوں سے اس اصول بحث کو ٹالنا چاہتے ہیں۔ چنانچ آپ فرماتے ہیں:

(۱)''افسوس میاں صاحب نے تحقیر کے مسئلہ کو چھوڑ دیا جو کہ اصل چیز ہے۔''
(۲)''تکفیراختلاف کی اصل ہے اور مسئلہ نبوت اس کی فرع۔''(۳)''اوّل تو بحث تحقیرالمسلمین
پر ہونی چاہئے۔ مسئلہ تکفیر کو اول لیا جائے اور مسئلہ نبوت کو اس کے بعد۔''(۳)''ان کے نز دیک
وہ لوگ جو حضرت مسیح موجود کی بیعت میں شامل نہیں کا فراور وائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو پھر یہی
تو اصل با بدائنز اع ہے۔ اس کو ترک کرنے کا کیا مطلب؟ (۵)'' جب تک جناب میاں صاحب
این قلم سے صاف اس بات کا اعلان نہ کریں کہ وہ وان دوسوالوں پر جو یہاں لکھے ہیں بحث کرنے ۔
کو تیار ہیں اس وقت تک کوئی شرائط کرنے ہے کوئی فائدہ نہیں۔'' (بیغام سے۔ ۱۵ مربر ۱۹۳۹ء)
ناظرین کرام! جناب مولوی محملی صاحب ایم۔ اے کے ان پانچ فقرات کا مطلب

نہایت واضح ہے۔

(الف) آپ بجوزہ صورت میں حضرت خلیفۃ استی الثانی (مرزامحمود) کے ساتھ نبوت حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق فیصلہ کن بحث کرنے کے لئے ہرگز تیار نہیں۔اور نہیں میں سے کے شرائط طے کرنے پر رضامند۔اس کے متعلق ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں مولوی صاحب کو مجبود کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں ان کے ساتھیوں میں سے کوئی جرائت کر کے ان سے یہ کہد دی تو بہتر ہوگا کہ فرض کرو'' قادیانی'' بقول آپ کے جزائت کر کے ان سے یہ کہد دے تو بہتر ہوگا کہ فرض کرو'' قادیانی'' بوت حضرت سکے موعود (مرزا قادیانی) پر مناظرہ سے کیوں گریز کر رہے ہیں۔ چلواگر دومضامین پر موعود (مرزا قادیانی) پر مناظرہ سے کیوں گریز کر رہے ہیں۔ چلواگر دومضامین پر

مباحثہ نہیں ہوتا تو ایک بی ہیں۔ اگر آپ نے اب مناظرہ نہ کیا تو قادیانی ہمیشہ نبوت
حضرت سے موقود (مرزا قادیانی) پر بحث کا چینی دے کر ہمارا ناطقہ بند کر دیا کریں
گے۔ کیا کوئی غیرمبائع بھائی مولوی صاحب کویہ معمولی بات ہمجاسکیں گے؟
مولوی صاحب کہتے ہیں۔ '' مسئلہ تکفیر کواول لیا جائے اور مسئلہ نبوت کواس کے بعد۔''
کونکہ جماعت احمد میکا می عقیدہ ہے کہ جو حضرت سے موقود (مرزا قادیانی) کونہ انے
وہ مسلمان نہیں۔ اگر مید بات درست ہے تو کیا دنیا کا کوئی دانا انسان کہ سکتا ہے کہ
مسئلہ تکفیر کو پہلے لیا جائے۔ کیونکہ معقول طریق ہی ہے کہ پہلے اصل کی تحقیق ہوتی ہے
بعد از ال فرع کی۔ اگر ہم منکرین حضرت سے موقود (مرزا قادیانی) کواس لئے کا فر
بعد از ال فرع کی۔ اگر ہم منکرین حضرت سے موقود (مرزا قادیانی) کواس لئے کا فر
کہتے ہیں کہ وہ خدا کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ تو بیے تقیدہ تو حضور (مرزا قادیانی) کی
نبوت پر منفرع ہے۔ اگر حضرت سے موقود (مرزا قادیانی) کی نبوت ثابت ہوجائے تو
اس سے ثابت شدہ تمام نتائے کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ پس بہر حال مولوی صاحب کا
مطالبہ کی غیر معقولیت پر نظر تانی فرمائیں گے؟
مطالبہ کی غیر معقولیت پر نظر تانی فرمائیں گے؟

کس سادگی سے فرماتے ہیں۔ ' تکفیرا ختلاف کی اصل ہے اور مسئلہ نبوت اس کی فرع' عمل کوئی ان سے پو چھے کہ تھفیر کس کی تھی اور کیوں؟ بیر سراسر غلط ہے کہ تکفیرا ختلاف کی اصل ہے: بلکہ جیسا کہ تاریخ سلسلہ جانے والوں کو معلوم ہے مولوی تحمیقی صاحب کے مرکز سلسلہ سے منقطع ہونے کا باعث یہ مسائل نہیں۔ بلکہ خلافت اور انجمن وغیرہ مسائل ہیں۔ اگر مولوی صاحب کو جرائت ہے تو خاکسار انہیں اس بارہ ہیں بھی چیلنے کرتا ہے کہ دہ'' اسباب اختلاف' 'پرخودیا اپنے کسی نمائندہ کے ذریعہ مجھ سے تحریری و تقریری جے کہ دہ' کہ اسباب اختلاف کے اصل وجوہ کو چھپانے والے اس پر جرائت کرسکتے ہیں؟

(5)

(,)

جث لریس کیاا ختکاف کے اصل وجوہ لوچھیائے والے اس پر جرأت لرسکتے ہیں؟
افسوس مولوی صاحب نے سراسر غلط بیانی سے کام طے کر لکھ دیا کہ حضرت
امیر المؤمنین (مرزامحود) نے تکفیر کے مسلم پر بحث کو چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ ہم
"الفصنل الرد میر" میں صاف طور پر لکھ کھے ہیں کہ" مولوی محمعلی صاحب جا ہے غیر
احمد یوں کے جنازہ کودلیل بنا کیس یاان کے کفرواسلام کو۔ بیان کا حق ہوگا۔"

پس ہم اس مسلہ کوچھوڑ نہیں رہے۔ بلکہ جیسا کہ آپ نے پیغاصلح (۱۹رنومبر ) میں اے نبوت حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی )کے خلاف بطورایک دلیل پیش کیاہے۔ہم بھی آپ کو پورائ دیتے ہیں کداس دلیل کو پورے ذور کے ساتھ نبوت حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کے مسلم میں پیش کرلیں۔ بایں ہمدآ پ کا محض اتہام کی راہ ہے بعض نا دان غیرا تھر یوں کوخوش کرنے کی کوشش کرنا آپ کے لئے مناسب نہ تھا۔ اگر آپ نبوت حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کی نبی کر کئیں تو یقینا کفر واسلام کا مسئلہ خود بخو دعل ہو جاتا ہے پس آپ نبوت حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) پر بحث کرنے ہے کیوں گھراتے ہیں۔

آج بائیس سال کے بعد مولوی محم علی صاحب نے نبوت حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر بحث سے بیچنے کے لئے جو ذریعہ افتیار فر مایا ہے وہ محض مفالط اور سراسر باطل ذریعہ ہے آپ مسئلہ تکفیر کو ''اصل'' اور مسئلہ نبوت کو اس کی'' فرع'' قرار دیتے ہیں۔ آپ مسئلہ تکفیر کو ''اصل چیز'' قرار دیتے ہیں۔ آپ اے''اصل ما بہ النزاع'' بتلاتے ہیں۔ اور بہتمام کاروائی اس لئے کی جاربی ہے کہ بہتھیدہ نبوت حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر بحث نہ کرنی پڑے۔ حالانکہ بل از یں خودمولوی محم علی صاحب اپنے قلم سے تحریفر ماچکے ہیں۔

(۱) "ہمارے درمیان جو اختلاف مسائل ہے اس کی اصل جڑ مسکد نبوت ہے۔ اگر ہمارے احباب محض اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی اورسلسلہ کی خیرخواہی کو مدنظر رکھ کراس کا فیصلہ کرنا چاہیں تو اس کی راہ نہایت آسان ہے۔''

(ٹریک نبوت کا ملہ تا ساور جزنگ نبوت میں فرق مشتہرہ ۳ رفر وری ۱۹۱۵ میں ۱۹ ( "میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس تقییم میں حضرت سیح موجود نے اپنی نبوت کو ہمیشہ اور ہر مرتبد ابتدائے دعویٰ سے لے کروفات تک قتم اول یعنی نبی کی نبوت میں نبیس رکھا بلکہ قتم دوم یعنی محدث کی نبوت میں رکھا ہے۔ اور کوئی خصوصیت نبی کی نبوت نبیس رکھا بلکہ قتم دوم یعنی محدث کی نبوت میں رکھا ہے۔ اور کوئی خصوصیت نبی کی نبوت والی اپنے لئے نبیس بتائی۔ اتنی بات کواگر سمجھ لوتو مسئلہ کفر واسلام خود عل ہوجا تا ہے۔ ''

والی اپنے لئے نبیس بتائی۔ اتنی بات کواگر سمجھ لوتو مسئلہ کفر واسلام خود عل ہوجا تا ہے۔ ''

(٣) " كهراس مئلة نبوت يرتكفيرالل قبله كي بعي بنياد ہے-" (البع ة في الاسلام ديا چيرا)

(٣) "میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سلسلہ احمہ یہ کے لئے دل میں سیا در در کھتا ہوں۔

ہوں۔ اور جب تک میں نے یہ نہیں سجھ لیا کہ میاں صاحب کی اس غلطی ہے جو وہ محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں کر ہے ہیں۔ سلسلہ کوایک مطرت کے بارے میں کر ہے ہیں۔ سلسلہ کوایک ہلاکت کا سمامنا ہے اس وقت تک ان کے خلاف قلم نہیں اٹھایا۔''

(ٹریکٹ ۱۹۱۵ء۔ ص۲)

(۵) میںتم کوخدا کی تشم دے کر کہتا ہوں کہ آؤسب سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کرلواور جب تک وہ فیصلہ نہ ہو جائے ، دوسر ہے معاملات کو ملتوی رکھو۔اصل جڑ ہمارے اختلاف کی صرف حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی قسم نبوت کا مسئلہ ہے۔''

(ٹریکٹ ۱۹۱۵ء ص۱)

معزز قارئین! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مولوی مجمعلی صاحب کے تازہ ارشادات اور پہلے بیانات میں صریح تناقض ہے۔ یہ کوں؟ ہمیں اس سے بحث نہیں۔ غیر مبایعین اس تھی کو سلجھاتے رہیں۔ ہمارا مطالبہ تویہ ہے کہ مولوی صاحب کی طرح نبوت ِ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر بحث کرنے کے لئے تیار ہوجا کمیں۔

بلاً خرمیں پھر کھلےطور پر اعلان کرتا ہوں کہ سیدنا حضرت امیرالمؤمنین ( مرزائحود ) نے مجھے فرمایا ہے:

''میری طرف سے اعلان کر دیں کہ میں خود مولوی محمظی صاحب سے نبوتِ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق بحث کروں گا۔ انہیں چاہئے کہاس کے لئے فریقین کے حق میں مسادی شروط کا تصفیہ کرلیں۔ بحث میں خود کروں گا۔ انشاء اللہ''

اس اعلان کے بارے میں مولوی صاحب نے حفرت امیرالنومنین خلیفہ استی الثانی (مرزامحود) کی دخطی تحریر کی بھی خواہش کی تھی۔ مومیں نے اس مضمون کے ابتدا میں حضور کی این دخطی تحریر بھی پیش کر دی ہے۔ تا کہ مولوی صاحب کا کوئی عذر باقی ندر ہے۔ نبوت حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کے مضمون پراگر مولوی محمولی صاحب تیار ہوں تو آئیس میدان میں نگلنا چاہئے اور اپنے تمام مزعومہ دلاک کو بحث میں پیش کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس مسئلہ پرسارے اختلاف عقائد کی بنیاد ہے اور اس کے حل ہو جانے سے دیگر مسائل خود بخو دحل ہو جاتے ہیں۔ اگر جناب مولوی صاحب کو یہ بات منظور ہوتو نمائندوں کا تعین فرمائیں تاکہ باقی معمولی شرائط کا جلد تصفیہ ہو سے لیکن ماکران کواس کی جرائت نہیں تو صاف اعلان کر کے مخلوق کی ہوایت کا ذریعہ بنیں۔ میں جناب مولوی صاحب اور جملہ غیر مبائع بھائیوں سے مولوی صاحب تی کے الفاظ میں درخواست کرتا ہوں کہ صاحب اور جملہ غیر مبائع ہوں کی سے مولوی صاحب بھی کے الفاظ میں درخواست کرتا ہوں کہ

"میں تم کوخدا کی قتم دے کرکہتا ہوں کہ آؤ،سب سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کرلو۔ اور جب تک وہ فیصلہ نہ ہو جائے دوسرے معاملات کو ملتوی رکھو۔اصل جڑسارے اختلاف کی صرف حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی قسم نبوت کا مسئلہ ہے۔"

خاكسارا بوالعطاء جالندهري - ١٨ ديمبر - (الفضل قاديان ٢٠ ردمبر ١٩٣٧ء)

# فيصله كن مباحثه كي دعوت كا قادياني جواب

#### جناب مرز ابشیرالدین محموداحم صاحب قادیانی سے ایک در دمندان درخواست (پیام علی سام در است سیست

تحرم معظم جناب میاں صاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کالة گنشته اک اور کران میں نید دفوی کوان دوم اکل بر

گذشته ایک ماہ کے اندر میں نے دود فعہ آپ کوان دو سائل پر بحث کے لئے مخاطب
کیا جن پہم دوفریق کے اندر چوتھائی صدی سے اختلاف چلا آتا ہے۔ میں ایک گوشہ شین آدی
ہوں مجھے مباحثات کا شوق نہیں۔ بلکہ اپنی جماعت کو بھی زیادہ مباحثات میں پڑنے سے دوکتا
ہوں۔ مجھے جس بات نے آپ کو خطاب کرنے پر آمادہ کیا وہ صرف ای قدر ہے کہ اس وقت جو
پھے ہم دونوں فریق کی طاقت باہمی مباحثات پر ضائع ہور ہی ہے وہ کمی بہتر مصرف پر لگے۔ مجھے
اس بات کی خوتی ہے کہ آپ نے اس کی طرف اس قدر توجہ فرمائی کہ دواختلافی مسائل سے ایک

مئلہ پر بحث کی آ مادگی ظاہر کی۔ لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کی طرف سے جو مولو کی ماحب لکھ رہے ہیں انہوں نے اسے ابھی سے فتح وفکست کا سوال بنالیا ہے۔ حالانکہ اصل غرض یہ ہے کہ اختلافی مسائل پر آپ کے دلائل میری جماعت کے سامنے آ جا کیں اور میرے دلائل آپ کی جماعت کے سامنے آ جا کیں سائل میں سے ایک آپ کی جماعت کے سامنے آ جا کیں۔ لیکن مجھے یہ بھو نہیں آتا کہ وہ اختلافی مسائل میں سے ایک پر تو آپ بحث کی آ مادگی ظاہر فرماتے ہیں دوسرے سے کیوں انکار کرتے ہیں۔ تمام احمدی اس بات کو انجھی طرح جانے ہیں کہ عقائد کے لحاظ سے جماعت قادیا نی اور جماعت لا ہور میں یا آپ میں یا بھی میں یا بھی میں وہ باتوں پر اختلاف موجود ہے۔

(۱) ہم نوگ ہرایک کلمہ گوکومسلمان سیجھتے ہیں۔اس لئے جوکلمہ گو حضرت مسیح موقود کے وقو کے نہیں مانتے انہیں بھی مسلمان سیجھتے ہیں۔آپ کے نزدیک تمام کلمہ گوجو حضرت مسیح موقود کی بیعت ہیں داخل نہیں ہوئے گوانہوں نے حضرت مسیح موقود کا نام بھی نہ سناہوکا فراور دائزہ اسلام سے خارج ہیں۔

(۲) ہمارے نزدیک حضرت سیح موعود (مرزا قادیانی) نے بھی دعو کی نبوت نہیں کیا۔ بلکہ اپنی طرف دعو کی نبوت منسوب کرنے کواپنے او پرافتراء قرار دیا۔ ہاں مجاز کے طور پریا لغوی معنے کے لحاظ ہے اپنے لئے لفظ نبی استعمال کیا۔ آپ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو مرمی نبوت مانتے ہیں؟

اب آپ اس دوسرے مبحث کو قبول کر کے اس پر بحث کرنے کے لئے تیار ہیں۔ کیکن مبحث اول پر بحث کرنے سے اٹکار کررہے ہیں۔ (پیام ملح لاہور۔۳۳ردمبر۱۹۳۹ء)

#### جناب مولوی محمر علی صاحب لا ہوری سے خدا کے نام پراپیل (انفضل۔قادیان)

جناب مولوی صاحب! آپ کا ٹریکٹ' آیک در دمندانہ درخواست' اور'' پیغام صلی'' ۲۱ رد تمبر کامقالہ افتتا حیہ اس وقت میرے زیر نظر ہے۔ جماعت احمد بیے لئے نہایت خوثی کامقام ہوتا اگر آپ از روئے دیانت و انصاف مسئلہ نبوت حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) پرسیدنا امیر المؤمنین حضرت خلیفہ تمسیح الثانی (مرزامحود) کے ساتھ تحریری تقریری یا ہر دوقتم مناظرہ کے لئے مستعد ہوجاتے اور اس طرح بقول آپ کے'' مسئلہ کفر واسان م خود طل ہوجا تا۔'' لیکن افسوس کہ آپ نے اس پرکی رنگ میں آ مادگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ جناب اور ایڈیٹر صاحب پیغا مسلح کے غلط بیانات کی مفصل تر دید بذر بیداخبار الفضل کرنے سے پیشتر میں پھر ایک مرتبہ آپ سے اس خدا کے نام پر عاجز اندورخواست کرتا ہوں۔ جس کے سامنے ہم سب کو مرنے کے بعد حاضر ہوتا ہے کہ آپ اسپے مندرجہ ذیل الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام جماعت احمد یہ کے ساتھ اس بارہ میں جلد فیصلہ کن مناظرہ کر لیں۔ آپ کو حضرت میں موجود (مرزا قادیاتی) کے مکفرین و مکذبین کو مسلمان کہنے کا زیادہ فکر ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ خدا کے مقدس میں موجود (مرزا قادیاتی) کا شان کو اصل رنگ میں ظاہر کیا جائے۔'' (افعنل قادیان ۲۹ ردم روسا ۱۹۳۹ء)

#### جناب خلیفہ صاحب قادیان سے خدا کے نام پراپیل (پیغام طے۔لاہور)

فیصلہ کن مباحثہ کے متعلق ہمارے اور قادیانی حضرات کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہوتا کہ تعلق ہماری ہوتا کہ تاریخین کرام اس کے متعلق تمام واقعات سے پوری طرح باخبر ہیں۔ شروع ۱۹۳۵ء ہیں ہماری جماعت کے سرکردہ اصحاب نے نہایت خلوص سے قادیانی اکابر کودعوت دی کہ مسکلہ تحفیر اور مسکلہ نبوت سے موجود (مرزا قادیانی) کے متعلق جوہم ہیں وجہ اختلاف ہیں دونوں جماعتوں کے امیر وں کے درمیان تحریری مباحثہ ہوجائے اور اس کے لئے ہم نے نہایت معقول اور مساوی شرائط پیش کیں۔ ڈیڑھ سال سے زائد عرصہ تک قادیانی حضرات خاموش رہے۔ گذشتہ تمبر میں انہوں نے مولوی محمد است فاری ایک تحریر کا سہارا لے کر کچھ حرکت کی اور مولوی اللہ دید صاحب قصر خلافت سے سند سفارت جامل کرے ' الفضل' کے صفحات پر قادیانی تیوروں کے ساتھ نمودار ہوگا قابر فرمائی۔ لیکن مسئلہ تحفیر کے متعلق بدستور سکوت طاری رہا۔ اس پر ہم نے بھی' پیغام صلی' آ مادگی ظاہر فرمائی۔ لیکن مسئلہ تحفیر کے متعلق بدستور سکوت طاری رہا۔ اس پر ہم نے بھی' پیغام صلی' الار دسمبر 1979ء میں چند معروضات پیش کیں اور حضرت امیر (محم علی ) نے جناب خلیفہ صاحب کو خلطب کر کے کھما کہ

''عقائد کے لحاظ سے جماعت قادیاتی اور جماعت لا ہور میں یا آپ میں اور جھے میں دوباتوں پراختلاف موجود ہے۔

(۱) ہم لوگ ہرا یک کلمہ گوکومسلمان سمجھتے ہیں۔اس لئے جوکلمہ گوحضرت سمج موعود (مرزا قادیانی) کے دعوے کوئیس مانتے انہیں بھی مسلمان سمجھتے ہیں۔ آپ ئے زویک تمام کلمہ گوجو حضرت مسج موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے گوانہوں نے حضرت می موجود (مرزا قادیانی) کانام بھی نہ سناہوکا فراوردائرہ اسلام سے خارج ہیں۔
ہمارے مزد کیک حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) نے بھی دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ بلکہ
اپنی طرف دعویٰ نبوت منسوب کرنے کواپنے او پرافتر او قرار دیا۔ ہاں مجاز کے طور پریا
لغوی معنی کے لحاظ ہے اپنے لئے لفظ نبی استعال کیا۔ آپ حضرت میں موجود کو مدی
نبوت مانتے ہیں۔''
(پیغام ملح لا ہوری۔جنوری۔۱۹۳۷ء)

جناب مولوی محم علی صاحب سے فیصلہ کن مناظرہ کب اور کس طرح ہوگا؟ (الفضل قادیان)

جناب مولوی محمطی صاحب کا خطاب جماعت احمریہ سے

"میں تم کوخدا کی قتم دے کرکہتا ہوں کہ آؤسب سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کرلوادر جب تک وہ فیصلہ نہ ہوجائے ، دوسر معاملات کو ماتوی رکھو۔اصل بڑ ہمارے اختلاف کی صرف حفرت سیح موعود (مرزا قاویانی) کی قسم نبوت کا مسئلہ ہے۔اس مسئلہ میں ایک حد تک ہم میں اتفاق بھی ہے اور اس اتفاق کے ساتھ کچھا ختلاف بھی ہے۔جس قدر مسائل اختلافی ہم ہردوفریق میں ہیں وہ اسی اختلاف مسئلہ نبوت سے پیدا ہوتے ہیں۔"

(ٹریکٹ'نبوت کاملہ تامہ اور جزئی نبوت میں فرق میں ا

سيدنا حضرت اميرالمؤمنين إمام جماعت احمد بيكا اعلان

"میں نے مولوی ابوالعطاء صاحب سے کہاتھا کہ میں مسکلہ نبوت میں مولوی محمد علی صاحب سے خود مباحثہ کریں۔ سومعقول شرائط جن صاحب سے خود مباحثہ کی لغویت اور کھیل کا پہلونہ ہو جب بھی طے ہو جا کیں تو مجھے مولوی صاحب سے مباحثہ کرنے میں کوئی عذر نہیں۔ الا ان بیٹاء اللہ۔ مباحثہ کی غرض اگر ایک جماعت تک حق کی آواز کا پہنچانا ہو۔ تو اس میں مجھے عذر ہی کیا ہو سکتا ہے۔ (افضل۔ ۲۰ دمبر ۱۹۳۷ء ' کار جنوری ۱۹۳۷ء)

کیااہلِ پیغام شرافت اورمعقولیت سے شرا نط طے نہ کریں گے؟ (الفضل قادیان)

سیّدنا امیرالمؤمنین حضرت خلیفة المسیح (مرزامحود) نے خاکسارکوارشاد فرمایا تھا کہ

'' جناب مولوی محمطی صاحب سے نبوت حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) پرمباحث تو میں خود کروں گا، انشاء اللہ۔ آ بان سے شرطیں طے کریں۔''گویا حضور نے معقول اور مساوی شروط کے تصفیہ کے لئے خاکسار کو مقرر فر مایا۔ گر جناب مولوی محمطی صاحب نے اس مرحلہ کو خضر کرنے کی بجائے طویل تر بنا دیا ہے۔ اور مجورا ہمیں بھی مضمون لکھنے پڑے۔ لیکن اشتہار'' جناب مولوی محمطی صاحب سے خدا کے نام پر اپیل' نہایت مختصراور فیصلہ کن تھا۔ اسے پڑھ کر جناب ایڈیٹر صاحب پیغام نے ایک سلسلہ دشنام مرتب فرمانے کے بعد لکھا ہے:

" مولوی الله دیه صاحب کی حرکت نهایت معاند انداور تکلیف ده ہے۔ لیکن ہم انہیں ایک حد تک معذور بجھتے ہیں۔ جناب خلیفہ صاحب نے ایک ایک خدمت ان کے سپر دفر مائی ہے جے شرافت و معقولیت اور دیانت و صدافت کے ساتھ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ " ( ہم ۔ جنوری ) تا حال میں ہے بچھنے سے قاصر ہوں کہ اہلِ پیغام سے نبوت حضرت سے موجود ( مرزا قادیانی ) پر مناظرہ کے لئے مساوی اور معقولیت اور دیانت و صدافت کے ساتھ کیوں نہیں ہوسکتا ؟ بے شک جناب مولوی محمد علی صاحب کا تحفیر کو پہلے متقل موضوع بنانا معقولیت سے بالکل عاری ہے۔ جس کی گوائی مولوی ثناء الله صاحب اس ضد کو چھوڑ نے پر مجبور ہو بھی دی ہے۔ لیکن ہم ہنوز مابوس نہیں۔ ہم سیجھتے ہیں مولوی صاحب اس ضد کو چھوڑ نے پر مجبور ہو جا تمیں گے۔ ہاں اگر ' پیغام سے '' کے نزد کی انہوں نے شرائط کے شرافت و معقولیت سے طے نہ جا تمیں گے۔ ہاں اگر ' پیغام سے '' کے نزد کی انہوں نے شرائط کے شرافت و معقولیت سے طے نہ کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ جیسا کہ ان الفاظ سے مترشے ہوتا ہے۔ تو بیدا یک افسوسناک امر ہوگا۔ گر حال آ ئندہ اس بیان کی حقیقت کھل جائے گی۔ " خاکسار ابوالعطاء جالندھری میر حال آ ئندہ اس بیان کی حقیقت کھل جائے گی۔ " خاکسار ابوالعطاء جالندھری (الفضل قادیان ۲۹ مرجوری ۱۹۳۷ء)

فیصله کن مباحثہ سے جناب خلیفہ قادیان کا افسوسناک گریز (پیام طلح۔ لاہور)

جناب خليفه صاحب كى بحل وتعجب أنكيز خاموشى

افسوس جناب خلیفہ قادیان ہماری جماعت کی مخلصانہ دعوت کے جواب میں بدستور فیصلہ کن مباحث سے جواب میں بدستور فیصلہ کن مباحث سے گریز فر مارہے ہیں اور مولوی اللہ دنہ صاحب مہت کچھ لکھ سکتے یا کہہ سکتے ہیں۔لیکن دولفظ اس کے متعلق لکھنا یا بولنا پہند نہیں کرتے کہ آیا دہ ساٹھ کر دڑ مسلمانوں کی تکفیر کے متعلق کوئی دلیل پیش

کرنے کے لئے تیار ہیں یا نہیں اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب دہ مسئلہ نبوت پر بحث کی آ مادگی فلا ہر کر چکے ہیں۔ تو اس دوسرے مسئلے پر جس سے انہوں نے اتحاد اسلام کی بنیادوں کو پاش پاش کیا ہے خود کیوں دولفظ نہیں لکھ دیتے۔ اگر ان کی خود لکھنے ہیں کسر شان ہے تو کسی خطبہ ہیں ہی بیان کر دیں کہ ہم ساٹھ کروڑ مسلمانوں کی تعظیر کرنے کے بعد اب اس کی تائید ہیں کوئی دلیل دینے کے لئے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ رسول الشھائے تو فر مائیں کہ ایک مسلمان کو بھی کا فرکہا جائے تو کفر اُلٹ کر کہنے والے پر پڑتا ہے۔ اور جناب خلیفہ صاحب ساٹھ کروڑ مسلمانوں کو ایک جنبش قلم سے کا فرین سے اور پھراختلافی مسائل پر بحث کا ذکر آئے تو بید مسئلہ ان کے نزد یک اس قائل ہی نہیں کہ بنادیں۔ اور پھراختلافی مسائل پر بحث کا ذکر آئے تو بید مسئلہ ان کے نزد یک اس قائل ہی نہیں کہ اس کی تائیدیا تر دید ہیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہو۔'' الح

#### زیر تبحویز مناظرہ کے متعلق ایک مفید تبحویز (انفنل قادیان)

احباب کومعلوم ہے کہ سیدنا حضرت امیرالمؤمنین خلیفۃ انسیح الثانی (مرزامحود) نے بنفس نفیس جناب مولوی مجمع علی صاحب سے نبوت حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر فیصلہ کن مناظرہ کرنے کا اعلان فر مایا ہے۔ مگرمولوی صاحب اوران کے ساتھیوں کی طرف سے اس مسئلہ پر بحث میں دخنہ اندازی ہورہی ہے۔ اس سلم میں ہمارے دوست مولوی مسیح الدین صاحب احمد نے بتمرود سے حضرت امیرالمؤمنین (مرزامحود) کی خدمت میں لکھا ہے:

"مولوی محموطی صاحب آف لا ہور نے مناظرہ کا چیلی دیا ہے۔ گودہ ایسے مردِمیدان تو معلوم نہیں ہوتے کہ دہ اس مناظرہ کے لئے تیار ہوں اور حضور سے مقابلہ کی جرائت کرسکیں صرف نمائش چیلی معلوم ہوتا ہے۔ تا ہم اگر وہ آ مادہ ہو جا ئیں تو گواس کے شرا لطاحضور اور حضور کے نمائندہ مجھ سے ہزار درجہ بہتر سمجھ سکتے اور تجویز کرسکتے ہیں۔ مگر جوا کی بات میری رائے ہیں ہوہ پیش کرتا ہوں۔ مقام مناظرہ اگر لا ہور مولوی صاحب پیند کریں تو احمد یہ جماعت کے قیام وطعام اور حفظ والمن کے وہ فر مدار ہوں۔ اور جس قدر افراد بھی شمولیت کے لئے ہماری جماعت میں سے میرونجات سے جا ئیں وہ سب کے شہر نے اور کھانے کا انتظام کریں۔ کیونکہ دہ ان کا مرکز ہے۔ بیرونجات سے جا ئیں وہ سب کے شہر نے اور کھانے کا انتظام کریں۔ کیونکہ دہ ان کا مرکز ہے۔ لیکن اگر وہ معدا سے رفقاء قادیان آ تا اور قادیان میں مناظرہ منظور کریں۔ تو ان کی رہائش و خوراک اور حفظ المن کی ذمہ داری ہماری جماعت پر ہو۔ اس طرح بھی ان کے بلند با تگ دعاوی دربارہ جماعت اور چندوں کی ترقی کا پول کھل جائے گا۔ اور ان کی ہمت کا امتحان ہوگا۔ خدا کر بے دربارہ جماعت اور چندوں کی ترقی کا پول کھل جائے گا۔ اور ان کی ہمت کا امتحان ہوگا۔ خدا کر بے دربارہ جماعت اور چندوں کی ترقی کا پول کھل جائے گا۔ اور ان کی ہمت کا امتحان ہوگا۔ خدا کر بے دربارہ جماعت اور چندوں کی ترقی کا پول کھل جائے گا۔ اور ان کی ہمت کا امتحان ہوگا۔ خدا کر بے

وہ اس امتحان کے لئے آ مادہ ہوں۔ اور اللہ تعالی کی نفرت ہمارے شامل حال ہو۔ صداقت احمدیت کا نورونیا میں سے لیے۔ آئین'

بلاشبہ جناب مولوی سے الدین صاحب کی بیتجویز بہت مناسب ہے۔ کیا جناب مولوی محمطی صاحب ایم۔اےاس پر بھی غور فرما کیں گے؟ (افضل تادیان وارفروری ۱۹۳۹ء)

#### نبوت حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر فیصله کن مناظره (الفضل قادیان ۱۸۷ رفر دری ۱۹۳۷ء)

مقام خوقی ہے کہ اہل پیغام کی طرف سے ٹالٹوں کی فرسودہ تجویز کو واپس لے لیا گیا ہے۔ چنانچہ روز نامہ ''افعشل' کی اشاعت کارجنوری ۱۹۳۷ء بیں شائع شدہ مفسل مضمون دربارہ مناظرہ کا جو جواب جناب ایڈیٹر صاحب' نیغام صلح'' نے لکھا ہے۔ اس بیں مولوی محمظ صاحب کی اس تجویز پر ہمارے معقول اعتراضات کے جواب بیں کا لل سکت افقیار کیا گیا ہے بلکہ بظاہر اب تو یہ امکان بھی باتی نہیں کہ جس طرح جناب مولوی صاحب نے ایک مرتبداس تجویز کو واپس لے کردوبارہ اس کی آڑلینی شروع کردی تھی۔ پھر بھی اس نامعقول مطالبہ کو پیش کردیا جائے واپس لے کردوبارہ اس کی آڑلینی شروع کردی تھی۔ پھر بھی اس نامعقول مطالبہ کو پیش کردیا جائے گا۔ کیونکہ ایڈیٹر صاحب' نیغام'' نے صاف کھودیا ہے:

''کوئی ایسانج نہیں جومسکا نبوت پر بحث من کر فیصلہ دے دے اورلوگ اس کے فیصلہ کوسلیم کر لیس۔ سننے والوں کوخو وفر یقین کے ولائل کا مواز نہ کرکے رائے قائم کرئی ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان جواختلا فات ہیں ان میں رائتی پرکوئ ہے اور خلطی پرکون ہے۔

(الفضل قادیان ۴ فروری ۲۳۰ رفر وری ۱۹۳۷ء)

## جناب خلیفہ قادیان سے مباحثہ کے متعلق فیصلہ کن گذارش (پیام ملے۔لاہور)

مولوی الله دنه صاحب نے فیصلہ کن بحث کے متعلق مضمون شائع کیا ہے۔جس کی ابتداء بی ثالثوں والی شرط سے اس قدر مگرات بیں کہ جونبی اس کا ذکر آیا۔بس ہوش وخرد کے طوطے اُڑ گئے۔گذشتہ مضمون میں 'پیغام صلح'' نے ٹالثوں والی شرط کا ذکر نہ کیا۔ کے نکہ یہ بات پہلے متعدد بار دہرائی جا چکی تھی۔ مگر اس کی عدم ٹالثوں والی شرط کا ذکر نہ کیا۔ کے نکہ یہ بات پہلے متعدد بار دہرائی جا چکی تھی۔ مگر اس کی عدم موجودگی ہے مولوی صاحب کی جان میں جان آئی۔ کہ' دیکھوہم تو پہلے ہی کہتے تھے پیشرط بے معنی ہے۔'' گران کو پی خیال رہے کہ ہماری پیشرط بدستور قائم ہے۔مولوی صاحب کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ پیغا صلح نے اگر پی کھا کہ ایسا کوئی جج نہیں ہوسکتا کہ جس کے فیصلہ کو فیصین شلیم کرلیں محتوات ہے۔ کہ می نہیں کھا کہ ایسا کوئی جج نہیں معاملہ ہے اور کی ہم نے بھی نہیں کھا کہ واضح ہوا کہ ہم نے الثوں کی شرط پر نجتی ہم الشوں کے فیصلہ کوفریقین شلیم کرلیں۔ بیدا یک فرہبی معاملہ ہے اور کی الشرط پر نجتی ہے فالٹ کے فیصلہ ہے کہ واضح ہوجائے کہ کونسافریق اس قدر زبردست دلائل رکھتا قائم ہیں اور اس کی غرض صرف بیر ہے کہ واضح ہوجائے کہ کونسافریق اس قدر زبردست دلائل رکھتا ہے کہ دوسرے فریق کے احباب کو بھی غلطی سے دکال کر اپنا ہم خیال بنالیتا ہے۔ یعنی اگر چار دوست قادیان کے ہوں گے اور ان میں سے دور ان بحث میں ایک یا دو ہمارے دلائل سے قائل ورست قادیان کے ہوں گے اور ان میں سے دور ان بحث میں ایک یا دو ہمارے دلائل سے قائل ہو کہ ہوکر ہمارے حق میں فیصلہ دیں محتوز ہم وجائے گا۔اور مقابلتا بہت زیادہ لوگ ھیقیت عقائد سے بوخر ہوجائیں گے۔

مولوی اللہ دنہ صاحب نے مناظرانہ پیش بندی کے طور پر کہا ہے کہ احمدی اب پھر الثوں والی شرط پر اصرار کریں ہے۔ گرمولوی صاحب ہم نے اسے چھوڑا ہی کب ہے۔ یہ تو آپ کی ''حسن ظنی'' ہے جوابیا سمجھ رہے ہیں۔ گرآپ ٹالٹوں والی تجویز سے گھراتے کوں ہیں اس لئے کہ میاں صاحب کو اپنے مریدوں کی ضعیف الاعتقادی کا یقین ہے۔ آپ کا اعتراض تو ایک ہی تھا کہ ہم کی منافق کو جو آپ کی جماعت میں ہے ٹالٹ تجویز کریں ہے۔ اس کا جواب ہم پہلے و سے بچھے ہیں کہ جس کے متعلق یہ کہ دیا جائے کہ وہ منافق ہے ہم اسے چھوڑ دیں ہے اور اس کا تام بھی شاکع ہیں کہ جس کے اور اگر اس بات کا ڈر ہے کہ اگر فیصلہ آپ کے ظاف ہوگیا تو اکثر کو گساتھ چھوڑ جا کیں گے اور اگر اس بات کا ڈر ہے کہ اگر فیصلہ آپ کے ظاف ہوگیا تو اکثر کے کہ ٹالٹوں کی شرط قائم ہے۔'' (بیغا مسلح لا ہور سرماری ہے 1912ء)

# فیصله کن مناظره سے جماعت قادیان کا گریز (پیام طحمہ لاہور)

سیدنا حضرت امیر (محمد علی لاہوری) کے فیصلہ کن مناظرہ کے چیلنے کے جواب میں جناب خلیفہ صاحب قادیان کے وکیل مولوی اللہ دنہ صاحب جالندھری کامیح موجود کے دعویٰ نبوت پر بحث کے لئے اصرار اور مسئلہ تکفیر پر تبادلہ خیالات سے بعند انکار فی الواقعہ تعجب انگیز ہے۔ اگر بیکمزوری جناب خلیفہ صاحب سے رونما ہوتی تو ہماری جماعت انہیں ایک حد تک معذور سجعتی ۔ کونکہ ہم جناب موصوف کے افلاس ولائل اور کی علم کو جانے ہیں اور اس حقیقت ہے بھی واقف ہیں کہ یہ ہر دو مسائل میاں صاحب کے بی اختر اع کروہ ہیں اور سیدنا حضرت سیح موعود کی تحریرات ہیں ان کی کوئی سندنہیں ۔ لیکن ایک مرید کا اپنی طرف سے وکالت کر کے اپنے ہیرکوکی مسئلہ پر بحث کرنے ہے بچانے کی کوشش کرنا معاملہ کو تحت مشکوک اور مشتبہ بناویتا ہے۔

قادياني مريدول كا''واجب الاطاعت'' پيرے انحراف

ہرایک مریدی بیا کی فطرتی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے پیرے ہرمسکلہ کے متعلق زیادہ سے زیادہ روشی حاصل کرے اوراس امریس کوشش وسعی کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرے مگر یہاں بی بیجیب معاملہ نظرا تاہے کہ ایک مرید اپنے پیرکوایک معرکۃ الآ راء مسکلہ پر بحث کرنے ہیائے نیا کہ سفحے کے صفحے سیاہ کرتا ہے۔ اور جماعت قادیان خاموش ہے۔ مریدوں کوتویہ چاہے تھا کہ اپنے ہرام میں واجب الاطاعت امام کوجوانہیں ظلمات سے نور کی طرف لے جانے کا مدی ہے جور کرتے کہ وہ صرف ان دو مسائل کی بحث پر بی اکتفا نہ کرے بلکہ اسم، احمد کی پیشگوئی پر بھی جور کرتے کہ وہ صرف ان دو مسائل کی بحث پر بی اکتفا نہ کرے بلکہ اسم، احمد کی پیشگوئی پر بھی جواہ ہے۔ کہ وہ مرفوع بنائے۔ تاکہ ان کے علیاء نصلاء کے سامنے اپنے خیالات پیش کرنے کا وعدہ کیا کہ بھی اور بی الگ موضوع بنائے۔ تاکہ ان کے اپنے دل بھی نور ایمان سے بحر پور ہو جائیں اور کو بھی الگ موضوع بنائے۔ تاکہ ان کے اپنے دل بھی نور ایمان سے بحر پور ہو جائیں اور جائے۔ اگر قادیا نیوں کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی نور ایمان ہے اور وہ ان ہر دو جائے۔ اگر قادیا نیوں کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی نور ایمان ہے اور وہ ان ہر دو مسائل میں اپنے تین علی وجہ البھیرت رائی پر بچھتے ہیں تو آئیس اپنے ان عقا کہ خصوصی کی تبلیغ کے مسائل میں اپنے تین علی وجہ البھیرت رائی پر بچھتے ہیں تو آئیس اسے ان عقا کہ خصوصی کی تبلیغ کے موالے بعر سے ضائع نہیں کرنا چاہے۔ اور اس نا در اور عظیم الثان موقع کو بےکار باتوں میں پڑ کر ایک ہو سے ضائع نہیں کرنا چاہئے۔

تلخ بیالہ کوٹالنے کی کوشش:۔ ہم نے اکثر قادیانی دوستوں کواس امر پر تأسف کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ڈپٹی عبداللہ آتھم نے قرآن کریم پر تھوڑے اعتراض کئے۔ کاش وہ اور زیادہ اعتراض کرتا تو قرآن اور زیادہ ظاہر ہوتا۔ اور حضرت مسیح موعود کی زبان مبارک ہے قرآن کریم کے اور زیادہ معارف سننے اور اپنے نور ایمان کو اور زیادہ تازہ کرنے کی سعادت ملتی۔ بلکہ بعض قادیانی دوست تو یہاں تک مبالغہ کیا کرتے ہیں کہ کاش عبداللہ آ تھم قر آن کریم کی ایک ایک آ آ بت پراعتراض کرتا تو اس طرح آج ہمارے ہاتھوں میں حضرت سے موعود کی اپن کھی ہوئی تغییر ہوتی ۔ گرآج بیالاقوا کی شہرت ہوتی گرآج بیانالاقوا کی شہرت کا مالک ہے۔ میاں صاحب کو صرف دومسلوں کی دعوت دیتا ہے اور مریدا مملام کے واحد تھیکہ دار ہرام میں واجب الاطاعت امام کواس تلخ بیالہ کو پینے سے بچانے کے لئے ہرتم کے مروفریب اور دجل سے کام لے رہے ہیں۔ تاکہ اس کی پردہ دری نہ ہو۔ فاعتبر وایا اولی الابصار دجل سے کام لے رہے ہیں۔ تاکہ اس کی پردہ دری نہ ہو۔ فاعتبر وایا اولی الابصار (بیغام سے کام اور۔ اارمادی کے 1912)

#### مولوی محمطی صاحب مناظرہ سے گریز کررہے ہیں (انفسا۔ قادیان)

ہمارےمضابین کا مطالعہ کرنے والے حضرات جانتے ہیں کہ مولوی محم علی صاحب فیصلہ کن مناظرہ سے راوِفرار اختیار کررہے ہیں۔ کھلی تحریروں کے باوجود بھی ٹالٹوں کی آڑلی جاتی ہے بھی کفر و اسلام کو بچنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم ایک گذشتہ مضمون میں لکھ چکے ہیں کہ کفر و اسلام کے متعلق بحث کرنے کاحق صرف غیراحمہ یوں کو ہے۔ اہلی پیغام اس کا بار بار ذکر کر کے کفش اپنی کمزوری کو چھپا تا جا ہے ہیں۔ یہ حقیقت نہا ہے واضح ہے۔ چنا نچے ہمیں مولوی حافظ گو ہر دین صاحب مسلخ اہل حدیث کی حسب ذیل چھی حال میں موصول ہوئی ہے:

"جب سے اخبار الفضل اور پیغام سلم میں قادیانی اور لا ہوری احمہ یوں کے فیصلہ کن مناظرہ کرنے کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اس وقت ہے ہم نے فریقین کے شائع شدہ بیانات کا مطالعہ کیا۔ آخر ہم اس نتیجہ پر پنچے ہیں کہ مولوی مجمعلی صاحب لا ہوری اس مناظرہ ہے گریز کر رہے ہیں۔ کیونکہ مولوی صاحب نے اپنی سابقہ تحریوں میں صاف کھا ہے کہ ہمارے درمیان جو اختلاف مسائل ہے اس کی اصل ہڑ مسکہ نبوت ہے۔ اس لئے ہم مولوی صاحب سے ان کی اپنی تحریوں کی بنا پر غیر جانبدارا نہ جہت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس معالمہ میں ان کا روبیان کی گزوری عقائد کا پیک پر پورا پورا از ڈال رہا ہے۔ مولوی صاحب کو چاہئے کہ مسکہ نبوت پر اور قادیان کی حالی معالمہ میں اس کا مسکہ ہوت پر اور قادیان کی افریان کی حالی معالمہ میں ہم جانبیں اور قادیانی کی افرے اس لئے اس بحث میں پڑنا بھی تھی اوقاعہ ہے۔ اس معالمہ میں ہم جانبیں اور قادیانی۔ کا فرے اس لئے اس بحث میں پڑنا بھی تھی اوقاعہ ہے۔ اس معالمہ میں ہم جانبیں اور قادیانی۔

بہر حال اس مناظرہ کو پبلک اشتیاق کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ امید ہے کہ مولوی محمر علی صاحب جلد از جلد تصفیۂ شرائط کر کے مسئلہ نبوت پر فیصلہ کن مناظرہ کرنے کے لئے آیادہ ہو جائیں گے۔ دیدہ باید۔خادم حافظ کو ہردین مبلغ الل حدیث درک ضِلع کورداسپور

در حقیقت تمام عقل و مجور کھنے والے اس بارہ میں وی کہیں گے جو حافظ صاحب نے کہا ہے۔ کیا ہم امیدر کھیں کہ ہمارے غیرمبائع دوست اب بھی جناب مولوی محمطی صاحب کوآ مادہ کرسکیں گے کہ وہ اپنی تحریر کے مطابق نبوت حصرت میح موجود (مرزا قادیانی) کے متعلق سیدنا حصرت امیر المؤمنین خلیفة آمیح الثانی ایدہ اللہ بنعرہ سے فیصلہ کن مناظرہ کریں۔

خاكسارابوالعطاء جالندهري (الفعنل قاديان ١٩٦٧مارچ ١٩٣٧ء)

#### حق کا جادوسرچڑھ بولے (پیغام ملے۔لاہور)

سیدنا حضرت محمد علی صاحب (لا موری) نے ۱۹ رنومر ۱۹۳۱ء کے پینا مسلح میں 'امیر جماعت قادیان کو فیصلہ کن بحث کے لئے دعوت' کے عنوان سے ایک مختر سا نوٹ شائع کروای سے تاب ملے میں جناب فلیفہ صاحب کی طرف سے قریباً ایک ماہ تک کوئی جواب شائع قد مواداس کے بعد حضرت محمد در نے ۱۱ ردمبر ۱۹۳۱ء کے 'پینا مسلح'' میں کمتوب مفتوح بخدمت جناب مرزا بشیرالدی محمود احمد صاحب' کلما۔ جس میں جناب فلیفہ صاحب قادیان کو مسلح تیفیہ مسلمین اور نبوت حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) پرفیصلہ کن بحث کرنے کے لئے دوبارہ مسلمین اور نبوت حضرت میں جناب مولوی اللہ یادد بانی کرائی۔ بیکتوب اخبار میں حجب چکا تھا۔ جب ۱۱ ردمبر ۱۹۳۹ء کے افعنل میں مولوی اللہ دیں حب کا ایک صفحون بطور مقالہ افتتا حیہ شائع ہوا۔ اس میں صفحون نگار نے لکھا کہ جناب خلیفہ صاحب نے ان سے ارشاد فرمایا ہے:

، ''میری طرف سے اعلان کر دیں کہ میں خود مولوی محمطی صاحب سے نبوت حضرت مسیح موبود (مرزا قادیانی) کے متعلق بحث کردں گا۔انہیں چاہئے کہ اس کے لئے فریقین کے حق میں مساوی شروط کا تصفیہ کرلیں۔ بحث میں خود کردں گا۔''

اس پر حفرت امیر (محرعلی لا ہوری) نے ۱۵ ردتمبر ۱۹۳۷ء کے پیغا صلی بیں تکفیر اور نبوت کے مسائل پر فیصلہ کن بحث کے عنوان کے ماتحت میں تکھا:

''الفضل میں جواعلان ہوا ہے اس میں حضرت مسیح موعود کی نبوت پر بحث کا ذکر ہے اور مسئلہ بھفیر کا ذکر کوئی نہیں ممکن ہے کہ ریسہوارہ کیا ہو۔ گر جھے ڈر ہے کہ جناب میاں صاحب مسئلة تخفیر مسلمین پر بحث کرنے سے عمداً گریز فرمارہ ہیں۔ حالانکہ آئیس خوب معلوم ہے کہ دونوں فریق کا اختلاف پہلے اس مسئلہ تکفیر پر ہی ہوا اور مسئلہ نبوت کی بحث بعد ہیں شروع ہوئی۔ مسئلہ تکفیر سلمین حضرت مولانا نورالدین (قادیانی) کی زندگی ہیں ہی دوگروہوں کا مجٹ بن گیا تھا۔ اس کی وجہ ہے ہم نے قادیان حجور اراور ہم تو آج بھی بیاعلان کرتے ہیں کہ اگر جناب میاں صاحب مسلمانوں کی تکفیر کوچھوڑ دیں اور سب کلمہ گوؤں کو بروئے قرآن وحدیث دبروئے تحریرات حضرت سے موجود ندائی ایجاد کردہ سیاس تعریف کی روسے سلمان ہوناتسلیم کرلیں تو ہم مسئلہ نبوت پر ان کے ساتھ بحث کو آئندہ ترک کرویں گے۔ لیکن ان کے نزدیک وہ لوگ جو حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی بیعت ہیں شام نہیں کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو محرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی بیعت ہیں شام نہیں کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو محرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی بیعت ہیں شام نہیں کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو اصل بابدائزاع ہے۔ اس کوترک کرنے کا کیا مطلب ؟ ہماری بحث ان باتوں پر ہوگ

(۱) کیاکل مسلمان جود هزرت سیح موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ

انہوں نے حصرت سیج موعود کا نام بھی نہیں سُنا وہ کا فر، دائر ہ اسلام سے خارج ہیں؟

(۲) کیا حضرت کیے موجود (مرزا قادیانی) نے دعویٰ نبوت کیا؟

جب تک جناب میاں صاحب (مرزامحود) اپناللم سے اس بات کا اعلان نہ کریں کہ وہ ان دوسوالوں پر جو یہاں لکھے ہیں بحث کرنے کو تیار ہیں اس وقت تک کوئی شرا لط طے کرنے سے فائدہ نہیں۔'' (پیغام مل لاہور۔۱۲رجون ۱۹۳۷ء)

# فیصله کن مناظره سے جناب مولوی محمطی صاحب کا گریز (الفضل قادیان -ابینا۱۲۱،۳۲۸دیمبر ۱۹۳۷ء)

جناب مولوى محمطى صاحب امير غيرمبايعين نة تحريفر مايا قعاة

(۱) ''ہمارے درمیان جو اختلاف مسائل ہے اس کی اصل جڑ مسئلہ نبوت ہے۔ اگر ہمارےا حباب محض اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابیہ دہی اورسلسلہ کی خیرخواہی کو مدنظر رکھ کراس کا فیصلہ کرنا چاہیں تواس کی راہ نہایت المسّمان ہے۔''

(۲) میں تم کوخدا کی قتم دے کر کہتا ہوں کہ آؤسب سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کر لواور جب تک وہ فیصلہ نہ ہو جائے ، دوسرے معاملات کو ملتو کی رکھو۔ اصل جڑ ہمارے اختلاف کی صرف معزت مسیم موعود (مرزا قادیانی) کی قسم نبوت کا مسئلہ ہے۔''

(ٹریکٹ نبوت کاملہ تامہ اور جزئی نبوت میں فرق)

یدواضح ،صاف اور کھلی تحریرات لکھنے کے بعد آج اگر مولوی محمطی صاحب خود ہی فیصلہ
کی اس' ننہا ہے آسان راہ'' کوچھوڑ دیں۔ دوسر مصاطات کو ملتوی رکھنے کی ہجائے انہیں مقدم
کرنا چاہیں اور' سب سے پہلے اس ایک بات کے فیصلہ کرنے'' پر رضامند نہ ہوں۔ تو فر ماسیے کیا
اس کا بدیمی نتیجہ نیمیں کہ جناب مولوی محمطی صاحب اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابد ہی اور سلسلہ کی خیر
خوابی کو مدنظر رکھ کر بات نہیں کررہے۔'' الح

#### قادیا نیول پرآخری اتمام جحت (پیغام سلے۔لاہور)

الفصل مجریہ ۱۳ - ۱۳ مرس ۱۹۳۷ء میں مولوی الله دند صاحب نے بوے زور شور سے شائع کرایا ہے کہ کو یا فیصلہ کن مناظرہ سے حضرت مولا نامجر علی صاحب امیر جماعت احمد یہ لا ہور گریز کر گئے ہیں۔ حالانکہ بیہ بات بالکل خلا ہے۔ میں نے ان مضامین کا جو' الفضل' میں نکلے سے جلسہ سالانہ کے موقع پر حضرت امیر کی خدمت میں ذکر کر کے جواب کے لئے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میاں صاحب خود کچھ لکھتے تو میں جواب دیتا۔ مولوی الله دند صاحب کی تحریوں کا کیا ہے وہ جو چاہیں لکھتے رہیں۔ میں نے عرض کی کہ ان مضامین میں مولوی الله دند صاحب اپنے آپ کو میاں صاحب نے نمائندہ کی حیثیت سے چیش کرتے ہیں۔ حضرت امیر نے فرمایا کہ اگر وہ الیا کہ آگر وہ الیا کہ اگر وہ الیا کہ آگر وہ الیا کہ آپ ان مضامین کا جواب تکھیں۔ میں نے عرض کی کہ بہت انچھا۔ میں جواب لکھتا ہوں :

مبحث کیا ہونا چاہئے؟ ہمارے اور قادیانی حضرات کے درمیان جوسب سے ہوا اختلاف ہوہ ہے کہ ہم حضرت کے موجود (مرزا قادیانی) کے دعویٰ کے انکارکر نے والے اہل قبلہ کو دائر ہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے اور جناب میاں صاحب تمام اہل قبلہ کو دائر ہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے ہیں کہ سب سے پہلے اس موضوع پر بحث ہونی چاہئے گر قرار دیتے ہیں۔ اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس موضوع پر بحث ہونی چاہئے گر قاد یانی جماعت کہدر ہی ہے کہ اس موضوع پر متفل بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کفر نتیجہ ہوا وراس کی عقب حضرت مرزا صاحب کی نبوت ہے ہیں بحث اصل پر ہونی چاہئے نہ کہ فرع پر خلاصہ کلام یہ کہ ہم متلے کفر واسلام کواہم اور مقدم کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے نزد یک بھی سب طلاحہ کلام یہ کہ موجود پر ہواور ضمنا مسلہ کفر و اسلام پر بھی بحث ہوجا ہے ہیں۔ گونکہ ہمارے نزد یک بھی اسلام پر بھی بحث ہوجا ہے ہیں۔ گونکہ ہمارے نزد یک بھی اسلام پر بھی بحث ہوجا ہے ہیں۔ گونکہ ہمارے نزد یک انہوں اسلام پر بھی بحث ہوجا ہے ہیں۔ گونکہ موجود پر ہواور ضمنا مسلہ کفر و

## نبوت حضرت مسيح موعود (مرزا قادياني) پر فيصله کن مناظره (الفضل قاديان)

بے جاعدر: ۔ افضل ۲۳،۱۶،۱۳ ردمبر ۱۹۳۵ء یں خاکسارنے' فیصلہ کن مناظرہ سے جناب مولوی محمد علی صاحب کا صرح گریز'' کے عنوان سے تین مقالات لکھے تھے۔ جن کے جواب سے مولوی صاحب موصوف نے کلیۂ خاموثی اختیار فرمائی ۔ مولوی عرالدین صاحب لکھتے ہیں:

''میں نے ان مضامین کا جو' الفضل' میں نکلے تھے۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر حضرت امیر کی خدمت میں ذکر کر کے جواب کے لئے عرض کیا۔ تو انہوں نے فر مایا کہ اگر میاں صاحب خود کچھ لکھتے تو میں جواب دیتا۔ مولوی اللہ دنہ صاحب کی تحریروں کا کیا ہے وہ جو جاہیں لکھتے رہیں۔''
(بینا مسلم ۲۲؍جوری ۱۹۳۸ء)

افسوں کہ جناب مولوی محمعلی صاحب کو بیندرد تمبر ۱۹۳۷ء میں سوجھا۔ جبکدان کے گریز کو داشتے کر دیا گیا تھا۔ ورنہ بل ازیں وہ خاکسار کے مضامین کے متعلق لکھتے رہے ہیں۔ بلکہ خطبات جمعہ میں ارشاد فر ماتے رہے ہیں۔ اب بیہ بے اعتمالی بے معنی ہے۔ جناب مولوی صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ سیدنا حضرت امیر المؤمنین (مرزامحود) اخبار الفصل میں شاکع فرما تھے ہیں کہ

"دیس تقدیق کرتا ہوں کہ میں نے مولوی ابوالعطاء صاحب سے کہا تھا کہ میں مسئلہ نبوت میں مولوی چھ علی صاحب سے خود مباحثہ کرنے کو تیار ہوں آپ ان سے شرطیں طے کریں۔"
(۱۹۳۸ء)

پس میں جو جناب مولوی محمد علی صاحب کی خدمت میں بعض معروضات پیش کرتار ہا ہوں۔وہ یو نمی نہیں بلکہ اس تحریر کی بنا پڑھیں۔اور الحمد للہ مجھے مولوی محمد علی صاحب کی طرح بھی ضرورت پیش نہیں آئی کہ ایک بات مان کر پھراس کا انکار کردوں۔ یا ایک شرط کو غیر معقول قرار دے کر جھوڑنے کے بعد پھراس پراصرار کروں۔ بہر حال مولوی صاحب کا یہ کہنا درست نہیں کہ''مولوی اللہ دنہ صاحب کی تحریروں کا کیا ہے وہ جو چاہیں لکھتے رہیں۔''

اختلاف کی اصل بڑ کیا ہے؟ مولوی عمرالدین صاحب نے لکھا ہے: (۲) منالہ کلام کی جو مراک فر الدارہ کی جو میں تاریخ

(۱) خلاصہ کلام ہیر کہ ہم مسئلہ کفر واسلام کو اہم اور مقدم کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے نز دیک یہی سب سے برواسوال ہے اور قادیانی جماعت چاہتی ہے کہ بحث نبوت سے موعود پر ہواورضمنا مسئلہ کفرواسلام پر بھی بحث ہوجائے۔'' (۲) "بحث صرف کفرواسلام میں ہونی جاہئے تا کہ اصل جڑ جوسارے اختلاف کی ہے۔ وہ صفائی ہے باہرنکل آئے۔''

مویا مولوی عمرالدین صاحب کے نزدیک اب جماعت احمدیداور لا ہوری فریق میں صرف مئلہ کفر واسلام پر بحث ہونی چاہیں ہے صرف مئلہ کفرواسلام پر بحث ہونی چاہئے۔ کیونکہ دراصل یہی مئلہ اہنم اور مقدم ہے۔اس سے آ کے چل کرمولوی صاحب لکھتے ہیں:

''دیکھوہم میں اورتم میں میچ موبود (مرزا قادیانی) کی نبوت پر اتفاق ہے۔ کیونکہ باوجودغلو کے آخرتم بھی مانتے ہو کہ معٹرت سے موبودظلی' پروزی یا مجازی نبی ہیں اور یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ معٹرت افدس مجازا نبی ہیں۔ظلی نبی ہیں، بروزی نبی ہیں، امتی نبی ہیں۔ کووہ حقیق نبیس ہیں۔ پس نبوت سے موبود پر بحث کی کیاضرورت ہے؟''

جب انسان محوکر کھا تا ہے تو کہاں ہے کہاں جا گرتا ہے۔ مولوی عمرالدین صاحب
مسکد نبوت پر فیصلہ کن بحث ہے مولوی محموعلی صاحب کو بچانے کے لئے کتنے رکیک استدلال کر
رہے ہیں۔مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ' ہم میں اور تم میں مسیح موعود کی نبوت پر انفاق ہے۔' بالکل
غلط ہے۔ اور اس بنا پر مسکد نبوت پر بحث کی عدم ضرورت شابت کرتا بناء الفاسد ہے۔
مولوی عمرالدین صاحب محص طور پر جماعت احمد یہ اور اہل پینام کے درمیان برزخی حالت میں
ہیں۔ ورنہ مولوی محمولی صاحب کا بہ نظرینہیں۔ مولوی محمولی صاحب نے تو لکھا ہے:

"میںتم کوخدا کی قتم دے کر کہتا ہوں کہ آؤسب سے پہلے ایک بات کا فیملہ کر لواور جب

تک وہ فیملہ نہ ہوجائے ، دوسرے معاملات کو ملتو کی رکھو۔ اصل جڑ سارے اختلاف کی صرف حضرت
میح موجود (مرزا قادیانی) کی قسم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ ہیں ایک حد تک ہم ہیں اتفاق بھی ہے
اور اس اتفاق کے ساتھ بچھا ختلاف بھی ہے۔ جس قدر مسائل اختلافی ہم ہر دوفریق ہیں ہیں وہ اس
اختلاف مسئلہ نبوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ " (ٹریک "نبوت کا ملہ تا مداور جزئی نبوت ہی فرق میں ا

جناب مولوی محمر علی صاحب اور فیصله کن مناظر ه (الفضل قادیان) "بعض دوستوں کا خیال ہے کہ فیصلہ کن مناظرہ کے سلسلہ میں بہت بچھ کھا جا چکا ہے اور نبوت معرت سے موعود (مرزا قادیانی) پر فیصلہ کن مناظرہ سے جناب مولوی محم علی صاحب کے صریح فرار کے متعلق پوری وضاحت ہو چی ہے۔اس لئے اس معالمہ کو بالکل ترکر دیا جائے۔ میں احباب کی رائے کے پہلے مصد ہے بھلی اتفاق کرتا ہوں۔لیکن افسوس ہے کہ جب تک مولوی محمطی صاحب اپنی مندرجہ ذیل تحریر پرخطِ تنہنے نہیں تھینچ ویتے۔اس معالمہ کو ترک نہیں کیا جاسکا۔ مولوی صاحب تحریفر ماتے ہیں:

''میںتم کوخدا کی تئم دے کر کہتا ہوں کہ آؤسب سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کر لواور جب تک وہ فیصلہ نہ ہوجائے ، دوسرے معاملات کو ملتوی رکھو۔اصل جڑسارے اختلاف کی صرف حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی قسم نبوت کا مسئلہ ہے۔''

پس ہم دوسرے معاملات کو ملتو ی کر سکتے ہیں گر نبوت مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر فیملہ کن مناظرہ کرنا ہمارااورمولوی صاحب کااولین فرض ہے ....۔

"پیغام صلی ۲۲ رجنوری ۱۹۳۸ء میں مولوی عمرالدین صاحب نے تکھا تھا کہ جلسہ سالانہ کے موقعہ پرانہوں نے جناب مولوی عمر علی صاحب سے میرے مضامین کے جواب کے درخواست کی تو جناب نے جیب انداز سے بنازی کا اظہار کرتے ہوئے مولوی عمرالدین صاحب سے کہا ''آپ ان مضامین کا جواب کھیں۔''گویا آج تک تو جناب مولوی معا حب کے خطبات المی یئرصاحب'' کی آج کے شرر بار مقالات یونمی تھے۔ اب مولوی عمرالدین صاحب حواب تو ایک کھیں گے۔ بہت اچھا ہمیں معقول جواب چاہئے۔ مولوی عمرالدین صاحب کھیں یا کوئی اور۔ جناب مولوی عمر کے بہت اچھا ہمیں معقول جواب چاہئے۔ مولوی عمرالدین صاحب کھیں یا کوئی اور۔ جناب مولوی عمرالدین صاحب کے واضح الفاظ نبوت جناب مولوی عمرالدین صاحب کے اللہ تھدی کے بارے میں درج ہونچکے ہیں۔ اور ہم ان کی بنا پر اسی موضوع پر فیصلہ کن مناظر اللہ تا ہوں کے لئے بلارے ہیں۔مولوی عمرالدین صاحب اس پرنہا ہے۔ سادگی سے فراتے ہیں۔

'' قاویانیوں کو صرف نبوت پر بحث کے لئے غالبًا اس لئے ضد ہے کہ اس میں متشابہ عبارتوں سے وہ دھو کہ دبی دے سکتے ہیں جن سے وہ خور بھی فریب خور دہ بی ہیں۔''

بیا میں صاحب! ہمیں اس کے ضدنہیں کہ ہم کی کو قشابہ عبارتوں سے دھوکہ دیں آپ چانیں اور آپ کا کام۔ ہم تو معقولیت کی دجہ سے اس پرمھر ہیں۔ ہاں مولوی جمع علی صاحب کی قسید دعوت کی بنا پرمھر ہیں۔ ہاں مولوی جمع علی صاحب کی میں اس تحریر کو غلط ہجھتا ہوں۔ اور میں اس دعوت کو داپس لیتا مولوی حمر علی صاحب فرماویں کہ میں اس تحریر کو غلط ہجھتا ہوں۔ اور میں اس دعوت کو داپس لیتا ہوں۔ دب تک اصل داعی اور اس کے الفاظ موجود ہیں۔ اس کا اقرار موجود ہے۔ ایسے چست مولوں۔ دور ہے۔ ایسے جست مولوں۔ دور ہے۔ ایسے جست مولوں۔ دور ہے۔ ایسے جست مولوں۔ دور کے میں بیان الفاظ سے خطاب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یعین مولوں کے ہمیں' دھوکہ' وغیرہ کے شریفانہ الفاظ سے خطاب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یعین

- فرمایے کدان گالیوں کے باعث ہم اپنے معقول مسلک ہے ایک اٹنج بھی ادھرادھرنہ ہوں گے۔

اگریددرست ہے کہ مولوی عمر الدین صاحب کو مولوی محموطی صاحب نے جواب کے لئے مقرر فرمایا
ہے تو فیصلہ کی اُمید کی جاعتی ہے۔ کیونکہ مولوی عمر الدین صاحب کی حسب ذیل دوتح ریس میرے
یاس موجود ہیں:

مہل تحریر: "میرالیقین ہے کہ اگر جناب میاں صاحب نے حسب تجویز مولا نامحرعلی صاحب امیر جماعت احمد بدلا ہورمناظرہ مسئلہ کفرواسلام پر منظور نہ کیا اور صرف نبوت پر ہی بحث کے لئے تیار ہو جائیں تیار ہوئے تو مولا نامحرعلی صاحب اس حال میں مسئلہ نبوت پر ہی بحث کے لئے تیار ہو جائیں گے۔"

(دارجنوری 1972ء)

دوسری تحریر به ۱۳۰ پ (خاکسار) کفر داسلام پر بحث سے انکارنہیں کرتے بلکہ ضمنا اس بحث کی پوری مخبائش دیتے ہیں۔ پس اب معاملہ صرف اس قدر رہ گیا کہ ہم مستقل محث مسلہ کفر و اسلام کو قرار دیتے ہیں۔ آپ اسے همنی بحث رکھتے ہیں۔ فرق تو پچھنہیں رہا۔ اگر میں خود مناظر ہوتا تو کہد یتا کہ چلئے یونمی ہیں۔ گرمولا نامحہ علی صاحب بہت پختاط انسان ہیں۔'' (۲۵؍ ۶۰؍ ۶۰٫ ۱۹۳۷ء) جنوری ۱۹۳۷ء میں مولوی عمرالدین صاحب نے ایک' یقین'' کا اظہار کیا۔ شاکد

انہیں جناب مولوی محم علی صاحب کے متعلق جن طن ہوگا۔ لیکن آخر دہمبر ۱۹۳۷ء میں سال بحر کے ہمارے مفایین کے بعد فیصلہ کیا کہ جماعت احمد بیت قادیان کسی موضوع پر مناظرہ ہے گر بر نہیں ہمارے مفایین کے بعد فیصلہ کیا کہ جماعت احمد بیت قادیان کسی موضوع پر مناظرہ ہے گر بر نہیں کرتی۔ بلکہ برموضوع پر بحث کی پوری تعجائش دیتی ہوا دور در حقیقت مولوی محم علی صاحب کے مطالبہ کفر واسلام کو بھی پورا کر دیا گیا ہے۔ کوئی فرق نہیں رہا۔ اب جو مناظرہ نہیں ہور ہاتو اس کا باعث صرف اور صرف بید ہے کہ ''مولا نامحم علی صاحب بہت می اطانسان' واقع ہوئے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے 'محاط انسان' کو چینی مناظرہ دینے کی کیا ضرورت تھی ؟ غرض مولوی محم علی صاحب اپنی تحریک رو ہے بھی مجبور ہیں کہ نبوت ِ معفرت سے موجود (مرزا قادیانی) کے موضوع پر فیصلہ کن مناظرہ کریں اور اپنے وکیل عمرالدین صاحب (اگریج بچ مولوی صاحب نے ان کووکیل مناظرہ کریں۔ اگر اب بھی جناب مولوی صاحب کا 'محتاط انسان' ہونا آثرے آئے تو کیا مولوی عمرالدین صاحب بتا کیں گریں۔ اگر اب بھی جناب مولوی صاحب کا 'محتاط انسان' ہونا آثرے آئے تو کیا مولوی عمرالدین صاحب بتا کیں گریں۔ اگر اب بھی جناب مولوی صاحب کا 'محتاط انسان' ہونا آثرے آئے تو کیا مولوی عمرالدین صاحب بتا کیں گریں۔ اگر اب بھی جناب مولوی صاحب کا 'محتاط انسان' ہونا آثرے آئے تو کیا مولوی عمرالدین صاحب بتا کیں گریں۔ اگر اب بھی جناب مولوی صاحب کا 'محتاط انسان' ہونا آثرے آئے تو کیا مولوی عمرالدین صاحب بتا کیں گریں۔ اگر اب بھی جناب مولوی صاحب کا 'محتاط انسان' ہونا آثرے آئے تو کیا مولوی عمرالدین صاحب بتا کیں گریں۔ اگر اب بھی جناب مولوی صاحب کا 'محتاط انسان' ہونا آثرے آئے تو کیا مولوی عمرالدین صاحب بتا کیں گریں۔

خا کسارابوالعطاء جالندهری (الفعنل قادیان\_۳رجون ۱۹۳۸ء) ابوالوفاء ثناءالله امرتسري







# بطش قدير برقادياني تفسير

بسم الله الرحمان الرحيم نحمدة ونصلّي على النبي وآله واصحابه اجمعين

# بهلي مجھے و كيھئے

قرآن مجید جب سے نازل ہوا ہے اس کی تغییر یں مختلف رنگوں میں کہ تھی گئیں۔ گرآئ کل ہندوستان میں تغییر نولی کا شخل آئی ترتی کر گیا ہے کہ ہر کہ و مہ اوھراُدھر کے تراجم جمع کر کے تغییر قرآن لکھنا شروع کر دیتا ہے جس میں وہ قرآن شریف کی تغییر نہیں کرتا بلکہ قرآن شریف کو النہ خیالات کے باتحت کرتا ہے۔ ایک تفاسیر اور تراجم کی اصلاح کے لئے ہم نے حسب طاقت ایک کتاب کھنی شروع کی ہے۔ حس کا نام تغییر بالرائے رکھا ہے۔ اس کی ایک جلد شائع ہو چکی ہے۔ جس میں خادم نے آج کل کی جدید تفاسیر اور تراجم میں سے غلط تغییر یا ترجمہ کی مثالیں وکھا کراصلاح بیش کی ہے۔ جس کی دوسری جلد بھی انشاء اللہ عنظر یب شائع ہوگی۔ (افسوں کہ شائع نہ ہوگی)

اس اشاء میں قادیان کے خلیفہ مرزامحمود احمہ کی طرف سے چند سورتوں (سورہ یونس سے کہف تک ) کی تغییر کی ایک جلد شائع کی گئی ہے۔ جس کا کل ذکر'' تغییر بالرائے'' کی جلد شائی سے کہف تک ) کی تغییر میں ایک اغلاط ہیں کہ ان کود کھے کر میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ تغییر بالرائے کی جلد شائی طبح ہونے سے پہلے ہی میں اس دار فائی کو چھوڑ گیا تو خدا کے ہاں جمھ سے بالرائے کی جلد شائی طبح ہونے سے پہلے ہی میں اس دار فائی کو چھوڑ گیا تو خدا کے ہاں جمھ سے سوال ہوگا کہ بیضروری کا متم نے کیوں نہ کیا؟ کیونکہ اس تغییر میں اغلوطات اور تحریفات اس حد

۲

قتل عاشق کسی معثوق ہے کچھ دُور نہ تھا

ر تیرے عبد سے پہلے تو یہ وستور نہ تھا

تک بھری ہیں۔جن کو محوظ رکھ کر بے ساختہ بیشعرز بان پر آ جاتا ہے

بی تغییر یوں تو ظاہر میں ظیفہ قادیان کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ گرہمیں پختہ خر ملی ہے کہ اس میں قادیانی علاء بالخصوص اساعیل متوفی قادیانی کا ہاتھ زیادہ رہا ہے۔ کیونکہ خلیفہ قادیان کا اپنااعتراف ہے کہ' قرآن عربی میں ہے اور میں عربیٰ بیس جانتا۔''

(الفضل ج ۱۸ نمبر۸۹ ص ۵ \_ ۱۳ رجنوری ۱۹۳۱ء)

یہ بھی آپ کواعتراف ہے کہ' قرآن کی تغییر اور ترجمہ کرنے میں عربیت کی ضرورت (مقولہ محود در الفضل ج۲۵ نبر ۱۹۸م موردد ۲۱ راگت ۱۹۳۷ء)

قادیانی تغییر کود کی کرمؤلف اوراس کے اعوان وانصار کی نبیت صحیح رائے قائم ہوسکتی ہے۔ اس لئے میرے دل میں ڈالا گیا کہ تغییر بالرائے کی جلد ثانی کا انظار نہ کیا جائے بلکہ بطور نمونہ چنداغلاط کا ایک رسالہ کھا جائے۔ اس لئے میں نے متوکلاً علی الله قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ رسالہ بندا میں بطور نمونہ دس آیات کی غلطیاں درج ہوئی ہیں ..... باقی حسب ضرورت تغییر بالرائے جلد ثانی میں ہوں گی۔ انشاء اللہ!

ظیفہ قادیان نے اس تغییر کا نام امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تغییر کیر کے نام پر''تغییر کبیر'' رکھا ہے۔ جوشل مشہور ''شیر قالین دگر است شیر نیستاں دگر'' کا مصداق ہے۔اس لئے میرے دل میں ڈالا گیا کہ میں اپنے تعاقبات کا نام''بطش قدیر پر قادیانی تغییر کبیر'' رکھوں۔ چنانچے اس نام سے بیدرسالہ موسوم کیا جاتا ہے۔

اطلاع:۔ اولی کا چیلنج دیا گیا۔ میں نے اس چیلنج کو قبول کر کے ۱۳ ارفر وری ۱۹۳۱ء کے '' اہلحدیث' میں ایک بسیط مضمون لکھا۔ جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ

''مرزاصا حب متونی کی شروط پرتغییر لکھی جائے۔ لینی معریٰ قر آن مجید کے سوا کوئی کتاب ساتھ نہ ہو۔اورتغییر عربی زبان میں ہو۔''

اس کے جواب مس طیفة قادیان نے جو کہااس کا مخص سے کہ:

''میں وہ معارف بیان کروں گا جو حفرت مسیح موعود ( مرزا قادیانی ) نے لکھے ں۔'' (الفضل ج۸انبر۸۹ص۴ مورجه ۳ جنوری۱۹۳۱ء )

اس کےعلاوہ آپ نے ریجی کہا تھا کہ:

"میرایددعوی نہیں کہ میں مولوی ثناءاللہ سے زیادہ عربی جانتا ہوں۔میراید دعویٰ سے کہ احمد یہ جماعت معارف قرآنیہ جانئے میں حضرت سے موعود (مرزاصاحب) سو ل

کے فیض ہے سب دوسر بے لوگول سے بڑھی ہوئی ہے۔'' (افعنل ۱۹۳۱ہ چاہواء)

اس کا مطلب بہی تھا کہ میں اپنی طرف سے پچھٹیں لکھوں گا بلکہ مرزاصا حب کی تفسیر
نقل کردوں گا۔ جب گفتگو یہاں تک پچنج گئی تو ہم مجھ گئے کہ خلیفہ قادیان آپنے علم کے اعتاد پر چینج
نہیں کرتے۔ بلکہ صرف اپنے باپ کی تحریرات پیش کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔اس لئے ہم نے رید کہہ
کرمعاملہ ختم کردیا

ہنر بنما اگر داری نہ جوہر گل از خار است ابراہیم از آذر

(نوٹ) اس گفتگو کے متعلق ساری تحریرات ایک رسالے کی صورت میں شائع ہو پھی ہیں۔جس کا نام ہے''خلیفہ قادیان کی طرف سے تغییر نولی کا چیلنج اور فرار''۔ بیر سالہ دفتر ہٰذا ہے مل سکتا ہے۔

۱۹۳۱ء میں خلیفہ قادیان نے جو کچھ کہا تھا ناظرین نے ملاحظہ فر مالیا۔ گرآج کل آپ کاردعویٰ ہے کہ

"من قرآ في علوم كاليه المهرمول كه مرخالف كوساكت كرسكتا مول " (تغيير كبير ١٥١٧)

پس ان کے اس دعوے کی تقید کے لئے بدرسالد کھا گیا ہے۔خدا قبول کرے۔ قادیانی ممبرو! ''اور'' علاء اسلام تو آپ لوگوں کو قریبًا چھوڑ بیٹے ہیں مگر میرا تعلق

تمبارے ساتھ خاص ہے۔ جومرزا قادیانی کے اعلان آخری فیصلہ موردد ۱۵رار یک ۱۹۰۷ء سے چلاآ رہاہے اس لئے تمبارے ق میں میراید کہنا بالکل سیح ہے:

مجھ سا مشاق جہاں میں کوئی پاؤ کے نہیں گرچہ ڈھونڈو کے جراغ زینے زیبا لے کر

ابوالوفاء ثناءالله امرتسری شعبان ۲۰۱۰ ه مطابق تمبر ۱۹۴۱ء

## اصل مقصود

خلیفہ قادیان نے اپنی تغییر کمیر کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ: ان میں مناز کا ایس مضری ایٹ تالی میں مناز کا ایس مناز کا میں مناز کا ایس کا مناز کا ایس کا مناز کا ایس کا مناز

(۱) "التفير كاببت سامضمون الله تعالى كاعطيه ب-" (ص ا)

(۲) " ترتیب کامضمون ان مضامین میں سے ہے جو اللہ تعالی نے مجھے خاص طور سے سمجھائے ہیں ''

جواب ۔ پس ہمارا فرض ہوگا کہ ہم اس تغییر پر دوطرح سے نظر کریں۔ ایک تو تغییر کوتغییر کی حیثیت سے دیکھیں۔ دوسر سے بحثیت الہام کے پر تھیں۔ جس کی طرف خلیفہ قادیان نے اشارہ کیا ہے۔ جیسے ہم ان کے والد ماجد کے کلام کودیکھا کرتے ہیں۔

ان ربکم الله الذی خلق ..... ثم استوی علی العرش (سوره یونس ۳)
عرش اور استوی علی العرش کے متعلق کتابوں میں متقد مین مفسرین کے دو مسلک ملتے
ہیں۔ایک تفویض الی اللہ۔ جو جمہور محدثین کا مسلک ہے یعنی اس کا صحیح علم خدا کو ہے دوسرا مسلک مشکلمین کا ہے۔ جوعرش اور کری ہے مراد حکومت الہیے بتاتے ہیں اور استو کی علی العرش کے معنی سخفیذ احکام کے کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ نے اپنے فاری ترجمہ قرآن میں وسیعے کسر سیسے السسٹوات والارض کا ترجمہ یوں کیا ہے: ''فراگرفتہ است یا دشاہی اُوآ سانہ اوز میں را' بعنی اس کی بادشاہی آسانوں اور زمین برحاوی ہے۔

مرزاصا حب کا دعویٰ تھا کہ'' میں حکم عدل ہوں۔اس لئے میں دینی امور کے متعلق جو پچھ کہوں وہی صحیح ہوگا۔'' (انجاز احمدی ۲۹۔نزائن جواص ۱۹۹۴مافنس)

ای لئے آپ نے عرش کے معنی میں خوب جدت سے کام لیا ہے۔ خلیفہ قادیان نے اپنی تفسیر میں انہی کا اتباع کیا ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ 'میرا کمال یہی ہے کہ میں اپنے باپ (مرزا قادیانی) کی بتائی ہوئی تفسیر پیش کروں۔'' (لفضل ۳ جنوری ۱۹۳۱ء ج۸ انبر ۸۹س») عرش کے متعلق مرزا قادیانی کے اسل الفاظ پیش کرنے سے پہلے ہم اپ الفاظ میں تفصیل بتاتے ہیں تا کہ مضمون تاظرین کے ذہمن شین ہوجائے۔ آپ نے خدائی صفات کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک قسم صفات تقییب دوسری قسم صفات تنزیب ہے۔ تغییب سے مرادوہ صفات بتائی ہیں جن کا تعلق عام مخلوقات سے ہے۔ اس کی مثال میں انہوں نے رب رحمان رحیم اور مالک یوم الدین ۔ چارصفات کو پیش کیا ہے۔ ان کے علاوہ دوسری صفات کا تام تنزیب در کھ کر اتا ہے کہ عرش سے مراد میں صفات ہیں۔ اب تاظرین مرزا قادیانی کے اصل الفاظ سنیں۔ آپ باتا ہے کہ عرش سے مراد میں صفات ہیں۔ اب تاظرین مرزا قادیانی کے اصل الفاظ سنیں۔ آپ استوی علی العوض کے معنی بتاتے ہیں۔

"اس قرآن) نے خداتعالی کے ایسے طور سے صفات بیان کے ہیں جن سے قوحید باری تعالی شرک کی آلائش سے بعلی پاک رہتی ہے۔ کیونکہ اول اُس نے خداتعالی کے وہ صفات بیان کئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ انسان سے قریب ہے اور کیونکہ اس کے اخلاق سے انسان حصہ لیتا ہے۔ ان صفات کا تام تو تصبیمی صفات ہے پھر چونکہ شمیمی صفات سے یہ اندیشہ ہے کہ خداتعالی کو محدود خیال نہ کیا جائے اس لئدیشہ ہے کہ خداتعالی کو محدود خیال نہ کیا جائے اس لئے ان او ہام کے دور کرنے کے لئے خداتعالی نے اپنی ایک دور کی صفت بیان کردی۔ یعنی عش پر قرار پکڑنے کی صفت۔ جس کے یہ عنی ہیں کہ خداسب مصنوعات سے برتر واعلی مقام پر ہے۔ کوئی چیز اس کی شبیہ اور شریک ہیں۔ اور اس طرح پر خداک تو حید کا مل طور پر ثابت ہوگی۔ "

(چشمه معرفت ص۱۱۱ خزائن ج۲۳ص۱۲۱)

منقد ۔ بیتو ہے بڑے میاں کا کلام ....اب ان کے صاحبز ادے کا ارشاد سنتے! جو ہمارے مخاطب اور قادیانی تفسیر کے مؤلف ہیں ۔ آپ لکھتے ہیں:

'' مسيح موعود (مرزا صاحب) نے چشمہُ معرفت بیں عرش کی حقیقت پرایک لطیف بحث کی ہے۔ اور بتایا ہے کہ عرش درحقیقت صفات تنزیب کا نام ہے جواز لی اور غیرمبذل ہیں ان کا ظہور صفات تعلیب یہ کے ذریعہ ہے کہ قرآن کریم کا ظہور صفات تعلیب یہ کے ذریعہ ہے ہوتا ہے۔ اور وہ حامل عرش کہلاتی ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے" وَ یَسْخُدُ مُن وَ مِنْدِ ثَمَانِیَةٌ "قیامت کون تیرے رب کا عرش آٹھ (امور) اپنے او پراٹھائے ہوں گے۔ لینی آٹھ صفات کے ذریعہ سے اُن کا ظہور ہور ہا ہوگا۔ جیسا کہ اِس وقت چارصفات ہے ہوتا ہے۔ لینی رب العالمین۔ رحمٰن۔ رحیم۔ اور مالک یوم اللہ بن کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں گئے ہے۔ میں طرح بادشاہ ان پی جلالت شان کا اظہار عرش پر بیٹھ کرکرتے ہے۔ میں میٹھ کرکرتے گئے۔

ہیں۔ای طرح اللہ تعالیٰ کی اصل عظمت ذوالعرش ہونے میں ہے۔ یعنی صفات تزیمیہ کے ذریعہ ہے۔جن میں کوئی مخلوق اس سے ایک ذرہ مجر بھی مشابہت نہیں رکھتی۔'( قادیانی تغییر کیرجلہ ۲۳ س آگے چل کرآپ ص۲۲ پر لکھتے ہیں:

''پُس صفات بھیبیہ صفات تنزیب کی حامل ہیں اور ان کی حقیقت سے انبان کو آگاہ کرتی ہیں۔ مثلاً خدا تعالیٰ کے سب خوبیوں کے جامع ہونے کا علم ہمیں صرف ان صفات کے ذریعہ سے ہوسکتا ہے جو انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے اس کا رب ہونا، رحمان ہونا، رحیم ہونا، مالک یوم الدین ہونا، یہ سب صفات تعییب ہیں کہ انسانی اخلاق بھی ان کے ہم شکل پائے جاتے بالک یوم الدین ہونا، یہ سب صفات تعییب ہیں۔ اس لئے ان کے جلوے عارضی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہیں۔ اس لئے ان کے جلوے عارضی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہیں حاصل نہ ہونک تا تھا تھا کہ کامل الصفات ہونے کا کسی تھم کا ادر اک بھی خواہ کتنا ہی ادنی ہو ہمیں حاصل نہ ہو سکتا۔'' (قادیانی تعریبر جسم میں کا

منقد : باب بیٹا دونوں اس امر پر متفق پائے جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی وہ صفات جن کا نام وہ تطبیب در کھتے ہیں ان کی شناخت کے لئے دونشان ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ صفات تنزیم یہ کے لئے ذریعے علم کا کام ویتی ہیں۔ ہمارے خیال میں مرزا صاحب نے یہ اصطلاح صوفیاء کرام کے الفاظ لا ہوت ناسوت سے اخذکی ہے۔ صوفیاء کرام کا مطلب یہ ہے کہ مقام وراء الوراء زبان اور قلم سے بیان نہیں ہوسکتا۔ مرزا صاحب نے اخذتو کیا گر ایسا کرنے میں آپ میسل گئے۔ اب ناظرین باپ بیٹے دونوں کے کلام پر ہماری معروضات نیں: را) خداکی صفات میں سے تلوق کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق خالق، باری اور مصور وغیرہ کو ہے۔ ای لئے قرآن مجید نے ان تیوں صفات کو کیجا بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

''هُوَ اللَّهُ اللَّحَالِقُ الْبَادِئُ الْمُصَوِّرُ ۔''(الحشر:٢٣) قرآن مجیدنے جہاں جہاں ہر یوں اور مشرکوں کوتو حید کاسبق دیا ہے انہی صفات خالقیت وغیرہ کو پیش کیا ہے۔ ملاحظہ ہوں مندرجہ ذیل آیات:

(ب) افمن یخلق کمن لا یخلق، افلا تذکرون. (النحل: ۱۷) کیا جو پیدانہیں کرسکا پھرکیاتم نصیحت نہیں یا تے۔

(ج) ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. (الرعد: ١٦) كيا شركول نے فداك كے ايے شريك فهرائے ہيں جنہول نے فداكى محلوق پيدا كى ہے كدان پر گلوق كى شناخت مشتبہ وكئى ہوتم كهددوكدالله ہر چيز كا پيدا كرنے والا ہے اوروہ يكا اورز بردست ہے۔

(د) هو الذي يصور كم في الارحام كيف يشاء لا الله الا هو العزيز الحكيم. (آل عمران: ٢)

خداوہی ہے جورحم مادر میں جیسی جا ہتا ہے تمہاری صور تیں بنادیتا ہے۔اس زبردست حکمت دالے کے سواکوئی معبود نہیں۔

ان آیات کا سیاق وسباق بتار ہا ہے کہ صفت خالقیت وغیرہ کو خدا کی معرفت کرانے کے لئے پیش کیا گیا ہے۔ اتنی بڑی اہم صفت کو ذکورہ بالا صفات میں جو کلوق سے تعلق رکھتی ہیں داخل نہ کرنا گویا اصل کو چھوڑ کر فرع پر توجہ کرنے کا مصدات ہے۔ جس کی شکایت مولا نا جامی مرحوم نے صوفیا نہ رنگ میں یوں کی ہے:

رفتم بتاشائے گل آں شمع طراز
چوں دید میان گلشنم گفت بناز
من اصل و گلہائے چمن فرع من اند
از اصل چرا بفرع ہے مانی باز
ڈاکٹر سرمجدا قبال مرحوم نے غالبًا نہی آیات پرنظر کر کے بہت خوب کہا ہے۔
اگر موتا وہ مجذوب فرگی اس زمانے میں
تو اقبال اس کو سمجھا تا مقام کبریا کیا ہے۔

(۲) مالک یوم الدین بی شک خدا کی صفت بے گرابھی مخلوق ہے اس کے تعلق کا ظہور نہیں ہوا۔ پھراس کا فرکٹلوق ہے متعلق صفات تشبیبیہ میں کیوں کیا گیا؟ اگر کہا جائے کہ گوابھی تک تعلق ظاہر نہیں ہوا۔ گر آخر کسی روز ہو ہی جائے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ اس روز تو غفار ٔ ستار ذوالانقام اورشد بدالعقاب وغیرہ صفات کا تعلق بھی پوری طاقت سے ظاہر ہوگا جو کی حد تک آج کل بھی ظاہر ہے۔ پھران کو بھی صفات تشہیبہ سے کیوں خارج کیا گیا۔

(٣) بقول باپ بیٹا قیامت کے دن خداکی صفات تشیبیہ ٹمانیہ (آٹھ) کی تعداد میں خدا کے عرش بعنی صفات تنزیمیہ کوا میں خدا کے عرش بعنی صفات تنزیمیہ کوا تھا کیں گی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا چارصفات کے حاملات علاوہ باتی چارصفات کون می ہول گی؟ باپ بیٹا دونوں صاحبوں نے صفات تشیبیہ کے حاملات عرش ہونے سے مرادان کا ذریعہ علم ہونا بتایا ہے۔ قیامت کے روزیہ صفات ذریعہ علم کو کر ہوں گی۔ دہاں تو سب علوم بدیمی ہوں گے۔ آیات مندرجہ ذیل ملا حظہ ہوں:

(۱) واشرقت الارض بنور ربها (الزم ۲۹۰) (زمن این رب کنور سے روثن ہوجائے گ)

(۲) فكشفنا عنك غطاء ك فبصرك اليوم حديد (٣٤: ٢٦)

(اب ہم نے تیرار دہ ہٹادیا ہے لی آج تیری نظر بہت تیز ہے)

(m) وجوه يومنذ ناضرة الى ربها ناظرة ـ (القيامة: ٢٣ ٢٣)

( کچھ چېرے ال دوز چکتے ہول گے جواپنے پروردگارکود کھیرہے ہول گے )

(۴) مؤلف تغییر کا بیکہنا بھی تشریح طلب ہے کہ صفات تشبیبیہ صفات تزیبیہ کی حامل ہیں اوران کی حقیقت سے انسان کوآگاہ کرتی ہیں۔ بیصفات کس طرح مقام تنزیبیہ ہے آگاہی بخشی ہیں؟اس کی تشریب ہے آگاہی بخشی ہیں؟اس کی تشرورت ہے۔

(۵) صفت تنزیه یه یا تنزه کی مثال مرزا قادیانی کے کلام میں صفت ممیت ومفنی ملتی ہے۔ یعنی موجودہ چیزوں کوفنا کردینے والی صفت ۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے الفاظ یہ میں: ''خدالبحض اوقات اپنی خالقیت کے اسم تقاضا سے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اپنی تنزه اور وحدت ذاتی کے نقاضا سے ان سب کانقشِ ہتی منادیتا ہے غرض عرش پر قرار پکڑنا مقام تنزه کی طرف اشارہ ہے۔''

مرزا قادیانی کی اس تصرح پرہمیں ایک بڑا خدشہ پیدا ہوا ہے جس کا رفع کرنامؤلف تغییر اوران کے اُجاع کا فرض اولین ہے۔ وہ خدشہ یہ ہے کہ بقول مرزاصا حب خدا کی صفت امات تنویہ یہ بیل امات وافنا تنزہ کا مرتبہ ہے۔ حالانکہ بیصفت محلوقات سے تعلق رکھنے کی وجہ سے صفات تشیبہ یمیں داخل ہونی جا ہے ۔ پھراس صفت کو اگر مقام تنزہ کہا جائے تو مرزاصا حب کے ایم تول کے کیامنی ہوں گے کہ خدانے ایک وراء الوراء جگہ پرقر ارپکڑا جواس کے تنزہ اور تقدیس کے مناسب حال تھی۔

سوال مدہوتا ہے کہ میت و مفنی کی صفت کا ظہورتو ہم روز اندمشاہدہ کرتے ہیں۔ حالانکدوراءالوراء مقام نا قابل فہم جگد کا نام ہے۔ جس کی طرف مولا ناروم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے:

اے بیروں از وہم قال و قبلِ من خاک بر فرق من و تمثیلِ من

پھرصفات ِتشبیہیہ حصولِ علم کا ذریعہ *کس طرح ہوسکتی ہیں۔* ...

(۲) باپ بیٹے کی تصریحات کے مطابق صفات تطبیب حامل ہیں اور صفات تزیب یعنی عرش محمول اور قیا مت کے روز حاملین عرش کی تعداد آٹھ ہوگی۔ بیآ ٹھ صفات مرتبہ تزوہ کواٹھا کیں گی۔ جس کو مرزا صاحب نے ممیت ومفنی کی صفت سے تعبیر کیا ہے۔ حالا تکہ قیا مت کے روز امات اورافنانییں ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے لا یُقصلی عَلَیْهِمُ فَیْمُوْتُوْا (فاطر ۳۱) پھران آٹھ صفات کا مجموعہ کو کی صفت تزیب کواٹھائے گا؟

(2) مرزاصاحب كايدكها كم فرض عرش برقرار بكرنامقام تنزه كى طرف اشاره ب (حواله فى كور) النفقره ك كيام من بوت كيابي مطلب ب كه خدان امات كى صفت برقرار بكرا - جو بقول مرزاصا حب تنزه كامرتبه ب لين آيت كى تقدير عبارت يول بوگ - "إنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(٨) مؤلف تغيرنے كان عرشه على الماء كي تغيريس لكھا ب:

''قرآن کریم نے متواتر بتایا ہے کہ حیاۃ کی پیدائش' 'ماء' سے ہے۔ پس کے سان عبر شدہ عملی المماء میں ای طرف اشارہ ہے کہ خداتعالی کی صفات کا ملہ کا ظہور حیاۃ کے ذریعہ سے ہوتا ہو اس میں کیا شبہ ہے کہ عرش یعنی صفات کا ملہ کا ظہور انسان بی کے ذریعہ سے ہوتا ہے جو حیاۃ کی آخری کڑی ہے۔''

(تادیانی تغیر کیری ہے۔''

منقد \_ اس اقتباس میں مؤلف نے عرش سے مراد صفات کا ملہ بتا کر ان کا ظہور حیات کے ذریعہ سے بتایا ہے۔ اس پرسوال یہ ہے کہ حیات اثر سے صفت می کا جس کوقر آن مجید نے یُسٹونی و یُسٹونٹ کے الفاظ ہے تعبیر کیا ہے۔ اس آپ کا مافی الضمیر بیہوا کہ می کی صفت سے عرش کینی مقام تنزہ کا ظہور ہوتا ہے ۔ حالانگہ پہلے آپ صرف صفات تضییب کو ذریعہ علم بتا آئے ہیں۔ جن مقام تنزہ کا ظہور ہوتا ہے۔ حالانگہ پہلے آپ صرف صفات تضییب کو ذریعہ علم بتا آئے ہیں۔ جن سے مراد رب، رحمان، رحمان، رحمان راک اور الک اوم اللہ بن وغیرہ ہیں اور یہاں صفت کی کوعرش (صفات

تزیبیه ) کاذر بعظہور بتاتے ہیں۔ هل هذا الا تهافت قبیع مخضریہ ہے کہ بقول باپ بیٹا صفات تشمیریہ حال میں اور صفات تزیبیه بنام عرش محمول میں اور روز حشر صفات تشمیریه آٹھ کی تعداد میں صفات تزیمیہ کواٹھا کیں گی۔ یہ ہے قادیانی علم کلام۔جس پراس قدر تازکیا جاتا ہے۔ بج

> ناز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے

(٢) أن اللذين امنوا وعملوالصلحت يهديهم ربهم بايمانهم تجرى من تحتهم الانهار في جنت النعيم.

اس آیت کارجمد بول کیاہے:

"جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک (اور مناسب حال) عمل کے آئہیں اُن کا رب ان کے ایمان کی وجہ ہے ( کامیا بی کے راستہ کی طرف) ہما ہے تہ دےگا (اور ) آسائش والی جنتوں میں انہی کے (تصرف کے ) نینچ نہریں بہتی ہوں گ۔' ( تادیا نی تغییر کیرج میں ۳۳ )

تغییراس کی بول کرتے ہیں:

زمینداروں کولوٹتے ہیں۔ یا نہیں سرکاری ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں وہاں ایسانہ ہوگا بلکہ نہریں ان کیا بی ملکیت ہوں گی۔''

کی اپی ملیت ہوں گی۔'' منقلہ :۔ اس اقتباس میں مؤلف نے کئی غلطیاں کی ہیں۔

میل غلطی : \_ بہا غلطی یہ ہے کہ اسفل اور تحت میں جوفرق بتایا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے تحت کا مفہوم ذواضافت ہے۔ ا

و مرى علطى \_\_ اس عبارت ميں ہے كه اسفل كالفظ تحت كے معنوں ميں بھى بولا جاتا ہے ۔ نيز يدفظ رذيل اور ماتحت لوگوں كے لئے بھى استعال ہوتا ہے ۔ چنا نچے حديث ميں آيا ہے لات قوم الساعة حتى يظهر النحوت الخ ۔ نيز يد لفظ كا اشارہ لفظ اسفل كى طرف ہے ۔ يعنى مؤلف تفيير يہ بتانا چا ہتا ہے كہ اسفل رذيل كے معنى ميں بھى آتا ہے ۔ اس كى تمثيل ميں ايك حديث كوچش كرتا ہے ۔ جس ميں الفاظ (يه ظهر النحوت) وغيرہ ہيں ۔ يہ تحثيل ممثل له (اسفل) كے مطابق نہيں ہے ۔ اگر اس كے مطابق موتا ۔ جس كے معنى اسفل يعنى رذيل كے ہوسكة مگر يہال ايسانہيں ہے ۔ اس لئے اس نقص عبارت كے فرمہ دار مؤلف اور اس كے مشير ہوں گے۔

تیسری غلطی نے پیلفظ التو ت معلوم نہیں کیا چیز ہے۔ غالبًا مولف نے تحت کا مصدر بروزن الفخل مثل تفوق تحق ت بنایا ہے۔ اگر یہی مراد ہے تو پیلفظ غلط ہے۔ کیونکہ باب تفعل کی ت اصلی نہیں ہے۔ تین حروف ف ع ل اصلی ہوتے ہیں۔ اور یہاں تحق تہں لفظ واؤ جو''ع'' کے مقابل ہے اصلی معلوم ہوتی ہے۔ حالا نکہ اصل مادہ اس کا تحت ہے۔ جس میں واؤنہیں ہے۔ اور ''ت' اصلی ہے۔ لہٰذا یہ مصدری شکل غلط ہے اور اُگر تحق ت بروزن فَعُول ہے یعنی تحت کی جمع 'تحق ت بنائی گئی ہے تو اس لفظ کا استعمال دکھا تا جا ہے۔

چھی علطی ۔ پیر حدیث کس کتاب میں ہے۔اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا اور نہ سند بتائی ہے۔لہذا اس کا خوت بطور قرضہ وُ لف کے ذتے ہے۔

ا ذواضافت اس لفظ كوكم بين جس كر جه بين دو چيزي مفهوم بول مثلاً أب، ابن وغيره وأب كم معنى مين من له الابن (جس كابيايا بي بو ) ابن كمعنى بين من له الاب (جس كاباپ بو) اس طرح تحت جوثو ق ك ينج بوراسفل جوكمى اعلى ك ينج بور قرآن مجيد بين بنائم دددناه اصفل صافلين (الين : ۵) نيزان المسافلين في الدرك الاسفل (النساء: ١٣٥٥) وغيره آيات ر

یا نجو س علطی : \_ پانچوی شلطی یہ ہے کہ اس صدیث اور آیت کو بولشو یک تحریک سے متعلق کیا عمیا ہے صالا نکہ نہ صدیث میں اس کا اشارہ ہے نہ آیت میں ۔

چھٹی علطی : \_ تحت تحت کی جمع ہو یا مصدر ہو۔ بہر حال اس کے معنی نجلی حالت کے ہیں۔ ان الفاظ عربیہ کے بیم علی جات کہ وزیا میں عام غربت ادر مستنت نہ بھیل جائے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہوگی جب بحک کہ دنیا میں عام غربت ادر مستنت نہ بھیل جائے۔ کیونکہ یہ ظاہر والمصدر ظہور ہے۔ جوبشکل ماضی قرآن مجید میں استعال ہوا ہے۔ ارشاد ہے ظہر الفساد فی المبر والمبحر محض ظہور سے غلبہ معلوم نہیں ہوتا۔ ظہور کے معنی غلبے کاس وقت ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ علی کا صلہ ہو۔

پس ان معنیٰ سے بیدالفاظ جن کوآپ نے صدیث بتایا ہے۔ آپ کے دعوے کے خالف ہیں۔ کیونکہ مطلب ان الفاظ کا بیہوگا کہ قرب قیامت کی علامت فربت اور مسکنت ہے نہ کی غریبوں اور مزدوروں کی حکومت۔

سما توسی منظمی میں تب حتیم کے الفاظ سے جنت کو اہل جنت کی ملکیت بتا تا بھی غلط ہے۔

کونکہ تحت کا لفظ جہاں اس آیت میں اہل جنت کی طرف مضاف ہے۔ وہاں دوسری آیت جس میں تب حتیما آیا ہے یہ لفظ جنت کی طرف مضاف ہے۔ اور خودمؤ لف نے جوڑ جمہ کیا ہے وہ اس دعوے کے خلاف کیا ہے۔ جس کے الفاظ ہیں'' انہی کے تصرف کے نیچ نہریں بہتی ہوں گ'۔ میں استعال کے ہیں۔ جسیا کہ یہ استعال کے ہیں۔ جسیا کہ سافھ تھے نہیں استعال کے ہیں۔ جسیا کہ

یلفظ تصرف اینامعنی بتانے میں صاف ہے۔اس کے معنی استعال کے ہیں۔جیسا کہ کرایددار مکان میں تصرف کرتاہے مگر مالک نہیں ہوتا۔

آ ٹھویں علطی : قریب قیامت کے مرزاصا حب کا سے موبود ہو کر آتا۔ یہا لگ بحث ہے جس کے متعلق ہماری بہت ی تصنیفات شائع شدہ ہیں۔ جن میں سے یہاں ایک ہی فقرہ کافی ہے کہ

"مرزاصاحب نے بحثیت مدمی میسجیت موجودہ ۱۵ رابریل ۱۹۰۷ء کواعلان کیا تھا کہ مولوی ثناء اللہ مجھ سے پہلے نہ مرے تو ہیں جھوٹا" (مجموعہ اشتہارات جسم ۵۷۹ء) مؤلف قادیا تی تغییر نے اپنے رسالہ تھیذالا ذہان (بابت ماہ جون جولائی ۱۹۰۳ء) ہیں اس کو پیشگوئی لکھا ہے بڑے مرزاصاحب کوانقال کئے ہوئے آج تیتیس سال ہو گئے اوران کا مدمقابل آج میسطور لکھ دہا ہے۔ بچ ہے:

کھا تھا کاؤب مرے گا پیشتر کذب میں لکا تھا پہلے مر گیا - 644

#### ان في ذالك لعبرة لاولى الابصار

(m) اس نمبر میں آیت مرقومہ ذیل پر بحث کی ہے:

(يونس: ۱۳)

كذالك نجزى القوم المجرمين.

اس آیت کی تغییر کے ذیل میں لکھا ہے کہ:

''یدامربھی یادر کھنا چاہئے کہ عذاب کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ قرآن پرآ ئے۔ لینی ایک پوری امت پر تازل ہونہ کہ بعض حصہ توم پر۔''(قادیانی تغییر بیرج سمس ۴۸) اللہ تعالیٰ کاعذاب جب کی قوم پر تازل ہوتا ہے تواس کے تام ونشان تک کومٹا دیتا ہے۔''
(ایعناج س ۲۵۰)

منقلان مؤلف کے پیفقرات بتار ہے ہیں کہ بڑے مرزاصاحب کا دعویٰ غلط تھا جو طاعون کواپنے منقلان کے اپنے منظرات بتار ہے ہیں کہ بڑے مرزاصاحب کا دعویٰ غلط تھا جو طاعون کواپنے اللہ متکروں کے لئے عذاب قرار ویتے ویتے دنیا سے موسوم نہیں ہوسکتا۔ اس لئے ہم اس بارے میں مؤلف کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کی کافی تکنذیب کردی۔ بچ ہے: میں مؤلف کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کی کافی تکنذیب کردی۔ بچ ہے:

> الجما ہے پاؤں یار کا زلفِ دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا

(۳) افسمن كمان عملى بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة اولئك يؤمنون به. (هود: ١٥)

ال آیت کار جمه و لف تغییرنے یوں کیا ہے۔

''پس کیا جو( مخض) اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر (قائم) ہے اور (اس کی صدافت کا ) ایک گواہ اس ( یعنی خداوند تعالیٰ ) کی طرف سے (آ کر ) اس کی بیروی کرے گا اور اس سے پہلے موئیٰ کی کتاب تھی جو (لوگوں کے لئے ) امام اور رحمت تھی (ایک جموٹے مدعی جیسا ہوسکتا ہے؟ ) وہ ( یعنی موئیٰ کے سیچ ہیرو ) اس پر ( بھی ضرور ) ایمان لاتے ہیں۔''

(اليناج ١٦٣)

منقد : ۔ اس آیت میں جوشاہد کالفظ ہے مؤلف نے اس پر برائے پدرخود قبضہ کیا ہے چنانچہ آپ کے الفاظ اس بارے میں ہے ہیں کہ:

'' جاننا چاہیے کہاس جگہ خصوصیت کے ساتھ حضرت سے موعود مرز اصاحب کا ہی ذکر ہے۔جن کا نز دل خدا تعالیٰ کی طرف ہے اس رنگ میں ہونا تھا جیسے پہلے بیند کا نز ول ہوا تھا اور جن کی آمد کی غرض میتھی کہ وہ اسلام کی صدافت کی شہادت تازہ نشانوں ہے دیں جبکہ اسلام کی ۔ صدافت اوراس کی قوت قدسیہ کے خلاف بہت سے امور جع ہونے والے تھے۔''

(ایشأج ۱۲۷)

منقد نہ اس تغییر کے لحاظ ہے آیت کے معنیٰ کیا ہوئے؟ یہی ہوئے نا کہ .....

" بھلا جو محض خداکی ہدایت پر ہواوراس کے پیچے مرزاصاحب قادیانی بھی آرہے۔ ہوں اوراس سے پہلے مولیٰ کی کتاب امام ورحمت ہووہی لوگ اس پرایمان رکھتے ہیں۔''

يىسىركى وجوه ئىلا ب

(اول) اس لئے کہ صحت ترجمہ اور صحت تغییر کے لئے ہمارااور آپ کا بیہ شفقہ اصول ہے کہ مربی ا لغت ترجمہ اور تغییر کے لئے سب سے مقدم ہے خدا تعالی فرما تا ہے ہم نے اسے قرانا عربیاً اتارا ہے۔ پس بجائے اپنے پاس سے معنی نکا لئے کے عربی لغت کود کھنا چاہئے۔ (مقولہ خلیفہ قادیان درافعنل ج۵ نمبر ۱۹۸م ۲۵ سراگت ۱۹۳۷ء)

پس اس منفقد مغیار کے ماتحت ہم اس آیت کی ترکیب کرتے ہیں:

من موصولہ مع اپنے صلہ کے مبتدا واؤ حرف عطف یتلو افعل معطوف او پر کان کے ہ ضمیر منصوب راجع بجانب من (مبتدا منہ) ضمیر مجرور بھی راجع بجانب من کتاب موی معطوف او پر منساهلہ کے اصاما و رحمة دونوں لفظ منصوب علی الحال اولئک (اہم اشارہ بجانب من) مبتدا تانی ۔ یسو مسلون جملہ فعلیہ خبر مبتدا تانی کی مبتدا تانی باخر خود جملہ اسمیہ ہوکر خبر مبتدا اول (من) کی من مبتدا اول باخر خود جملہ اسمیہ ہوا۔ شاھلہ سے مراداس مخص کا ضمیر صافی یا قلب سیمیں سیمیں

اس رکیب کے اتحت آیت کے معنی میر ہیں کہ:

جولوگ خدا کی ہدایت پر ہوں اور ان کا اپنا قلب سلیم بھی ان کی رہنمائی کرنے میں ہدایت الہیکا مؤید ہواوراس سے پہلے موئی کی کتاب بھی جواپنے وفت میں امام اور رصت تھی اس بیند کی تائید کرتی ہو۔ یہی لوگ اپنے رب پرایمان رکھتے ہیں۔''

ہم نے آیت موصوفہ کا جو ترجمہ کیا ہے لغت عرب اور ترکیب نحوی کے عین مطابق ہے۔ خلیفہ قادیان نے جو ترجمہ کیا ہے وہ لغت عرب اور علم نحو کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ آپ کے ترجمہ سے بینیں معلوم ہوتا کہ بینے اکا عطف کس پرہے۔ اور کتاب موکی کا ترجمہ بھی ایسا بے ذرعت کی بینے کہ جملہ دھنگا کیا ہے کہ ترکیب نحوی ہرگز اس کی تحمل نہیں ہے۔ کوئی عالم یا طالب علم ہم کو بتائے کہ بیہ جملہ

ک''اس سے پہلے مویٰ کی کماب تھی''کس پرمعطوف ہے۔ نیز بید دسراجملہ کہ جولوگوں کے لئے امام اور دمت تھی۔''ترکیب میں کیا واقع ہوا ہے اور ومن قبلہ میں جوعطف کا واؤ ہے اس کامعطوف علمہ کیا ہے؟

(دوم) کیند وہ کے لفظ ہے اگر صرف سے موجود کی آ مدمراد ہے تو یہ ایک بے معنی مزیت ہے۔
کیونکہ یفعل اس شخص کانہیں ہے جو بیتنہ پر قائم ہے نداس کے فعل کا حصہ ہے۔ بلکہ یہ
فعل زیادہ سے زیادہ ایک امر واقعہ کا اظہار ہے۔ جیسے آج کوئی کیے کہ بھلا جو شخص نماز
دوزہ کرتا ہے اور اس کے بعد امام مہدی آئے گاتو وہ اس بدعمل جیسا ہے کوئ نہیں جانتا
کہ امام مہدی کے آنے کا فقرہ نماز روزہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہاں مشکلم کی
طرف سے اظہار شوق ضرور ہے۔

(ہوم) خلیفہ قادیان نے اولئک یؤمنون به کا جور جمہ کیا ہوہ بھی غلط بلکہ اغلط ہے جس
کے الفاظ یہ ہیں: ''دہ لینی موئی کے سچے پیر و بھی اس پرضرورا یمان لاتے ہیں۔''اس
لئے غلط ہے کہ اولئک جواسم اشارہ ہے اس کا مشار الیہ میں کان تو ذکور ہے لیکن
پیردانِ موئی یا اجاع موئی ذکور نہیں ہے۔ پھر کیوں اس طرف اشارہ سمجھا جائے۔ اور
خلیفہ قادیان کے اس مقولہ کو کہ '' بجائے اسے یاس سے معنی نکالنے کے عربی لغت

مقدم ہے'' کیوں پاؤل تلےروندا جائے۔ حضرت ابوبکر،حضرت عمر،حضرت عثان،حضرت علی وغیر ہصحابہ رضوان الدعلیم اجمعین

یقینا عسلیٰ بیّنه تھے۔گر کیایت لموہ شاہد ہے بھی ان کوحصہ ملاتھا؟ یاان کوآپ کے ثاہد ( مرزا صاحب ) کا بھی علم تھا۔اگر نہیں تھاتوان کے حق میں میہ جملہ بے کارتھ برا۔

مرزاصا حب کے مریدو! رائی ہے کہناان بزرگوں کو آپ کے شاہد (مرزا) کا تصوریا خیال بھی تھا؟ا گرنہیں تھااور یقینا نہیں تھا تو وہ لوگ یومنون کی تعریف سے خالی بلکہ عسلیٰ بیسّه پر ہونے ہے بھی بے بہرہ رہے ہوں گے۔ بتا ؤصحابہ کرام گی ہیتو ہین نہیں تو کیا ہے؟

ناظرین کرام! قرآن مجید میں کس قدر بے جاتصرف اور ظالمان تحریف ہے جو قادیا نی خلیف اوران کے مشیر کلام اللی میں روار کھتے ہیں؟

(۵) ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة و لا يزالون مختلفين الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. (هود ١١٩'١١٨) اس آيت بين قابل غوربات يه به كرف اشتراء آلا كے بعد جومتنی به بقاعده علم نحو

وہ متثیٰ منہ میں سے بوصف خاص متاز ہوتا جا ہے۔ اس نحوی قاعدے کو یادر کھ کر خلیفہ قادیان کا ترجمہ سننے کصح ہیں کہ:

''اوراگر تیرارب اپی (بی) مشیت نافذ کرتا تو تمام لوگوں کوایک بی جماعت بنا تا اور ( کیونکہ اس نے الیانہیں کیا) وہ ہمیشدا ختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم کیا اوراس (رحم کا مورد بنانے کے ) لئے اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔''

(قادیانی تفسیر کبیرج ۱۲س ۲۷۰)

منقد: \_اس ترجی میں جوسوائے کالفظ ہے وہ استثناء کامفہوم ہے۔اس کے اسکا الفاظ (وہ جن پرتیرے رب نے رحم کیا ہے )مشنی کامصداق ہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے مگر ترجمہ میں اس سے اسکا الفاظ (اوراس رحم کامور دبنانے کے لئے اس نے انہیں پیدا کیا ہے) اپنی تشریح کے ساتھ جو خلیفہ قادیان نے خود کی ہے کی نظریں۔ پس ناظرین وہ تشریح سنیں آپ لکھتے ہیں:

"ولىدالى خىلىقى سىمرادى بى بىكدانسان كورىم كے لئے پيداكيا بى نديدكد اختلاف كے لئے پيداكيا ہے۔كيونكدوسرى جگدالله تعالى فرما تا ہے۔ وَمَسا خَلَقُتُ الْسِعِنُ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اوراس طرح فرما تا ہے "دَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ."

( قادیانی تغییر کبیرج ۱۲۰)

متقد - بیشر کتاری بے کہ ولدالک حلقهم عام انسانوں کے لئے ہے۔ اور جب عام بہت متنی منہ ہے ہواتو پھر استناء مع متنی منہ ہے و مشتی منہ سے ہواتو پھر استناء مع متنی منہ کے خلط بلکمتنی منہ کی منہ کی دید بلکہ بوجہ ابتماع ضدین کے باطل ہوجائے گا۔ کیونکہ تقدیر کلام یوں ہوگی۔ حلق الله الناس للرحمة الا من رحم ربک۔

کیابی اچھاات شاء اور کیابی اچھات شی منہ ہے جو جساء زید الا زید ہے بھی افتح صورت ہے۔ اور ابتاع ضدین اس کے ہوگا کہ من رحم بمنطوقة بتارہا ہے کہ مشی کل رحم ہے اور اسٹناء بتارہا ہے کہ پہلے مستنبی منہم جو محلوق للرحمة بیں ان سے خارج ہیں۔ یعنی غیرمرحوم ہیں۔ ھل ھذا الا تھافت قبیح و تناقض صویح۔

قادیان کے علاء کے علم کی تعریف تو بہت کی جاتی ہے اور ہم کو پختہ خبر ملی ہے کہ وہ اس تنسیر کی تالیف میں خلیفہ صاحب کے شریک یا مشیر بھی رہے ہیں۔ گر جہاں کوئی علمی مقام آ جا تا ہے معلوم نہیں خلیفہ قادیان خودلغزش میں رہنا جا ہتے ہیں یا وہ ان کولغزش میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کا فیصلہ وہ خود کریں۔ خلیفہ قادیان تو معذور ہیں کیونکہ وہ تو علوم عربیہ سے بے بہرہ میں۔(الفصل ۳۱۔ جوری ۱۹۳۱ء)۔افسوس تو الن کے مشیروں پر ہے جوان کی رہنمائی غلط کرتے ہیں یا ان کو اپنی غلطی پر قائم رہنے دیتے ہیں۔ تا کہ ان کی قابلیت لوگوں پر واضح ہُو جائے۔اس کی تفصیل ہم آئندہ کھی کریں گے۔انشاءاللہ تعالیٰ

(۲) قال الشيطان لما قضى الامر. (ابراهيم: ۲۲)

اس آیت کی تغییر میں خلیفہ قادیان نے جونتیجہ نکالا ہے وہ بہت عجیب وغریب ہے۔ کبلکہ ایک معنی سے شیطان کی حمایت ہے۔ ناظرین اُسے پڑھیں گے تو اس امریس ہم سے متنق الرائے ہوجائیں گے کہ قادیا نیوں کا اصول کلام ہیہے:

نہ پیردی قیس نہ فرہاد کریں گے ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے سند تہ سند تہ ذیر تہد

يس ناظرين فلفدقاديان كالمتجرتوج سينس-آب فرمات ين

"انسى كىفىوت بىما اشو كتمون من قبل" بىلطىفەبكەشىطان قوحىدكادمويدار ب اور کہتا ہے کہتم مجھے خدا تعالی کاشریک بنانے تھے اور میں محرتھا اور بدے بھی درست۔وہ شیطان جوانسانی کرور یول کوظا مرکرنے پر مؤکل ہے وہ تو اپنا فرض ادا کررہا ہے اور ضدا تعالی کا جلال اس کے سامنے ہے۔ دہ شرک س طرح کرسکتا ہے۔ شرک تو تب پیدا ہوتا ہے جب انسان شیطانی تح یک کواین اندر لے کراسے نافر مانی کی شکل میں ڈھال دیتا ہے۔ سکھیا جب تک انسان کے پیٹ میں نہیں جاتا ایک قیتی دوا ہے۔ جب انسان اس کا غلط استعال کرتا ہے تو وہ زہر قاتل بن جاتا ہے۔ یہی مثال شیطان کی ہے۔ انسان کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ ایک امتحان کا سوال ہےاور کھر بھی نہیں۔ بعض لوگ اعتر اض کرتے ہیں کہ پھر شیطان دوزخ میں کیوں جائے كا؟اسكاجواب يد بي كرشيطان كانبت آناب خَلَقْتَنِي مِنْ نَادٍ جَصَة ف (لين الله تعالى نے) آگ سے پیدا کیا ہے۔ اِس جو چیز آگ سے پیدا ہے آگ میں جانا اُس کے لئے عذاب تونہیں ۔ایک انگارہ کواگر چو لہے میں ڈال دوتو اُے کیاعذاب ہے۔صوفیا مکاعام طور پرای طرف ر جحان ہے کہ شیطان کے اظلال تو عذاب یا ئیں گے لیکن خود شیطان نہیں ۔ کیونکہ دہ تو ایک امتحان لينے والى طاقت ہے اور فرض اداكر رہى ہے۔'' (اينياجس ٢٢٣) منقد : \_ ناظرین کرام! کیا بی لطیف تفسر ادر عجیب نتیجه ہے جو دراصل شیطانی ممایت ہے۔اس بیان میں خلیفہ قادیان نے بہت ی آیات صریحہ کے خلاف کہاہے۔ آپ کوشیطان کے دوز ع کے -

عذاب محفوظ رہنے کی عجیب دلیل سوجھی ہے کہ جو چیز آ گ سے بیدا ہوا کے آگ سے عذاب

نہیں ہوتا۔ کیوں جناب! جمل انسانوں کی پیدائش کو خدانے من تو اب مٹی سے جایا ہے۔اگر کسی انسان پر مٹی کے مکان کی جہت یا دیوارگر پڑے کیائی کے گرنے سے نیچ د بے ہوئے انسان کو تکلیف نہ ہوگی؟ مزیدا طمینان کے لئے کوئداور بہار کے زلزلہ ذروں سے بوچے لیجئے۔علاوہ اس کے انسی کھورت بھا اشر کتمون من قبل کے عنی بھی آپ نے نہیں سمجھے۔اگر آپ علم صرف کی کتاب فصول اکبری میں خواص ابواب پڑھ لیتے تو ایسانہ کتے۔ اشر کت مون کے معنی میں منزوستان کے بت در بھی شریک بنایا' نہیں ہیں۔ کیونکہ شیطان کو خدا کا شریک کوئی نہیں بناتا۔ ہندوستان کے بت پر ست لوگ بلکہ چین اور جاپان میں بدھ نہ ب کے بیرو بھی شیطان کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ بلکہ اس سے منکر ہیں۔ حالا نکہ بت پر تی کرتے ہیں۔ بس آ بت کے جمعنی یہ ہیں کہ شیطان کے گا کہ تم نے میری وجہ سے ویشرک و کفر کیا تھا میں اس سے منکر ہوں۔' ان معنی کی تا نیدوہ آ بت کرتی ہے۔ جس میں میں شیطان کے جواب میں ارشاد ہے:

شار کھم فی الاموال والاولاد. (بنی اسرائیل: ۱۳)
"اے شیطان! توان لوگوں سے بال اوراولاد می شرک کروا۔

یم معنی بیں اس ارشاد خداوندی کے: الشیطان سول لهم واملی لهم . (محمد: ۲۵)

''شیطان بے ایمان لوگوں کو اُن کے کام اچھے کر دکھا تا ہے اور ان کے دلوں میں ڈھیل ڈالتا ہے۔''

شیطان کا جہنم میں جانا بھی نصوصِ قر آنیہ میں ندکور ہے۔ شیطان کی سرکشی کے جواب میں ارشاد ہوا تھا:

> لاملنن جهنم منک وممن تبعک منهم اجمعین (الاعراف: ۱۸) "می تجه (شیطان) اورتیرے تابعداروں ہے جہنم کو بحردوں گا۔"

شیطان کے داخلہ جہم کے لئے اس سے زیادہ اور کیا جُوت ہونا چاہئے۔خلیفہ قادیان کو شیطان کی حمایت یہاں تک منظور ہے کہ وہ شیطان کے داخلہ جہنم کی صریح آیت کی تح بف کرنے ہے بھی نہیں پُو کے۔ چنانچہ آپ کے الفاظ اس بارے میں سے بیں کہ

"جب شیطان نے اللہ تعالی سے مہلت ما تی تو خدا نے فرمایا کہ لمن تبعک منهم الاملان جهنم منکم اجمعین کر "تو بے شک انسانوں کو منام منکم اجمعین کر "تو بے شک انسانوں میں سے جو تیرے تالع ہوں گے اُن سب سے جہنم کو جردوں گا۔" (تادیانی تغیر کیرمن ۲۵)

منقد ۔ اس آیت میں تحریف یہ کی ہے کہ منکم جوجع خاطب کا صیفہ ہے اس کا ترجمہ صیفہ جمع غائب سے کیا ہے۔

قادیان کے اہل علم اور مدرسہ احمدیہ کے طالب علم خدار اانصاف ہے بتا کیں کہ خلیفہ قادیان کا ترجمہ اگر مقصود خدا ہوتا تو منھم کی بجائے منکم کا صیغہ تخاطب کیسے سے ہوسکتا؟ اللہ اکبراکس قدرشیطانی حمایت ہے۔اس موقع پر اگر خلیفہ قادیان کے حق میں کوئی مومن بالقرآن بیشعریر ہے تو بے جانہ ہوگا کہ:

> میرے پہلو سے گیا پالا سمگر سے پڑا مل گئی اے دل تھے کفران نعمت کی سزا

تصرف قدرت: خداتعالی این کلام کی حفاظت خودگرتا ہے۔ اس کے محرفین کی تحریف انہی کے خاتم میں کا تحریف کی تحریف انہی کے فلم سے ظاہر کرادیا کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیت پڑھتے جوشیطان کے داخلہ جہم کے متعلق ہے۔ قال اذھب فمن تبعک منهم فان جهنم جزاء کم جزاء موفود ا۔ (نی امرائل ۱۳۳)

اس میں بھی دوخمیری ''ہم''اور'' کم''ہیں۔اس آیت کا ترجمہ خلیفہ صاحب قادیان نے بچے کیا ہے جوان کے اِس عقیدے کے خلاف ہے، لکھا ہے:

"الله تعالی نے فرمایا چل (دورہو) کیونکہ تیری اوران میں سے جو تیری پیروی کریں تو جہنم یقینا تمہاری اور (ان کی)سب کی جزامے یہ پوراپورابدلہ ہے۔"

( تادیانی تغیر کیرج ہم ۳۵۹)

ناظرین! بیترجمه خلیفه قادیان پر جمت اللی ہے۔ اس میں دوطر کے سے شیطان کے داخلہ جہنم کا اعتراف کیا گیا ہے۔ ایک تیری کے لفظ سے ، دوسراتمہاری سب کی کے الفاظ سے۔ قادیا نی ممبرو! ایک دن آنے والا ہے اور یقیناً آنے والا ہے کہ تمہارے خلیف صاحب کو اور تم کو خاطب کر کے بیتر جمہ دکھا کر کہا جائے گا۔ اقسواً محت اب ک محضی بنفسک المیوم علیک حسیبا۔ (بنی اسرائیل ۱۴۰)

مجھے تہہارے حال پر رحم آتا ہے کہ میں اس وقت کیا جواب دوں گا۔ امیر خسر و کی طرح میں بھی تم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جواب مجھے بھی بتا دو۔ شاید میں بھی تہاری تائید کر کے تہہیں چھڑانے کی سفارش کروں۔ امیر خسر واپنے سفاک معشوق کو مخاطب کر کے کہتے ہیں: بروز حشر گر پرسند خسرو را جہا کشتی چہ خواہی گفت قربانت شوم تامن ہماں گویم ر باید عذر که شیطان اس لئے جہنم میں ہوسے گا کدوہ امتحان لینے والی طاقت ہے۔ اس
عفلیفہ قادیان کی غرض یمی ہے کہ عیان نبوت کاذیہ کو بھی دوز خ سے بچایا جائے۔ کیونکہ وہ بھی ای
اصول کے ماتحت بندوں کے امتحان لینے کی طاقتیں ہیں۔ دبنا لا تجعلنا فت قہ للقوم المظالمین۔
احمدی ممبر والتمہارے نبی ، رسول ، مجد د، کرش قادیا نی آنجہ انی نے تو شیطان کو اتنا کہ ا
ظاہر کیا ہے کہ سے موجود لینی اپنے ہاتھ سے اس کاقل ہونا مقدر لکھا ہے۔ (منظور اللی ج س سے سے اس کا قبل ہونا مقدر لکھا ہے۔ (منظور اللی ج س سے سے سے کوظ کی آگ نہ جرکتی۔ اور غالباً بی خلط النہ سے محفوظ رکھنا چا ہتے ہو۔ یہ
تغیر بھی نہ کھی جاتی ہے اس کو بڑی حد تک معذور سمجھتے ہوئے جہنم سے محفوظ رکھنا چا ہتے ہو۔ یہ
خیال ایسا ہے کہ آج ہے پہلے شیطان کے کسی حامی نے ظاہر نہیں کیا:

ہوا تھا مجھی سر قلم قاصدوں کا سے تیرے زمانے میں دستور نکلا

(2) قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ما ذا ترى قال يابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلما وتله للجبين ونبادينه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذالك نجزى المحسنين. (الصافات، آيات: ١٠٢ تا ١٠٥)

اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس خواب کا ذکر ہے جوانہوں نے اپنے ہونہار بیٹے اساعیل کے سامنے بیان کیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تھے ذکا کر رہا ہوں۔ اُس نے کہا اتا جان! آپ کوجس کام کا تھم ہوتا ہے اُسے کر گزریئے میں ( ذرئے ہونے پر ) صبر کروں گا۔ جب دونوں باپ بیٹا فرمان خداوندی کے تالع ہو گئے اور باپ اپنے بیٹے کو الٹالٹا کر ذرئے کرنے لگا تو ہم نے ( اُن پرنظرعنایت کی اور ) کہا اے ابراہیم! تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ (اس کے بدلے میں ہم نے اس کو ایک بڑا ذبح دیا) اور اس طرح ہم نیکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اس آیت میں حضرت ابراہیم کے خواب دیکھنے اور ہو بہواس پڑل کرنے کا ذکر ہے بڑی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے اُن کے اس فعل کی تصدیق فرمائی گئی۔ جیسا کہ جملہ صدف الرؤیا (تونے اپناخواب بچاکردیا) ہے مفہوم ہوتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بی مضمون بتانے کے لئے کانی ہے۔ مرضلے قادیان بڑی جرائے اور دلیری سے لکھتے ہیں کہ

"میرےزد بیت مفرت ابراہیم نے جو بینواب میں دیکھاتھا کہوہ حفرت اساعیل

کوذ کی کررہے ہیں اس کی تعبیر یہی تھی کہ وہ انہیں ایک دن ایک غیسر ذی درع وادی میں چھوڑ جا کی میں جھوڑ جا کی گئی گئی کہ وہ انہیں ایک دن ایک غیسر دی درع وادی میں چھوڑ جا کی گئی گئی گئی ہے دن کی ہی کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم نے زبانی کیا کرتے رواج کے مطابق اس کی تعبیر غلط بھی تھی۔ کیونکہ اس زبانہ میں لوگ انسانوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اُنہوں نے بہی سمجھا تھا کہ شاید اللہ تعالی کا یہی منشا ہے کہ حضرت اساعیل کوذی کردیا جائے۔ لیکن دراصل اس کی تعبیر یہی تھی کہ وہ ان کو ایک غیر ذی ذرع وادی میں چھوڑیں گے۔ لے

( قاد مانی تفسیر کبیرج ۳۳ م ۲۸۸)

" بم نے قرآن کی جوتفیر آسی ہے وہ خدائے سمجھانے ہے کہ سی ہے۔" (صا)

یہاں پہنے کرمیرادل بیشا جارہا ہے اور بدن کا نب رہا ہے، زبان او کھڑارہی ہے کہ الہی سے کہ الہی سے کہ الہی سے کہ الہی سے کہ الہی اور سے کہ تیرانام لے کرتیری کتاب کی تغییر کی جاتی ہے۔جس میں انبیاء کرام کی تغلیط اور تیری تقدیل کی تکذیب کی جاتی ہے۔ اچھا تو جان اور تیراطلم جانے ہمیں تو تیراار شاد ہے۔ ذَرُنِی وَ الْمُكَذِّبِیْنَ اُولِی النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِینًا لا. (الرش ان)

قادياني ممبرو! يادر كھو:

تو مثو مغرور بر علمِ خدا دیر گیرد خت گیرد مر ترا

نو ن : \_ تغیر بذا کے ج ۸۳۲۷۲ میک جنات اور مکالمه آوم وابلیس کی تاویل است وی کی گئی میں جوسر سیداحمد خان مرحوم علی گڑھی نے اپنی تغییر میں کی ہوئی ہیں۔ بیسب انہی کی کاسہ لیسی ہے ہے۔

ا مولوی اجردین صاحب امرتسری بھی خلیفہ قادیان کی غلط روش پر چلے ہیں۔ (تغییر بیان لذاس منزل ششم ص۳۳) تشابهت قلوبهم (مقد)

ع فلیفة قادیان پر کیاموقوف ہے ڈاکٹر بھارت احمد صاحب لاہوری جو جماعت مرزائیے کے رکن رکین ہیں بلکہ ان کے امیر محمل صاحب بھی اس قتم کے مسائل میں سرسید احمد خان علی گڑھی کی پیردی کرتے ہیں۔ لیسس هذا باول قدادورة کسسوت فی الاسلام میکن ہے کہ ہم ان کے تعاقبات میں بھی بتو فیقد تعالی کوئی رسالی تعیس یا رسال تغییر بالرائے میں ان کو بھی داخل کریں۔

(جن کے جوابات ہے ہم تفسیر ثنائی میں فارغ ہوچکے ہیں اور' تفسیر بالرائے'' کی جلد ثانی میں بھی فی الجملہ ذکر کریں گے۔ )اس کے باوجودید دعویٰ بھی ہے کہ:

" بیس الله کے فضل سے ہر معرض کوساکت کرسکتا ہوں۔" (مقولہ محود و تغییر ص ۵۱۲)

(A) قال رب فانظرنى الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. (حجر: ٣٨ تا ٣٨)

اس آیت کی تفیر میں خلیفہ قادیان نے عجیب بھول تعلیاں دکھائی ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے ترجے کے خلاف بھی کہدگئے ہیں۔ اس آیت میں جو بیعضون کالفظ ہے جس کا مادہ بعث ہے۔ اس کے معنی قادیائی مؤلف نے کئے ہیں انسان کا نیکو کار ہوجا تا۔ مطلب بیہ بتایا ہے کہ انسان کے نیک بنے تک بھی کو (شیطان کو) مہلت ملے۔ ناظرین جیران ہوں گے کہ اس فقرے کا مطلب کیا ہے۔ بچ تو یہ ہے کہ ہم خود بھی جیران ہیں کہ بیطفلا نہ کلام کیا معنی رکھتا ہے۔ اس لئے ہم مؤلف بی کے الفاظ بیش کرد ہے ہیں کہ:

''اُس (شیطان) نے کہااے میرے رب پھرتو مجھے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے۔ فرمایا تو مہلت پانے والوں میں سے ہے، معیّن وقت کے آنے کے دن تک مہلت دے۔ فرمایا تو مہلت پانے والوں میں سے ہے، معیّن وقت کے آنے کے دن تک ۔''

منقلہ ۔ ناظرین اس ترجے میں الفاظ'' دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک'' کو یادر تھیں اور خلیفہ صاحب کی تغییر سنیں ۔

"اس امر کا جُوت کہ یوم بعث ہے مرادر وحانی بعث ہے نہ کہ حشر اجبادیہ ہے کہ اس جگہ موت تک نہیں فر مایا بلکہ یوم البعث تک فر مایا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حقیقی یوم البعث تک موقعہ سلنے کے کوئی معنے ہی نہیں۔ کیونکہ مرنے کے بعد تو عالم امتحان ختم ہوجا تا ہے۔ بیتو کی فد ہب کا بھی عقیدہ نہیں کہ مرنے کے بعد بھی شیطان اور طائکہ لوگوں کو نیکی کی طرف لاتے یابدی کی تحریک کرتے ہیں۔ پس اگر یوم بعث سے بیمال حشر اجباد مرادلیا جائے تو بیر آبی تعلیم اور عقل سلیم کے خالف ہوجاتی ہے۔ پس ہر تھندیہ مانے پر مجبور ہوگا کہ بیمال یوم بعث سے مرادروحانی سبت ہوجاتی ہوجاتی کو گمراہی کا سبق دے سکتے بعث ہو اور سر کے نظوں میں نفس مطمئنہ نہ طل ہو۔ جب نفس مطمئنہ ملک ہو جب نفس مطمئنہ ملک ہو۔ جب نفس مطمئنہ کی وریق ہوجاتی ہو درغلانے کے طریقہ کو چھوڑ کراسے جسمانی دُ کھ دینا شروع کر دیتے ہے۔ "

منقلانے ناظرین کرام! خلیفہ قادیان کی ان ہفوات سے پریشان نہ ہوں۔ آخر آپ اُسی باپ کے بیٹے ہیں جنہوں۔ آخر آپ اُسی باپ کے بیٹے ہیں جنہوں نے دمشق کے معنی قادیان کرنے میں اپناساراز ورقلم خرچ کردیا تھا۔ بلکہ جن کی ساری عمر اس قسم کی تاویلات اور تحریفات میں گزری۔ جس کے نمونے ہم نے اپنی کتاب ''نکات مرزا''میں دکھائے ہوئے ہیں۔

ملاحظہ فرمائے کہ ترجے کے نیج ''دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک'' لکھا ہے جس سے مراد یقینا یوم حشر ہے اور تفییر میں اس کی تر دید کرتے ہیں۔ ناظرین ان کو ان کا اپنا ترجمہ یاد دلا کمیں تو شاید آپ اپنے مہوونسیان کاعذر کرجا کمیں۔ جیسے استاد غالب نے اپنے معشوق کی طرف سے کیا تھا:

> تم ان کے وعدے کا ذکران سے کیوں کروغالب یہ کیا کہ تم کہو اور وہ کہیں کہ یاد نہیں

ہم اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین سنیں اور قادیاتی اَتباع انساف کریں۔قرآنی الفاظ میہ ہیں:

قال لئن احرتن المي يوم القيامة لاحتنكن ذريته الاقليلا. (بني اسرائيل: ١٢)

اس ميس لفظ يوم القيامة موجود بـ جويوم يبعثون كي جكه آيا بـ الله تعالى كلم ميس لفظ كه قادياني مؤلف مير كلام ميس تصرف بي جاكري كـ اس لئے عالم الغيب خدا نے اس لفظ كي بجائے دوسراواضح لفظ ركھ ديا۔ اب اس آيت كاتر جمد سنئے جوخود خليفة قاديان نے كيا ہوا بـ من اگر تو نے جھے قيامت كے دن تك مہلت دى تو مجھے تى بى ذات كى قسم بيس اول دكوقا بو ميس كرلوں كا سوائے تھوڑ سے ساوگوں كے . ' (اينانج ميس محص ميں اس كى تمام اولا دكوقا بو ميس كرلوں كا سوائے تھوڑ سے صاف ہيں اور خليف كاتر جم بھى بالكل صاف بـ ۔ اس كے جم اس كوتھ في مدرت سيحھے ہيں جوخد اتعالى اپنام ادر قدرت سے بھى بھى خام فرا براديا ہوں كے . ' کا من کے اللہ کا مرفر باديا

ناظرین کرام! تصرف قدرت تو آپ نے ملاحظہ کرلیا۔ مگر خلیفہ قادیان بھی کوئی کی گولیاں کھیے ہوئی۔ گولیاں کھیے ہوئی ہے ہیں جو گولیاں کھیے ہوئیں ہیں جن کو کہہ کر مکر تانہ آتا ہو۔ کیونکہ وہ اس بند انگار کردیا کرتے ہیں جو ہمیشہ اپنی متحد یانہ بیشگو کیوں کے معنی بنا کر بموقع عدم وقوع اس سے انکار کردیا کرتے تھے۔ (تفصیل کے لئے ہمارارسالہ 'الہامات مرزا' ملاحظہ ہو)اس لئے خلیفہ قادیان بھی اگراپنے والد بررگوار کی طرح کہ کر پھر گئے ہوں تو تجب نہیں۔

یہ بات اظہر من افتس ہے کہ قیامت کا لفظ اسلامی اصطلاح میں ایک خاص دن کے لئے مقرر ہے۔ کیونکہ اس کوتر آن مجید میں بکثرت ہوم الفضل فرمایا گیا ہے طاحظ ہوں آیات ذیل:
(۱) ان ربک یقضی بہنہم یوم القیامة فی ما کانوا فیه یختلفون. (المسجدة: ۲۵)
(۲) ان ربک ہو یفصل بینہم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون. (المسجدة: ۲۵)
مؤلف تفیر نے الن سب آیات ہے اور اصطلاح اسلامیہ ہے چثم ہوتی کر کے قیامت کے معنی کوای طرح بگاڑا ہے جس طرح ان کے والد نے دمثق اور دجال کے معنی بگاڑے تھے۔ ہاں آپ کے الفاظ قابل دیدوشند ہیں جودرج ذیل ہیں:

''قیامت ہے مراد مؤمنوں کی ترقی کا وقت ہے۔ کیونکداس وقت کافروں کی قیامت بذرید بتابی کے اور مومنوں کی قیامت بذرید کامیابی کے آجاتی ہے۔'' (ایساج ہس ۳۹۰) منقلہ نے کیا ہم اجاع میں مقلہ نے کیا ہم اجاع میں دونوں قیامتیں آجاتی ہیں۔ کیا ہم اجاع قادیان سے پوچھ کتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں مسلمان ترقی کی معراج پر پہنچ گئے تھے بانہیں؟ یقیناً پہنچ گئے تھے جس کا اعتراف قادیانی اجاع کو بھی ہے۔ تو پھر ان حضرات کی قیامت قائم ہوگئی تھی تو پھر یوم الفصل بھی ای زمانے میں قائم ہو چکا ہوگا ۔۔۔۔ اگر ہو چکا تھا تو پھر یوم الفصل بھی ای زمانے میں قائم ہو چکا ہوگا ۔۔۔۔۔ اگر ہو چکا تھا تو یوم الفصل کا متجہ جو تر آن مجید نے بتایا ہے فسریت فسی السجید و فسریت فسی السجید و فسریت فسی السجید ۔ (الشور کی ۔ ) بھی واقع ہوگیا ہوگا۔

ماظرین! یہ ہیں ان لوگوں کے معادف قرآن جن پر بیلوگ ناز کیا کرتے ہیں۔ جن کی بنا پرآیت کریمہ لا بسمسه الا المعطهرون کے غلام عنی کر کے اپنے آپ کومطہر بتایا کرتے ہیں:

> اللہ رے ایے حن پہ یہ بے نیازیاں بندہ نواز! آپ کی کے خدا نہیں

ناظرین کرام!اسے زیادہ واضح لفظ ہم کیا پیش کریں۔ جوبھی لفظ پیش کریں اس کو تو ژمروڑ کر دوسرے معنیٰ میں لے جاناان لوگوں کا بائمیں ہاتھ کا تھیل ہے۔

عرصة دراز سے ہماراد کوئی ہے کہ قادیاتی جماعت کے بانی مرزا قادیاتی شخ بہاءاللہ الدافی سے اوراس کا نا قاتل تر دیے ہما ہے رسالہ "بہاءاللہ اور مرزا" میں دے ایرانی سے مستفیض تھے اوراس کا نا قاتل تر دیے ہمائے ہیں ) بہائیوں سے ماخوذ ہیں ۔ بہائیوں کے رسالہ" بیام مر" دیلی ۴۰۔ ۱۹۳۱ء میں قیامت کا مضمون بکثرت نطار ہا ہے۔ جس کے جواب میں اسالہ" بیام مر" دیلی ۴۰۔ ۱۹۳۱ء میں قیامت کا مضمون بکثرت نطار ہا ہے۔ جس کے جواب میں

اخبار'' المحدیث' برابر بولتار ہا گرقادیانی پرلیں خاموش رہا۔ ہم حیران متھے کہ ایسے ضروری مسئلے پر قادیانی پرلیں کول خاموش ہے۔ آخر قادیانی تفییر دیکھنے سے ہمارا تعجب دور ہوگیا کہ یہ خاموثی دراصل اس تعلق کی وجہ سے ہے جومفیض اور مستفیض میں ہوتا ہے۔ جس پرافسوس کرتے ہوئے بہا ختہ ہمار ہے قلم سے یہ شعرنکل گیا:

میرے پہلو سے گیا پالاستم گر سے پڑا مل گئی اے دل تجھے کفرانِ نعمت کی سزا

مؤلف تفسیرنے بیات بھی عجیب کمی ہے کہ:

"اس وقت تک شیطان یا شیطانی لوگ کسی کو گمرائی کاسبتن دے سکتے ہیں جب تک اس کاروحانی بعث نہ ہو۔"

تک اس کاروحانی بعث نہ ہو۔"

اس کی تروید میں قرآنی نص کافی ہے۔جس کے الفاظ مبار کہ یہ ہیں:

ان الندين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فاذا هم مصرون: (الأعراف: ٢٠١)

یہ آیت بتا رہی ہے کہ متقبوں پر بھی بھی بھی شیطان کا اثر ہو جاتا ہے۔ شاید قادیان میں ایسے متق ہوں گے جوسب کچھ مضم کر کے بھی روز ہ دار کہلا ئیں۔ یاللعجب وضیعۃ الا دب

مختصریہ ہے کہ قیامت کا عقاد اسلام کے اُن عِقائد میں سے ہے جو مدار ایمان ہیں۔

مرقادیانی خلیفداوران کے اُتباع نے اس پھی ہاتھ صاف کردیا۔ کی ہے۔ ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زبانے میں تڑیے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے میں

(٩) اذاوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا
 من امرنا رشدا.

مورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر مفصل ملتا ہے۔ ان کی تعداد صریح لفظوں میں تو نہیں بنائی گئی البنة مفہوم ہو سکتی ہے کہ وہ سات اشخاص تھے۔ سورہ کہف میں ان کے لئے دوجگہ ''فتیہ'' کا لفظ آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں'' چندنو جوان۔'' چنانچید مؤلف قادیانی تفییر نے آیت مرقومہ بالاکاتر جمہ جس میں پیلفظ آیا ہے یول کیا ہے:

''جب وہ چندنو جوان وسیع غار میں ہناہ گزیں ہوئے اور (دعا کرتے ہوئے)انہوں نے کہا (کہ)اے ہمارے رب ہمیں اپنے حضورے (خاص) رحمت عطا کراور ہمارے (اس) (الينأج ١٩٥٧).

معامله میں درست روی کاسامان مہیا کر۔''

اى سوره كى ايك اورآيت من بهى فتية كالفظ آيا باس كالفاظ يدين

انهم فتية امنوا بربهم وزدنهم هدى. (كهف: ١٣)

أسكار جمه وفي في الماح:

''وہ چندنو جوان تھے جواپیے رب پر حقیقی ایمان لائے تھے اور اُنہیں ہم نے ہدایت

مِن (اوربحی) برهایا تھا۔

منقلہ: \_ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ صحیح ہے۔لیکن قادیانی مؤلف نے تغییر میں اپنے جو ہرخوب وکھائے ہیں، چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

''لوگ اصحاب کہف کے واقعہ کو کسی ایک جماعت کا واقعہ سمجھتے سے لیکن یہ واقعہ ورحقیقت ایک جماعت سے یا ایک زمانے میں نہیں گز را بلکہ کی جماعتوں سے مختلف زمانوں میں

کزراہے۔'' ناظرین کرام! قرآن مجیدی نص صرح میں اصحاب کہف کوفتیہ اور الفتیہ کہا گیا ہے۔جس کا

۔ تر جمہ خود مؤلف تفسیر نے چند نو جوانوں کے لفظ سے کیا ہے گر خلیفہ قادیان نے باو جود بھیج ترجمہ ' کرنے کے اپنے جو ہر دکھانے کوانمی چند جوانوں کو مختلف زبانوں میں کئی ایک جماعتیں قرار دیا

رے ہے ہے ، ہر ہر مات وہ ہی پائمہ برد وی رو است رو اس موقع پر ہم آپ ہی کے الفاظ میں افسوس ہے۔ جوقر آن مجید کی نص صرح کے خلاف ہے۔ اس موقع پر ہم آپ ہی کے الفاظ میں افسوس ظاہر کریں تو بجاہوگا۔ آپ لکھتے ہیں:

''کیالطیفہ ہے بلکہ رونے کا مقام ہے کہ خدا تعالی تو کہتا ہے کہ اصحاب کہف کوئی مجوبہ چیز نہ تھے بلکہ اور آیتوں کی طرح ہے بھی ایک آیت ہی تھے گر ہمارے مسلمان اس کوایک مجوبہ بنا رابیناج میں۔''

ہم بھی انہی الفاظ میں مؤلف تغییر اوران کے اعوان وانصار پر افسوں کرنے کو کہتے ہیں کہ''رو نے کا مقام ہے کہ خدا تعالی تو کہتا ہے کہ اصحاب کہف چندنو جوان تھے مگر قادیانی مفسران کو کئی مختلف جماعتیں بتار ہاہے۔الی اللہ اُمٹنکی ۔ قادیانی ممبرو! \_

بہت مشکل بڑے گی برابر کی چوٹ ہے آئینہ دیکھئے گا ذرا دیکھے بھال کر

(۱۰) ذوالقر نین اور با جوج ما جوج کا قصہ سورہ کہف میں مفصل ندگور ہے۔ اس میں پھھٹک نہیں کہ ذوالقر مین کی تعیین اور تحقیق میں مفسرین متقدمین کے اقوال مختلف ہیں اور آج کل بھی نی تحقیقات شائع ہورہی ہیں۔اس لئے ہمیں اس سے کچھ زیادہ تعرض نہیں ہا گرضرورت پڑی تو تغییر بالرائے میں اس کا ذکر کر دیا جائے گا۔ یہاں صرف ایک بات کا اظہار مقصود ہے جس کومؤلف تغییر نے اپنے والد (مرزا قادیانی) کی تقلید میں ذکر کیا ہے۔ بڑے میاں نے اپنی کتاب برا بین احمد یہ کی جلد پنجم میں لکھا ہے کہ' خدا تعالی نے میرانا م ذوالقر نین بھی رکھا ہے۔''

(برابین ص ۹۰ یز ائن ج۲۱ ص ۱۱۸)

مؤلف قادیانی تفییر نے اپ والد کی تقلید میں سونے پرسوہا کہ کا کام دیا ہے۔ آپ تکھتے ہیں:

'' و والقر نین کا ذکر اس جگہ اس لئے کیا گیا ہے تا اس خبر کو بطور پیشگوئی بیان کر کے ایک دوسر نے و والقر نین کی خبر دی جاسکے جوفاری الاصل ہوگا اور یا جوج ما جوج کا مقابلہ کر کے اس کے زورکو تو ڑے گا اور اس طرح پہلے و والقر نین پر سے الزام کو دورکر ہےگا۔' (ایفاج سم سم معملہ) منقلہ:۔ اس اقتباس میں بتایا ہے کہ و والقر نین ٹانی (مرزا قادیانی) یا جوج ما جوج کا زور توڑے گا۔ اس امرکی تحقیق کے لئے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کے زد کیک یا جوج ما جوج کون ہیں؟ مرزا صاحب کے زد کیک یا جوج کا جوج کون ہیں؟ مرزا صاحب کا قول ہے کہ:

ان يساجوج وماجوج هم النصارى من الروس والاقوام البرطانية ..... اما قولنا ان ياجوج وماجوج من النصارى لا قوم آخرون فثابت بنصوص القرآنية. " (حمامة البشركاس ۲۹۴۸ تراس عماثير ۲۱۱۲۲۹)

(لینی بقول مرزا صاحب) نصوص قرآنیہ سے ثابت ہے کہ نصاری روس اور انگریز وغیرہ یا جوج ہا جوج ہیں۔ مرزاصا حب ( ذوالقرنین ) نے ان اقوام (یا جوج ماجوج ) کا زور کیسے توڑا مفصل بتانے کی ضرورت نہیں۔سب لوگ جانتے ہیں پختھریہ ہے کہ بڑے میاں انگریزی حکومت کی حفاظت کے لئے بقول خود تعویز تھے۔ چنانچہ آپ کے الفاظ یہیں:

''میں اس گورنمنٹ کے لئے بطورا یک تعویذ کے ہوں ادر بطورا یک پناہ کے ہوں جو آفتوں سے بچاوے ادر خدانے مجھے بشارت دی ادر کہا کہ خدا ایسانہیں کہ ان(انگریزوں) کود کھ پنچاد نے (اس حال میں کہ) تو ان میں ہو۔ پس اس (انگریزی) گورنمنٹ کی خیرخواہی ادر مدد میں دوسرافخض میری نظیرادر مثیل نہیں۔'' (نورائح حصادل ۳۳۔خزائنج ۴۵ ۴۵)

اس کے علادہ موجودہ خلیفہ قادیان مؤلف تفییر نے بار ہااس امر کا اظہار کیا کہ: '' حکومت وفت (برطانیہ) کی اطاعت جماعت احمد بیکا فم ہمی اصول ہے۔'' دلفضلہ تارین موسر جہاں ہو۔

(الفضل قاديان٢٢\_ جون١٩٣٩ء)

یہ تو ہوا باپ بیٹے یا ذوالقر نین اور ظلفہ قادیان کا یا جوج ماجوج کے متعلق عقیدہ اور علل۔ حال عی میں ظلفہ صاحب کی فیر حاضری میں ان کے مرید مولوی شیر علی نے قادیان میں جعنے کا خطبدہ یا ہے جس میں جرش کے بڑئے حلے سے انگلتان کے محفوظ رہنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ: ''یہ حفاظت بھی دراصل حضرت سے موجود (مرزا صاحب) کی دعاؤں کی برکت ہے۔'' (الفعنل ۱۹۳۳ ماگست ۱۹۹۱ میں) معقلہ نے۔'' والفعنل ۱۹۳۳ ماگست ایس خوش قسمت قوم ہے کہ خود مرزا قادیا فی اور ان کا خلیفہ بلکہ خلیفے معتقلہ نے ماشین تک سب کے سب ان کی فتح ونصرت کے لئے دعا کو بیں اور ان کی عزت و آبرو کے مافظ بیں۔

ناظرین! میہ ہے یا جوج ما جوج اور ذوالقر نمین کا با ہمی تعلق۔اگر ان لوگوں کا ایساتعلق کسی اسلامی حکومت کے ساتھ ہوتا تو اسکے وارے نیارے ہو جاتے۔ آج اسلامی سلطنتیں اور مسلم قوم قادیانی ذوالقر نمین کومخاطب کرکے کہدری ہیں:

گل میکی بین اوروں کی طرف بلکہ تمریحی اے ایم کرم میروفا کچھ تو ادھر بھی

روسی حکومت: محامة البشری کی عبارت مرقومه میں روس کا ذکر بھی ہے۔معلوم نہیں کہ وہ یا جوج ہے معلوم نہیں کہ وہ یا جوج ہے بہر حال ان دو میں سے ایک ضرور ہے۔ سواس کی طاقت اور قوت کو بھی مرزا صاحب ( ذوالقر مین ) نے خوب قوڑا ہے۔ اور ایسا تو ڑا ہے کہ وہ آج (اگست ۱۹۴۱ء) تک بقول مولوی شیر علی صاحب جرمنی جیسی شدز ورحکومت (جو پورپ کے اکثر ملکوں کو فتح کر چکی ہے ) کے مقابلہ میں ڈٹا ہوا ہے۔

واقعی ایسے ذوالقر نمین کی شدزوری قابل داد ہے۔ بچے تو یہ ہے کہ: کوئی بھی کام مسیحا ترا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے ترا آیا جانا

اطلاع: \_ ہم نے اختصار کے ساتھ میدوس مقام بطور نمونہ شائع کیے ہیں۔ باقی مقامات کی تقید ''تغییر بالرائے'' کی جلد دانی میں کی جائے گی۔ انشاء اللہ تعالی۔

ابوالوفا ثناءاللدامرتسری سمبرا۱۹۳۰ء

## خوشخري

## ایک تحریک…ونت کا تقاضه

عمده تعالیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے اکابر کے مجموعہ رسائل پر مشمل

اصاب قادیانیت کے نام ہے اس وقت تک سات جلدیں شائع کی ہیں۔

- (۱).....اختساب قادیانیت جلدادل مجموعه رسائل ..... حضرت مولانالال حسین اختر"
- (٢).....اختساب قادیانیت جلد دوم مجموعه رسائل ...... مولانا محمد ادریس کاند هلوی 🕆
- (٣).....اختساب قادیانیت جلد سوم مجموعه رسائل...... مولانا حبیب الله امر تسریٌ
- (٣).....اخساب قادیانیت جلد چهارم مجموعه رسائل..... مولاناسید محمه انورشاه کشمیریٌ
- حكيم الامت مولا نااشر ف على تعانويٌّ

حضرت مولاناسيد محمد بدرعالم مير تفيّ

... حضرت مولاناعلامه شبيراحمه عثاني

- (۵)....ا حساب قادیانیت جلد پنجم مجموعه رسائل محائف رحمانیه ۲۲ عدد خانقاه مو گیر
- (٢).....ا حتساب قادياتيت جلد ششم مجموعه رسائل ..... علامه سيد سلمان منعوبوري

...... بروفيسر يوسف سليم چشتى"

- ( ٤ ).....اختساب قاديانيت جلد بفتم مجموعه رسائل .... حفرت مولانا محمر على مو تگير گ
- (٨)..... احتساب قاديانيت جلد بهثتم مجموعه رسائل. . حفزت مولانا ثناءالله امرتسريٌ
  - (٩).....اختساب قاديانيت 📗 جلد تنم 🎤

( یہ نو جلدیں شائع ہو چکی ہیں )اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو جلد و ہم' میں مرزا قادیانی

کے نام نہاد تصیدہ اعجاز کید کے جوابات میں امت کے جن فاضل علاء نے عربی قصائد تحریر

کئے وہ شامل اشاعت ہوں گے۔اس ہے آگے جواللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔

طالب د عا! عزیزالر حمٰن جالند هری مرکزی د فتر ملتان



# بسم الشدالرحمٰن الرحيم

# مصلح موعود

# يهلے مجھے ديکھئے

مرزا قادیانی نے سیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تواپی صدافت پراپی پیشگو ئیول کودلیل مظهرایا - كتاب شهادت القرآن ميس كلصا كه ميرى تين پيشگوئيال اس وقت شائع شده بيل جوتين قومول کے متعلق ہیں۔ ڈپٹی عبداللہ آتھم مناظر از جانب سیمیاں کی موت کے متعلق پیشگوئی عیمائی قوم کے متعلق ہے۔ مساۃ محمدی بیم ساکنہ پی کے نکاح کی بیٹیگوئی مسلمان قوم کے متعلق ے۔ پنڈے کھرام آریدی موت کی پیٹگوئی ہندوقوم کے متعلق ہے۔ بیتنوں پیٹگوئیال کے بعد ويكر غلط ثابت موكيل \_ ان سب يرطويل بحث مارے رساله "الهامات مرزا" ميں ملاحظه مو\_ بالخضوص كيهمرام والى پيشگوكى كے متعلق جارارساله "كيهمر ام اور مرزا" تابل ديد ہے۔ان تيول پیشگوئیوں کے بعد کی ایک پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں گر مرزا قادیانی اور اُنتاع مرزا ان کے جواب میں کھے نہ کھ کہتے رہے۔ آخر خدا کی حکمت نے مرزاصاحب سے وہ اعلان شائع کروا دیا جس كاعنوان بي مولوى ثناء الله صاحب كساتها خرى فيصله "بجس كا خلاصه يه ب كمولوى مناءاللہ جومیری تکذیب اور تر دید کرتا ہے۔ہم دونوں میں سے جوخدا کے زو کی جمونا ہے وہ پہلے مر جائے گا۔ اس اشتہار پر تاریخ ۱۵راپریل ۱۹۰۷ء مرقوم ہے۔ خدا کی شان اس کے بعد ۲۲ مرکی ۱۹۰۸ء کومرز اصاحب نوت ہوکراس اشتہار کی تصدیق کر گئے۔ باوجوداس میں فیصلہ کے أتباع مرزانے اپنی ضد کونہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہاس مضمون پر مجھے مناظرہ کا چیلنج دیا اور ورصورت میری فتحالی کے تین سورو پیدانعام رکھا۔ دومنصف فریقین کے اور درصورت اختلاف ا یک ان کاسر پنج غیرمسلم مقرر ہوا۔ مباحثہ اپریل ۱۹۱۲ء میں بمقام لدھیانہ قراریایا۔ دومنصفوں میں اختلاف رائے کی وجہ سے سر فیج کے فیصلہ سے تمن سورو بیدیں نے حاصل کیا۔ اس مباحث اور . فیصلے کی روئیداد بصورت رسالہ موسوم یہ' فاتح قادیان' مل سکتی ہے۔اس کے علاو وہ آخری فیصلے پر

مفصل بحث ایک اور رسالے میں بھی شاقع ہوئی ہے۔جس کا نام ہے'' فیصلہ مرزا''۔ بید سالہ عربی واردو کے علاوہ انگریزی میں بھی شائع ہو چکا ہے۔اس پر بھی اُ تباع مرزانے سکوت نہ کیا بلکہ پچھنہ کی کھے کہ کہ کہتے گئے۔اس کئے خدائی غیرت نے خاص طریق سے اُن پر جمت قائم کرنے کو خلیفہ قادیان میں کوؤریعہ بنایا۔جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

مرزاصاحب نے لکھاتھا کہ میری اولاد میں سے ایک لڑکامصلی موعود ہوگا جوا ہے ایسے کام کرے گا۔ ہمیں کیاضرورے بھی کہ ہم اس پر بحث کرتے۔ جب ہم اصل کوئیں مانے تو فرع کو کیے مانیں؟ خدا کی حکمت نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس میں دخل دیں۔میاں محمود خلیفہ قادیان کو خیال ہوا کہ اس پیشگوئی کے ماتحت مصلح موعود میں ہوں۔اس دعوے کوانہوں نے اتنا اہم سمجھا کہ سب سے پہلے ہوشیار پور میں بتاریخ ۲۰ رفروری ۱۹۴۴ء کو جلسہ کیا۔ جس میں دور دراز سے مریدوں کو بلاکر میم وہ سایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ حضرت صاحب کی پیشگوئی کے مطابق مصلح موعود میں ہوں۔ پھرای غرض کے لیے لاہور میں بتاریخ ۱۲رمارچ ۱۹۴۴ء جلسہ كيا كيا\_ پرجومزيد شوق غالب مواتوبتاريخ١١٨ار بل١٩٨٨ء دبلي مين جلسدرجايا\_ بم سنته تھے كدامرتسريس بھى اس تىم كا جلسد ہوگا يگرد بلى ميں كچھا يے ناموافق واقعات پيش آئے كەخلىفدى کوامرتسر وغیرہ بلادیں جلسہ کرنیکا حوصلہ نہ ہوا۔ اُدھر لا ہوری پارٹی نے سراٹھایا اور دھیمے دھیمے خلیفہ قادیان کے اس دعویٰ کی مخالفت شروع کی۔ إدهر ہم نے بھی اس پیشگوئی پر اعتراضات شروع کئے ۔ گر ہماری اور لا ہوری پارٹی مرزائیے کی بحث کی نوعیت الگ الگ ہے۔ وہ تو صرف اس امر کی تروید کرتے ہیں کہ میاں محمود مسلح موعود نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سرے سے بڑے میاں کی پیٹگوئی غلط ہے۔اس مضمون کو ہم نے اخبار المحدیث اافروری ۱۹۴۴ء سے لے کر ٢٥ راگست ١٩٣٣ء من بار با كلها جس مين تقاضا كرتے رہے كمصلح موعود كا بعد بتايي مرند قادیانیوں نے پتہ بتایا اور نہ لاہوریوں نے ۔ پھر بھی ہم خاموش ہوجاتے اور کہتے کہان دونوں 

محتسب را درون خانه چه کار

گرمیاں محمود خلیفہ قادیان نے اس پیشگوئی کوغیر احمدیوں لینی عام سلمانوں کے متعلق قرار دیا ہے۔ چنانچدان کے الفاظ ہیہ ہیں:

''جہاں تک اس کے نام صلح موعود کا تعلق ہوہ غیراحمدیوں کے لئے ہے'' (الفضل ۵جولائی ۱۹۲۳ء مس) ای لئے ہم نے توجہ کی ہے کہ ہم اس پر تقید کریں۔ چنانچہ آج ای نیت ہے ہم نے قلم اٹھایا ہے۔ ہمارے خیال میں قادیانی قلعہ کو سمار کرنے کے لئے دو مضمون کافی ہیں۔ایک آخری فیملہ دوسرامسلے موجود کی پیشگوئی۔ آخری فیصلہ کے متعلق ہماری طرف سے کافی اشاعت ہو چکی ہادر ہوتی رہے گی انشاء اللہ۔

' چونکہ مُصلّع موجود کی پیشگوئی کو عام مسلمانوں کے متعلق بتایا گیا ہے۔اس لیے ہم اس تعلق کو کا جو کہ اس تعلق کو ایک اس کے ہم اس تعلق کو اچھی طرح نباہے کے لئے مفصل حالات مع حوالہ جات لکھتے ہیں:
عالب! ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے

عَالَب! ہمیں نہ چھٹر کہ چر جوسِ اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کئے ہوئے

افوص اموى المى الله ابوالوفاشاءالله امرتسرى ملقب بدفاتح قاديان

مصلح موعود

جناب مرزا قادیانی نے بہت می پیشگوئیاں کی ہیں جوسب کی سب اپنے وقت پرغلط تابت ہوئیں۔جس پرایک محقق کو میہ کہنے کا موقع ہے۔ خانہ ویوں میں گراک ہیں وفالے کی انداز کر ہے۔

ہرار وعدوں میں گر ایک ہی وفا کرتے فتم خدا کی نہ ہم تم کو بے دفا کہتے

اس کی تفصیل مع جُوت ہمارے رسالہ 'الہامات مرزا' وغیرہ میں ملاحظ ہو۔ انہی پیشگوئوں میں ایک پیشگوئوں میں ایک پیشگوئی ہوئی ہے جو پیشگوئی مسلح موجود کی بھی ہے جو اپنے چو تھے فرزند کے متعلق کی ہوئی ہے جو سراسر غلط ثابت ہوئی ہے۔ گران کے بیٹے میاں محمود خلیفہ قادیان نے لاوارث مال کی طرح اس کو ایس ایک اور اپنے حق میں لے اس میں ایک اور پیچیدگی پیدا ہوگئی۔ اس کی تفصیل بتانے کے لئے ہم پیطریق اختیار کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ حوال نقل کرتے ہیں جو سب کے پیچید کا لکھا ہوا ہے۔ گر چونکہ اس میں پہلے حوالجات کا ذکر ملتا ہے

اس کئے ان کواس کے بعدایک ایک کرے دکھا ئیں گے۔مرز اصاحب نے لکھاہے کہ: " میرا چوتھا لؤکا جس کا نام مبارک احمد ہے اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار ۲۰ رفر دری۱۸۸۷ء میں کی گئی او رپھر انجام آتھم کے صفحہ ۱۸۳ میں بتاریخ ۱۸ رستمبر۱۸۹۷ء پید پیشگوئی کی گئی اور رساله انجام آتھم بماہ تتمبّر ۹۲ ۱۸ء بخو بی ملک میں شائع ہو گیا اور پھریہ پیشگو ئی ضمیمہ انجام آتھم کےصفحہ ۵۸ میں اس شرط کے ساتھ کی گئی کہ عبدالحق غزنوی جوامرتسر میں مولوی عبدالجبارغزنوي كى جماعت ميں رہتاہے نہيں مرے گاجب تك يہ چوتھا بيٹا پيدانہ ہولے اوراس صفحہ ۵۸ میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگر عبدالحق غزنوی ہماری مخالفت میں حق پر ہے اور جناب الہی میں قبولیت رکھتا ہے تو اس پیشگوئی کو د عاکر کے ٹال دے۔ اور پھریہ پیشگوئی ضمیمہ انجام آتھم کے صفحہ ۱۵ میں کی گئی۔ سوخدا تعالی نے میری تصدیق کے لئے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لئے اور عبدالحق غزنوی کو متنبہ کرنے کے لئے اس پسر چہارم کی پیٹیگوئی کو ۱۸۹۳ جون ۱۸۹۱ء میں جو بمطابق مصفر ۱۳۱۷ هیمی بروز چارشنبه پورا کردیایعنی وه مولو دمسعود چوتھالڑ کا تاریخ ندکوره میں پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اصل غرض اس رسالہ کی تالیف ہے یہی ہے کہ تاوہ عظیم الثان بیشگو کی جس کا دعدہ چار مرتبہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہو چکا تھااس کی ملک میں اشاعت کی جائے کیونکہ بیانسان کو جراًت نہیں ہو عمق کہ میمنصوب سویے کہ اول تو مشترک طور پر چارلڑکوں کے پیدا ہونے کی پیشکوئی کرے جیسا کہ اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۷ء میں کی گئی اور پھر ہرایک لڑے کے بیدا ہونے ے میلے اس کے پیدا ہونے کی پیشگوئی کرتا جائے اور اس کے مطابق لڑکے پیدا ہوتے جا کیں۔ یہاں تک کہ چار کا عدد جو پہلی پیشگو ئیوں میں قرار دیا تھادہ پوراہو جائے۔ حالا نکہ یہ پیشگو ئی اس کی طرف ہے ہو کہ جو کھش افتراء ہے اپنے تین خدا تعالیٰ کا مامور قرار دیتا ہے ۔ کیاممکن ہے کہ خُذا تعالیٰ مفتری کی این مسلسل طور پر لے مدرکر تاجائے کہ ۱۸۸۷ء سے لغایت ۱۸۹۹ء چودہ سال تک برابروہ مدد جاری رہے۔ کیا تبھی مفتری کی تا ئید خدا نے ایسی کی یاصفحہ و نیا میں اس کی کوئی نظیر بھی ہے .....؟ سوصاحبووہ دن آ گیااوروہ چوتھالڑ کا جس کا ان کتابوں میں چارم شہد عدہ دیا گیا تھاصفر ١٣١٤ من الماس الم

لے مرزاصاحب کی اس جرائت کوملاحظہ بیجیے اور خدائی حکمت کوبھی دیکھتے کہ ای لڑ کے کوجس کا نام صلح موہودر کھا عمیا ہے نابالغی ہی میں خدانے اٹھالیا۔ جس پر بیشعرصادق آیا

تھ دو گھڑی ہے شخ جی شجی بھارت وہ ساری ان کی شجی جھڑی دو گھڑی کے بعد

منقد : اس عبارت میں مرزاصاحب نے ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء والے اشتہار کا نام لیا ہے اور اس اشتہار میں جو پیشگوئی ورج ہاس میں اپنے چوتھے بینے مبارک احمد کا نام لیا ہے اس لئے ہم پہلے اس پیشگوئی کے الفاظ قل کرتے ہیں:

"سو تخفے بشارت ہو کہ ایک وجیہداور پاک لڑکا تخفے دیا جائے گا۔ ایک زکی غلام (لڑکا) تخفے ملے گا۔ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت ونسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے۔ اس کا نام عنموائیل اور بشیر بھی ہے۔ اس کو مقدس روح دی گئی ہے۔ اور وہ رجس سے پاک ہے اور وہ نو راللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسان ہے آتا ہے۔ اس کے ساتھ فضل ہے۔ جو اس کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے سیحی نفس اور روح الحق کی برکت ہے بہتوں کو بیار یول سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت وغیوری نے اسے کلم تجمید سے بھیجا ہے۔ وہ بخت ذبین و نہیم ہوگا۔ اور دل کا طیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔''

(تبليغ رسالت جام ٥٩ ١٠٠ يجموعهُ اشتبارات جاص ١٠١)

منقد \_ ناظرین کرام! اس حوالہ میں پر موعود کے متعلق جواد صاف لکھے ہیں اُن کو محوظ رکھے اور ایک واقعہ دلفگار سنے کہ مرزا صاحب نے اپنی الہای فراست ہے اس لڑکے کا ان اوصاف ہے موصوف ہونا ایسا یقین کرلیا کہ چھسات سال کی عمر میں اس کا نکاح بھی کر دیا جو نہی نکاح ہوا بالہام الٰہی یا کسی مخالف کے بتانے ہے حضرت عزرائیل کو خبر ہوگئی وہ فوراً آپنچے۔ اِدھر سے قادیان اپنام الٰہی یا کسی مخالف کے بتانے کے لئے دست بدعاء تھے اُدھر عزرائیل لڑکے کو لے جانے کے لئے مصر سے انہام کو پورا کرنے کے لئے مصر سے معمولا ہے ہے۔ یہ کسی میں دکھایا ہے۔ یہ اللہ میں دکھایا ہے۔ یہ اللہ میں دکھایا ہے۔ یہ اللہ میں دکھایا ہے۔ یہ مصر اللہ میں دکھایا ہے۔ یہ اللہ میں دکھایا ہے۔ یہ مصر اللہ میں دکھایا ہے۔ یہ مصر اللہ میں دکھایا ہے۔ یہ مصر اللہ میں دکھایا ہے۔ یہ دلکھی دیا ہے کہ مصر اللہ میں دکھایا ہے۔ یہ دلکھی دلکھی میں دکھایا ہے۔ یہ دلکھی دلکھی دانے کہ دائے میں دلکھی دلکھی

ملک الموت کوضد ہے کہ میں جال لے کے تلوں سر سجدہ ہے مسیا کہ میری بات رہے

آ خرعز رائیل غالب آیا اور بغرمان خداوندی اللی رَبِّکَ یَوُمَنِدِ نِ الْمَسَاقِ مُصْلِح موعود کو بعزت واحز ام ۱۹۰۷ء میں ہم آٹھ سال اٹھا کر لے گیا۔

(اشتہارتبرہ ۵ نومرے ۱۹ مندرجہ تبلغ رسالت جلد دہم ص ۱۲۱ مجموعہ اشتہارات جس س ۵۸۵) مصلح موعود کی پیشگوئی تو تبہیں ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس پسر موعود کی بابت بڑے بڑے دعوے کئے مصنوراللہ ہوگا'امیروں کور ہائی دلائے گا' گویا خدا آسان سے اتر آئے گاوغیرہ وغیرہ ۔ وہ مرزاصا حب اوراً تباع مرزا کونا بالغی ہی میں داغ مفارقت دے گیا۔ گرمریدانِ باصفا کو شاباش ہے کہ ان کے شیشہ اعتقاد پر کی قتم کا میل نہیں آیا اوروہ یہی کہتے رہے:

ہر ماخس است واعتقاد مابس است

ایسے مریدوں کے حق میں کی شاعر نے کیا ٹھیک کہا ہے:

پھرے زمانہ پھرے آسال ہوا پھر جا

ہوں ہے ہم نہ پھری ہم سے گو خدا پھر جا

بجائے اس کے کہ اتباع مرزااس پیشگوئی کوغلط کہہ کرمرزاصاً حب سے ہمیشہ کے لئے تعلق قطع کر لیتے انہوں نے اس طرفہ پراور طرہ لگایا کہ مرزاصا حب کے پسراول میاں مجمود احمد کو مصلح موعود ہونے کی نفی کر چکے مصلح موعود ہونے کی نفی کر چکے ہیں۔

(ضیمہ انجام آتھم ص ۱۵ امرزائی جااس مصلح موعود ہونے کی نفی کر چکے ہیں۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ میاں محمود خلیفہ قادیان نے دعویٰ کیا کہ وہ مصلح موعود میں ہوں اس دعوے کو عجیب طریقے ہے شہرت دی۔ لہذا ہم نے اخبار ' اہلحدیث' میں تعاقب کرنے کو گئ بارت تو مرزا صاحب نے مصلح موعود ہونے کی نفی کی بارت تو مرزا صاحب نے مصلح موعود ہونے کی نفی کی ہوئی تھی آ ب کیسے مصلح موعود بنتے ہیں۔ جس عبارت میں نفی کی ہوں یہ ہوادراس کتاب کا مرزا صاحب نے تریاق القلوب میں حوالہ بھی دیا ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں:

'' پھرایک اورالہام ہے جوفر دری ۱۸۹۲ء میں شائع ہواتھا۔اوروہ یہ ہے کہ خدا تین کو چار کرے گا۔اُس وقت اِن تین لڑکوں کا جواب موجود جیں (محمود ۔ بشیر۔ شریف ) نام ونشان نہ تھا۔اوراس الہام کے معنی یہ تھے کہ تین لڑکے ہوں گے اور پھرایک اور ہوگا جوتین کو چار کردےگا۔''

(ضيرانجام آکھم ص١٩ '١٥ خرائن جااص ٢٩٩ '٢٩٨)

ناظرین کرام! بیعبارت صاف بتاری ہے کہ میاں محمود صلح موعود کامصداق نہیں ہے کونکہ وہ پہلالر کا اور صلح موعود چوتھالر کا تھا۔ جوان میں کے بعد پیدا ہونے والاتھا۔ چنانچاس لڑکے کی بابت مرزاصا حب نے کتاب انجام آتھم میں بیالفاظ لکھے ہیں:

فتحرك فى صلبى روح الرابع. بعالم المكاشفة فنادى اخوانه وقال بينى وبينكم ميعاد يوم من الحضرة فاظن انه اشاره الى السنة الكامله.

''وہ پسرموعود (مال کے رحم میں آئے سے پہلے) میری صلب میں متحرک ہوا اور

ا پنے بھائیوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا میر ہے تمہار ہے درمیان ایک دن کا فاصلہ ہے ہتا ئیوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا میر ہے تمہار ہے درمیان ایک دن خاص ۱۸۳ ہے گئی ایک سال کا میں جلد آ جا دُل گا۔'' (انجام آ مخم سال کے پیٹ میں بھی بولا۔ اور بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھ میں اور تم میں ایک دن کا فاصلہ ہے۔ اس جگدا یک دن سے مراودو ہرس لے ستھے۔ (تریان القلوب ص ۲۱ ہے ترائن ج ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے سے دائر کے کہا کہ مجھ میں اور تم میں ایک دن کا فاصلہ ہے۔ اس جگدا یک دن سے مراودو ہرس لے ستھے۔

عالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کم جنوری ۱۸۹۷ء میں لڑکا بولا ایک روز کی میعاد ہے اور پیدا ہوا ۱۸۹۹ء میں \_(حوالہ ایضاً)

ناظرین! اس جنین کی صدافت کلای بھی قابل خور ہے۔ پچے ہے ابن الفقیہ نصف الفقیہ فائل خور ہے۔ پچے ہے ابن الفقیہ نصف الفقیہ ناظرین! خداتعالی جو خیرالماکرین ہے۔ مرزاصاحب کے ساتھ اس کے پر اسرار تعلقات کچھ ایسے جیں جو ہماری سجھ سے بالاتر جیں۔ ہمارا خیال ہے کہ مرزاصاحب کی سکذیب کرانے کو خدا تعالیٰ ان کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتا ہے وہ توان کا الہام رکھتے ہیں مگر دراصل ان کی بدنا کی کا باعث ہوتی ہیں۔ ہم سجھتے ہیں کہ شاید ہیں سب کچھ اس آیت کے ماتحت ہوتا ہے۔ ولا یہ سحیت المسکور السیدی الا باھلہ

د کیھے مرزا صاحب پسر موعود کی ولادت کے متعلق کتنی تعلی دکھاتے ہیں۔ صوفی عبدالحق غزنوی کو (جنہوں نے مئی ۱۸۹۳ء میں امرتسر میں مرزا صاحب کے ساتھ مباحثہ کیا تھا) متنبہ کرنے کو لکھتے ہیں کہ''صوفی عبدالحق غزنوی نہیں مرے گا جب تک یہ چوتھالڑ کا نہ ہوئے''اور یہاں تک لکھا کہ اس رسالہ کی تالیف کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ عظیم الشان پیشگوئی جس کا وعدہ چار مرتبہ خدا کی طرف ہے ہو چکا تھا ملک میں اشاعت کی جاوے اور عبدالحق غزنوی کو متنبہ کرنے کے کئے اس پسر جہارم کی پیشگوئی کو ۱۲ رجون ۱۸۹۹ء کو پورا کردیا۔

ناظرین! یہ وہی مبارک احمر ہے جس کی بابت ہم لکھ چکے ہیں کہ نابالغی میں فوت ہو کر ہمیشہ کے لئے داغ مفارفت دے ٹیا تھا۔ جس برمرز اصاحب کے حق میں یشعرصادق آیا۔ حباب بحر کو دیکھو یہ کیسا سر اٹھا تا ہے تکبر وہ بُری شے ہے کہ فوز ا ٹوٹ جاتا ہے۔

مختصریہ ہے کہ اس پیشگوئی کی ابتدا ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء ہے ہوتی ہے۔اس کے الفاظ صفحات گذشتہ رسالہ بذایرایک دفعہ پھر ملاحظہ کر کے ذہن میں رکھیں۔اورضمیمہانجام آتھم ص۱۳ کو

ل رسالدانجام آنهم ص ١٨٦ خزائن ج ١١ص ١٨٦ پرايك دن عدم ادايك سال بتا يك جير - (منقد )

بھی ساتھ ملائیں اور مبارک احمہ کے متعلق بھی مرزاصاحب کے الفاظ سامنے رکھیں۔ اور مبارک احمد کا نابالغی میں مرجانا بھی ملحوظ رکھیں تو اس نتیجے پر صاف پہنچیں گے کہ یہ پیشگو کی سرے سے غلط ہو کی ہے۔ نہ اِن اوصاف کا موصوف کو کی لڑکا مرزاصاحب کے ہاں پیدا ہوا نہ زندہ رہا۔ اس کے وہ بصد حسرت وافسوس پیشعر پڑھتے ہوئے دنیا ہے رخصت ہوگئے۔۔۔

حول آرز وہ سریاس کا متحد سے انفعال

جو آرزو ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال اب آرزو یہ ہے کہ کبھی آرزو نہ ہو

ابوالوفاء ثناءالله امرتسرى

اگست ۱۹۳۳ء ـ رمضان ثبر یف ۲۳ ساه

00000

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# تحفه احمديه

نحمده ونصلى على رسوله خاتم النبيين ، امابعد!

ائل مدیث کمتب فکر کے ممتاز رہنما حضرت مولانا شاء اللہ امر تری کے سوان گار حضرت مولانا عبد الجید سوہدروی وحضرت مولانا صفی الرحمٰن مبارک پوری نے آپ کی رہ قادیانیت تصانیف کے حضمن بی ایک رسالہ تحفہ احمد یہ کاذکر کیا ہے۔ مولانا عبد المجید ؓ نے تحفہ مرذا تیہ کا بھی علیحدہ تذکرہ کیا ہے۔ دونوں ایک ہیں یا علیحدہ علیحہ اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔ اس کے حصول کے لئے ذیل کی لا بمبر یہ یوں میں حال کی یہ بہر یہ یوں میں حالی کیا۔ پیر جھنڈ یہ لا بمبر یری 'پیرید بیج الدین شاہ لا بمبر یہی 'مولانا عطاء اللہ حفیف کی لا بمبر یہی شیش محل لا بحر بری مجدلا بمبر یری ریلوے روڈلا بور 'بیت المجمد عطاء اللہ حفیف کی لا بمبر یہی حبیب پارک منصورہ لا بور ' مولانا اسخی بہنی مدخلا مولانا پرو فیسر عبد البجار شاکر لا بمبر یہی حبیب پارک منصورہ لا بور ' مولانا اسخی بہنی مدخلا لا بمبر یہی ' مولانا میں المول المان میں المان اللہ تائی ' مولانا میں المان المبر یہی المور لا بمبر یہی ' بخاب پیلک لا بمبر یہی ' لا بمر یہی ' بخاب پیلک لا بمبر یہی کہ الم بمبر یہی ' بخاب پیلک لا بمر یہی ' بخاب پیلک لا بمر یہی ' بخاب پیلک لا بمر یہی ' بخاب بیلک لا بمر یہی کاری الا بمر یہی کہ دادا حمد کو کھر گو جر انوالہ کی لا بمر یہی کہ دادا حمد الداد میں الا بمر یہی والدین لا بمر یہی ' بخاب نہ یہ یہ دادہ ختم نبوت مسلم کالونی جہاب مولانا حمد الداد میں المان بر یہوں سے اس رسالہ کو حلاش کیا محمد سے خاب شوا۔

(۱) ..... مولانا ثناء الله مرحوم كاخبار الل حديث كى تقريباتين جلدول كايك ايك ورق ب تلاثر كيا ـ صرف ايك جگداس كاشتمار طالور لطف يد كه جواشتمار واعلان كى عبارت ب وبى سوائح نگار حضرات في اس رساله ك تعارف كے لئے نقل كردى ـ جس كامعنى يد ب كه رساله كا تعارف انهول في هي رساله الل حديث ب ليااصل مطبوعه رساله سوائح نگار كو بھى ميسر نئيس كا تعارف انهول في مولانام حوم ك ال آيـ (۲) ..... اخبار الل حديث امر تسركى جن جلدول تك جمارى رسائى بوئى مولانام حوم ك ال رسائل رو قاديانيت كى سينكرول بار فرست شائع بوئى محركيس تحقه احمديد كا ذكر تك شيس۔ رسائل رو قاديانيت كى سينكرول بار فرست شائع بوئى محركيس تحقه احمديد كا ذكر تك شيس۔

مرحوم کا ہے۔ (۴) .....اس کے شائع ہونے کا اشتبار ہے۔ وہ شائع بھی ہوایا نہیں۔ (۵) .....اس رسالہ کا جو تعارف ککھا گیاوہ تحریف مولانا مرحوم کے دور سائل عقائد مرزااور نکاح مرزار صاوق آتی ہے۔ ممکن ہے کہ پہلے ان رسائل کو علیحدہ شائع کیا ہو پھر ایک رسالہ میں وونوں کو سکھا تختہ احمدیہ کے نام سے شائع کرنا چاہے ہوں۔(یا شائع کیا ہو)یہ تمام احمالات رسالہ کے نہ ملنے پر پیدا ہوئے۔اب تلاش ہسیار کے بعد اس کی عدم دستیالی پر خود تذبذ ب کا شکار ہو گیا ہوں کہ کمیں آگر بدر سالہ شاکع ہو تا تو جیسے مولاناامر تسریؓ کی عادت تھی کہ وہ اپنے رسائل کو پہلے مضامین کی شکل میں شائع کر دیتے تھے کسی رسالہ میں اس کی کوئی قبط تو ملتی ؟۔ وہ بھی نہیں ملی۔الممدللہ احتساب قادیانیت کی گزشته سات جلدول تک کسی بھی ہزرگ کا کوئی رسالہ جس کی نشاندہی ہوئی اوروہ ہمیں نہ ملا ہواس کی مثال نہیں۔ یہ پہلی فکست وہزیمت ہے جس کااس جلد میں سامنا کر نا پڑا۔ غالب خیال سی ہے کہ اس نام کارسالہ ہوتا تو کہیں ہے میسر آجاتا محر نسیس مل سکا۔اس پریشانی میں قار کین سے استدعاہے کہ جارے عجز واعتراف ماکامی کے مواہ رہیں۔ کمیں کی دوست کو میسر آجائے تو فوٹو مہیا کر کے عنداللہ ماجور ہوں۔ مل جانے کی صورت میں اے کسی دوسری جلد میں ثالَع كرك آئے مغمر كے يوج كو بكا كريں گے۔ وماذالك على الله بعزيز! تائم ۱۳جنوری ۱۹۳۳ء کے اخبار اہل مدیث امر تسر میں ایک صفحہ کا شتیار اس عنوان کا ملا۔ سودہ پیش خدمت ہے۔ چلوسب کھے نہ ہونے ہے کھے ہوجانا بہتر ہے۔ فقیر اللہ وسایا / عزی الحبہ ٣٢٣ الم

## تخفه احربه!

رید مطبوعہ اشتمار بعقویب سالانہ جلسہ قادیان لا ہور کے مرزائی جلسوں میں ہزار ہاکی تعداد میں منتیم کیا گیا)

### احمد ہیہ جماعت کے سوچنے کے لئے ایک ضروری بات

اعمان احمد اہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ جوسر زاصاحب کو مسیح موعود مانتے ہیں تواس کے نہیں کہ کی دنیاوی بادشاہ کا تھم ہے بلعہ اس لئے ان کو مسیح موعود مانتے ہیں کہ (ظیال آپ کے نہیں کہ کہا تھی مسیح موعود کے آنے کی پیٹیکوئی فرمائی تھی مر زاغلام احمد قادیانی اس کے مصدات ہیں۔ چونکہ آپ محض رسول اللہ علی کے تھم سے مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں۔

اس لئے ہم آپ کولوگوں کو ایک مختمر ک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ امیدے اس بات پردل کے فور فرما کیں گئے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ قال کے فور فرما کیں گئے اللہ علیہ اللہ قال والذی نفسسی بیدہ لیھلن ابن مریم بفج الروحاء حاجاً او معتمراً او لیٹنینهما ، صلح کے ۲ "یعنی آنحضرت علیہ نے فرمایا مسیح موعود مقام فج الروحاء (کمہ مدینہ کے در میان) سے تج اور عمره کا احرام باندھ کردونوں فعل اداکریں گے۔

یہ حدیث صاف اور صر یک طور پر ہتارہی ہے کہ حضرت میں موعود کی ہیں ہماری نشانی کی کرنا ہے۔ جج بھی اس تفصیل ہے کہ فج الروحاء ہے احرام باند ھیں گے۔ مقام سرت ہے کہ اس حدیث کو مرزا قادیانی نے رو نہیں کیلیا ہے اپنے حق میں لیا ہے۔ لے کر فرمایا ہے کہ ہم جج ضرور کریں گے۔ کب کریں گے ؟۔ اس کا جواب دیا ہے کہ جب ہم د جال کو مسلمان کر کے فارغ ہوں گے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ یہ ہیں : "ہمارا جج تواس وقت ہوگا جب د جال (پادری لوگ) بھی کفر اور د جل ہے باز آکر طواف بیت اللہ کرے گا۔ کیو تکہ ہموجب حدیث صحیح کے وہی وقت مسلح موعود کے جج کا ہوگا۔ "(ایام الصلح اردوص کے ۲۱ نزائن ج ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے موعود کے جج کا ہوگا۔ "(ایام الصلح اردوص کے ۲۱ نزائن ج ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ایک کی دیں وقت میں موعود کے جج کا ہوگا۔ "(ایام الصلح اردوص کے ۲۱ نزائن ج ۱۳ سے ۱۳ سے

اس بیان میں مر زا قادیانی نے اس صدیث کے ماتحت تشلیم کیاہے کہ مسیح موعود کوج کرنا ضروری ہے۔ مگر بوجہ عدم فرصت فراغت تک اس کو ملتوی رکھا ہے۔ پس حدیث نبوی اور کلام مر زا قادیانی ہے بالا نفاق ثابت ہواکہ حسب فر مودہ رسالت علیقے پناہ ضروری ہے کہ مسیح موعود جج ضرور کرے گا۔ اس کے جج میں کوئی چیز روک نہ ہوگی۔ د جال مسلمان ہویانہ ہوجج ضرور ہوگا۔

احمدی دوستو! للد خور کروکہ اتن پردی واضح نشانی جس کورسول پاک متلکہ نے قتم کھاکر بیان فرمایا ہے مرزا قادیانی میں نہیں پائی گئے۔ یعنی آپ (مرزا قادیانی) نے رفح الردجاء کے مقام سے احرام باندھ کر جج نہیں کیا۔ بلعہ کیا ہی نہیں۔ یمال تک کہ انقال کر گئے۔ بھروہ مسج موعود کیسے ہوئے ؟۔ ہم جانتے ہیں کہ احمدی ارکان آپ کو اس صدیث کی تاویل بہت پھے سکھا کمیں گے۔ لیکن ہماس تاویل کے جواب میں آپ کومرزا قادیانی کے کلام پر توجہ دلاتے ہیں جواویر نقل ہوا۔

پس دوستو! میدان محشر کویاد کرے ہمارے معروضہ کو پر معواور حق وباطل میں تمیز کرو:

بررسولاں باغ باشد وبس شتم شیر ٹری شعبہ اشاعت دفتر اخبارائل مدیث پنجاب امر تسر